

مثرًح حَفرتُ مُولاناً مُحرُّدِ بِنَّ يُم دِلوبندى صَاحبٌ استاذ تقنسيرد ارالعلوم ديوبند

تفنسِيرُ عُلام جَلالُ الدِينُ مِحَانُ \* و عَلام جَلالُ الدِينُ مُيوطَىٰ \*

021-32213768

# تفني بركمالين من المنابع المنا

چلدووم پاره ۲ تا پاره ۱۰ بقیه سورة النسآء،المائدة تا سورة التوبة

### كانى رائث رجسر يشن نمبر يأكستان مين جمله حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كراجي محفوظ مين

تغيير كمالين شرح اردوتغيير جلالين ٧ جلدمترجم وشارح مولانا تعيم الدين اور يجمه بإرب مولانا انظرشاه صاحب كي تصنيف كرده سرح جمله حقوق ملكيت اب پاکستان میں صرف خلیل اشرف عثمانی وارالاشاعت کراچی کوحاصل ہیں اور کوئی مخص یا اوارہ غیرقانونی طبع وفروخت کرنے کا مجاز نہیں۔ سینطرل کا بی رائث رجسر ارکوبھی اطلاع دے دی گئی ہے لبندا اب جو تحص یا ادارہ بلاا جازت طبع یا فروخت کرتا پایا گیا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی۔ ناشر

الثريامي جمله حقوق ملكيت وقارعلى مالك مكتبه تعانوى ديوبندك ياس رجسر وبين

خليل اشرفك عثاني

الديش جنوري ٢٠٠٨ء

٢ حلدصفحات ٢٢٢٣

میں نے "تفسیر کمالین شرح ارد وتفسیر جلالین " کے متن قرآن کریم کو بغور پڑھا

جوكى نظرآئى اصلاح كردى كى اب الممدلنداس ميس كوئى غلطى نبيس انشاءالتد

برواريه R.ROAUQ 2002/338 رچنز دروف ریدرمحکمهاوقاف سنده



﴿ مِنْ کے یتے ۔ ﴾

اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا بور مكتبه امداديه في بي سيتال رودُ ملتان کت خاندرشیدیه به بنه مارکیت رابعه مازار راوالیندی مكتبيه اسلاميه گامی او ایاییت آباد مكتبة المعارف محلّه جنّگي \_ يثاور

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراحي بيت القرآن اردوباز اركراجي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية B-437 ويب رو ولسبيله كراحي بية القلم مقابل اشرف المدار كلشن اقبال بلاك اكراجي مكتبدا سلاميدامين يوربازار فيصل آباد

﴿انگلینڈیس ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

يا كتاني طبع شده ايْدِيثن صرف اندْ ياا يكسيور ئنبين كيا جاسكيا

### ا جمالی فهرست جلددوم، پاره نمبرششم تادیم

| 1     |                                                                  |              | <b>ý</b>                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| صخنبر | عنوانات                                                          | صفختبر       | منوانات                                                    |
| rr    | وضومیں چارفرضوں کےعلاوہ دوسری چیزیں مسنون ہیں                    | i di<br>Nati | ٠ لايحب الله                                               |
| M     | نی اسرائیل کے بارہ نقیب اور افسری ، آئی، ڈی                      |              |                                                            |
| M     | معتزله پررد                                                      |              | کن مواقع پر برائی کے اظہار کی اجازت ہے اور کہاں تہیں       |
| 179   | آ مخضرت على المديم تعلق المجيلي بشارات كااخفاء                   | 14           | جرائم کی پاداش میں مبود گرفتار سزاہوئے                     |
| 14    | آ جكل غيسا كى اور يبودى دنيا كالتحادوا تفاق آيت كمنا في نبيل     | 17           | كفارشرى احكام كي مكلف بين يأتبين؟                          |
| ٩٩    | آ مخضرت ﷺ نوری ہیں یا خا کی                                      | rı .         | تمام نداہب کی مذہبی تعلیم کا نبچوڑ                         |
| ۵٠    | يبودي كي طرح قديم راجيوتون كادعاء                                | 77           | الل مذاهب كاوینی غلو                                       |
| ۵۰    | حابل پیرزادوں کی مغرورانه غلط نبی                                | PP.          | نصاری میں شرکیء تقیدہ کا آغاز                              |
| · 62  | دریں راہ فلاں ابن فلا <i>ا</i> ں چیز نیست                        | ۲۳           | نچر یون کااشکال                                            |
| ۵۸    | قابلیت ومقبولیت ہی اکثر حسد کا باعث بن جاتی ہے                   | 74           | نی کے اتباع سے استرکاف کو یا اطاعت البی سے استرکاف ہے      |
| ۵۸    | زن زر، زمین بمیشه فتنه و فساد کی بنیاد بن جاتی ہے                | įΥ           | احکام میں میراث کے تکرار کا نکتہ                           |
| ۵۸    | اقدام قل يامدافعانه قبل اورنصوص مين تطبيق<br>                    | ۳,           | بعض جانوروں کی حلت وحرمت                                   |
| ۵۸    | ېرندامت تو پني <i>ن</i> موتي                                     | 14.          | آيات ذيل كالشخ                                             |
| ۵۹    | مرحد مساوات حكت باورسيد مين مساوات حكت ب                         | ro           | بعض مخصوص جانوروں کی حرمت                                  |
| 40    | د اکه زنی اوراس کی سزاک جارصورتیں بطور <i>حصر عقل</i> ہیں        | ۳۵           | تماراور جو بے کی ایک صورت                                  |
| 414   | ا دا درن درن کران عرب کالپار کورین بور نظر ن بین<br>فقهی اختلاف  | rs           | قر عائدازی کے حدود                                         |
| 70    | حن الله اور حن العباد كا فر ق<br>- حن الله اور حن العباد كا فر ق | ro           | دین اسلام کی تحییل                                         |
| 70    | ن الله اور ن المبلود فا مران<br>توسل بزرگان                      | ro           | شکار کے حلال ہونے کی شرا کط<br>شکار کے حلال ہونے کی شرا کط |
|       |                                                                  | 12           | آ جکل عیسائیوں اور یہودیوں کی اکثریت اہل کتاب نہیں ہے      |
| 40    | چوری کی سزا<br>سرومها مهرو                                       | 12           | ایک نادرنکنته                                              |
| 77    | ایک اشکال کا جواب<br>دی کفی                                      | ١٩           | شرا ئط وضو                                                 |
| 77    | ڈ اکواور کفن چور کی سزا<br>" سر : سس بران : مرزن :               | 71           | نقتی اختلاف نداهب<br>اعتمال انتقال نداهب                   |
| ۷٠    | حنفید کے مزد یک حد زنا کا فر پر جاری نہیں ہوتی                   | r)           | بل سان سار بب<br>وضويس باؤل كامسح                          |
| 4.    | يبود كے عوام اور خواص کی خرابیاں                                 | ۲۲           |                                                            |
|       |                                                                  | 175          | لفظ تعین سے کیامراد ہے؟                                    |

| ئات    | فهرست مصالين وعنوا                                                                           | 7 .     | لما "ن رجمه وشرت مسير جلا "ن مجلد دوم                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخيمبر | عنوانات                                                                                      | صغختمبر | عنوانات                                                                                                                                    |
| 1+9    | مشمى تشميل                                                                                   |         | تجيلى آسانى كتابون مين تحريف لفظى ومعنوى موكى كيكن                                                                                         |
| 1+9    | فتم اوركفاره                                                                                 | ۷۲.     | قرآن میں تحریف لفظی نہیں ہوسکی                                                                                                             |
| 1+9    | آیت میں صرف شراب اور جوئے کی برائی مقصود ہے                                                  | ۲۷      | رک شریعت گناه ہے یا کفر؟                                                                                                                   |
| 1+9    | مختلف کھیلوں کا حکم                                                                          | ۲۷      | مجیلی شریعت کے احکام جمت میں یانہیں                                                                                                        |
| 1+9    | حرام ہونے سے پہلے شراب پینے والوں کا حکم                                                     | 24      | قصاص مين فقهي اختلاف                                                                                                                       |
| 11+    | لطائف آيات انما يريد الشيطن الخ وغيره                                                        | ۷۲ ٔ    | ایک پیچیدهاشکال                                                                                                                            |
| 111    | عم نازل ہونے ہے پہلے خلاف ورزی جرم نہیں کہلائے گی                                            | 44      | دوسراا شکال                                                                                                                                |
| III    | حرم اوراجرام ہے متعلق احکام شکار                                                             | 44      | جوا بي تقرير                                                                                                                               |
| 1110   | جزائے فعل اور جزائے محل                                                                      | 44      | جانی قصاص کے بعد عضوی قصاص                                                                                                                 |
| 110    | شاہی حرام کے شکار کا تاوان                                                                   | ۷۸      | مماثلت کے بغیرعضوی قصاص نہیں بلکدارش واجب ہے                                                                                               |
| 110    | شکاری جانور کے زخم کا تاوان                                                                  | ۷۸      | قصاص کے معانی                                                                                                                              |
| 116    | کعید کی د نیوی اور دینی برکات                                                                | ۷۸      | نی شریعت آنے سے لوگوں کا امتحان مقصود ہوتا ہے                                                                                              |
| IIA    | ېدې کاقسىس                                                                                   | ۷۸      | ایک شبهٔ کاازاله                                                                                                                           |
| III    | حج کے مہینوں کی حرمت کا فائدہ                                                                | ۸۲      | منافقین کا جلد ہی بھر م کھل گیا                                                                                                            |
| 119    | لطائف آيات يا ايها الذين المنوا الخ وغيره                                                    | ۸۲      | دوسرے شبہ کاجواب                                                                                                                           |
| 174    | کرداروگفتار <b>کا</b> فرق                                                                    | ۸۲      | شيعول پررد                                                                                                                                 |
| 144    | آیت کریمه بو چھنے کی سب صورتوں کوشامل ہے                                                     | ۸۳      | حفرت ابن عباس كي توجيه                                                                                                                     |
| 17.    | ایک شبه کاازاله<br>د مان                                                                     | ۸۸      | الل كتاب كأ كفر                                                                                                                            |
| 15.    | مطلق اورمقيد مين نقطهُ اختلاف                                                                | ^^      | فرقه یهود میں پھوٹ<br>معرف سروری کا میں اور                                                            |
| 171    | ہدایت یا فتہ ہونے کے باوجودوسری کی اصلاح ضروری ہے<br>سری تا نیر سے                           | ^^      | تورات رصیح عمل کا نتجہ تقید این محمدی ہے<br>مار                                                                                            |
| l Iri  | حالات کے لحاظ سے تبلیغ کا جو حکم ابتداء تھاوہ بعد میں نہیں رہا<br>میں سے                     | ٩٣      | طبعی خوف منافی کمال نہیں<br>نبذ نبذ نبذ کا میں میں ایک میں ایک میں کا میں ک |
| l Iri  | لطائف آيات ماجعل الله المخ وغيره                                                             | ا ياه   | ابتداء میں نئ شریعت اجنبی معلوم ہوا کرتی ہے<br>اس کا میں میں میں میں اور کا میں میں میں اور کا میں     |
| 174    | آیت ہے سات احکام معلوم ہوئے<br>اور کا تندید سے نام                                           |         | · غیراللّٰد کی الوہیت ہاطل ہونے کی دلیل<br>میراللّٰہ کی الوہیت ہاطل ہونے کی دلیل                                                           |
| וויי   | حلف کی تغلیظ اور کیفیت<br>او سی رو مخد صدمان می الح                                          | 92      | سب سے پہلے حبشہ میں مسلمانوں کو پناہ کمی<br>سریریت نفر میں                                                                                 |
| 184    | حلف کے اس مخصوص طرز کی مصالح<br>میں بریت میں میں دون میال میں مدین کؤنے                      | 92      | عیسائیوں کا تعریفی پہلو<br>تا ہم سی مردد تا ہم اور                                                     |
| 177    | لطائف آيت يا ايها الذين المنوا شهادة الحوغيره حدث عسيل من كرما وسرحة مين و                   |         | قرآن کریم میں نیوا کی طرف ہے تمام میسائیوں کی تعریف<br>میں میں میں اگر                                                                     |
| 11.    | حضرت عيستی اوران کی والدہ کے حق میں انعام<br>اماان کے اس اس الدوار کے خصر                    | 92      | ہےاور نہ بی خاص لوگ مراد ہیں ۔<br>پر زار قرب سرکہ آتھ ہوں میں میں کہ بالہ فاق                                                              |
| 1174   | لطائف آيات لاعلم لنا النع وغيره<br>توحيدو تليث                                               | 92      | اخلاق حسنه کی تعریف اوراسلام کی عالی ظر فی                                                                                                 |
| ١٣٣    | لوسيروسيت<br>سورة الانعام                                                                    | 1094    | واذا سمعوا                                                                                                                                 |
| ilm.   | حوره الأعلى م<br>تو حيداور قيامت                                                             | 1•۵     | تحریم کی تین صورتوں کے احکام                                                                                                               |
| 1172   | و سیراور میں سے کی اور کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا         | 1+0     | بعض اعمال واشغال مين تركي حيوانات كأتهم                                                                                                    |
|        | و او او او او او دروی در این میران میران میران میران دروی دروی دروی دروی دروی دروی دروی دروی |         |                                                                                                                                            |

| ات    | الهرست مضايان وحوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | w      | لماين كرجمه وسرر مسير جلاين بجلدووم                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| منخبر | عوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صخير   | عنوانات ،                                           |
| 149   | لطاكفآ ياتومن اظلم النع وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112    | حاصل کلام                                           |
| IAT   | کا کتات مادی وروحانی کا ہر ذرہ پر وردگارعالم کی رحمت پرشاہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12     | لطائف آيات الحمدالة الذى وغيره                      |
| IAT   | نظام ربوبيت بيتوحيد پراستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.    | کا ئنات ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی محکم دلیل ہے      |
| IAT   | بر مان ربو بیت کی مجیب وغریب ترتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161    | بليغ پيرايهُ بيان                                   |
| IAT"  | توبمات جابلانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iri    | اطاكف آيات كتب على نفسه الخ وغيره                   |
| IAT   | لطائف آيات لتهندوا الخ وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بامااا | قيامت مين بنول كاحاضراورغائب مونا                   |
| IAA   | روئيت باري تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الماما | سچائی کی قدامت                                      |
| PAI   | ردمعتز لهاورشخ أنبري محقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ساماا  | كفاركي حالت كالمتيلي بيان                           |
| 1/4   | معبودان باطل كويرا بحلاكهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ira    | دوشبهول كاجواب                                      |
| PA4   | دومين قيت اصول اور حقيق وتحقير كافر ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ira    | ایکشبکاازاله                                        |
| 1/19  | شبهات كاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۳۵    | لطائف آيات وهم ينهون عنه الخ وغيره                  |
| 1/4   | الطائف آيات لاحدركه الابصار الغ وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10+    | د نیا کامفهوم اوراببوولعب                           |
| i am  | ولو اننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10+    | آ تخضرت ﷺ کُتِلِي وَشْفي                            |
| 194   | انسانی اور جناتی شیاطین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101    | لا ڈاور ناز کے ساتھ آنخضرت کھے کوخطاب               |
| 191   | قرآن کریم کے چیکال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101    | شفاعت کبری                                          |
| 194   | اصول وفروع كيطريقة استدلال مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101    | ايک شبه کاازاله                                     |
| 19.6  | عاصل جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101    | لطائف آيات وهم يحملون وغيره                         |
| 199   | ذری اختیاری وغیراختیاری اورمتروک العسمیه ذبیجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101    | مجرمین کی دارد گیراورمزا کی ترتیب                   |
| 199   | مردارجانور مين رخصت شرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100    | شفاعت ایمانداروں کے لئے ہوگی ندکد کفار کیلیے        |
| 199   | حنفيه كي طرف سے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100    | لطائفآ يات فلما نسوا النع وغيره                     |
| 14.00 | شوریده سراوگول کی اہل حق ہے دشنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109    | نومسلم غرباء كى تاليفِ قلب                          |
| r.A   | انسان اور جنات کی ہدایت کے لئے سلسلۃ انبیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14+    | مناه دانسته ہویا نادانستہ ہرحال میں گناہ ہے۔        |
| r+.9  | کفارکی دس برائیوں کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ואור   | تمن طرح کے فرشتے اوران کے کام                       |
| rir   | ز مین کی پیدادار میں زکوۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14+    | قوم ابراہیم اور کلد اندوں کا ندہجی حال              |
| rir   | شهدی زکوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14+    | حضرت ابرا ہیم کا ہندائی اٹھان<br>خلاہ مرم           |
| rim   | اخراع تحریم کابانی عمرو بن کمی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اڳا    | حضرت خلیل کااثر آنگیز وعظ                           |
| PIA   | تحريم كاحصة عقق نبيل بكداضانى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121    | ایک نادرنکته                                        |
| F19   | ایک شبه کامخقیق اورالزای جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121    | ال سنت کی طرف ہے معزلہ کے استدلال کا جواب           |
| 719   | تيسر يشبه كاجواب بظريقه منع اوربطر قدنقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127    | لطائفآ یات کذلک نجزی المحسنین وغیرہ<br>جب سے تد قتر |
| 719   | الل سنت والجماعت كالقبيازي نشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144    | مڪرين کي تين قشميل<br>سنڌ سال سر حرين               |
| 14.   | اسلام الني اصول وفروع مين تمام سابقه مذاجب سيمتازك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149    | کتاباللہ کے <u>تھے</u> بخرے<br>مینون                |
| 174   | مسلمانون میں بہر فرز قرح مراه اورایک فرقه الل حق کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149    | موت کامختی                                          |
|       | The state of the s | L      |                                                     |

|        | بهرست سعاين وجوان                                                  | •.          | عدن در مرد برن پرېښتان بمردو                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغىنبر | عنوانات                                                            | صفحةبر      | عنوانات                                                                                                        |
| PYI    | مضامين آيات كاخلاصه                                                | 44.         | ہرایت یافتہ ہے                                                                                                 |
| FYI!   | ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کرنے کی تین تو جیہیں             | . ۲۲•       | حمراه فرقوب كي تفصيل                                                                                           |
| 741    | قوم عادی محقیق                                                     | rti         | اصول روافض                                                                                                     |
| 777    | قوم شمود کا حال                                                    | rri         | خارجی فرقے کے بنیا دی اصول                                                                                     |
| 777    | قوم لوط کا حال                                                     | 771         | فرقهٔ جربیکانظریه                                                                                              |
| 742    | قوم لوط پرعذاب کے متعلق قرآن اور تورات کے بیان میں اختلاف          | 771         | فرقة قدريهكا نقطة اختلاف                                                                                       |
| 742    | قوم لوط کی عورتوں پر عذایب کیوں آیا                                | rri         | جميه كے افكار                                                                                                  |
| 742    | ان قوموں کے عذاب کی تعیین و تعبیر میں اختلاف                       | rri         | مرجدينه كيعقائد                                                                                                |
| 1,     | قال الملا                                                          | 774         | الل كتاب كتبليني كوتاى بهي آنخضرت واللي كالعثت كاسب بي                                                         |
| 121    | قوموں اور پیغمبروں کی تاریخ کے آئیند میں حالات کا جائزہ            | 11/2        | علامات قيامت                                                                                                   |
| 12A    | عذاب البي كادستور                                                  | 772         | مغزله کے استدلال کا جواب                                                                                       |
| 121    | عذاب البي كافلسفه                                                  | 774         | نیلی اور بدی کے بدلہ کا فرق<br>دور                                                                             |
| 141    | عذاب البی سے بےخوفی اور رحت البی سے مابوی کے تفر ہونے کا مطلب      | 777         | اسلام ہی ند ہب حق ہے اور اہل سنت ہی مسلک حق پر ہیں                                                             |
| MA     | آیات ہے کیا مراد ہے؟                                               | 779         | ایک دیق شبه کاازاله<br>در سازی سرد                                                                             |
| MM     | بن اسرائیل کا نبی ہونے ہے ساری دنیا کا نبی ہونالا زمزہیں آیا       | 779         | ہرحالت اللہ کی ایک نعمت ہے<br>مراب                                                                             |
| MM     | معجزه اور جادو کا فرق                                              | 750         | سورة الاعراف<br>تاريخ ميرورات تاريخ                                                                            |
| MAG    | فرعونی پروپیکننده                                                  | <b>۲</b> ۳4 | قيامت ميں اعمال کوتو لنا                                                                                       |
| MA     | جادومحض فريب نظر كانام نهيس                                        | PPY'        | وزن اعمال پرمشهورشبه کا جواب                                                                                   |
| 1 -    | حضرت موی نے جادو کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ پہل کرنے               | rry         | شیطانی قیاس اور اس کے تارو پود<br>تا سر فقیریں تا ہیں مالیسر براہ ق                                            |
| 70.0   | کی اجازت دی تھی                                                    | rry         | قیاس فقهی اور قیاس ابلیس کا فرق<br>شیالار کیامه تا                                                             |
| 110    | فرعون كى طرف سے سازش كالمجمونا الزام                               | ۲۳۶         | شیطان کامرنا<br>شیطان کی دعا قبول ہوئی یانہیں                                                                  |
| ma     | فرعون نے نومسلم جادوگروں کوسزادی تھی یانہیں؟                       | رسان        | سیطان دع بون بوری بین<br>قرآن میں ایک ہی بات کو متلف الفاظ میں بیان کرنا                                       |
| rai    | لاتوں کے بھوت باتوں سے تبین مانا کرتے                              | 772<br>772  | ر ای بی ایک بی بات و سف اها ها یک بیان کرنا<br>چند نکات                                                        |
| 791    | بن اسرائیل کس ملک کے مالک ہے؟                                      | 771         | چرفات<br>جنات نظرآتے ہیں انہیں                                                                                 |
| 791    | دواشکالوں کا جواب<br>ص                                             | 141         | بات طراح میں ایک میں<br>امام رازی کی محقیق                                                                     |
| 791    | المعجع احساس فتم ہوجانے کے بعد انجھی چیز بھی بری معلوم ہوا کرتی ہے | 1771        | ا المالي الم |
| 191    | کامیانی باہمت لوگوں کے قدم چومتی ہے                                | rar         | ر بیت سیعه<br>ایک اشکال کا جواب                                                                                |
| ray    | جال البي<br>ال                                                     | ror         | مید معان ۱۶۰۰وب<br>اعراف کی حقیق                                                                               |
| rey    | كلام الهي                                                          | 101         | توحیدر بوبیت سے توحید الوہیئت پراستدلال                                                                        |
| 797    | حب نبوی میں نامجھی سے غلو<br>خلیال سر سر                           | 102         | ر مير بريت روي يو رويت پر مده ن<br>آ داپ دعا                                                                   |
| 192    | پہاڑ پر جگی الٰہی کی کیفیت<br>مار سریت                             | r02         | بدایت و کمرابی کااژ اوراس کی مثال                                                                              |
| 192    | پہاڑے برقر اررہے یا ندرہے اور حفرت موتل کے جملی                    |             |                                                                                                                |

| F 100 100   |                                                             |               | טייטעי.בעניעט בעקיטייטייאגעניי                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| منحتبر      | عنوانات                                                     | مغذبر         | عنوانات                                                                        |
|             | مشركين كي توحيد ربويت يس فوكرتين كي بلكة وحيدالوبيت         | 794           | الى كانظاره كرسك ياندكر كيفييس كياربط ب؟                                       |
| rr.         | میں ہمیشہ بھنگتے رہے                                        | 791           | مجلی الی کے لئے بہاڑوں کی خصیص                                                 |
| PPI         | شیطان کی وسوسها ندازی انبیاء کی عصمت کے خلاف نیل ہے         | 794           | تورات كى تختيال كم كلما فى مليس يا حضرت موتى في تصوافي تعيس؟                   |
|             | نماز میں امام کے پیچھے مقتریوں کے قرآن پڑھے نہ پڑھنے        | 14.1          | سونے کی مورقی نی اسرائیل میں کس نے بنائی تھی؟                                  |
| rri         | كمتعلق شوافع كي نسبت حنفيه كاموقف زياده سيح اور مضبوط ب     | 1701          | شرک کی نحوست سے عقل ماری جاتی ہے                                               |
| PPP1        | قرآن كريم رحت جديد بهي ہاور رحت مزيد بھي                    | <b>194</b>    | جائزادر ناجائز غصر کی صدوداوراس کے اثرت                                        |
| PPP         | وكرجرى افضل ہے ياؤ كر خفى؟                                  | r+0           | وعوت اسلام کی تین خصوصیتیں                                                     |
| PP2         | ال نيمت كركاب؟                                              | r•0           | ند جب ميود كي دشواريال                                                         |
| MEX         | جنگ س مجوری سے مسلمانوں کوافتیار کرنی بردی؟                 | P+4           | رسول الله فلكا أتى موكرسارى دنياك ليمعلم بنا                                   |
| MM          | مخقرا حكام جنگ                                              |               | چیلی آ سانی کتابوں میں آنخضرت اللہ کے حلیہ مبارک کی طرح                        |
| ۳۳۸         | الله تعالى اور بندول كے سب حقوق كى ادائيگى كائكم            | . <b>P</b> -Y | آپ کانامِ نامی مجمی موجود تھا                                                  |
| MA          | واقعة بدرى تفصيل                                            | <b>P*Y</b>    | آپ کی نبوت عامه                                                                |
| mm          | بدَر کے موقعہ پرتا سیرالبی                                  | P+4           | نى بدررسول كا فرق                                                              |
| 444         | فرهتوں کی مگ                                                | P+Ý           | آیت کی جامعیت                                                                  |
| ساماها      | میدان جنگ سے بھا گنا                                        | ااس           | نفسانی حیلہ بازی ذہب کے ساتھ ایک مم کا آگھ کو کی کا کھیل ہے                    |
| 444         | جوانسان مدايت قبول ندكر عده جو پاييس بدر م                  | 1111          | نفیحت ببرحال مفید چیز ہے                                                       |
| roi         | انسانی دل الله تعالی کی دوالکیول کے چیس ہدہ جدهر جاہے میردے | ۲۱۲           | ظالم حاتم مجمى عذاب البي ب                                                     |
|             | فتنى آگ صرف سلكان والے بى كوئيس جلائى بكد دوسروى            | MIT           | علامه زخشر ی کے اعتراض کا جواب                                                 |
| 101         | کو بھی جسم کرویت ہے                                         | MV            | اقرار ہو بیت کے بارے میں انسان کی فطری آواز بلی اور تصدیق ہے                   |
| ror.        | انسان البيخ بين موت مرك جال مين أخر كارخود بي يعن جاتا ب    | 1214          | انبیا ویکیم السلام اسی فطری آواز کوابھارتے ہیں                                 |
| ror         | عذاب الهی کی ایک سنت<br>:                                   | 1719          | انسان كاطرح جنات يمعى عبدا لسع لياحميا                                         |
| ror         | فقهى اشنباط                                                 | MIG           | ہرز ماند میں بلعم باعور کی طرح کے لوگ آرہے ہیں                                 |
|             | واعلموا                                                     | 1719          | ایک عکور ٔ نادره                                                               |
| ۳۲۳         | مال غنيت ك تنتيم                                            | mr.           | چنداعتراضات کے جوابات                                                          |
| ۳۷۳         | فقه خنی کی روسے ال ننیمت کی موجود القسیم                    | rr.           | تحوین اور شرمی غرض کا فرق                                                      |
| 444         | حکومت سے فوجی خصوصی انعامی اختیارات                         | mrm           | الثركا قانون امبال                                                             |
| mym         | چەقىتى نوجى توامد                                           | mrm :         | آ تحضرت كى كورى زندى خودايك برام عجزه ب                                        |
| ۳۲۳         | لطائف آيت اذبريكهم الندالخ وغيره                            | ۳۲۳           | قیامت کانیا طاعلم اللہ تعالیٰ کے سوائسی کوئیس ہے<br>نذ                         |
| <b>74</b> 2 | نه بي نشراوراس كااثر                                        |               | لقع ونقصان کے مالک نہ ہونے سے لازم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے<br>کے مرتب علمہ میں |
| гчл         | قوموں کاعروج وزوال خودان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے         | MAM           | سواکسی کونجی علم غیب نہیں ہے<br>خبیر شا                                        |
| <b>77</b> A | يېود کوان کې غداريول کې عبرت ناک سزا                        | ۳۲۳           | پغیری اصلی حیثیت                                                               |
| ۲۲۸         | الرنے كى حالت ميں بھى د ثمن كے ساتھ اُسلام كاعدل وانصاف     | ۳۳۰           | نام رکھنے میں شرک کا واقعہ معضرت آدم کا ہے                                     |
| L           | y was a                                                     |               |                                                                                |

|              | مهرست مصاين وسوانا                                      |               | كمالين ترجمه وترح مسير جلانين ،جلد دوم                |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| صخيبر        | عنوانات                                                 | صخيمر         | عوانات                                                |
| <b>179</b> 2 | عام مسجد يامسجدحرام بيس كفاركا داخل مونا                | MAY           | لطائف آيت ذلك بان الله المخ وغيره                     |
| 294          | كفارعرب كانتكم                                          | 747           | مسلمانون كوبرتهم كي فوجي طاقت واسلح فراجم ركفنه كاحكم |
| 791          | کفار سے جزید لینانہیں کفر کی اجازت دینے کیلئے نہیں ہے   | 121           | مسلمانوں کااصل مشن سلح وسلائی ہے                      |
| 791          | لطائف آياتيا ايها الذين امنو لاتتخذوا الخ وغيره         | <b>727</b>    | رسول الله في كاب مثال كارنامه                         |
| 14-1         | اسلام کاغلب                                             | 727           | مسلمالوكود كنى طاقت كمقابله مين بهي بامردى كانتم      |
| 144          | ا یک شبه کا جواب                                        | 12r           | صحابركرام كاضعف ضعف ايماني نهيس تفا بكطبعي ضعف مرادب  |
| rer          | مهینوں اور تاریخ کی تبدیلی                              | <b>72</b> 7   | ايك د يش اشكال                                        |
| rer          | دوسرى صورت                                              | 727           | اهكال كاصل                                            |
| rer          | تيسرى صورت                                              | 720           | صحانی کی اجتها دی غلطی                                |
| 14.4         | اصلام اوررسوم كاغير معمولي اهتمام                       | 120           | آ مخضرت اعاب سے کیوں محفوظ رہے                        |
| ۳۰۳          | حاند کی تاریخی <i>ن</i>                                 | 720           | اجتماديس غلط مون براكبرااوردر تقى پردومرالو امكاب     |
| 14.44        | لطاكف آيات قاتلهم الله المنح وغيره                      | <u>72</u> A   | لطائف آيت لوانفقت الغ وغيره                           |
| 14.7         | جوک مہم میں چھتم کے لوگ ہو گئے تھے                      | 172A          | اسلام كاب نظير بيمائي چاره                            |
| 14.7         | واقعه أجرت                                              | 129           | مسلمانوں کاغلبیقی ہے                                  |
| 4.7          | لطائف آيات فانزل الله سكينته الخ وغيره                  | 129           | ہجرت اور میراث کے احکام                               |
| ۳۱۳          | لطا نَف آيات عفا الله عنه وغيره                         |               | لطاكف آيات الله يعلم الخ                              |
| MIA          | زكوة كة تحدمصارف ميس ايكمنسوخ بوكيا                     | <b>ም</b> ለቦ   | آیات نازل ہونے کی ترتیب                               |
| ].           | منافقين كى چالا كيول اورآ تخضرت ﷺ كى خاموتى مروت اورحسن | ቸለሮ           | معائده حديبي                                          |
| 19           | اخلاق کی دجہ سے تھی                                     |               | چار جماعتی <u>ں</u>                                   |
| 719          | رقع تعارض                                               | <b>7</b> 10   | ا کیے شبہ کا جواب                                     |
| M14          | لطاكفآ يات و منهم الذين يوذون الغ وغيره                 | 710           | چاروں جماعتویں <u>ک</u> احکام                         |
| רדי          | لطائف آيات ورضوان من الله اكبر                          | PAY           | حفرت عثان كالمحقيق جواب                               |
| rra          | ایمان نے نورانیت اور کفرے ظلمت بڑھتی ہے                 | <b>17</b> /14 | قرآن پاک میں سورتوں کی ترتیب                          |
| ۳۲۵          | تغلبه كاواويلا كرناتو بتبين تفا                         | PAY           | حاصل سوال                                             |
| ۲۲۶          | لطائف آيات و منهم من عاهد الله المخ وغيره               | ' PAY         | حاصل جواب                                             |
| 444          | ابن اُنی کی نماز جنازه پرتواعتراض کیا گیا گرکفن میں قیص | <b>77</b> /2  | سورت برأت كيشروع مين بهم اللدند برصف كي وجد           |
|              | یا جبدد بے پرکوئی اعتراض نہیں کیا گیا                   | <b>7</b> 1/2  | پندره تنبیهات                                         |
| m++          | آ تخضرت ﷺ کے نماز جنازہ پڑھانے پر فاروق اعظم کا اعتراض  | <b>1791</b>   | چندنکات                                               |
| <u>۳۳۰</u>   | أشبكاهل                                                 | . 1791        | لطائف آيات اشتروا النع وغيره                          |
| ا۳۳          | سرمرتباستغفار کرنے سے کیامراد ہے؟                       | ray           | حمسى كافر كامسجد بنانا                                |
| اسم          | نماز جنازہ مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے                     | . 1794        | دنیاوآ خرت کی محبت                                    |
| باشاما       | كافركي ارتقى كوكندها دينايا سادهمي برجانا               | m92           | غر و و منتن کی فتح و شکت                              |
| 777          | لطائفآ يتلاتنفرواالغ وغيره                              | <b>79</b> 2   | اسلام میں چھوت چھات کی ممانعت                         |

ياره نبر ﴿٢﴾

الأياحيث الله الله

فهرست بإره ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ﴾

|      |                                                      | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | To the second second                                           |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| صخيم | محنوانات                                             | صفحتمبر                                       | عنوانات                                                        |
| 44   | <b>نقهی</b> اختلاف                                   | 14                                            | کن مواقع پر برائی کے اِظہار کی اجازت ہے اور کہال نہیں          |
| ar:  | حق الشاور حق العباد كافر ق                           | ŀΉ                                            | جرائم کی یاداش میں بہود گرفتار سر اہوئے                        |
| ar.  | توسل بزرگان                                          | 14                                            | کفارشر کی احکام کے مکلف ہیں یائمیں؟                            |
| ar   | چوري کي سرا                                          | · #1                                          | تمام نداهب کی نه جی تعلیم کانچوژ                               |
| 77   | ايك اشكال كاجواب                                     | ۲۲                                            | الل نداهب كادين غلو                                            |
| YY.  | ڈ آگواور گفن چور کی سز ا                             | 77                                            | نصاري مين شركية عقيده كاآغاز                                   |
| 4    | حفید کے نزدیک حدِ زنا کافر پر جاری نہیں ہوتی         | 71"                                           | نیچر یوں کااشکال                                               |
| 204  | یبود کے عوام اور خواص کی خرابیاں                     | 44.                                           | نی کے اتباع سے استز کا ف کو یا اطاعت اللی سے استر کا ف ب       |
|      | للجچیلی آسانی کتابوں میں تحریف لفظی ومعنوی ہوئی کیکن | 74                                            | احکام میں میراث کے تکرار کا تکنہ                               |
| 24   | قرآن میں تحریف گفظی نہیں ہو تکی                      | ۳•                                            | بعض جانوروب كى حلت وحرمت                                       |
| 24   | ترک شریعت گناه ہے یا کفر؟                            | <b>P</b> •                                    | آيات ذيل كالتح                                                 |
| 44   | مجھیلی شریعت کے احکام جمت ہیں انہیں                  | . ro                                          | بعض مخصوص جانورول کی حرمت                                      |
| 41   | قضامن مين فقبى اختلاف                                | · 170                                         | قماراور جو _ كى ايك صورت                                       |
| 44   | ایک پیچیده اشکال                                     | . ro                                          | قر ماندازی کے حدود                                             |
| 22   | دوسراا شكال                                          | ro                                            | دين اسلام کي محيل                                              |
| 44   | جواني تقري <sub>ر</sub>                              | ra                                            | شكار كے حلال ہونے كى شرائط                                     |
| 22   | جائی قصاص کے بعد عضوی قصاص                           | 72                                            | آ جکل عیسائیوں اور مبود یوں کی اکثریت اہل کتاب تبیں ہے         |
| 24   | مما مکت کے بغیر عضوی قصاص نہیں بلکدارش واجب ہے       | 12                                            | ایک ناورنکنة ا                                                 |
| 44   | قصاص کے معانی                                        | · M.                                          | بثيرا لطاوضو                                                   |
| ۷۸   | نی شریعت آنے سے لوگول کا امتحان مقعود ہوتا ہے        | الم                                           | فقتكي اختلاف نمراهب                                            |
| ۷۸   | ایک شبه کا زاله                                      | الم                                           | وضويس بإؤل كأمسح                                               |
| ۸۲   | منافقين كاجلد بي بحرم كل كيا                         | ۲۳                                            | لفظ تعین سے کیا مراد ہے؟                                       |
| ۸۲   | دوسرے شبہ کا جواب                                    | `. MY                                         | وضومیں چارفرضوں کےعلاوہ دوسری چیزیں مسنون ہیں                  |
| ۸۲   | شيعول پررد                                           | 17/                                           | بن اسرائیل کے بارہ نتیب اور افسری ، آئی ، ڈی                   |
| ۸۳   | حضرت ابن عباس کی توجیه                               | M                                             | معتزله پررد                                                    |
| ۸۸   | اہل کتاب کا گفر                                      | ρ <b>′</b> 4 .                                | آنخضرت والأكل مص معلق الجيلي بشارات كااخفاء                    |
| ۸۸   | فرقه يبود ميں پھوٹ                                   | ٩٣١                                           | آ جکل عیسائی اور میبودی دنیا کااتحاد وا تفاق آیت کے منافی نہیں |
| ۸۸   | تورات پر سیح عمل کا نتیج تصدیق محمدی ہے              | ۲۹                                            | آ تخضرت ﷺ نوری ہیں یا خا کی                                    |
| ۹۳   | طبعی خوف منافی کمال تبین                             | ۵٠                                            | یبودی کی طرح قدیم را جپوتو ب کاادعاء                           |
| ٩٣   | ابتداء میں نی شریعت اجبی معلوم ہوا کرتی ہے           | ۵۰                                            | جالل بیرزادول کی مغرورانه غلط <sup>ون</sup> بی                 |
| ٩٣   | غیراللہ کی الوہیت باطل ہونے کی دلیل                  | 02                                            | ٔ دریں راہ فلاں ابن فلال چیز ہے نیست<br>سیاست                  |
| 94   | سب سے پہلے حبشہ میں مسلمانوں کو پناہ کی              | ۵۸                                            | قابلیت ومقبولیت ہی اکثر حسر کا باعث بن جاتی ہے                 |
| 94.  | عيسائيون كالعريق پبلو                                | - ۵۸                                          | زن زر، زمین ہمیشہ فتنہ وفساد کی بنیادین جاتی ہے۔<br>این ویت    |
|      | قرآن كريم مين نيوايك طرف سے تمام عيسائيوں كى تعريف   | ۵۸                                            | اقدام قمل يامر إفعانه قلي اورنصوص مين تطبيق                    |
| 94   | ہےاور نہ ہی خاص لوگ مراد ہیں۔                        | ۵۸                                            | برندامت توبنيس موتى                                            |
| 94   | اخلاق حسنه كي تعريف اوراسلام كي عالى ظر في           | ٩۵                                            | حند میں تفنا عف رحمت ہے اور سید میں مساوات حکمت ہے             |
|      |                                                      | ۲۴                                            | ڈا کہ زنی اوراس کی سزا کی چارصور تیں بطور حفر عقلی ہیں         |

# المنافعة الله كالمنافعة الله كالمنافعة المنافعة المنافعة

كَايُحِبُ اللَّهُ الْجَهُرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَولِ مِنُ أَحَدٍ أَيْ يُعَاقِبُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ فَكَ يُوَاحِذُهُ بِالْجَهُرِ بِهِ بِ أَنْ يُحْبِرَ عَنْ ظُلُمٍ ظَالِمِهِ وَيَدُعُو عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا لِمَايُقَالُ عَلِيْمًا ﴿ ١٨ بِمَايُفُعَلُ إِنْ تُبُدُوا تُظْهَرُوا خَيْرًا مِنْ اَعْمَالِ الْبَرِّ اَوْ تُخُفُوهُ تَعْمَلُوهُ سِرًّا اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوَّعٍ ظُلُم فَاِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيُرًا ﴿ ١٠٠﴾ إِنَّ الَّـذِيْسَ يَسَكُّفُرُونَ بِإِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيَدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ بِـآنَ يُومِنُوا بِهِ دُوْنَهُمْ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ مِنَ الرُّسُلِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ مِنْهُمْ وَيُرِيدُونَ أَنُ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ الْكُفُر وَالْإِيْمَان سَبِيْلًا ﴿ إِنَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أُولَيْكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًّا مُصُدّرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُونَ الْحُمُلَةِ قَبُلَهُ وَأَعْتِدُنَا لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾ ذَا إِهَانَةٍ هُوَ عَذَابُ النَّارِ وَالَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ كُلِّهُمْ وَلَكُمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَيْكَ سَوْفَ يُؤُتِّيُهِمْ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ أَجُورَهُمْ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا لِاوَلِيَاتِهِ رَجِيُمًا ﴿ مَهُ لَهِ إِنَّهُ لِللَّهِ عَسْئُلُكُ يَا مُحَمَّدُ آهُلُ الْكِتَابِ الْيَهُودُ آنُ عُ تُنَوِّلُ عَلَيْهِمْ كِيْنِهُا مِّنَ السَّمَاءِ حُمُلَةً كَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسِى تَعَنَّنَا فَإِن اسْتَكْبَرُتَ ذلِكَ فَقَدُ سَأَلُوا أَيُ ابَاؤُهُمُ مُؤُسِلَى اكْبَرَ اعْظَمَ مِنُ ذَلِكَ فَقَالُوا ارْنَا الله جَهْرَةً عَيَانًا فَاخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ الْمَوْتُ عِقَابًا لَهُمُ بِطُلُمِهِمُ ۚ حَيْثُ تَعَنَّتُوا فِي السُّوَالِ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجُلَ اِلهَا مِنُ اَبَعُدِ مَاجَاءً تُهُمُ ٱلْبَيِّناتُ السُمُعُ حِزَاتُ عَلَى وَحُدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَفُونَا عَنُ ذَلِكُ \* وَلَـمُ نَسْتَاصِلُهُمُ وَاتَّيُسَا مُوسَى سُلُطنًا مُّبِينًا ﴿ ٥٣﴾ تَسَـلُّطُ أَبَيَّنًا ظَاهِرًا عَلَيُهِمْ حَيْثُ آمَرَهُمْ بِقَتُلِ أَنْفُسِهِمْ تَوْبَةً فَأَطَاعُوهُ وَرَفَعُنَا فُوقَهُمُ الطُّورَ الْحَبَلَ بِمِيتُاقِهِمْ بِسَبَبِ ٱبْحُذِالْمِيُثَاقِ عَلَيُهِمْ لِيَحَافُوا فَيَقْبَلُوهُ وَقُلْنَالَهُمْ وَهُوَ مُظِلِّ عَلَيْهِمُ ادْخُلُوا الْبَابَ بَابَ الْقَرْيَةِ سُجَّدًا سُحُودًا اِنْحِنَاءٍ وَقُلْنَا لَهُمُ لَاتَعُدُوا فِي قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشُدِيْدِ الدَّالِ وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّالِ أَيُ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبُتِ بِاصْطِيَادِ الْحِيْتَانَ فِيهِ وَأَحَدُنَا مِنْهُمُ مِّيِّغَاقًا

غَلِيُظًا ﴿١٥٨﴾ عَلَى ذَلِكَ فَنَقَضُوهُ فَبِهَا نَقُضِهِمُ مَا زَائِدَةٌ وَالْبَاءُ لِلسَّبَيَّةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحُذُوفٍ أَى لَعَنَّاهُمُ بِسَبَبِ نَقُضِهِمُ مِّيُثَاقَهُمُ وَكُفُرهِمُ بِايلِتِ اللَّهِ وَقَتُلِهِمُ الْاَنْلِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقُولِهِمُ لِلنَّبِيّ قُلُوبُنَا غُلُفٌ لاتَعْي كَلَامَكَ بَلُ طَبَعَ خَتَمَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ فَلَاتَعَى وَعُظًا فَلَايُؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيُ للأ ﴿ ٥٥١ مِنْهُمُ كَعَبُدِاللَّهِ بُن سَلَام وَأَصْحَابِهِ وَ بِكُفُوهِم تَانِيًا بِعُيسَى وَكُرِّرِ الْبَاءُ لِلْفَصْلِ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ مَاعُطِفَ عَلَيْهِ وَقُولِهِم عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانًا عَظِيْمًا ﴿ أَهُ حَيْثُ رَمَوُهَا بِالزِّنَا وَّقُولِهِمْ مُفْتَحِرِيْنَ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ْ رَسُولَ اللهِ فِي زَعُمِهِمُ أَى بِسَمَّحُمُوعَ ذَلِكَ عَذَّبُنَا هُمُ قَالَ تَعَالَى تَكُذِيْبًا لَهُمُ فِي قَتُلِهِ وَ**مَاقَتَلُوهُ** وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبَّهَ لَهُمُ ٱلْمَقْتُولُ وَالْمَصُلُوبُ وَهُوَ صَاحِبُهُمْ بِعِيسْى أَى ٱلْقَى الله عَلَيهِ شِبُهَةً <u></u> فَظُنُّوهُ إِيَّاهُ **وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُو افِيُهِ** اِى فِي عِيْسَى لَفِي شَلَكٍ مِّنْهُ مِنْ قَتْلِهِ خَيْتُ قَالَ بَعْضُهُمُ لَمَّا رَاوُا الْمَقْتُولَ ٱلْوَجُهُ وَجهُ عِيسْمي وَالْحَسَدُ لَيُسَ بِحَسَدِهِ فَلَيُسَ بِهِ وَقَالَ اخَرُونَ بَلُ هُوَ هُوَ مَالَهُمُ بِهِ بِقَتُلِهِ مِنْ عِلْم إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ أَسُتِثْنَاءٌ مُنُقَطِعٌ أَى لَكِنُ يَّتَّبِغُونَ فِيهِ الظَّنَّ الَّذِي تَحَيَّلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ عُدْ الْ مُوَكِدَةٌ لِنَفِي الْقَتُلِ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِينًا اللهُ عَزِيْزًا فِي مِلْكِهِ حَكِيْمًا (١٥٨) فِي صُنْعِهِ وَإِنْ مَا مِّنُ اَهُلِ الْكِتْبِ آحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ بِعِيسْى قَبُلَ مَوْتِهِ أَي الْكِتَابِي خِيْنَ يُعَايِنُ مَائِكَةَ الْمَوْتِ فَلاَيْنَفَعُهُ إِيْمَانُهُ أَوْ قَبُلَ مَوْتِ عِيْسْمِي لَمَّا يَنْزِلُ قُرُبَ السَّاعَةِ كَمَاوَرَدَ فِي حَدِيْثٍ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَكُونُ عَيْسَى عَلَيْهِمُ شَهِيَدًا ﴿ وَهُ ﴾ بِمَا فَعَلُوهُ لَمَّا بُعِثَ اِلَّهِمُ فَبِظُلُمِ أَى بِسَبَ ظُلُمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا هُمُ الْيَهُودُ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيّبتٍ أُحِلَّتُ لَهُمُ هِيَ الَّتِي فِي قَوْلِهِ حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ ٱلْايَةُ وَبِصَدِّهِمُ النَّاسَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ دِينِهِ صَدًّا كَثِيرًا ﴿ ﴿ ﴿ وَ أَخُلِهِمُ الرِّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنُهُ فِي التَّوْرَةِ وَأَكْلِهِمُ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ إِللَّهُ مِنْ الْحُكْمِ وَاعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيُمَا اللَّهِ مُولِمًا للكِنِ الرُّسِخُونَ الثَّابِتُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْصَارُ يُؤُمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ اِلْيُكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنُ قَبُلِكَ مِنَ الْكُتُبِ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلْوَةَ نَصُبٌ عَلَى الْمَدُ- وَقُرِئَ بِالرَّفُع وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ' بَا اللَّهُ وَالْمُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ أُولَيْكَ سَنُؤُتِيهِمْ بِالنَّوْدِ وَالْيَاءِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ ٢٠٠ هُوَ الْحَنَّةُ

تر جمہ : ...... اللہ تعالیٰ کو پیند نہیں بری بات زبان پر لانا (کسی کا لیمن اس پرسزادیں گے) لا مید کسی پرظم کیا گیا ہو (تواس پر کوئی مواخذہ نہیں اگروہ ظالم کے ظلم کو بر ملا ظاہر کر کے بدد عاکر دے) اور اللہ میاں خوب سنتے ہیں (جو بات کہی جائے) اور خوب جانتے ہیں (جو کچھ کیا جاتا ہے) تم کوئی بات تھلم کھلا کرو ( ظاہر طور پر کرو ) بھلائی ( نیکی ) یا چھپا کر کرو (پوشیدہ طریقہ پر عمل کرو ) یا کسی کی برائی ( ظلم ) ہے درگذر کروتو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والے، قدرت والے ہیں۔ جولوگ اللہ اور اس کے رسول ( پھٹھ ) سے برگشتہ ہیں

اور چاہتے ہیں اللہ اوراس کے رسول (ﷺ) میں تفریق کردیں (کہ اللہ کوتو مان لیں اوراور رسولوں کونہ مانیں) اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں)ان پیغیروں میں ہے)اور (ان میں ہے) بعض کوئیں مانتے،اوراس طرح جاہتے ہیں کہ اختیار کرلیں اس (ایمان و كفر) کے درمیان کوئی راہ (ابیاطریقہ جس کی طرف چل سکیں) تواہیے لوگ یقینا کا فرہیں (لفظ هفا مصدر ہے پہلے مضمون جملہ کے لئے مؤکد ہے)اور کافروں کے لئے ہم نے ذات میزعذاب تیار کر رکھا ہے (تو بین آمیزعذاب جہنم)اور جولوگ النداوراس کے (کل)رسولول پرایمان لائے اوران میں ہے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدانہیں کیا۔سوایے ہی لوگ بیں کہ ہم عنقریب ان کوعطا کریں گے (نون اور یاء کے ساتھ ہے )ان کے اجر (اعمال کا ثواب) اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں ۔ (اپنے دوستوں کو )اور رحمت رکھنے والے ہیں (اپنے اطاعت شعاروں یر) آپ سے درخواست کرتے ہیں (اے محرف ))ال کتاب (یبودی) کہ آسان ہے وکی کتاب ان پرنازل کرا دو (پوری کی پوری جس طرح کے حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی ہے۔ان کا بیسوال ازراہ سرکشی ہے۔ پس اگران کی بیفر مائش آپ کوشاق گذری ہو) تو فرمائش کر چکے ہیں (ان کے آباء واجداد) موتیٰ ہے اس ہے بھی بری بات کا۔ چنانچہ انہوں نے کہا تھا دکھلا و بیجتے ہمیں التد صلم کھا (آشکاراطور پر) توان کو پکڑلیا بھل نے (موت نے سراء) ان کی گستاخی کی دجہ سے ( کیونکہ سوال کرنے میں سرشی کا مظاہر کیا تھا) پھر بچھڑے کو لے بیٹے (معبود بنالیا) باوجودیہ کہ ان پرروش دلیلیں واضح ہو پھی تھیں (اللہ تعالی کی وحدانیت پر مجزات آ چکے تھے) پر بھی ہم نے ان سے درگذر کردیا تھا (اوران کو بالکلیہ خم نہیں کردیا تھا) اورموٹ کوہم نے برااقتدار دیا تھا (واضح رعب جوان پر چھایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب موی علیہ السلام نے تو م کوتل تو بہ کا تھم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل کر دی) اور ہم نے ان کے سروں پر (کوہ) طور معلق كرديا تفا-ان سے قول وقرار لينے كے لئے (عبدوييان لينے كے لئے تاكدة ركرا حكام حق قبول كريس)اس كے بعدہم نے انبيں تھم دیا تھا (طور پہاڑ ابھی ان کے سرول ہی پرتھا) کہ دروازہ ہے داخل ہونا (شہر کے دروازہ سے ) عاجزی سے (تواضع سے جھکتے ہوئے)اورہم نے انہیں بی محم دیا تھا کہ تجاوزمت کرنا۔ (ایک قر اُت میں فتح عین اورتشد یددال کے ساتھ ہے اوراس صورت میں اصل تاء کا ادغام دال میں ہور ہاہے نینی لا تسعندو اتھا) ہفتہ کے دن (مجھلیوں کا شکار کھیل کر) اور ہم نے ان سے کیے تول وقر ار لئے تھے (اس بات پر مرانبول اس کوتو ژویا) سوہم نے ان کی عبد شکن (ماز اندہاور باسبیہ ہے محذوف سے متعلق ہے یعنی لعنا هم بسبب نقضهم )اوراللد کی آیوں کے جھٹلانے اوراللد کے نبیوں کوناحق قل کرنے اوران کے اس کہنے کی وجہ سے (نبی سے ) کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں (آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں) بلکہ مہراگا دی (بنداگادیا) اللہ نے ان کے دلول پران کے تفری وجہ سے (اس کئے آپ کا وعظ نہیں سمجھ سکتے ) یہی وجہ ہے کہ گئے چنے چند آ دمیوں کے سواسب کے سب ایمان سے محروم ہیں (ان ہی چند آ دمیول میں عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی بھی ہیں )اور نیز اس وجہ سے کہ انہوں نے کفراختیار کیا۔ (دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور باکومعطوف علیہ اورمعطوف میں فصل کرنے کے لئے مکرر لایا گیا ہے ) اور مریم کے خلاف الی بات کہنے کی وجہ سے جوبڑی ہی بہتان کی بات تھی ( کیونکدان پرزنا کی تہمت لگائی) اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ( یخی بھار ہتے ہوئے ) کہم نے عیسیٰ بن مریم کو جورسول ہیں اللہ کے قبل کردیا (اپنے زعم میں غرض کدان تمام یا توں کی وجہ سے ہم نے ان کوعذاب دیا ہے۔ حق تعالی ان کے دعوی قتل کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں (حالانکہ نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھا کر ہلاک کیا بلکہ حقیقت حال ان پرمشتبه ہوگئ (مقتول اورمصلوب \_ جوان کارفیق تفاوہ حصرت عیسیٰ کی ہم شکل ہوگیا تفایعنی اللہ نے مقتول کو بشکل عیسیٰ بنا دیا اور لوگ اس کومیسی خیال کرنے لگے )اور جن لوگوں نے اس (عیسیٰ علیہ السلام ) کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بلاشہوہ شک وشبہ میں پڑے ہوئے ہیں (قل عیسی کی بات۔ کیونکہ بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کا چرہ تورخ عیسیٰ سے ملتا جاتا ہے کین اس کاجسم ان کے

جسم سے نہیں ملتا تو کہنے لگے کہ میخص وہ نہیں ہے۔ مگر دوسروں کا کہنا پیتھا کہ بیتو وہی مخص ہے )ان کے پاس کوئی دلیل نہیں (ان کے تل كى) بجر تخميني باتوں يمكل كرنے كے (بيات ثناء منقطع بـ قدر عبارت اس طرح موكى لكن يتبعون فيه الظن الذي تحيلوه إيقينا انہوں نے عیسیٰ کوتل نہیں کیا (پیمال مؤکدہ ہے قتل کی نفی کے لئے ) بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالیٰ سب پرغالب رہے والے ہیں (اپنے ملک میں )اور حکمت والے ہیں (اپنی صنعت میں )اوراہل کتاب میں سے (کوئی)ند ہوگا جوتھ مدیق ند کر لیتا ہوان کی (عیسی علیہ السلام) کی اپنی موت سے پہلے (یعنی کتابی جب کہ ملائکہ عذاب کودیکھتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کا ایمان لا نامفید نہیں میاحضرت عیسی کی وفات ہے پہلے ایمان لا نامراد ہے جب کدوہ قیامت سے پہلے نزول اجلال فرمائیں گے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے)اور قیامت کے روزوہ (عیسی علیہ السلام)ان پر گواہی دیں گے (جو کچھان یہود نے ان کے مبعوث ہونے کے وقت ناشا نستہ حرکتیں کی تھیں) سویبود کے ان ہی بوے بوے مظالم کے سبب ہم نے بہت می پاکیزہ چیزیں جوان کے لئے حلال تھیں (جن کا ذکر آیت انعام حسرمنا کل ذی ظفر میں آرہاہے)ان پرحرام کردی ہیں اوراس لئے کہوہ روکتے تھ (لوگوں)اللہ تعالیٰ کی راہ (دین) ہے بہت زیادہ اوران کے سودی کاروبار کرنے کی وجہ ہے۔ حالانکہ ان کواس ہے روکا گیاتھا (تورات میں )اوراس وجہ ہے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقہ سے کھا جاتے تھے (فیصلوں میں رشوتیں لے کر) اور ہم نے ان لوگوں کے لئے جوان میں مے کا فرہیں دردناک سزا کاسامان تیار کررکھا ہے۔ (جو تکلیف دہ ہوگا)لیکن ان میں سے جولوگ کیے (پخته) ہیں علم میں (جیسے عبدالله بن سلام وغیرہ)اورجوایمان لے آنے والے (مہاجرین وانصار ) ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ (ﷺ) پرنازل کی گئی ہےاور آپ (ﷺ) ہے پہلی (کتابوں) پر بھی اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں (پیمنصوب علی المدح ہے۔اورا یک قراءت میں مرفوع بھی پڑھا گیاہے) اور زوکو ق دینے والے ہیں۔اور اللہ اور قیامت کے دن پریقین واعقادر کھنے والے ہیں۔ایسے ہی لوگ ہیں۔جنہیں عنقریب ہم عطا کریں گے (نون اور یا کے ساتھ پڑھا گیاہے ) تواب عظیم (جنت)۔

شخقیق وتر کیب: .... المجھوریقداحر ازی نہیں ہے بلکہ بیان واقع اور شان نزول کی وجہ سے ہورنہ مطلقاً غیر محبوب ہے جمراً ہو یا سراً۔ البتہ جمراً فخش ہے۔ من احد ۔ یہ جمر مصدر کے فاعل کا بیان ہے اور بالسوء مفعول ہے اور من القول حال ہے سوء کا۔ اور عدم محبت سے مراد سزادینا ہے تا کہ مظلوم کا استنتا محجے ہوسکے دوسری صورت تقدیر مضاف کی بھی ہے ای الا جھو من الظلم ۔ مظلوم کے لئے شکایت یا دوسروں کو بچانے کے لئے اظہار حال کی اجازت ہے اور ظالم متمرد ہوتو بددعا کی بھی اجازت ہے۔

بین احد لفظ بین کواحد پراس لئے داخل کیا گیا کہ ان میں ذکر مؤنث، واحد، بتنیہ بتع سب کی گنجائش ہے۔ غفور ارحیما اس میں مرتکب کیرہ کی عدم تخلید پر معتز لد کے برخلاف استدلال ہوسکتا ہے نیز صفات افعال کوقد یم نہ کہنے والوں کے خلاف بھی آیت میں استدلال موجود ہے کیونکہ کان الملسہ غفور ارحیماً فرمایا گیا ہے بعنی ازل میں بھی وہ ان صفات کے ساتھ متصف تھے یسٹلک چونکہ اس قسم کے سوالات تعنت اور عناد کے لہجہ میں ہوتے ہیں اس لئے پور نہیں کئے جاتے ورنہ استرشاد آجو سوالات ہوتے ہیں وہ قابل منظور سمجھے جاتے ہیں۔

فان استكبرت \_اس ميں اشاره ہے فقد سالوا النح كى شرط محذوف كى طرف اورستر • علقباء كاسوال يہود موجود كى طرف اس كئے منسوب كيا كيا ہے وہ اپنى آبائى طريقوں پر رضامند تھے فاطا عوہ چنانچدا يك ہى دن ميں ستر ہزار آدى مقتول ہوگئے۔ وهو منظل عليهم \_غالبًا جلال مفسر سے سہوہ وگياور نه تاريخى اعتبار سے واقعد نفع طور واقعہ تيہ سے پہلے ہو چكاتھا۔اور واقعہ دخول قريد بہت بعد كا ہے۔ اور قريد سے مرادر يجا ہے۔ و کور الباء معطوف علید بما نقضهم ہاوربل طبع المله اجنی فاصل ہا سے جونکہ حضرت جرائیل نے ان کوچھوکر برکت دی یادہ خودمر بینوں کوچھوکر اچھا کردیتے تھاس لئے سے کہا گیا۔اول صورت میں سے بمعنی ممدر اور دوسری صورت میں بمعنی مائے ہے۔ دوریاء مائے ہے۔دوریاء مائے ہا کہا۔اور یا خود حضرت عینی کے زعم اور دعوی کے لاظ سے کہا ہے۔اوریاء اللہ تعالی نے قصفی جملہ ارشاد فرمایا۔ پس اس تیسری تو جہد پر اس جملہ کا تعلق حکایت سے بوگا گئی عند سے نہیں ہوگا۔ولکن شبه لهم بہود نے جب حضرت میں جو الدہ کو گرفار کرلیا تو انہوں نے بہود کے تن میں بددعا فرمائی الملهم انست رہی والمحلمت کے سود نے جب حضرت میں الملہم انست رہی والمحلمت کے سامند میں سبتی و سبت والدتی چنا نچے بددعا کا بیاثر ہوا کہ اکو بندراور خزیر بنادیا گیا۔اورا یک منافی خطیا نوس ان کا شبیہ بنادیا گیا جو ہوگا وارحضرت عینی علیہ السلام صاف بچا گئے ۔الا المسطن خلی کو اگر کا کو اور کا میں اہل الکتب میں ان فافیہ داخل نہ کیا جائے تو اسٹناء میں مقام ہوگی ای و ما احد من اہل الکتب اور لفظ احد نفی اسٹناء کی صورت میں عام طور پر محد دف ہوتا ہے۔

الذين هادوا - حادواجمعي قابوا ورجعوا چونك يبودن كوساله يرسى سے رجوع كرلياتها اس لئے يبودكها اے ـ

لکن الراسخون بیاستدراک ہوا عصدناالن ہے،الیراسخون مبتداء ہاورفی العلماس سے متعلق ہاور منہ الکن الراسخون کی منہم محذوف ہے اور منہ معلق ہاور کی منہ معنون ہے اور کی منہ معنون ہے اور کی منہ معنون ہے اور کی منہ معنون کی منہ منہ منہ ہوئے ہور ہی ہوسکتا ہے اور رفع کی صورت میں راسخون یا یؤمنون کی ضمیر پرعطف ہوسکتا ہے یا پھرمبتداء مانا جائے اور اولئات سنو تیہم النے خربور

ربط ..... کیسی آیات میں کفار ومنافقین کی عداوتوں کا تذکرہ تھا۔ چونکہ عداوت میں اکثر ایذارسانی بھی ہوتی ہے اورایذاء رسانی میں شکایت کی نوبت بھی آجاتی ہے۔ اس لئے آیت لا یہ حب الله النع میں اس کی صدود پر نفتگو کی جارہی ہے۔ اورساتھ تی معافی کی فضیلت بھی خدکور ہے اس کے بعد ان الذین النع سے اعتدنا لہم عذاباً الیماً رتک یہود کی مختلف نالائقیاں اور پھران کی پاداش اورسزا کیں خدکور ہیں۔ اور لکن الواسخون سے ان کے مقابل اہل ایمان کی مدح سرائی کی جارہی ہے۔

شال نزول: .... ابن جرئے نے مجابد ہے تخ ہے کی ہے کہ کی خص نے چند آ دمیوں کی دعوت کی انہوں نے کھا تانہیں کھایا تو داعی صاحب ان کی شکایت کرتے پھرے اس پر عمایا آیت لا یہ حب السلسد نازل ہوئی۔ اس صورت میں عموم الفاظ کا اعتبار ہوگانہ کہ خصوص سبب کا۔ اور خازن میں مقاتل ہے مروی ہے کہ ہی آیت حضرت ابو بمرصد این کے بارے میں نازل ہوئی کہ آنحضرت (ﷺ) کی مجلس میں کسی نے ان کو برا بھلا کہا مگروہ خاموش رہے اور برا بھلا کہنے والے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں صدیق اس کرنے جب کسی بات کا جواب دیا تو آنخضرت (ﷺ) سن کر کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبڑنے شکا پی لیجہ میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ ان کی گالیوں کوتو خاموش سنتے رہ لیکن جب میں نے جواب دیا تو آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا: جب تکتم خاموش سنتے فرشتہ تہاری طرف سے جواب دی دہاتھ اور جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا۔ اور شیطان درمیان میں آگیا اس لئے جھے بھی اٹھ جانا پڑا۔
اس سلسلہ میں بیآ بیت نازل ہوئی۔ آبت و دفعنا کے متعلق ابن جریزا بن جریخ سے دوایت کرتے ہیں کہ یہود نے عنادا آنخضرت (ﷺ)
سے فرمائش کی کہ آپ منجانب اللہ ہرایک کے نام نوشتہ بھواد بچئے جس میں آپ کے دسول (ﷺ) ہونے کی اطلاع اور تصدیق درج ہو۔
ان خطوط اور پینا مات کے بعد ہم ایمان لاکیس گے۔ یہن کر آنخضرت (ﷺ) کو بڑار نے ہوا کہ اس خون کا نزول عبداللہ بن سلام اور اسیداور تعلیہ وغیرہ کے بارے میں ہوا ہے۔

﴿ تشریح ): ......کن مواقع پر برائی کے اظہار کی اجازت ہے اور کہال نہیں: ......... ہے لا بحب
الله میں حصر حقیق نہیں ہے کہ صرف ظالم کے مقابلہ میں شکایت اور اظہار کی اجازت ہے۔ بلکہ حصر اضافی مراد ہے۔ یعنی اس شخص کے
لحاظ سے حصر کیا جارہا ہے جو بلاکسی معتبر اور شرعی مصلحت کے دوسرے کی شکایت زبان پرلائے۔ ورنہ ظالم کے علاوہ بعض اور مواقع بھی
ہیں جن میں شریعت برائی کے اظہار کی اجازت دیتی ہے مثلا اگر کسی سے کوئی دینی یا دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہوتو اس کے حالات سے
لوگوں کو باخر کرنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہوگا۔ غرض کہ بغیر مصلحت وضرورت کسی کی عیب جوئی جائز نہیں ہے۔

جرائم کی پاداش میں یہودگر فرآرس اہوئے: ...... یہود میں اگر چہ بھن صلحاءان ندکورہ جرائم سے محفوظ سے کین عادة اللہ کے مطابق بہت ی حکمتوں کے باعث جن کی طرف آیت وات قبوافت ند لا تصیب الذین ظلموا منکم حاصة میں اشارہ ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ محض ہے کہ اس کے غیر ضروری سوال کی وجہ سے زمانہ وہی میں کوئی چیز سب کے لئے حرام کردی جائے ۔غرض کہ اس تم کی مصلحوں کے پیش نظر یہود میں تحریم عام ہوگی تھی۔البت شریعت مجربی (ﷺ) میں جو چیزیں حرام ہیں وہ کسی جسمانی یا روحانی مضرت کے پیش نظر ہیں اس لحاظ سے ان کوغیر طیب سمجھنا چاہئے ۔غرض کہ یہود کے ق میں طیبات نافعہ کا حرام ہونا تو عقوبت وسر زنش ہے کین امت مجربیہ کے قی میں غیر طیبات ضارہ کاحرام ہونا باعث حفاظت ورحمت ہے۔

كفارشرعى احكام كيمكلف بين يانهين المستسبعض حضرات ني يت فبطلم الخيك كفار كاظب بالشرائع

ہونے پراستدلال کیا ہے کیونکتر یم حلال کی وجہ سے ان پر عاجلا و آجلا مواخذہ ہوا ہے لیکن بیاستدلال نا قابل اعتبار ہے کیونکہ اختلاف دربارہ عبادات ہے درنہ کفار کے مخاطب بالمعاملات اور محر مات کے ارتکاب پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہماری طرح ان پر بھی چوری اور زنا اور ڈاکر نی اور قذف کی حدود جاری کی جائیں گی۔ بہر حال ربوا اور زنا کا مطلقاً حرام ہونا معلوم ہوا۔ بخلاف شراب وخزیر کے فان المحمد لہم کا لحن فیا و المحنویوں لھم کا لمشاہ لنا .

خلاصة كلام يہ ب كه كفارايان ، عقوبات ، معاملات كے لاظ ستو مكلف ہيں ہى عبادات ميں ہمى اخروى لحاظ سے خاطب ہيں البت دنيا ميں ادائيگى كے مكلف نہيں ہيں اگر چہ بعض علاء كزد ديك ادائيگى دنيا كے الاسترار سے ہمى مكلف ہيں ۔ اسى طرح جوا حكام خودان كے ملاب ميں ہمى حرام ہوں بلااختلاف ان كے خاطب ہمى ہوں گے ۔ البت نكاح محارم ، يا بغير گواہوں كے نكاح ، ياعدت كے اندر نكاح ، يا بغير ہم كناح ياعدم مهركي شرط پر نكاح ، يا مردار جانور ، يا شراب ياسور كے بدله ميں نكاح ۔ ان سب احكام كي نفيل ہوا يہ معلوم ہو سے تي محالم كي نفيل ہوا يہ محلوم ہو تا ہے جس كا ايك فر دشكايت ہمى ہے كيكن الحالم كن نفيل ہمت و عز بمت كی شان ہے ۔ پہلے آیت ان تبدو اخير النح سے معلوم ہو تا ہے ۔ اول ضعفاء كى اور دوسر ب اہل ہمت و عز بمت كی شان ہے ۔ پہلے محمل كي مصلحة سينكا كين سے معلوم ہو تا ہے اور دوسر بوتا ہے ور دوسر بحد كات ساويكو شخ كے اختيار ميں ہم كراس سے درخواست كرے ۔ اور آيت في خلام الله الوا الله سے الي خالم ہو تا ہے جو دنياى ميں الله تعالى كو ديدار كا معتقد ہو ۔ اور آيت في خلام الله سے معلوم ہو تا ہے ۔ اور نا الله سے اليہ خص كى غدمت معلوم ہو تی ہے جو دنياى ميں الله تعالى كو ديدار كا معتقد ہو ۔ اور آيت في خلام الله سے معلوم ہو تا ہے ۔ اور دوسر سے اللہ کے ديدار كا معتقد ہو ۔ اور آيت في خلام الله سے معلوم ہو تا ہے ۔ اور نا الله سے اللہ کے ديدار كا معتقد ہو ۔ اور آيت في خلام الله سے معلوم ہو تا ہے ۔ معلوم ہو تا ہو تا

إِنَّا آؤِ حَيْنَا إِلَيْكُ كَمَا آؤُ حَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِ مِنَ مِنْ اَعُدِهُ وَ كَمَا اَؤُ حَيْنَا إِلَى اِبُرَاهِيْمَ وَالْاَسْمَاطِ اَوْلاَدِهِ وَعِيْسْلَى وَايَّوْبَ وَيُونُسَ وَالْسَلَمْ وَالْمَالِ اَوْلاَدِهِ وَعِيْسْلَى وَالنَّمْ مَصُدَرٌ بِمَعْلَى وَهُمُووُنَ وَسُلَيْمَنَ وَاتَيْنَا اَبَاهُ دَاؤُ دَبُورًا الْمَسَلَّ اِللَهُ مَا لَكُ مُوسَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ قَبُلُ وَرُسُلاً لَمْ اَلْمَوْتِي وَالنَّمْ مَصُدَرٌ بِمَعْلَى مَرْبُورًا اَيْ مَكْتُوبًا وَ اَرْسَلْنَا وَالْمَالِ اللَّهُ مَا يَعْتَ ثَمَانِيَةً الآفِ بَيْ آرَبُعَةَ الآفِ مِنْ اللَّهُ وَرُسُلاً لَمْ اللَّهُ مُوسِلَى بِلَا وَالسَطَةِ تَكُلِيمًا اللهُ مُوسِلَى بِلَا وَالسَطَةِ تَكُلِيمًا اللهُ مَنْ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْلَ وَارْبَعَةَ الآفِ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْلَ وَالْمَلَا عَلَكُ مَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ مُحَجَّةً مَقَالًا بَعُدَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ مُوسِلَى بِاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مُوسِلُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۚ بِاللَّهِ وَصَدُّوا النَّاسَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ دِيُـنِ الْإِسُلامِ بِكَتْمِهِمُ نَعْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ الْيَهُودُ قَدُضَلُّوا ضَلْلًا بَعِيدًا ﴿٦٤﴾ عَنِ الْحَقِّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَظَلَمُوا نَبِيَّةُ بِكِتُمَان نَعْتِه لَمُ يَكُنِ اللهُ لِيَغُفِرَلَهُمُ وَلَالِيَهُدِيَهُمْ طَرِيُقًا ﴿ ١٨٨ مِنَ الطُّرُقِ الاّ طَرِيْقَ جَهَنَّمَ أَي الطَّرِيْقَ الْمُؤُدِّى اِلَّيْهَا خُلِدِيْنَ فِيْهَا مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُودَ إِذَا دَحَلُوهَا اَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ الإسهالَ هَيَّنَا يْنَايُّهَا النَّاسُ آى آهُلُ مَكَّةَ قَدُ جَاءَ كُمُ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمُ فَامِنُوا بِهِ وَاقْضِدُوا خَيْرًا لَّكُمْ مِمَّا أَنْتُمُ فِيهِ وَإِنْ تَكُفُرُوا بِهِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَالْإِرْضِ مِلْكَا وَحَلُقًا وَعَبِيدًا فَلَا يَضُرُّهُ كُفُرُكُمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيُمًا بِحَلْقِهِ حَكِيْمًا ﴿ ١٠ فِي صُنْعِهِ بِهِمُ يَسَاهُلَ الْكِتَابِ الْإِنْجِيل كَاتَغُلُوا تَتَحَاوَزُوا الْحَدَّ فِي دِيُنِكُمْ وَلَاتَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْقَوْلَ الْحَقَّ مِنْ تَنْزِيْهِه عَنِ الشَّرِيُكِ وَالْوَلَدِ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَلْهَا ٓ اَوْصَلَهَا اللَّى مَرْيَمَ وَرُوحٌ آى ذُو رُوح مِّنهُ أُضِيُفَ الِيَهِ تَعَالَى تَشُرِيُفًا لَهُ وَلَيُسَ كَمَا زَعَمُتُمُ وابُنَ اللهِ أَوُ اِلهَّا مَعَهُ أَوُ ثَالِثَ ثَلْثَةٍ لِأَنَّ ذَا الرُّوُحِ مُرَكِّبٌ وَالْوِلْهُ مُنَزَّةٌ عَنِ التَّرُكِيُبِ وَعَنُ نِسُبَةِ الْمُرَكِّبِ اللَّهِ فَسَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمٌ وَكَاتَقُولُوا ٱلْالِهَةُ ثَلْمَتُهُ اللَّهُ وَعِيْسَى وَأَمُّهُ اِنْتَهُوا عَنُ ذَلِكَ وَٱتُوا خَيْرًا لَّكُمْ مِنْهُ وَهُوَ اِلتَّوْحِيْدُ اِنَّمَا اللهُ اِللهُ وَاحِدٌ سُبُحْنَهُ تَنْزِيْهَا لَهُ ﴾ عَنُ اَنُ يَسْكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَافِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْلَارُضِ خَـلُقًا وَالْمِلْكِيَّةُ تَنَافِيُ الْبُبُوَّةَ وَكَفَى بِاللَّهِ فَيْ وَكِيْلُا (الما) شَهِيدًا عَلَى ذَلِكَ

الے ہیں (یبودے آ تخضرت ( اللہ ایک اوت کے بارے میں کسی نے سوال کیالیکن جب انہوں نے انکار کردیا توبی آیت نازل ہوئی ) کیکن اللہ تعالی گواہی دیتے ہیں (آپ کی نبوت ظاہر کررہے ہیں) اس کتاب کے ذریعہ جس کوآپ کے پاس بھیجاہے (قرآن کریم مع اپنے اعجاز کے )اور بھیجا بھی اپنے کمال علم کے ساتھ (متلبس کر کے بینی اس سے خود واقف ہے یا اس کتاب میں اس کاعلم ہے )اور فرشتے بھی تصدیق کررہے ہیں (نیزآپ کی )اوراللہ ہی کی شہاوت کافی ہے (اس پر)جولوگ مکر ہیں (اللہ تعالیٰ کے )اوررو کتے ہیں ( لوگول کو )اللد کی راہ سے (دین اسلام سے نی کریم ( ای ) کی صفات کو چھیا کر مراداس سے یہود ہیں )وہ بھٹک گئے دوردراز کی گراہیوں میں (حق سے) بلاشہ جولوگ منکر میں (اللہ کے) اورظلم کررہے ہیں (نبی کریم ( الله کا پر۔ان کی خوبیاں چھپا کر ) تو اللہ تعالی انہیں بھی بخشنے والے نہیں ہیں اور نہ انہیں راہ د کھلائیں گے (راہوں میں ہے) بجز راہ جہنم کے (لینی ایبارات جوان کوجہنم رسید کر . كرى كا اجهال وه بميشدر بيل محر دوام ان كوي ميل طيهو جكابوكا ) اى جنهم ميل (جب ايك دفعداس ميل واظل موجا كيل عرف دائى طور پر-اورالله تعالى كنزد يك يدمعمولى (سهل) بات ب-ايلوگو! (كدوالو!) بلاشبتهار ياس رسول (محر الله انشريف لا کھیے ہیں۔ کی بات تمہارے پردردگاری طرف سے لے کر۔ سوتم (ان پر)ایمان لے آؤ (اوراختیار کرو۔ ایسی چیز کو) جوتمہارے لئے بہتر ہو (تہماری موجودہ حالت ہے) اوراگرتم (ان ہے) منگررہےتو آسان وزمین میں جو کچھ ہےوہ سب اللہ ہی کا ہے (اس کی ملک، مخلوق اور بندے ہیں لہذا تہارا کفر کرنا اس کے لئے ضروررسال نہیں ہوسکتا ) اور اللہ پوری طرف سب پچھ جانے والے ہیں (اپنی مخلوق كاحال)اوركامل حكت ركھنےوالے ہیں۔ (اپنی مخلوق كے تمام كاموں میں)اے اہل كتاب (نصارى) غلومت كرو (حدسة كے نه بردهو)ا بے دین میں۔اوراللہ تعالی کی شان میں بجرحق (بات) کے اور پھھ نہ کہو (شریک اوراولا دکی براءت کے سوا) مریم کے بیٹے عیسیٰ مسيح اس كے سوال چھنييں كداللہ كے رسول بيں اور اس كے حكم كاظہور بيں جوالقاء كيا گيا ( ڈالا گيا ) تھا مريم پر نيز ايك روح بيں (جاندار ہیں ) جواللہ کی طرف ہے جیجی گئی تھی (روح کی اضافت حق تعالی کی طرف تشریفاً کی گئی ہے بینیس جیسا کرتم خیال کرتے ہو کہ وہ اللہ كفرزنديس يااللد كساته شريك الوبيت بي ياتين خداؤل ميس سايك بيل كونكه برجاندار چيز مركب بوقى باوراللدكى شان تركيب سے اور مركب كى نسبت اس كى طرف كرنے سے بالا ہے ) پس جا ہے كماللہ براوران كے رسولوں برايمان لے آؤ ـ يہ بات نہ كهوكد (خدا) تين بين (ايك الله ووسر عيسي تيسر عيسي كا والده) بازآ جاؤ (ايس بات كني ساوروه كام كروجو) تهار لئة بہتر ہو(بنبت تثلیث کےاوروہ توحیدہے) فی الحقیقت اللہ ہی اسلیے معبود ہیں۔وہ اس سے پاک ہیں (ان کے لئے تنزیہ ٹابت ہے) كمان كے كوئى فرزندند ہو۔ آسان وزمين ميں جو پچھ ہے سب اس كے لئے ہے (اس كی مخلوق اور ملكيت ہے۔ اور ملكيت اور فرزندى ميں ایک دوسرے سے تضاد ہے )اوراللہ ہی کافی وکیل ہیں (اس پر گران ہیں)

محقیق وترکیب .....السی نوح. حضرت توج سابتداء کرنایا تواول نذیر ہونے کی وجہ بیاس لئے ہے کہ ان کی امت سب سے اول معذب ہوئی ہان کے بعد بارہ نامور انبیاء جوعرب اور اہل کتاب کے ) نزدیک مسلم رہے ہیں۔ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ واتینا جملہ عطوف ہا و حینا پر۔

والا سباط ۔سبطی جمع ہے بمعنی قبیلہ۔یعنی خاندان کی شان۔وی کے معنی زجاج کے نزدیک ایماءاوراعلام علی سیل الا خفاء کے ہیں۔ زبور سے ماخوذ ہے زبر کے بمعنی کتبت حضرت داؤد پرجو خفاء کے ہیں۔ زبور سے ماخوذ ہے زبر کے بمعنی کتبت حضرت داؤد پرجو کتاب نازل ہوئی جس میں ڈیڑھ سوسور تیں تھیں ہرسورت کوزبور کہا جاتا ہے لیکن ان میں کوئی عظم حلال حرام سے متعلق نہیں تھا بلکہ سب مضامین تبیج تقدیس اور حمہ کے ترانوں اور مواعظ ونصائح پر شمتل تھے۔لفظ ذب ورکی دوسری قرائت حمزہ کے نزدیک مضموم ہے۔ پس

یه صدر این اسم مفرد بروزن مفعول ہوگا جیسا کد خول ، جلوس ، قعود ہیں ۔ لیکن اس میں بداشکال ہے کہ فعول ضمہ کے ساتھ مصدر لازم آتا ہے نہ کہ متعدی ۔ الا بیکہ محفوظ الفاظ ہوں جیسے اسزوم نہوک ۔ حالا تکہ زبور متعدی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ بدلفظ جمع ہوز بور بالفتح مصدر کی باب ضرب ونصر سے بمعنی کتب جیسے فلس کی جمع فلوس یا پھر زبور بالکسر کی جمع ہے جیسے حمل حمول ، قدر قدور۔ روی حاکم نے روایت کی ہے اور ابویعلیٰ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ ان میں خلاعین احوانی من الا نبیاء شمانیة الاف نبی شم کان ابن مریم شم کنت انا .

اورابوسعیدعن انس کی روایت کے الفاظ بیر ہیں بعث علی اثر ثمانیة الاف من الا نبیاء منهم اربعة الاف من بنی اسر انیل متعین طور پرانمیاء کی تفصیلی معرفت شرط ایمان نہیں ہے ورندسب کا تذکره ضروری تھا۔

و کسلم الله بیعطف قصه علی القصه ہے اور مصدر مؤکدلانے سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ نے حقیقۂ کلام الہی سناقد ربیکا بید کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ نے کسی چیز میں کلام پیدا فرمادیا تھا اور اس سے موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔

لئلا یکون اس کاتعلق ارسلنا یامبشوین یامندرین کے ساتھ ہے بیشھد اللہ کی شہادت اور گوائی یہ ہے کہ انبیاء کے ہاتھ پرخوارق و مجزات ظاہر فرمائے جوایک طرح کی تصدیق ہے ورنہ کا ذہب کے ہاتھ پرخوارق کا ظہور نہیں ہوسکتا۔ بعلمہ اس میں معزلہ پر دہ ہے جو منکر صفات ہیں کیونکہ حق تعالی خودا ہے لئے صفت علم ثابت کررہ ہے ہیں مفسر علام اور جہیں کررہ ہے ہیں۔ پہلی تو جیہ پر جار مجرور فاعل سے حال ہوگا اور جملہ کی تفسیر میں ہوگا ماقبل سے حلدین ۔ بیحال مقدرہ ہے مفعول میں مفدرہ ہے۔ بدونوں آیات صرف ان کفار کے بارے میں ہیں جن کا ہدایت پر ندا آنا علم آلی میں مقدرہ و چکا ہے۔ بالحق ای بالا سلام یا بیحال ہے ای محقا۔

حیراً بیمنصوب بے فعل مضم قصدواکی وجہ سے اور بعض نے لیکن الا یمان حیر الکم تقدیر مانی ہے کیکن بھری اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کیونکہ اس صورت میں کان سے اسم محذوف ماننا پڑے گا۔ نیز شرط وجزا کا حذف کرنالا زم آئے گا جو جائز نہیں ہے۔

فلا یصرہ اشارہ ہے کہ جواب محذوف ہے اور فان اللہ حال برجواب ہے۔الکتاب اس کے بعد الا نجیل سے اشارہ ہے کہ عام سے مراد خاص ہے۔ پہلے یہود کا ذکر تھا۔اب نصاریٰ کا ذکر ہے۔اور بعض نے عام اہل کتاب یہود ونصاریٰ مراد لئے ہیں۔ افراط و تفریط کرے دونوں ہی غلومیں مبتلا ہوئے۔ایک گروہ نے خدا بنا کر۔دوہرے گروہ نے سولی چڑھا کر اور ولد الزنا قرار دے کر۔

انما المسيح - يمبتدا باورعين بدل ب ياعطف بيان اورابن مريم اس كي صفت اوررسول الله خبر باورو كلمة اس بعطوف بلفظ مي عبراني زبان كا بهاصل مين مغيا تقاجس كمعنى مبارك كيين الوسائط، برخلاف حضرت عين كي وه والداور نطفه كي بغير لفظ كن سے پيدا ہوئ اوران كو كمه اس لئے كہا گيا كه جس طرح وه كلام سے بدا يت حاصل كرتے تقط كمه سے بهي ہوايت حاصل كرتے تقط اور چونكه احياء موتى كا معجزه ان كوعطا ہوا تھا اس لئے روح كہا گيا ۔ قرآن كريم كو بھي اس لحاظ سے روح كہا گيا ہو كي الله و حين الميك و وحاً كيونكه اس سے قلوب زنده ہوتے ہيں ۔ اور لفظ منت بعيضي نہيں ہے جيسا كه نصارئ كا مرا ہانه خيال ہے بلكم من ابتدائيه ہوائي طبيب ہارون رشيد كے دربار بين حاضر ہوا اور وقدي سے مناظره كاس نے چيئے ديا كر آن بھي تي كو جزء الله مانتا ہے اور استدلال ميں بہي آيت پڑھی فوراً واقد ي رحمة الله عليہ في كاجواب ديتے ہوئے دوسرى آيت تلاوت كردى و مسحولكم مافى المسلوث و ما فى الارض جميعاً منه يہاں بھي لفظ حيث كاجواب ديتے ہوئے دوسرى آيت تلاوت كردى و مسحولكم مافى المسلوث و مافى الارض جميعاً منه يہاں بھي لفظ منه يہاں بي الله علم الله كا كرا عالم الله كا جزء بين كر نفراني طبيب مبهوت ہوگيا اور بالاً خراس كومسلمان ہونا منه استعال كيا گيا ہے جس سے لازم آتا ہے كمل عالم الله كا جزء بين كر نفراني طبيب مبهوت ہوگيا اور بالاً خراس كومسلمان ہونا علم استعال كيا گيا ہو بي الله كرا عالم الله كا جزء ہو بي سے دور كل الله كل عالم الله كا جواب ديت مناظره كيا ہوگيا اور بالاً خراس كومسلمان ہونا كيا كہا كومسلمان ہونا كومسلمان ہونا كومسلمان ہونا كومسلمان ہونا كومسلمان ہونا كيا كومسلمان ہونا كيا كومسلمان ہونا كومسلمان ہونا كومسلمان ہونا كومسلمان ہونا كومسلم ك

يرًا جس پر بارون رشيد لنه خوش موكر و اقدى كو خلعت فاحر هعطاكيا ـ

ربط: ......الل كتاب چونكد دوسرى قوم كا جاع ميں عار محسوس كرتے تے نيز عرصه سان ميں كوئى ني نبيں آياجس كى دوبہ س نى كے بارے ميں طرح طرح كے اوبام اور غلط خيالات كا شكار رہتے تھے۔ بھى يہود كہتے ان تنزل عليهم كتاباً من المسماء اللح جس كا منشا محض جہل تھا اس لئے آيت ان او حيث الميلٹ سے باره سلم انبياء كاذكركرركاس كى ترديد كى جارہى ہے كہ يہ حضرات بھى مختلف قو موں سے تعلق ركھتے تھے پھر ان اكا اجاع كيے كيا كيا۔ نيز ان ميں سے كسى پر بھى پورى كتاب ايك دم نازل نبيس كى كئى ہے۔ پھر آنخصرت ( اللہ اللہ على اس كا لزوم ہونا چا ہے حالانكہ لازم منفى ہے لي تو تف بھى باطل ہے غرض كہ جس دليل سے دوسروں كى نبوت مائى ہے اسى دليل سے آپ ( اللہ الكتب سے خطاب السمايم ہے۔ اس كے بعد يا ايها الناس المنح سے خطاب عام ہے تقد يق نبوت كے سلسلہ ميں۔ اور پھر يا اهل الكتب سے خطاب خاص نصار كى كوجس ميں ان كے غلوكا ابطال ہے۔

شان نزول: ..... ببودیس مسکین اورعدی بن زیدن آنخضرت ( این استان کمایا محمد ما نعلم ان الله ان الله ان الله ان ولی بشر من شنی من بعد موسی اس پرتر دیدان آیات کانزول بوا براوبعض کی رائے میں ان کانزول ببود کے قول لن نومن لک حتیٰ تنزل علینا کتاباً کے سلسلہ میں بوا ہے۔

ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ یہودی ایک جماعت جب آ نخضرت ( اللہ علی ماضر ہوئی تو آپ ( اللہ اللہ علیہ اللہ یہود نے جواباً کہا مانعلم ذلك اس پر آیت لكن الله یشهدا لخ نازل ہوئی۔ نازل ہوئی۔

دوسرى روايت ابن عباس من يه به كه جب آيت انا او حينا النع نازل بوكى تويبود نے كہاما نشهد لل اس پر آيت لكن الله يشهد النع نازل بوكى \_

﴿ تَشْرِ تَكَ ﴾ : ..... تمام مداہب كى مذہبى تعليم كا نجوڑ : .... وحدت دين كى اس اصل عظيم كا اعلان ہے كه إ نوع انسانى كے لئے خدائى كى سچائى ايك ہى ميں ہے اور تمام رہنماؤں نے اسى كى تعليم دى ہے يائين بيد پيروان مذاہب كى بے پرواہى ہے کہ گردہ بندیاں کر کے الگ الگ دین بنا گئے اور ایک دین کے بھی بہتر (۲۷) دین کر گئے اور گئے ایک دوسر ہے کو جھٹلانے لیکن ہدایت الی مندرجہ ذیل باتوں پر روشنی ڈال رہی ہے۔ (۱) قرآن کریم اگر چہعض پیغیبروں کا ذکر کرتا ہے اور بعض کا نہیں کرتا ہیں اور سب پر ایمان لانے کا تھم دیتا ہے۔ (۲) کوئی عہد اور کوئی ملک ایبانہیں جہاں خدانے پیغیبر نہ بھیجے ہوں۔ (۳) جولوگ سے بیں اور علم حقیق میں بکے بیں وہ جس طرح پیچیلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں۔ اور اب یہ حقیقت کھل کرسا ہے آگئ ہے کہ خدائی دین ایک ہوار جس طرح پہلے بے شار پیغیبر وں پر خدا کی سے ائی نازل ہو چیلی میں ایسان میں ہوئی۔ ایسان سے ایک کھی کھی کتاب کو نہیں ہوئی۔ ایسا ہونا سنت اللی اتاروی جاتی کی کوئلہ یہ بے شار نبیں ہوئی۔ ایسا ہونا سنت اللی اتاروی جاتی کی کوئلہ یہ بے بی جس طرح خدا نے نبیوں کوانی وی سے نواز اہے ، اسی طرح اور اسی قسم کی وی سے پیغیبر اسلام (پھی) کوئلی سے مرفر از فر مایا ہے۔

اہل مذاہب کا ویٹی غلو: اسسانی اہل کتاب بالحضوص نصاری کی ایک بہت بری گراہی وین غلو ہے۔ یعنی حق واعتدال سے ہٹ کرادھرادھرہوجانا اور میا ندروی کوچھوڑ کر بہت دورنکل جانا۔ اگر کسی کی مجت و تعظیم پر آتے ہیں تواسنے کہ خدائی کے منصب پر بخطاد ہے ہیں۔ اور مخالفت پر آتے ہیں تواسنے کہ حدانیا نیت و شرافت ہے ہی گراد ہے ہیں۔ زہدوعبادت کی راہ چلتواتی دورنکل کے کہ دہانیت کی سرحد میں داخل ہوگئے۔ اگر دنیا کے پیچے پڑے تواسنے بگٹ دوڑے کہ نیک وبدی تمیزی ندری عرض یہ کہیودو کے کہ دہوانیت کی سرحد میں داخل ہوگئے۔ اگر دنیا کے پیچے پڑے تواسنے بگئی دوڑے کہ حدات عیدی علیه السلام کو خداکا ہیٹا بنادیا اور الکی دوؤں گراہیوں کا شکارہوئے ، لیکن بالخصوص عیسائی اس درجہ غلوکا شکارہوئے کہ حضرت عیدی علیه السلام کو خداکا ہیٹا بنادیا اور ایک خداکی جگہ تین خداو کی کا عقاد پیدا کیا۔ جس کا ردعلامہ آلوی نے روح المعانی میں خوب کھا ہے کہ ببودی کا غلوتو یہ تھا کہ دو خواہ ہمیں بہت تعق کرتے اور باطن کی فئی کرتے تھے۔ حضرت عیدی علیه السلام کو درجہ الوہیت تک پہنچا کر نصاری ان کے برعکس بواطن میں زیادہ تعق کرتے اور ظواہر کے منکر تھے۔ حتی کہ حضرت عیدی علیه السلام کو درجہ الوہیت تک پہنچا کر فیصاری ان کے برعکس بواطن میں زیادہ تعق کرتے اور خواہر میں سے بعض اقوال کا انکار کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس زیادہ کی عیسائی اس میں سے بعض اقوال کا انکار کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس زیادہ کی عیسائی اس میں سے بعض اقوالی کا انکار کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس زیادہ کی عیسائی اس میں سے بعض اقوالی میں میں شکل ملزوم ہوتا ہے۔ غرضیکہ ان آئی ہیں جس ان الاستدلال سے کام کیا گیا ہے۔

نصاری میں شرکیہ عقیدہ کا آغاز: .....دهرت عینی علیه السلام کے خدایا ابن اللہ ہونے کاعقیدہ حواریوں کے بعد پولوس کے اشارات سے پیدا ہوا تھا۔ جس کو بہت سے قدیم دیندار جوحواریوں کے معتقد تنے ہیں مانتے تھے۔ چنا نچہ آرپس وغیرہ محققین نے اسکندریہ میں اس عقید نے کا بڑے زوروشور سے بطلان کیا۔ ان کے بعد بھی یونی میرین وغیرہ فریق منکرر ہے۔ لیکن زیادہ ترگرہ پولوس کے مریدین کا تھا۔ اس لئے دوسری صدی عیسوی میں اس عقید نے اکثر کلیساؤں میں بار پیدا کرلیا۔ آخضرت ( ایک کے زمانہ میں بھی کلیسائی دنیا کا یہی عقیدہ تھا۔ جس کی قرآن تردید کررہا ہے۔

ان کے بالمقابل یہود تھے جوان کوحرامی اورعیاذ اباللہ ولدالزنا قرار دیتے تھے۔قر آن نے اس باطل اورخلاف واقعہ بات ک بھی تر دیدگی۔کلمۃ اللہ اور روح اللہ اور رسول اللہ کہہ کر دونوں کی تغلیظ کردی۔ یہود کی تو اس طرح کہ وہ ان کوحرامی،جھوٹا، جادوگر سیجھتے تھے۔تو بتلادیا کہ بیہ باتیں منافی ہیں۔ان کی رسالت ونقلہ لیس کے بعداور عیسائیوں کی تر دیداس طرح کہ ان میں اوصاف بشریت ہیں

جومنافی بیں الوہیت کے پس انتفاء لازم سترم ہے انتفامز وم کو۔

نیچر بول کا اشکال: ....... بعض نیچر یوں کا خیال بیہ کھیلی علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن محلمة القها الی مویم ودوح مندنص قرآنی اس خیال کی تردید کررہی ہے۔دوسری نصوص سے بھی اس آیت کی تا ئید ہوتی ہے اور عقل بھی مکن بلکدواقع ہے۔جیسا کہ حشرات الارض ہیں۔ان معل عیسیٰ المنے میں نظیر پیش کر کے اس کی تقریر کی گئی ہے۔

لطا كف آ مات: ..... آيت ولا تقولوا على الله الاالحق مين وحد مرادب جس من طابروباطن كوج كرنابوتا ب- آيت ولا تقولوا ثلاثه سي طول واتحاد كابطلان صاف طور پرمعلوم بور باب- جس سے جال صوفوں كى اور حلولى فرقوں كى تغليط بور بى بے جواوتاروں جيساعقيده ركھتے ہيں۔

لَنُ يُسْتَنَكِفَ يَتَكَبَّرَ وَيَانِفَ الْمَسِيْحُ الَّذِي زَعَـمْتُمُ أَنَّهُ اِللَّهِ عَنُ اَنُ يَنْكُونَ عَبُدًا لِللَّهِ وَلَا الْمَلَئِكَةُ الْمُقَوَّبُونَ عِنْدَاللَّهِ لَايَسَتَنُكِفُونَ إِنْ يَكُونُوا عَبِيدًا وَهِذَامِنُ ٱحْسَنِ الْإِسْتِطُرَادِ ذِكْرٌ لِلرَّدِّ عَلَى مَنُ زَعَمَ انَّهَا الْهَةُ أَوْ بَنَاتُ اللهِ كَمَارَدٌ بِمَاقَبُلَهُ عَلَى النَّصَارِى الزَّاعِمِينَ ذَلِكَ الْمَقُصُودُ خِطَابُهُمُ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسْتُكُبرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٥) فِي الْآخِرَةِ فَأَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُولِيُّهُمْ أَجُورُهُمْ تَوَابَ اعْمَالِهِمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنُ فَضُلِه فَمَالَاعَيُنَّ رَأْتُ وَلَاأَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلُبِ بَشَرُ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكُفُوا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ عِبَادِتِهِ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا الْيُمَا مُؤلِمًا مُوَلِمًا مُو عَذَابُ النَّارِ وَّلَا يَجِدُونَ لَهُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ أَى غَيْرِهِ وَلِيًّا يَدْفَعُهُ عَنْهُمُ وَلَا نَصِيْرًا ( ٢٠٠٠) يَمْنَعُهُمُ مِنْهُ يَآيُهُا النَّاسُ قَــَدُ جَاءَ كُمُ بُرُهَانٌ حُجَّةً مِّنُ رَّبِّكُمْ عَـلَيَكُمُ وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَأَنْوَلُنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ مِنْ بَيِّنًا وَهُوَ الْقُرْآنُ فَامًّا الَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُ حِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَيْضُلْ وَيَهُدِيُهِمُ اِلَيْهِ صِرَاطًا طَرِيقًا مُسْتَقِيُّمُ (هُمَا) هُوَ دِيْنُ الْإِسُلَامِ يَسْتَفُتُونَكَ فِي الْكَلَاةِ قُل اللهُ يُنفُونِكُمْ فِي الْكَلْلَةِ إِن امُرُونًا مَرَفُوعٌ بِفِعلٍ يُفَسِّرُهُ هَلَكَ مَاتَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ أَى وَلَا وَالِدُّوَهُوَ الْكُلْلَةُ وَاللَّهُ أَخْتُ مِنْ اَبُويُنِ أَوْ اَبِ فَلَهَا نِصُفُ مَاتَرَكَ فَوْ اَيِ الْآخُ كَذَلِكَ يَوِثُهَا حَمِيْعَ مَاتَرَكَتُ إِنْ لَنَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَكُ فَان كَان لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ فَلاَشَىءَ لَهُ أَوُ أُنْثِي فَلَهُ مَافَضَلَ عَن نَصِيبِهَا وَلُو كَانَتِ الْأَحَتُ أو الْآخُ مِن أمّ فَفَرْضُهُ السُّدُسُ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ السُّورَةِ فَإِنْ كَانَتَا أي الْاحْتَان الْمُنَتَيْن أَى فَصَاعِدًا لِآنَّهَا نَزَلَتُ فِي حَابِرِ وَقَدُ مَاتَ عَنُ اَحَوَاتٍ فَلَهُ مَا الثُّلُقُنِ مِمَّا تَرَكُ الْآخُ وِإِنْ كَانُوْآ آي الُورَثَةُ الْحُوَةُ رِّجَالًا وَّنِسَاءُ فَلِلذَّكِرِ مِنْهُمُ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْفَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ شَرَائِعَ دِينِكُمُ لِ أَنْ لَا تَضِلُوا

هُمُّ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ (عَلَيْهُ الْمِيْرَاثُ رَوَى الشَّيْحَانِ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهَا احِرُ ايَةٍ نَزَلَتُ مِنَ الْفَرَائِضِ \_

ترجمه: .... ہرگز عار (تكبراور محمند) نہيں سے كو (جنهيں تم خدابنائے بيٹے ہو) كه وہ خداكے بندے سمجھے جائيں اور نه فرشتول کو جومقرب ہول (اللہ کے نز دیک اس باٹ سے ننگ وعار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے اور یہ بہترین استطر ادہے۔ان مشركين يردوكرنا ہے جن كا كمان بيتھا كەملائكە خدا بي يا خداكى بينيال -جيساك بېلا جملەعيسائيوں پر دفقا جواس تتم كے كمان باطل ميس مبتلاتھے۔اور مقصودان ہی کوخطاب کرناہے )اور جو کوئی اللہ کی بندگی میں ننگ وعار سمجھے اور گھمنڈ کریے یو وہ وقت دورنہیں کہ اللہ سب کواپنے حضور (آخرت میں ) جمع کریں گے جولوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کئے ہیں تو ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ (ان کے اعمال کا ثواب) انہیں دے دیں گے اور اپنے فیل سے اس میں زیادتی بھی فرمائیں گے۔ (اتنی کہ نہ کسی آئھ نے دیکھی ہوگی اور نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور ندکسی انسان کے دل میں بھی اس کا خیال گذرا ہوگا ) لیکن جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور گھمنڈ کیا (اس کی بندگی سے ) تو انہیں دردناک عذاب دیں گے (جونہایت تکلیف دہ ہوگا یعنی عذاب جہنم ) اور انہیں اللہ کے سوا (اللہ کے علاوہ ) نہ کوئی رفیق ملے گا (جواس عذاب کو دفع کر سکتے) اور نہ کوئی مدد گار ہوگا۔ (جوان سے عذاب روک سکے) لوگوا تہارے یاس آ چکی ہے برہان (دلیل) تمہارے پردردگار کی طرف سے (جوتہارے لئے قائم ہو چکی ہے یعنی نبی کریم (ﷺ) اور ہم نے تمہاری طرف چمکتی ہوئی روثنی بھیج دی (جو بالکل واضح ہے یعنی قرآن پاک) ہیں جولوگ اللہ پرایمان لائے اور اس کا سہارا مضبوط بکڑ لیا تو وہ انہیں عنقریب اپنی رحمت کے سامید میں داخل کردیں گے اور ان پر اپنا نصل فرمائیں گے۔ اور انہیں اپنے رب تک پہنچنے کی راہ دکھلائیں گے جو بالکل سیدھی ہے(لیعنی ندہب اسلام) لوگ آپ ہے (کلالہ کے بارے میں) تھم دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دواللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں تھم دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آ دمی (بیم فوع ہے جس کی تفسیر آئندہ فعل کررہاہے) مرجائے (وفات پاجائے) کہ جس کی اولا دند ہو (اور نہ اس كاوالد مو۔اس كوكلالد كہتے ہيں )اوراس كے بهن مو (حقیق یاعلاتی ) تو اس كوآ دھاملے گا جو پچھمرنے والے نے چھوڑا ہےاس میں ے اورخود وہ (بھائی بھی اس طرح)سب مال کا وارث ہوگا اس بہن کے مال کا اگر بہن کی کوئی اولا دنہ ہو (لیکن اگر بہن کے نرینہ اولا و ہوتو پھر بھائی کا حصہ پچھنہیں۔اورلڑ کی ہےتو پھر بھائی کو وہ ملے گا جولڑ کی کے حصہ سے بچے گا۔لیکن اگر بہن بھائی اخیافی ہوں تو ان کا ترکہ چھٹا حصہ ہے جبیبا کہ شروع سورت میں گذر چکاہے) پھراگر ہوں (بہنیں) دو (یا دو سے زیادہ ۔ کیونکہ بیر آیت جابڑ کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ کی بہنیں چھوڑ کرانقال کر گئے تھے) تو انہیں (بھائی کے ) ترکہ میں سے دوتہائی ملے گااوراگر (میراث پانے والے) بھائی بہن کچھمر دہوں اور کچھ عورتیں تو پھر (ان میں سے )ایک مرد کے لئے دوعورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔اللہ تعالیٰ تم سے اس لئے بیان فر ما دیتے ہیں ( مذہبی احکام تاکہ ) تم مگراہ ( نہ ) ہواور اللہ تعالیٰ تمام باتوں کاعلم رکھنے والے ہیں (منجملہ ان باتوں کے میراث ہے شیخین براء سےروایت کرتے ہیں کہ فرائض کے سلسلہ کی میآ خری آیت ہے۔)

تحقیق وترکیب: .....و لا الملائکة پوری عبارت اس طرح تقی و لا الملائکة المقربون ان یکونوا عباد الله کیکن ایجاز أحذف کردیا اوراس کے کہ لفظ عباد الله پردلالت کردہا ہے۔ اس آیت سے معز له تفضیل پراستدلال کرتے ہیں کیونکہ تربیب طبی سیے کہ تی قمن الادنی الی الا علی ہوا کرتی ہے چنانچ کہا جاتا ہے فلان لا یستنکف عن حدمتی و لا ابواہ بنہیں کہا جائے گا و لا عبدہ پس و لا المملائکة الممقربون ایساہ جیسے و لا من هو اعلی منه قدر أ کہدیا۔ چنانچ لفظ مقربون اس پردلالت کرتا ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اولا تو اس سے صرف ملائکہ کی تفصیل حضرت عیسی پر ثابت ہوئی اگر اس کو تسلیم بھی کرلیا جائے جیسا کہ بعض اہل سنت اس کے بھی قائل ہوئے ہیں تو اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ دعوی تو عام ہے کہ تمام ملائکہ تمام انسانوں سے افضل ہیں جومفید مدعانہیں۔ دوسرے اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ اگر ا

ملائکہ کوافضل نہ مانا جائے تو ترقی من الادنے الى الا على نہيں دئى بلك غور سے ديكھا جائے تواس صورت ميں بھى بير تيب طبعى باقى رہتى ہے ۔ كيونكه منشاء يہ ہے كما أنى مونا جا ہے تھا۔ رہتى ہے ۔ كيونكه منشاء يہ ہے كما أنى مونا جا ہے تھا۔ جالا نكمہ ايسانہيں كيونكه ان دونوں قسموں كواللہ كى بندگى سے عارنہيں جيسے حضرت عيسىٰ اور ملائكه مقربين فيرض كما عجاز ولاوت ميں ملائكه حضرت عيسىٰ سے بردھ گئے۔ اس لئے الل سنت كاعقيدہ ہى برحال رہا۔ اور اس سے عدول كاكوئى مفتضى نہ ہوا۔

من احسن الاستطواد. اسطر اد کہتے ہیں کی چزکوئسی مناسبت کی وجہ سے بے کل ذکر کرنا۔ پس بہال عیسائیوں پران کے شرکیدافعال کے بارے میں ردکیا جارہا ہے اس مناسبت سے مشرکین پر بھی ردہوگیا کیونکہ جرم تو مشترک ہے۔

ومن بستنکف پوری عبارت اس طرح تھی ومن بستنکف ومن لا بستنکف جیها کر عموم جواب فسیب حشرهم اس پردلالت کررہی ہے لی اس پردلالت کررہا ہے کیونکہ حشر تو متکبرین اور غیر متکبرین سب کا ہوگا۔ نیز ف اما الذین النح کی تفصیل بھی اس پردلالت کررہی ہے لیس تفصیل میں آنے کی وجہ سے ہی اجمال سے حذف کردیا گیا ہے۔

ویست محبور استنگاف کہتے ہیں بلااستحقاق برائی کو۔اورتگبر کہتے ہیں استحقاق کے ساتھ برائی کو۔استنکاف تکبر سے بردھا ہوا ہے۔اس فرق کی وجہ سے ہی ایک دوسرے پرعطف کیا گیا ہے۔مالا عین رات متعدد تفصیل کی فئی کرنی ہے ورشہ اجمالاً تو نعمائے جنت کا تذکرہ ہماری زبانوں پر بھی ہوتا ہے اور دلوں میں بھی خطور ہوتا ہے۔

یست فتو نک یہاں ہے ال کلالة محذوف ہے جس پر ٹائی ال کلالة دلالت کررہا ہے جولوگ کلالہ میں صرف اولاد نہ ہونا کافی سجھتے ہیں جیسے ابن عباس اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابن جریر کی روایت سے بھی ٹابت ہوتا ہے لیکن جمہور کے نزدیک کلالہ کہتے ہیں جس کے نداولا د ہواور نہ باپ داوا۔ جیسا کہ ابو بکرنے ابن ابی شیبہ سے تخریج کی ہے۔ جلال مفسر آنے جمہور کی تائید کی ہے اور کلالہ اس وارث کو بھی کہتے ہیں جو نہ میت کے مال باپ سے ہواور نداولا دھیں سے۔ یہ لفظ کل سے مشتق ہے جس کے متی بوجھ کے ہیں چونکہ ایسے آدمی کوا پی کفالت اور وراث میں لیناانیان بار سجھتا ہے اس لئے کلالہ کہا گیا ہے۔

آیت میں صرف اولا دنہ ہونے پراس لئے اکتفاء کیا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ قریب اولا دیے نہ ہونے کی صورت میں جب بھائی میراث سے محروم نہیں تو باپ دادا جو بعید ہیں ان کے نہ ہونے سے بدرجہ اولی محروم نہیں رہنا چاہئے تو گویا انتفاء ولد انتفاء والد پر بدرجہ اولی دلالت کر رہا ہے۔ اس کا اطلاق بھی ایسے خص پر بھی کردیا جاتا ہے جوعلاوہ اولا داور باپ دادا کے میراث سے محروم رہے۔

وقسد مسات حضرت جابری وفات آنخضرت ( الله علی است بعد بولی حتی کنتمام صحابید میں وفات کے لاظ سے ان کو آخری خض مانا گیا ہے لان لا تصلوا کسائی نے ای طرح تغییر کی ہے اور آیت میں لا مبالغدی وجہ سے محذوف ہے گویا مفعول لئے اور بعض نے تفتر کے ساتھ کو فیول کے زدیک من المفو انص اس قید سے ابن عباس کی اور بعض نے تفتر کے ساتھ کو فیول کے زدیک من المفو انص اس قید سے ابن عباس کی روایت اب معارض نہیں رہی کہ اخر اینہ نزلت اینہ الربوا اثم سورة النساء.

ربط: ...... پچهلی آیت میں تو حید کا اثبات اور تثلیث کا ابطال کیا تھا آیت لن یستند کف النج میں اس کی تاکید کے لئے ترقی ہے کھیسی معبود تو کیا ہوتے وہ اور مقرب فرشتے سب اس کے عبداور بندے ہیں تو گویا مدعی سست ، گواہ چست کا مضمون ہوگیا اس کے بعد مقرین ومثرین کی جز اوسرا کا بیان ہے۔ پھر آیت یا ایھا المناس سے خطاب عام کے ساتھ پنجبر ( ایک کا اسلام اور قرآن کی تصدیق ہے۔ اس کے بعد آیت یست فت و نگ میں ابتداء سورت کی طرح میراث سے متعلق ایک خاص صورت کا تم بیان کرکے سورت کو ختم کردیا گیا تاکہ ضمون کی بلاغت واہمیت بڑھ جائے۔

شان نزول: ..... حضرت جابراً ایک مرتبه یخت بهار بوئ آنخضرت ( الله عیادت کوتشریف لائے تو جابر نے عرض کیایا

رسول الله (ﷺ) میں کلالہ ہوں۔ میرے لئے میراث کے سلسلہ میں کیاتھم ہے؟ لیکن صاحب کشاف نے ایک دوسری روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت (ﷺ) ججہ الوداع میں تشریف لیے جارہے تھے کہ مکہ کے داستہ میں جابر بن عبداللہ آئے اورع ض کیا کہ میری ایک بہن ہے جھے اس کی میراث کتی ملنی چاہئے؟ اس پر بیآ یت نازل ہوئی ان دونوں روایتوں میں پیفرق رہا کہ اول صورت میں تو بہن کا حصہ دریافت کرنا ہوا۔ امام زاہد نے صرف دوسری روایت نقل کر کے کہا ہے کہ بہن کا ترکہ دریافت کردیافت کے دورانقال کرگئے۔ پس حق تعالی اول بھائی کا حصہ اور بعد میں بہن کا حکم اللہ ہے متعلق بہلی لباب میں این مردویہ ہے کہ کلالہ ہے متعلق بہلی کہا ہے۔ اور تفییر انقان میں لکھا ہے کہ کلالہ ہے متعلق بہلی آیے۔ اور تفییر انقان میں لکھا ہے کہ کلالہ ہے متعلق بہلی آیے۔ اور تفییر انقان میں لکھا ہے کہ کلالہ ہے متعلق بہلی آیے۔ اور تفییر انقان میں لکھا ہے کہ کلالہ ہے متعلق بہلی آیے۔ اور تفییر انقان میں لکھا ہے کہ کلالہ ہے متعلق بہلی ایک کے اور تفییر انقان میں لکھا ہے کہ کلالہ ہے متعلق بہلی ایک ہوئی ہے۔

احكام میراث کے میراث کے میراث کا عادہ کیا گیا ہے اوراب اختیا مسورت پر بھی اس کا عادہ کیا جارہا ہے۔ اس طرح تین مقرق جگہ اس کے ایک پارہ بعد پھراحکام میراث کا عادہ کیا گیا ہے اوراب اختیا مسورت پر بھی اس کا عادہ کیا جارہا ہے۔ اس طرح تین مقرق جگہ احکام میراث بیان کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس بارے میں اسلام سے پہلے جو کوتا ہیاں عمل میں آرہی تھیں اب وہ نظرا نداز ہوجانی چاہئیں اور بہن سے مرادیہاں یاحقیق بہن ہوگی یا علاقی ۔ اخیافی بہن بالا جماع مراد نہیں ہے۔ کیونکہ بھائی عصبہ ہوگیا ہے حالا نکہ اخیافی بھائی عصب نہیں ہوا کرتا برخلاف اول صورت کی آیت کے وہاں بہن بھائی اخیافی مراد تھے کیونکہ وہاں چھٹا حصہ بیان کیا گیا تھا اور وہائی تعمل معلوم ہوگیا دوکا یہاں اورا یک کا پہلے ۔ یعنی (۱) اگر کس کی بہن یا بھائی مرے اور اس کے اولا داور والدین نہوں تو بہن کو نصف اور بھائی کوئل تر کہ طے گا (۲) اگر لا ولد مرنے والے کے دو بہنیں ہوں تو دو تہائی تر کہ ان کواور بقیہ دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ (۳) اور کئی بہن بھائی ہوں یا ایک بہن اور ایک بھائی کلالہ کے جھوڑے ہوں تو بھائی کو دو ہرا اور بہن کو اکم احمد ویا جائے گا۔

لطاكف آيات: .... لن يستنكف العصمعلوم بواكومبريت شرف كاسب ساعلى مرتبه-

## ﴿ شُورَةُ الْمَآئِكَةِ ﴾ ﴿ السُورَةُ الْمَآئِكَةِ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَذَنِيَّةٌ وَهِي مَائَةٌ وَعِشُرُونَ ايَةً أَوِ اثْنَتَانَ أَوُ ثَلَثْ وَسِتَّةَ عَشَرَ رُكُوعًا ترجمه: ....سورة ما كده مدنيه جس مِن ايك سوبين ياباكين ياتكين "يتي على اختلاف الاقوال بين ـ اورسولدركوع بين ـ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَايُهُا الَّذِينَ امَنُوْآ اَوَفُوا بِالْعَقُودِ الْمُؤَكَدَةِ الَّتِي يَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ اَوِ النَّاس اُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمُهُ الْمَيْعَةُ الْاَيَةُ الْاَيْعَامُ إِلَا مَالِتُلَى عَلَيْكُمْ تَحْرِيْمَهُ فِي حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الْاَيَةُ مَالُولُونِ وَنَحُوهُ عَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَالْتُعْرِيمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحُوهُ عَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَالْتُعْرِيمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ اللهَ يَحْكُمُ مَايُرِيمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحُوهُ عَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَالْمُعْرَةِ وَوَى مَعْرَفُوا اللّهُ وَيَهُ اللّهُ عَلَيْهِ بِالصَّيْدِ فِي وَعَرْهُ وَلَا الْمَهُ وَاللّهُ حَمْمُ شَعِيرَةٍ اَى مَعْلِمَ وَيُنِهِ بِالصَّيْدِ فِي وَلَا الْهَدَى مَا أَهْدِى الْمَعْرَمُ لِللّهُ مَعْمُ اللّهُ وَيُهِ بِالصَّيْدِ فِي وَلَا الْهَدَى مَا أَهُ وَيَعْ مَا كَانَ يُتَقَلِّدُ فِي مِنْ شَحْرِ الْحَرَمِ لِيَامِّنَ اللهُ وَيُهُ بِالصَّيْدِ فِي وَلَا الْهَدَى مَا أَهُ وَيَعْ مَا كَانَ يُتَقَلِّدُ فِي مِنْ اللّهُ حَمْمُ اللّهُ مَنْ وَلَا الْمُعْرَمِ لِللّهُ وَلَا الْمُولُونَ اللّهُ اللهُ وَيُومِ لَهُ وَلَا الْهُولُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

ترجمه: .....ملمانو! اپ معامد عور عرو (وه مضبوط معامد عرفتم نے اپ اور الله کے ایا پ اور دوس والوکن

کے درمیان کرر کھے ہیں )تمہار نے لئے مویشی جانور حلال کر دیئے گئے ہیں (اونٹ، گائے ،بیل بھینسیں ،بکری، بکرا، بھیٹروغیرہ کو ذیح ك بعد كهانا) مكروه جن كي نسبت آئنده تهم سايا جائے گا (اس كى حرمت كاتكم آيت حرمت عليكم الميتة النع سايا جار باب اس لحاظ سے بداشٹنا منقطع ہوااوراسٹنا متصل بھی ہوسکتا ہےاور تحریم سے مرادموت وغیرہ سے جو چیزین عارض ہوتی ہیں)لیکن جب احرام کی حالت میں ہوتو پھرشکار کرنا حلال نہ مجھاو (لیعن درانحالیاتم محرم ہو۔لفظ غیسر منصوب علی الحال الحکم کی ضمیرے) بلاشبراللہ جیسا کچھ عاہتے ہیں تھم دے دیتے ہیں (حلال وغیرہ کرنے کااس پر پچھاعتر اض نہیں کیا جاسکتا )مسلمانو! بے حرمتی نہ کرواللہ کے شعار کی (یہ جمع ہے شعیرہ کی یعنی نشانات دین کی بےحرمتی نہ کرو بحالت احرام شکار کھیل کر )اور نہمجتر م مہینوں کی (ان میں جنگ وجدال کر کے )اور نہ قربانی کی (جانوروں کی جو ہدی حرم کی طرف رواند کی جاتی ہے اس سے یا اس کے لے جانے والے سے تعرض نہ کرو ) اور نہ ان جانوروں کی جن کی گردنوں میں پے ڈال دیے جاتے ہیں (قلائد جمع قلادہ کی ہے حرم کے درختوں سے بنا کربطور علامت جو پہنایا جاتا ہے جس کود کیھر جانور سے تعرض نہیں کیا جاتا۔ یعنی نداس جانور سے تعرض کرواور ندلے جانے والے سے ) نیز ان لوگوں کی (بحرمتی ) نه کروجواراده (قصد) رکھتے ہیں بیت الحرام کا (اس طرح کمان کو مارڈ الو)وہ ڈھونڈتے ہیں فضل (روزی) اینے پروردگار کا اتجارت كرك )اور (اس كى ) خوشنودى (اپ مان كے مطابق بيت الحرام كا قصدكرك \_ يظم آيت براءت سے منسوخ مو چكاہے )اور جبتم (احرام ہے) باہر آ جاؤ تو پھرشکار کر سکتے ہو (بیچکم اباحتی ہے) اور ایسانہ ہو کہ تہمیں ابھار دے (اکسادے) دشنی (فتح نون اور سکون نون کے ساتھ دونوں طرح ہے مرادعداوت ہے ) ایک گروہ کی (اس لئے کہ) انہونے مسجد حرام سے تہمیں روک دیا تھااس پر (ان کے ساتھ) زیادتی کرنے لگو (ان کوتل وغیرہ کر کے )اور تہمیں ایک ددوسرے کی مدد کرنی چاہیے نیکی پر (جس چیز کے تہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے (اور پر ہیز گاری کی ہرایک بات پر (جس چیز کے چھوڑنے کا تنہیں حکم دیا گیا ہے اس کو چھوڑ کر )اور بہ تعاون نہ دو (اس کی اصل میں دوتا میں سے ایک حذف ہور ہی ہے) گناہ ( نافر مانیوں ) اور ظلم کی بات ( اللہ کے حدود پھلا نگنے ) میں اور اللہ سے ڈرو (اس کے عذاب سے ڈرکراس کی اطاعت کرو) یقیناوہ سخت سزادینے والے ہیں (جوان کا خلاف کرتا ہے )۔

تحقیق وتر کیب ......وف و او واوا و فاءاورافیاء کے معنی موجب عقد کوقائم کرنا ہیں۔اور لفظ عقد میں استعارہ بالکنایہ کیا گیا ہے رسی کی گرہ سے تشبید دی گئی ہے۔اس میں تمام احکام دینیہ خواہ عقود امانات ہوں یا معاملات وغیرہ سب آ گئے۔عہد تین طرح کے ہوتے ہیں۔اللہ کے بندوں کے ساتھ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آیت کو عام رکھنا چاہئے حدیث تر ندی میں ہے اذا و عد الوجل اسے اللہ علیہ میں ایک فیلم یف و لم یعی للمیعاد فلا اثم علیہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایفاء وعدہ کوئی شرعی قانون نہیں بلکہ ایک ضابطہ اخلاقی ہے۔ جلال محقق موکدہ کی قید لفظ عقد پرنظر کرتے ہوئے بڑھار ہے ہیں۔

بھیسمہ الا نعام بہیمہ بمعنی چو پایہ خواہ بری ہویا بحری۔اس میں اضافت بیانیہ ہے نیوب المحن کی طرح۔انعام کہتے ہیں اونٹ گائے کمری وغیرہ کو۔اور بہیمہ سے مرادجنس ہے اس لئے باوجود مفرد کے انعام جمع کے ساتھ لایا گیا ہے۔اوروہ آٹھ نشمیں ہیں جن کا بیان سورہ انعام کے آخر میں آرہا ہے۔ ما یعلی ۔ آیت حرمت میں دس چیزوں کا بیان آرہا ہے۔ تسحویمہ اصل میں آیة تحریم تھا مضاف لفظ آیة کو حدف کردیا گیا۔

استناء مقطع کیونکہ تلاوت مشتنی اور بیمہ مشتنی منداوردونوں ہم جنس نہیں ہیں لین اگر مشتنی مند حلال اور مشتنی لفظ حرام قراردیا جائے تو پھر متصل ہوجائے گا۔ونحوہ جینے ختن وقذ ،نطح کاذکر آ گے آر ہاہے۔ حسرم۔ بیجے ہے حرام کی۔صفت مشبہ بمعنی اسم فاعل ہے لفظ محر میں سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جملہ حال ہے محلی الصید کی ضمیر مشتر سے ای احسلت لکم هذه الانشیاء

الا محلين الصيد وانتم حرم

ان الله يسحب من يجمله كويا ما قبل كى علنت ب\_ يعنى الله جوچا بت بين كرتے بين ان پركوئى اعتراض نبيل بال مين معتزله پر بھى رد ب جوالله پراصلى كو واجب كت بين مشعائو . يرجع شعرة كى بشعارا ورقر بانى كو كت بين اس طرح موامى المحجاد مطاف ،مسعى وغيره افعال حج پر بھى اطلاق آتا ہے ۔ يبت عون . حال بضمير امين سے اور بزعمهم صفت برضوان كى اى رضوانا كاننا بحسب زعمهم الفاسدة ورندكفاركورضاء اللى سے كيا حصر ل سكتا ہے ۔

وهذا منسوخ ولا الشهر الحوام سے لے کرولا امین البیت تک چاروں منسوخ بین اورنائخ صرف آیت براکت بی بین بلکدائ جیسی متعدد آیات بیں۔اور براکت بی بین بلکدائ جیسی متعدد آیات بیں۔اور بیر میں ہے کہ بعض حضرات اس آیت کومنسوخ اور بعض غیر منسوخ مانتے ہیں۔اور شعبی کہتے ہیں کہ سورة ما کده کی کوئی آیت بجراس آیت کے منسوخ نہیں ہے۔لیکن مفسرین کی ایک جماعت اس آیت کوغیر منسوخ مانتی ہے۔اموا باحد نیکن اس سے بدلازم نہیں آتا کہ امر ممانعت کے بعد مطلقا اباحت برجمول کیا جائے گا۔ چنانچہ فاذا انسلنج الا شهر المحرم فاقتلوا المشرکین میں ممانعت کے بعد وجوب پردلالت کررہا ہے۔

بفتح المنون . فتح كساته بى اجود ب كيونكه اكثر مصادرايي بى آتے بي جيبے ضربان ، ميلان، غليان ، غثيان ـ لفظ شنان مضاف الى المفعول بـ بمعنى بغض \_

ابن جربر کی تخریج کے مطابق یہ آیت الا تحلوا خطم بن ہندی البر کے متعلق نازل ہوئی جواسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہوگیا تھا اور ذیقعدہ میں جب مسلمانوں کو مکہ میں اس کا جانا معلوم ہوا تو انہوں نے تعاقب کا ارادہ کیا اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین گا اختلاف ہے بعض صرف مشرکین یا صرف مسلمانوں کے بارے میں اور بعض دونوں کے بارے میں مانتے ہیں جمہور دوسری صورت کو لیتے ہیں۔ اور آیت لا یہ جو منکم کا نزول بعض مشرکین کے بارے میں ہوا۔ جب بارادہ عمرہ مکہ میں ان کا جانامسلمانوں کو حدیبیہ کے بعد معلوم ہوااور انہوں نے تعاقب کا ارادہ کیا جس پر آیت نازل ہوئی۔

انشریکی ہے۔ است البحض جانور ہرن، نیل گائے وغیرہ جوند درندے ہوں۔ اور نہ شکاری۔ نیز دوسرے دلائل شرعیہ مدیث وغیرہ وغیرہ اور ان جیسے دوسرے جانور ہرن، نیل گائے وغیرہ جوند درندے ہوں۔ اور نہ شکاری۔ نیز دوسرے دلائل شرعیہ مدیث وغیرہ سے مشتی نہ ہو چکے ہوں تمام ابلی اور وحق بہائم کو حلال کر دیا تھا۔ آیت آئندہ میں اس کی اطلاع دی جارہی ہے البت بعض جانور ہا وجودیہ کہ بہتہ الانعام میں داخل ہیں اور صدیث وغیرہ دلائل شرعیہ سے مشتیٰ بھی نہیں۔ آئندہ آیت سے سے مست المنے میں ان کی جرمت بیان کی جارہی ہے اور ان کو حلال ہونے ہے مشتیٰ کیا جارہ ہے احرام کی جالت میں خواہ جج کا احرام ہویا عمرہ کا صدود وحرم میں ہویا ہا ہر۔ اور خود اندرون حرم خواہ احرام کی حالت میں خواہ ہویا کہ میں اس کی جادر ہی جادر تی المحققت دائی یا ہوگا می حلت بھی خاب اندرون حرم خواہ احرام کی حالت بھی خواہ احرام کی جانور کی حالت بھی خاب اختیار حق تعلی کو ہے۔ حال پر ندوں کا بہاں اگر چہنز کر نہیں ہے لیکن دوسری دلیل شرک سے چوپاؤں کی طرح ان کی حلت بھی خاب اختیار حق تعلی کو ہے۔ حال پر ندوں کا بہاں اگر چہنز کر نہیں جانور کی میں سے جانور اور اور خی میں البیط بھی موت وغیرہ مخصوص حالتوں میں سے جانور اور اور خی میں المحد کی میں میں جانور اور وحتی پر ندوں کا شکار احرام اور حرم کی حالت میں ناجائز ہے مگر بحری شکار اس سے مشتیٰ جانور بھی حلال ہیں۔ البیت ان وحقی جانوروں اور وحتی پر ندوں کا شکار احرام اور حرم کی حالت میں ناجائز ہے مگر بحری شکار اس سے مشتیٰ جانور بھی حالت میں ناجائز ہے مگر بحری شکار اس سے مشتیٰ جانور بھی حالت میں ناجائز ہے مگر بحری شکار اس سے مشتیٰ جون ہر حالت میں حالے نیر حرم کا شکار احل ہے۔ اس طرح غیر محرم کے لئے غیر حرم کا شکار احرام ہے۔ وہ ہر حالت میں حالے نور میں جانور میں جونور کی میں دور میں کی میں جونور کی سے دور ہوں کی کور سے گدوں کو شکار احرام کی خوال ہوں کی حالت میں ناجائز ہے مگر بحری شکار اس سے مشتیٰ جونور کی حدیث کی دور سے گدوں کو شکار احرام ہوں کی حدیث کی حدیث کی دور سے گدوں کو شکار احرام ہوں کو سے دور ہوں کو کی شکار کی سے دور ہوں کو کر کو سے کو کی میں کو کیل کی کی دور کی کی کو کی کی دور سے کر میں کو کی کو کی کو کی دور سے کر میں کو کی کی دور سے کر میں کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کر کو کو کو کر

صله حدیبیکا واقعہ اسی طرح اشہر حرم کامنسوخ ہونا سورہ بقرہ میں گذر چکا ہے اور ولا الهدی سے لے کر امیس البیت السحسوام تک بیاحکام اس وقت کے لئے تھے۔ جب کہ کفار بھی حج وعمرہ کے لئے مجد حرام میں حاضر ہوتے تھے لیکن اب حج وعمرہ کے لئے ان کو جانے دینا ہی منسوخ ہو چکا ہے۔ اس لئے ان باتوں کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

آیت فرمل کا نشخ: ...... اس آیت کے منسوخ ہونے نہ ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ بیضاوی اس کونا تخ منسوخ نہیں مان رہے ہیں۔ تین صاحب مدارک اس سے تعرض ہی نہیں کرتے بلکہ وہ الی تغییر کررہے ہیں جس سے ننخ لازم ہی نہ آئے لینی چونکہ ان افعال کی وجہ سے جج میں رکاوٹ پڑتی ہے اس لئے ان سے بچنا چاہے اور یہ معنی اس لئے بھی مناسب ہیں کہ یہ آخری سورت ہے جس میں ننخ کا اختال نہیں ہونا چاہئے۔ اور کشاف کی رائے ہے کہ یہ سورت محکم ہے کیونکہ حدیثو میں ہے السمائلہ من احو القوان نزو الا فلا حدالها و جو موا حوامها . اس طرح ابن مرہ سے مروی ہے کہ اس سورت میں اٹھارہ فرض احکام ہیں اور ان میں کوئی منسوخ نہیں ہے۔

اور شعائر اللہ اور ہدی دونوں اگر چہ عام ہیں گران کے بعد بعض خاص افراد کا ذکر اس طرح قلائد کا ذکر صرف اہتمام کے لئے ہے کیونکہ ہدی بھی ذی قلائد ہوتی ہے اور بھی غیر ذی قلائد۔اور چونکہ بعض قاصدین حرم اپنے ساتھ ہدی نہیں لے جائے اس لئے امین کا عطف تغائر کے لئے ہے اور کفار کا امید وارفضل ورضا ہوتا ان کے اپنے خیال کے لحاظ سے ہے اور مقصود جج وعمرہ سے کنایہ کرنا ہے جوفضل ورضائے اللی کا سبب ہوتا ہے۔

کہ وہ صرف رب اسلمین نیں بلک رب العالمین ہیں۔ آیت واذا حللتم النع سے معلوم ہوا کہ کی مباح کے ترک سے اگراس کے حرام ہونے کا شبہ ہونے گئے تو چراس میاح کا کرنا مطلوب ہوجائے گا۔

آیت و لا یعجو منکم النے سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے بغض فی اللہ ہوتب بھی اس سے معاملات کے حدود شرعیہ بیل تجاور نہیں کرنا چاہئے۔ آیت و تبعاو نو اعلی البوا النج سے معلوم ہوا کہ انچھائی برائی کے لحاظ سے مقدمات کا وہی تھم ہوگا جو مقاصد کا ہوتا ہے اور مبادی مقاصد ہی کے تالع ہول گے ارباب تربیت باطن اس کا بہت لحاظ رکھتے ہیں اور تعاون برکو عدم تعاون اثم پر مقدم کرنے میں اشارہ ہے کہ باطنی تحلیہ مقدم ہے تخلیہ پرجیسا کم تحقین مشارکن کا تعامل ہے۔

حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ آىُ آكُلُهَا وَاللَّمُ آيِ الْمَسْفُوخُ كَمَا فِي الْاَنْعَامِ وَلَـجُمُ الْخِنْزِيُرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ بِأَنْ ذُبِحَ عَلَىٰ اسْمِ غَيْرِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ الْمَيْتَةُ حَنِقًا وَالْمَوْقُوْذَةُ ٱلْمُقْتُولَةُ ضَرُبًا وَالْمُتَرَدِّيَةُ السَّاقِطَةُ مِنْ عُلُوِّ إِلَى سِفُلٍ فَمَاتَتُ وَالنَّطِيْحَةُ ٱلْمَقْتُولَةُ بِنَطْحِ ٱخْرَى لَهَا وَمَآ أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ إِلَّا مَاذُكِّيتُهُمْ أَى اَدُرَكُتُمُ فِيُهِ الرُّوْحَ مِنُ هَذِهِ الْاشْيَاءِ فَذَبَحْتُمُوهُ وَمَاذُبِحَ عَلَى اِسُمِ النَّصُب حَمْعُ نِصَابٍ وَهِنَ الْاَصْنَامُ وَأَنُ تَسْتَقُنسِمُوا 'تَطُلُبُوا الْقِسْمَ وَالْحُكُمَ بِالْازُلامِ حَمْعُ زَلَم بِفَتَح الزَّاي وَضَيِّهَا مَعَ فَتُح اللَّامٍ قِلدُحْ بِكُسُوالُقَافِ سَهُمٌ صَغِيرٌ لَارِيشَ لَهُ وَلَانَصُلَ وَكَانَتُ سَبُعَةٌ عِنْدَسَادِن الْكُعْبَةِ عَلَيْهَا اَعُلَامٌ وَكَانُوا يَحِيبُونَهَا فَإِنْ آمَرَتُهُمُ اِيَتَمِرُوا وَإِنْ نَهَتُهُمْ اِنْتَهُوا ذَلِكُمْ فِسُقٌ مُحرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ وَنَزَلَ بِعَرَفَةَ عَامَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ ٱلْكِوْمُ يَهِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ إِنْ تَرْتَدُّوا عَنْهُ بَعُدَ طَمْعِهِمُ فِي ذَلِكَ لَمَّارَأُو مِنْ ْ قُوَّتِهِ فَلَاتَ خُشَوُهُمْ وَاخْشُونُ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ اَحْكَامَهُ وَفَرَائِضَهُ فَلَمُ يَنُزِلُ بَعُدَهَا حَلَالٌ وَلَاحَرَامٌ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي بِإِكْمَالِهِ وَقِيْلَ بِدُجُولِ مَكَّةَ امِنِينَ وَرَضِيتُ اِخْتَرُتُ لِكُمُ الْإِسُلَامَ دِينًا فَمَنِ اضُطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ مَحَاعَةٍ إلى آكُلِ شَيءٍ مِمَّاحُرِّمَ عَلَيْهِ فَآكُلَ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ مَائِلٍ لِلاَثْمِ مَعُصِيَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُ مَا أَكُلَ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ بِهِ فِي إِبَاحَتِهِ لَهُ بِخِلَافِ الْمَائِلِ لِإِثْمِ آيِ الْمُتَلَبِسِّ بِهِ كَفَاطِع الطَّرِيْقِ وَالْبَاغِي مَثَلًا فَلَايَحِلُ لَهُ الْأَكُلُ يَسْتَلُونَكُ يَا مُحَمَّدُ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُ مِنَ الطَّعَامِ قُلُ أُحِلُّ لَكُمُ الطَّيّباتُ المُسْتَلِدَّاتُ وَصَيْدٌ مَاعَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ الْكَوَاسِبِ مِنَ الْكِلَابِ وَالسِّبَاع وَالطَّيْرِ مُكَلِّبِيْنَ حَالٌ مِنْ كَلَّبُتُ الْكُلُبَ بِالتَّشُدِيْدِ اَرْسَلْتُهُ عَلَى الصَّيْدِ **تُعَلِّمُونَهُنَّ حَالٌ مِنْ ضَمِ**يُرِ مُكُلِّبِينَ أَيُ تُؤَدِّبُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ اللهُ مِن ادَابِ الصَّيْدِ فَكُلُوا مِمَّآ اَمُسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَإِنْ قَتَلْنَهُ بِإِنْ لَمُ يَـاُكُـلُـنُ مِـنُهُ بِخِلَافِ غَيُرِ الْمُعَلَّمَةِ فَلَايَحِلُّ صَيْدُهَا وَعَلَامَتُهَا اَنْ تُسْتَرُسَلَ إِذَا أُرْسِلَتُ وَتَنُزَجَرَ إِذَا زُجِرَتُ

وَتَمُسِكُ الصَّيدَ وَلَاتَاكُلُ مِنْهُ وَاقَلَّ مَايُعُرَفُ بِهِ ذَلِكَ ثَلثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ اَكَلَتُ مِنْهُ فَلَيْسَ مِمَّا اَمُسَكُنَ عَلَيْهِ صَاحِبِهَا فَلَايَحِلُّ اَكُلُهُ كَمَا فِى حَدِيْثِ الصَّحِيحَيْنِ وَفِيهِ إِنَّ صَيْدَ السَّهُمِ إِذَا أُرْسِلَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ صَاحِبِهَا فَلَايَحِلُّ اَكُمُ المَّيْسِ الصَّحِيثِ الصَّمِ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ ارْسَالِهِ وَاتَّقُوا اللهُ أِنَّ اللهُ سَوِيعُ الْحَصَيْدِ المُمْعَلَّمِ مَنَ الْحَوَارِ وَاذُكُووا السَّمِ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ ارْسَالِهِ وَاتَّقُوا اللهُ أِنَّ اللهُ سَوِيعُ الْحَسَابِ ﴿ مَنَ الْمُومَ الْحَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَطَعَامُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ أَوْاللّهُ أَنْ اللهُ سَوِيعُ وَاللّهُ الْكَالِمُ مَنَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَمْلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا الْحَلَامِ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنُ يَكُفُو مِاللّهُ عَيْنَ مُ عَلِيهُ وَهُو فِى الْلْحِرَةِ مِنَ النّحُسِولِينَ فَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَهُو فِى الْلُحُورَةِ مِنَ الْحُسِولِينَ فَى اللّهُ وَا وَمُنَ يُكُمُ وَاللّهُ الْمَالِحُ عَلَيْهِ وَهُو فَى الْلْحُورَةِ مِنَ الْخُسِولِينَ هَا إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَهُو فَى الْلْحُورَةِ مِنَ الْخُسِولِينَ الْمَالِحُ عَلَيْهِ وَهُو فَى الْلُحُورَةِ مِنَ الْخُسِولِينَ الْمَالِحُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُلْولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّه

ترجمہ: .....ملمانو!تم پرحرام کردیا گیا ہے مردار ( کا کھانا )اورخون ( یعنی بہتاہواخون جیسا کہ مورہ انعام میں ہے )اورسور کا گوشت۔اور جو جانورغیراللہ کے نامزد کردیا گیا ہو (غیراللہ کے نام ذیج کیا گیا ہواور جو جانور گلا گھونٹ کرمر جائے (گلا گھنے ہےمر جائے )اور جو کسی چوٹ سے مرجائے (ضرب سے مارا جائے )اور جو کسی بلندی ہے گر کر مرجائے (اونچی جگہ سے نیچی جگہ گر کر ہلاک ہوجائے)اور جوکسی فکر سے مرجائے (جانورایک دوسرے کے سینگ مارڈ لےاور مرجائے)اور جیسے درندہ پھاڑ کھائے۔ مگر ہاں جسے تم ذ بح کرڈالوں ( میعنی ان تمام جانوروں میں ہے کسی کی جان ہلگ رہی ہواورتم اس کوذ بح کرڈالو )اور جو جانورکسی بت ( کے نام ) پر ذبح کیا جائے (نصب جمع ہے نصاب کی یعنی بت) اور بیاب بھی حرام ہے کہ آپس میں تقسیم کرو (کسی جانوروغیرہ کی تقسیم یا فیصلے کرنا جا ہو) تیروں کے پانسوں سے (از لام جمع زلم کی ہے فتح زااورضم زاکے ساتھ مع فتح لام کے ۔ قدح بکسرالقاف سہم ۔ یعنی چھوٹا تیرجس کے برو پیکان ندہوں۔اوروہ سات تیر کعبہ کے مجاوروں کے پاس ر کھر ہاکرتے تھے۔جن پر کچھ علامات ہوتی تھیں۔اوربیان سے جواب لیا کرتے تھے۔اگران کی طرف ہے تھم ملتا تھا تو بیاوگ تھیل تھم کرتے تھے۔اور منع کردیا جاتا تواس کام ہے بازر ہے تھے ) بیا گناہ کی بات ہے(نافر مانی ہےاور یہ آیت ججہ الوداع کے سال عرف میں نازل ہوئی ہے)وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی۔تمہارے دین کی طرف ہے آج مایوں ہونیکے ہیں (تم کودین سے مرتد بنادینے سے ۔اسلامی شوکت کودیکھ کر۔حالانکبہ پہلے اس بارے میں وہ پرامید رہتے تھے) پس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرتے ہو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا ہے(اس کے احکام و فرائض۔ چنانچیاس کے بعد کوئی حلال حرام تھم نازل نہیں ہواہے ) اوراپی نعمت تم پر پوری کردی (اسلام کوئمل کر کے ۔ یا بعض لوگوں کی رائے پرامن کے ساتھ مکہ میں داخل کر کے )اور تنہارے لئے پیند ( منتخب ) کرلیا ہے دین اسلام کو پس جوکوئی بے بس ہوجائے بھوک ے (حرام چیز کے کھانے کی طرف مجبور ہوجائے ) میہ بات نہ ہو کہ گناہ کرنا چاہے ( کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو ) تو اللہ تعالیٰ بخشے والے ہیں (جو پھھاس نے کھالیا ہے) رحم فرمانے والے ہیں ( کہاس حالت میں اس کے لئے کھانا مباح کردیا۔ بخلاف گناہ کی طرف مائل ہونے والے شخص کے بعنی مرتکب جرم کے جیسے مثلاً: ڈاکو باغی کہ ان کے لئے کھانے کی اجازت نہیں ہے )لوگ آپ سے پوچھتے ہیں (اے محد (ﷺ)!) کہ کیا کیا چیزیں ان کے لئے طلال ہیں ( کھانے کی ) کہدد بیجے جتنی اچھی (لذیذ) چیزیں ہیں سبتہارے لئے طال کردی گئی ہیں۔اور (شکار) ان شکاری جانوروں کا جن کوتم نے سدھار کھا ہے (شکاری کتے، درندے، پرندے) اورتم ان کو چھوڑو بھی (لفظ مکلین حال ہے۔ کلیت الکلیت مشدو سے ماخوذ ہے یعنی میں نے اس کوشکار پرچھوڑ دیا) اوران کو تعلیم دو (بیال مضيرم كلبين سے يعني تم ان كوسدهاؤ) اس طريقة سے جس كي تعليم الله تعالى نے تم كودى ب (شكار كے آداب) سوتم كھا سكتے ہو الیا شکارجس کو بیشکاری جانورتمهارے لئے پکڑے رکھیں (اگرچہ بیشکاری جانورشکارکو مارڈ الیں ۔گرخوداس میں سے پچھے نہ کھا کیں بر خلاف غیرسد ہائے ہوئے جانورل کے کدان کا شکار حلال نہیں ہے۔جس کی شناخت یہ ہے کہ جبتم شکار کے سیمجے دوڑآ واتو دوڑ جائیں اور جب علی بھر کررد کنا چاہوتو رک جائیں۔اور شکار کو پکڑے رکھیں ۔خوداس میں سے نہ کھائیں ۔اور کم ازنم تین مرتبہ ایسے امتحان کرےمعلوم کیا گیا ہو۔ چنانچہ اگر کسی دفعہ پکڑے ہوئے شکارکوخود کھا بیٹے توسمجھا جائے گا کہ اس نے مالک کے لئے شکارٹیس کیا ہے۔لہذاایے شکار کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔جبیا کہ حدیث صحیبین میں ایا ہے اور اس حدیث میں بیجی ہے کہ اگر شکار پر بسم اللہ پڑھ کرتیر چھوڑا جائے تواس کا حکم بھی سدھا ہوئے جانوروں کے شکارجیہا ہوگا) اوراس پراللہ کا نام بھی (چھوڑنے کے وقت) پڑھا كرو-اوراللهميان سے درتے رہو- بلاشبه بہت تيزى سے حساب لينے والے بين آج تمام اچھى (لذيذ) چيز في تم پر حلال كردي تى ہیں اوران لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی ہے ( یعنی یہودونصار نے کا ذبیحہ جانور ) جائز ( حلال ) کر دیا گیا ہے تہبارے لئے اور تہاراذ بیر ان کے لئے ) طلال کردیا گیا ہے۔ نیزمسلمان پارسا بیمیاں اور پارسا (آزاد) عورتیں ان لوگوں کی جنہیں تم سے پہلے كتاب دى كئى ہے (تمہارے لئے حلال ہے كدان سے لكاح كراو) بشرط بيكدان كامعاوضد (مير) ان كے حوالد كردو مقصوديوى بنانا ( تکاح میں لانا ) ہو۔ یہ بات نہ ہو کہ شہوت پرتی ہو (علانیہ بدکاری ہو ) یا چوری چھے آشنائی کی جائے ( لک جھی کران سے حرام کاری کی جائے) جو محص ایمان ہے مشر ہوگا (یعنی مرتد ہوجائے) تواس کے سارے کام اکارت جائیں گے (ارتداد سے پہلے جونیک کام کے موں کے وہ سب کالعدم ہوجا کیں گے ان پر کوئی تواب نہیں ملے گا) اور آخرت میں اس کی جگہ جاہ کاروں میں موگ (اگروہ مرتد ہونے کی حالت ہی میں مرکبا)۔

تتحقیق وتر کیب: ...... لغیسر الله به به بهاں لفظ اللہ پہلے لایا گیا ہے کیونکہ اس کے بعد معطوفات ہیں۔ برخلاف سورہ بقرہ کے وہاں فاصل ہے۔ حنق بکسر النون گلا گھونٹنا۔ نطع سینگ مارنا۔

وقد بمعی ضرب سادن الکعبة - بيتيرخادم كعبك پاس رئت تھ - ياهبل برے بت ميس ر كھر بتے تھے ـ نصب جمع نصاب بمعی منصوب جيسے حمد جمع ہے مارى ـ

استقسام. تیروں سے خاص طریقہ سے بیادگ تفاول حاصل کرتے تھے چونکہ اس تفاول میں کسی تھم یا خبر پراعتقا در کھنا ہُوتا تفااس لئے حرام قرار دیا گیا برخلاف تفاول شرکی کے اس میں اللہ سے امیدر کھنامقصود ہوتا ہے اس لئے جائز ہے۔

ابن مجر کہتے ہیں کہ یہ تر تین طرح کے ہوتے تھا یک تم عام تیروں کی تھی جوسب کے لئے ہوتے تھاوروہ تین تیر تھے جن پر لفظ امر نہی عفل لکھا ہوتا تھا۔ فال لینے والا اپناہا تھ تھیلے میں ڈالٹا۔ اگر لفظ امر نکلٹا تو اس کام کو کرلیا جاتا ۔ لفظ نبی نکلٹا تو رک جاتے۔ اور لفظ غسف لکھا تو بھر ان تیروں کو لوٹا کر فال نکالی جاتی ۔ اور سات تیراد کام کے لئے تھے جو کعبہ کے ہر کا بمن اور حاکم کے پاس رہتے تھے ایک پر مسند کھے ہوتے تھے۔ اس طرح تیسری میں میں میں عیر کم تیسرے پر ملصق ، چوتے پر عقول اور دیسیں لکھے ہوتے تھے۔ اس طرح تیسری میں جوئے کے تیروں کی ہوتی تھی جن میں سے سات پر خطوط اور تین پر غفل کھے ہوتے ان کو کھما کر جوا کھیلتے ۔ از لام جمع زلم کی ہے۔ فسلم بنزل لین کوئی تھم حلال حرام سے متعلق اس آیت کے بعد نازل نہیں ہوا۔ ورنہ مطلقا وی کی نفی نہیں۔ چنا نچے سعید بن جیر سے مروی ہے کہ

سب ے آخری آیت و اتقوا یوماً ترجعون فیه الی الله نازل ہوئی کرصرف وروز بعد آپ (ﷺ) کاوصال ہوگیا۔

دصیت ۔ یہ جملہ متا نفہ حال ہے اکسملت پر معطوف نہیں ہے ورند یے فلامتی ہوجا کیں گے کہ اسلام ہے آئ راضی ہوئے اس سے پہلے راضی نہیں تھے۔ ف من اصطور یہ جملہ حرمت پر متفرع ہے اور المیوم یہ نسس النے جملہ معرفہ خریب جس میں دین اسلام کا بہل ہونا فلا ہر کرنا ہے۔ معمصة بخت بھوک جو ہلاکت کے قریب پہنچاو ۔ غیر متجانف بال کھتی نے اپنے شافی مسلک کی رعایت کرتے ہوئے گناہ کی طرف میلان نہ کرنے کی تغییر کی ہے ورند خفیہ کے زدیک اس کم معنی قدر ضرورت سے زیادہ نہ مسلک کی رعایت کرتے ہوئے گناہ کی طرف میلان نہ کر میں ہے اور چونکہ یسئلونٹ میں خمیر غائب ہا گی گئی ہے اگر چا بال لنا بھی ہوسکا تھا۔ طیسات امام شافی طیب کا ترجمہ لذین کے ماتھ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے میں میں جس کے رکونہ ان کے میں میں جس کے رکونہ ان کے میں میں جس کے رکونہ ان کے میں میں میں جس کے میں میں جس کے میں ہو گئی ہے اگر چا بال ان اس میں میں میں حفیہ ہوں وہ حمل میں ہوجاتی ہے کین دونے ہوں۔ ان کی عطف طیبات پر ہے مضاف محذوف ہے جس کی طرف جال مفرش نے اشارہ کردیا ہے صید بمعنی مصید ہے کیونکہ یہی حال ہے ورنہ جوارح حال نہیں ہوتے خواہ سرھائے ہوئے ہوں۔ ال کے واسب جوارح کا کہ ترجہ ہے جسے والمذی س اجتسر حوا ای اکت سبوا ۔ مراد گاری جانور جسے گنا، چیتا شکرہ باز، شاہین وغیرہ درندے ہوں یا پرندے برطیکہ ذی ناب ہوں یا ذی گلب جیسا کہ امام ابو یوسف اورامام شافی کی رائے ہے۔

مکلین بیم معلمین - بیع معلمین - بیرال ہے خمیر علمتم سے بیع پر بھی کلب کااطلاق کیاجا تا ہے جیسے آنخضرت ( ایک ان ہر دعا فرمائی ہے۔ السلم سلط علیہ کلباً من کلا بک ای سبعاً بولتے ہیں کلبت الکلب یا تواس لئے اکثر شکار کتے کے ذریعہ ہوتا ہواوریااس لئے کہ درندہ کو بھی کا بی کہاجا تا ہے شہلاث مرات امام ابوخنیفہ ام شافعی کے ذریک بیمعیار ہے اور امام احمد کے نزدیک اورایک تول امام شافعی کا ہے کہ مطلقاً کھانا جا کر نہیں ہے۔ جیسا کہ عدی بین مام ماحب فرماتے ہیں کہ پرندوں کسل مصا امسک علی نفسہ لیکن امام ماحب فرماتے ہیں کہ پرندوں میں بیشرط نہایت مشکل ہے ان کو اس درجہ نہیں سدھایا جا سکتا ۔ امام ماکٹ مطلقاً شرط نہیں فرماتے ۔ جیسا کہ حدیث ابی ثقلبہ میں ہے کہ فکل وان اکل ۔ اور حدیث عدی بن حاتم کو خزامت برحمول کرتے ہیں۔ من الجوارح حدیث میں ہے اذار میست بسم می فکل وان اکل ۔ اور حدیث عدی یوماً فلم تجد فیہ غیر اثر سہمک فکل ان شئت .

ای ذبانح المیهود. الل تورات وانجیل کےعلاوہ جوائل کتاب ہیں جیسے صحف ابرامیم کو مانے والے ان کاذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ غرض کہذبیحہ کی حلت حلت کتابع ہوں جیسے ہوگا۔ غرض کہذبیحہ کی حلت حلت کا حکتابع ہوں جیسے صحف ابرامیم اور کتاب شیٹ اور زبورکو مانے والے ان کاذبیحہ اور ان سے نکاح جائز ہوگا۔

وطعا مکم. ذبیحکھانے کےعلاوہ ان سے خریدو فروخت بھی جائز ہے۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کفاراہل کتاب ہماری شریعت کے بھی مکلف بیں لیکن زجائے گئے ہیں کہ عنی ہیں ویصل لسکم ان تطعمو ھم یعنی ملمانوں کو خطاب ہے۔ الحرائر امام شافی کے نزدیک اہل کتاب باندی سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن حفیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اس لئے صاحب ہدایہ نے محصنات کا ترجمہ عفائف کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک کتابیا ورمشر کہ دونوں ترجمہ عفائف کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک کتابیا ورمشر کہ دونوں کیساں ہیں نکاح تاجائز ہونے ہیں اس اختلاف کے بیش نظر شاید یہاں لفظ محصنات کی تغییر کرنی پڑی ورنہ پہلے محصنات کے معنی بالا تفاق عفائف کے ہیں۔

ربط : استفاده دونوں میں صلال چو پاؤل میں سے بعض کا استفاء فر مایا تھا۔ آیت حرصت النج میں اس کی تفصیل ہے گویایہ
تیسراتکم ہے۔ اس کے بعد آیت الیوم المنح سے اکمال وین اور اتمام نعمت کی بشارت مذکور ہے اور مقصوداس سے تمام اوامرونوائی کے
انتثال کا اہتمام کرنا ہے جن میں اس آیت کے مرمات ومحلات بھی واظل ہیں۔ پھر آیت فسمن اصطر المنح میں ان ہی جانوروں کا
بحالت اضطر ارحلال ہونا ندکور ہے۔ آیت بسئلو ندہ ماذا احل النح میں بعض محلات کا ذکر ہے یعی مخصوص شکار کا حلال ہونا اور
اہل کتاب کے ذبیح کا حلال اور ان سے نکاح کا جائز ہونا ندکور ہے۔ ذبیح کا تعلق اگر چہ مال سے اور نکاح کا تعلق نفس سے ہے۔ تا ہم
استفادہ دونوں میں مشترک فیہ ہے۔ یہ چو تھا اور پانچواں اور چھٹا تھم ہوا۔

آیت المیوم المنع کے متعلق شیخین کی روایت حضرت عمر سے ہے کہ و کی الحجہ المحدور جعة عمر کے وقت بیآیت نازل ہوئی ہے۔ چنانچوایک یہودی نے جب فاروق اعظم اور ابن عباس پر طنز کیا تھا کہ اگر اس تم کی آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم خوشی میں اس دن کو یادگاری عید کا دن بنالیت؟ مقصد میں تھا کہتم لوگوں نے بچھ بھی قدر نہ کی ۔ گرفاروق اعظم نے جواب دیا کہ ہمارے لئے تو دوہری عید ہوئی ہے ایک تو یہ کہ کا دن تھا۔ دوسرے جمعہ کا دن تھا۔ جو ہمیشہ مسلمانوں کی عیدین رہیں گی۔

شان نزول: ..... جب آیت حسومت نازل ہوئی تو عدی بن حائم اورزید بن جبل الطائی نے عرض کیایارسول (ﷺ) ہم باڑی لوگ ہیں جہاں بجر شکاری جانوروں کے شکار کے گوشت کا دستیاب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایسا موقعہ بہت کم ملتا ہے کہ اس شکار کو ہم کے سلامت ذیح کرلیں ؟ اس پر آیت یسسئلو نے نازل ہوئی۔ امام زاہر نے اس کے ساتھ ایک اور دوایت بھی ابوار فع سے شل کی ہے کہ ایک مرتبہ جرائیل امین آنحضرت (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہونا جائے تھے مگر حاضر نہیں ہوئے اور عرض کیا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے اس میں ملائکہ کے لئے داخل ہونا زیبانہیں ہے۔ چنا نچر آنخضرت (ﷺ) نے مدینہ میں عام طور پر کتوں کے تل کا تھم دے دیا۔ اس پر لوگوں نے عرض کیایارسول اللہ (ﷺ) ہمارے لئے ان کی کوئی چیز حلال بھی ہے یانہیں ؟ تب آیت بسٹلو نے اللہ النے اور کھنے کی اجازت دی۔ مگر کٹ کھنے اور کا لے کتوں کے بالنے اور رکھنے کی اجازت دی۔ مگر کٹ کھنے اور کا لے کتوں کا مارنے کا تھم برستور رہا۔

یہاں اگر چہ بہائم کا ذکر ہور ہا ہے لین ان کاحرام ہونا بہائم ہونے کی خصوصیت سے نہیں ہے بلکہ اصل وجہ ان کامر دار اور مخفتہ وغیرہ ہونا ہے جو بہائم کی طرح پرندوں میں بھی جاری ہوسکتا ہے اور صحت استثناء کے لئے بیعوم معزنہیں ہے بلکہ چیٹے جاء نسی المقومه الا السعمیان کہنا صحیح ہے۔اگر چیمیان کاعموم قوم کے عمیان سے زیادہ ہے۔ پس اس طرح یہاں عام عوان سے استثناء سے ہوگا اور

ندكوره چوپاؤل كى طرح مخفة وغيره پرندېمى حرام قطعى ہول ك\_\_

قمارا ورجوئے کی ایک صورت: ........نانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ پی ڈال کرایک جانور خرید کر ذرج کرلیا جاتا۔
لین اس کا گوشت داموں کی نسبت سے شرکاء میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا بلکہ چھٹی کے طریقہ پراس کا م نے لئے دس تیرخصوص کرر کھے تھے
جن میں سے سات تیروں پر پچھنٹانات ہے ہوئے ہوتے اور تین سادہ ہوتے اور پچھ خاص اصطلاحات ٹھیرار کھی تھیں جن کے بموجب
گوشت تقسیم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ دام دینے والامحروم بھی رہ سکتا تھا۔ اور دام سے زیادہ گوشت بھی اس کے حصہ میں آسکتا تھا۔ لیکن اسلام
اور قرآن نے اس غلط رسم کی اس آیت میں اصلاح کردی۔

قرعه اندازی کے حدود: ..... البته اس سے شرعی قرعه پرکوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس کی اجازت تو ایسے مواقع پر ہے جہاں اس کے بغیر بھی باہم اتفاق جائز ہوجیسے کسی مشترک مکان کی تقسیم کو بلا قرعہ بھی اگر دونوں شریک باہمی صلاح اور مشورہ سے یہ طے کرلیں کہ ایک ساجھی ایک طرف کا اور دوسرا ساجھی دوسری طرف کا لے لے تب بھی جائز ہے۔ قرعہ کا حاصل صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اس سے دل میں خلش نہیں رہتی بلکہ خدائی اور تقدیری فیصلہ بھے کرانسان مطمئن ہوجا تا ہے۔

اسی طرح دو بیویوں سے شرعاً جس کوچا ہے سفر میں لے جاسکتا ہے کین ان کی تالیف قلب کے لئے قرعه اندازی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حرف شکایت بیویوں کی زبان پر نہیں آسکتا۔ لیکن چندسا جھی اگر برابررو پیدلگا کر جانور خریز کر زبان پر نہیں آسکتا۔ لیکن چندسا جھی اگر برابررو پیدلگا کر جانور خریز کر کر اور باہمی رضا مندی سے سے سے طے کرلیں کہ ایک ساجھی کو ایک مکث اور دوسر ہے کو دوثلث ملے گا تو بلا قرعہ جب بیصورت حرام ہے تو قرعه اندازی کے بعد بھی یہ صورت ناجائز ہی رہے گی۔

دین اسلام کی تکمیل : اورالی و معراد خاص نزول ہی کادن نہیں ہے بلکہ ماقبل و مابعد کا قربی زمانہ مراد ہے۔
چنانچ اگراس کے بعد بھی کسی عظم کا نازل ہونا ثابت ہوجائے تواس اکمال و تکیل پراعتراض لازم نہیں آئے گا۔ اور د ضیب لکم کی وجہ سے احکام کامنسوخ نہ ہونا عام ہے۔ آپ کی حیات مبار کہ میں بھی اور وفات کے بعد بھی ۔ اول تواس لئے کہ کسی مزیدوی کے ذریعہ ننخ نہیں ہوا۔ اور دوسرے دلائل سے احکام کا ثابت ہونا اس نہیں ہوا۔ اور دوسرے اس لئے کہ آپ کے بعد کوئی نبی من حیث الله و تنہیں آئے گا۔ اور دوسرے دلائل سے احکام کا ثابت ہونا اس اکمال کے منافی نہیں ہے کیونکہ صدیث تو ما بدالا کمال میں داخل ہوں گے۔ البتہ قیاس واجماع وہ بھی جب نصوص آیات وا حادیث سے مستبط ہوں گے تو معارض نہیں بلکہ ان ہی حجم میں داخل ہوں گے۔ البتہ قیاس واجماع جو قرآن و حدیث سے باہر ہوں وہ دلائل ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے باہر ہوں وہ دلائل شار نہیں کیا جائے گا۔

شکار کے حلال ہونے کی شراکط: سست آیت و ما علمت من الجواد حالے میں شکاری جانور کی چارشرطیں ذکر کی گئی ہیں اول تعلیم وینالفظ ما علمت میں دوسرے شکار پرچھوڑ نالفظ مکلین میں۔ تیسرے شکار کا تمہارے لئے شکار کیا جانا جو مسما اللہ بڑھ کرشکار پرچھوڑ نا جو وا اسم اللہ میں ہے۔ اور ایک پانچویں شرط امام اعظم کے نزدیک شکار کو ذمی کرنے کی بھی ہے جس کی طرف لفظ جوارج میں اشارہ ہے جس کے معنی ذخمی کرنے کے ہیں۔ شکار کا ایک طریقہ تیریا بھالہ وغیرہ مارنا بھی ہے جو کچھ شراکط کے ساتھ جانز ہے۔ آیت میں صرف شکاری جانوروں کا تھم بیان کیا جارہ ہے لیک جو وحش جانور نہیں بلکہ ابلی ہیں وہ بدون ذرج شرع حلال نہیں ہوں گے۔ ای طرح اگر شکار کے بعد جانور زندہ پکڑلیا اور ذرج کرنے کا موقع ل گیا تب

بھی ذرئ کرنا ضروری ہوجائے گااس کے بعد کتابی کے ذبیح حلال ہونے کی دوشرطیں ہیں۔ایک بیکدہ اصلی کتابی ہو۔اور مسلمان سے مرتد ہوکر کتابی نہ بنا ہو۔البتدا گرکوئی غیر مسلم کتابی ہوگیا ہوتو اس کا تھم اصل کتابی جیسا ہوگا۔دوسری شرط بیہ کو نبیجہ پر کتابی اللہ کے سوا کسی کا نام نہ لے درنہ ذبیجہ حرام ہوجائے گا۔مسلمان یا کتابی عورت اگر پارسانہ بھی ہوتب بھی اس سے نکاح حلال ہے مگر بہتر نہیں ہے خلاف اولی ہے۔البتہ مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم مرد سے جنی نہیں ہے خواہ وہ کتابی ہویا غیر کتابی۔

ایک نکتہ ناور:.....اورآیت و من یکفو بالا یمان النع میں حطا عمال کی سزا کے علاوہ اس مقام پرایک فاکدہ اور ہے کہ چونکہ اہل کتاب کے ذبیحہ اور گرائل کتاب بن جا کیں ان کے ذبیحہ اور نکاح بھی بہت مجما جائے۔ اس لئے اس جملہ میں اس شبہ کو صاف کردیا ہے کہ جس نے اسلام کی حقانیت کا انکار کردیا۔ یا در کھو کہ اس کے سب اعمال بالکلیہ اکارت کئے حتی کہ اس کا ذبیحہ اور اس سے نکاح بھی بیار ہوگیا اب اس پر صلت وجواز کا تھم مرتب نہیں ہوسکے گا۔ اور خسارہ اخر دی اس کے علاوہ رہا۔ یا آیت کا میصطلب ہوکہ اہل کتاب کو اگر دنیا میں اتن عزت دے دی کہ ان کا ذبیحہ اور ان کی عورت مسلمانوں کے لئے حلال کردی گئی تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس طرح وہ اخر دی خسارہ سے نہیں نے سکیں گے۔

لطا كف آيات: ...... تيت اليوم اكمهلت النع معلوم بوتا بك فقهاء .... في جواحكام ظاهر وباطن معتبط ك بي وهسب دين بي اورفقهاء ومشائخ اس بارے ميں واجب الا تباع بي ورندا كمال دين كے بعداس استنباط واجتها دكي اجازت اور عنجائش نماتى - كيونكداس سدين كا غير كمل بونالازم باورلازم باطل ب فالملزوم مثله .

آیت فعن اصطویے معلوم ہوتا ہے کہ جس کام کی اجازت بضر ورت اور مجوری دی جائے اس سے لذت نفس کا ارادہ نہیں کرنا چاہئے۔ مثلاً : تحکیم، ڈاکٹریا گواہ کے لئے بضر ورت بدن یا عورت کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس میں النذ اذنفس کا دخل بالکل نہیں ہونا چاہئے۔ پس اس سے قلب کی حفاظت کا بھی خاص اہتمام مفہوم ہوتا ہے۔

يَسَايُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ إِذَا قُمْتُمُ آَىُ اَرَدُتُمُ الْقِيَامَ اللَّيَامَ الصَّلُوةِ وَآنَتُمُ مُحَدِثُونَ فَاغُسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَايُدِيَكُمُ اللَى الْمَوَافِقِ آَىُ مَعَهَا كَمَا بَيَسَنَّهُ السُّنَّةُ وَامُسَجُوا بِرُوْفِسِكُمُ الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ آَى الْصِقُوا الْمَسْحَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اِسَالَةِ مَاءٍ وَهُوَ اِسُمُ جِنْسٍ فَيَكُفِى اقَلُّ مَايَصُدُقُ عَلَيْهِ وَهُومَسُحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْهِ

الشَّافَعِيُّ وَأَرُجُلَكُمْ بِالنَّصُبِ عَطُفًا عَلَى أَيْدِيُكُمْ وَالْجَرِّ عَلَى الْجَوَارِ اِلَى الْكَعْبَيُنُ أَيُ مَعَهُمَا كَمَابَيَّنَهُ السُّنَّةُ وَهُمَا الْعَظُمَانِ النَّاتِيَانِ فِي كُلِّ رِجُلٍ عِنْدَ مَفْصَلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَالْفَصُلُ بَيْنَ الْآيُدِي وَالْآرُجُلِ الْمَغُسُولَةِ بِالرَّاسِ الْمَمْسُوحِ يُفِيدُ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ فِي طَهَارَةِ هذِهِ الْاَعْضَاءِ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَيُوحَذُ مِنَ السُّنَّةِ وُجُوبُ النِّيَّةِ فِيُهِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ۖ فَاغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ هَرُضَى مَرُضًا يَّضُرُّهُ الْمَاءُ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَى مُسَافِرِينَ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْعَآئِطِ أَى أَحُدَثَ أَوْ لَمُسْتُمُ النِّسَاءَ سَبَقَ مِثْلُهُ فِي شُورَةِ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِلُوا مَآءٌ بَعُدَ طَلَبِهِ فَتَيَمَّمُوا اقْصُدُوا صَغِيدًا طَيّبًا تُرَابًا طَاهِرًا فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيُدِيكُمْ مَعَ الْمَرَافِقِ مِّنْهُ بِضَرْبَتَيْنِ وَالْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ الَّ المُمْرَادَ اِسْتِيعَابُ الْعُضُويُنِ بِالْمَسْحِ مَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَوَج ضَيِّتٍ بِمَافَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنَ الُوْضُوءِ وَالْغُسُلِ وَالتَّيَمُّمِ وَّلَكِنُ يُويُدُ لِيُطَهِّرَكُمُ مِنَ الْآحُدَاثِ وَالذُّنُوبِ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُمُ بِبَيَان شَرَائِع الدِّيُنِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿٢﴾ نِعَمَهُ وَاذْكُرُوا نِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ بِالْإِسُلَام وَمِيْثَاقَهُ عَهُدَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمُ بِهِ عَاهَدَكُمُ عَلَيُهِ إِذُقُلُتُمُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَايَعُتُمُوهُ سَمِعُنَا وَاطَعُنَا فِي كُلِّ مَا تَأْمُرُ بِهِ وَتَنَهٰى مِمَّا نُحِبُّ وَنَكُرَهُ وَاتَّقُوا اللهُ يُنِي مِيثَاقِهِ اَنْ تَنْقُضُوهُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُور (٤) بِمَا فِي الْقُلُوبِ فَبِغَيْرِهِ اَولَىٰ يَلَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ قَائِمِينَ لِلَّهِ بِحُقُوقِهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ بِالْعَدُلِ وَلَايَجُرِمَنَّكُمُ يَحْمِلَنَّكُمُ شَنَانُ بُغُضُ قَوْمٍ آيِ الْكُفَّارِ عَلَى ٱلْآتَعُدِلُو أَ فَتَنَالُوا مِنْهُمُ لِعَدَوَ اتِهِمُ اِعُدِلُوْ أَنْفِي الْعَدُوِ وَالْوَلِيّ هُوَ آيِ الْعَدُلُ ٱقْرَبُ لِلسَّقُوٰى وَاتَّقُوااللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ كِيمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ فَيُحَازِيُكُمُ بِهِ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِّ وَعُدًا حَسَنًا لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّٱجْرٌ عَظِيُمٌ (٥) هُوَ الْحَنَّةُ وَالَّاذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايلِينَا أُولَئِكَ أَصُحْبُ الْجَحِيم (٠٠) يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ هُمُ قُرَيْشٌ أَنُ يَبْسُطُو آ. يَمُدُّوا اِلْيُكُمُ اَيُدِيَهُمُ لِيَفَتِكُوبِكُمُ فَكُفَّ عُ أَيُدِيَهُمُ عَنْكُمُ وَعَصَمَكُمُ مِمَّارَادُو بِكُمُ وَاتَّقُوا اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤمِنُونَ ﴿ اللهِ أَوْعَلَى اللهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤمِنُونَ ﴿ اللهِ

ترجمہ: .....مسلمانو! جبتم آمادہ ہو (کھڑے ہونے کا ارادہ کرو) نماز کے لئے (اور تم بے وضوجی ہو) تو چاہئے کہ اپنامنہ
اور ہاتھ کہنیوں تک دھولیا کرو (یعنی کہنیوں سمیت جیسا کہ سنت سے ثابت ہے اور سرکا سے کرلیا کرو (اس میں باالصاق کے لئے ہے لینی مسلح کوسر کے ساتھ ملصق کرو۔ بغیر پانی بہائے اور لفظ راس اپنم جنس ہے۔ لہذا کم سے کم درجہ بھی کافی ہے جس پر بیانفظ صادق آسکے بعض سرکے بالوں کا۔اورامام شافعی کا مسلک یہی ہے) نیز اپنے پاؤں (نصب کے ساتھ اس کا عطف اید دیکم پر ہے۔اوراس پر جمجی ہوگی دو مجرور کے قریب ہونے کی وجہ سے انحوں تک دھولو (یعنی مخنوں سمیت جیسا کہ سنت سے ثابت ہے اور اس سے مرادوہ اُنھری ہوئی دو

ہٹریاں ہیں جو ہر پیر پیڈلی اور قدم کا درمیانی جوڑ ہوتا ہے۔ اور ہاتھ یاؤں جواعضائے مغولہ ہیں ان کے درمیان سرکاذ کرآتا جس پرمنح کیا جاتا ہے۔اس سے باہمی ان اعضاء کے درمیان ترتیب قائم رکھنا واجب معلوم ہوتا ہے۔امام شافعی کا یہی مسلک ہے اور وضواور دوسری عبادات میں نیت کا وجوب بھی سنت سے ثابت ہے ) اور اگر تہمیں نہانے کی حاجت ہوتو جائے کہ پاک صاف ہوجاؤ (عسل كراو)اوراگرتم باربو (ايسامرض موجس مين ياني كاستعال معزبو) ياسفر مين بو اليني مسافر بو) ياتم مين سے كوئى جائے ضرورے آيا ہو (ب وضوبو گیا ہو) یاتم نے بیویوں کو چوا ہو (سورہ نساء میں بھی ایس آیت گذر چی ہے) اور پھر یانی میسر نہ آئے (باوجود تلاش ك) توالي حالت مين تيم كرليا كرو(كام لياكرو) يعن عده زين (پاكمني سے) اليے منداور ہاتھوں پر (كہدو سميت) مسح كرليا كرو ( دو دفعه على يرباته ماركر اس ميل باالصاق كے لئے ہے اور سنت سے ثابت ہے كدان دونوں اعضاء يراستيعاب كے ساتھ باتھ بھیرنامراد ہے) الله میاں کو بیمنظور نہیں کتمہیں کسی طرح کی مشقت میں ڈالیں (وضوعسل، تیم کے جواحکام فرض کھے ان سے تمہیں تنگی ہو) لیکن بیچاہتے ہیں کتمہیں پاک صاف رکھیں (میل پچیل اور گناہوں سے) نیزید کتم پراپی فعتیں ممل فرمادیں (دین احکام بیان فرمانا تا کہتم (ان کی نعمتوں کے )شکر گذار ہوسکواور اللہ نے تم پر (اسلام کے )جوانعام فرمائے ہیں ان کی یاوے غافل مت ہو اوران کے عہد (پیان) نہ بھولو جومضوطی کے ساتھ وہ تم سے تھہرا چکے (تم سے معاہدہ کر چکے ) جب تم نے کہا تھا (نبی کریم ( ﷺ ) سے بعت كرتے وقت ) كم بم آپ كا فرمان من چكے اور بم نے اسے قبول كيا (جن پنديده باتوں كا آپ حكم وير كے اور جن ناگوار باتوں ہے آپ منع کریں گے )اور اللہ سے ڈرو (مضبوط وعدہ کر کے عہد شکنی کرنے میں )بلاشبہ اللہ تعالی پوری طرح جانتے ہیں جو پچھ سينول ميں چھيا ہوتا ہے (دلول ميں پيشيدہ ہوتا ہے۔ تو اور چيزول كوبدرجہ اولى جانے ہول كے )مسلمانو! الله كـ (حقوق كـ ) لئے مضوطی سے قائم رہنے والے اور عدل (انصاف) کے لئے گواہی وینے والے بن جاؤ۔ اور ایسا ہر گزنہیں ہونا جا ہے کہ تہمیں ابھاروے (آمادہ کردے) دشمنی (عداوت) کسی خاص گروہ کی (لینی کفارکی) اس بات کے لئے کہتم ان کی ساتھ انصاف ندکرو (اورتم ان سے تخض ان کی دشمنی کی وجہ سے مجھ حاصل کراو) انصاف کرو (دشمن اور دوست کے ساتھ) کہ یمی (بعنی انصاف) تقویل سے آتی ہوئی بات ہے۔اوراللدسے ڈرتے رہو۔بلاشبہ وہتمہارے کارناموں سے باخبر ہیں (وہ ضرور تمہین بدلہ دیں گے )اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے (بہترین وعدہ)ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت ہی بوااجر (جنت) ہوگا۔لیکن جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخی ہیں۔مسلمانو!اپنے اوپراللہ کاوہ احسان یاد کروکہ جب ارادہ کرلیا تھا ایک گروہ (قریش) نے کہتم پر ہاتھ چھوڑ دیں (تمیں اچا تک آل کرنے کے لئے) تو اللہ نے ان کے ہاتھ تہارے خلاف بڑھنے سے روک دیے (اور تہیں ان کے ارادوں مے محفوظ رکھا ) اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ ہی جین برمسلمانوں کو بحروسد رکھنا جا ہے۔

بھی مان لیا جائے تو بلحاظ اکثر صورت ہے۔ بیضروری نہیں کہ بیآ یت اور حکم بھی اس میں داخلی ہو۔

واد جلکم نصب اور جردوقرا اول کے ساتھ پڑھا گیا ہے جو تھم میں دوآتوں کے بھی جاتی ہے۔ قراءت نصب آوپاؤں دھونے پر محول ہوگی اور قراءت جرسے خفین پر۔ اس طرح پیروں سے متعلق دو تھم ہوجائیں گے۔ اوراگر دونوں قراءتوں کا تعلق ایک ہی حالت سے ہو تو پھر دونوں تھم برابر ہوں گے۔ مگر دھونے کے تھم کوتر جج سنت کی طرف رجوع کرنے کی بناء پر ہوگی۔ چنانچاس بارہ میں اخبار شہورہ بلکہ اخبار متواترہ وارد ہیں کہ تخضرت (بھی) پاؤں دھویا کرتے تھے اور حدیث ویل للا عقاب من الناد درجہ شہرت پر پہنی ہوئی ہے۔

عند مفصل جمہوراورائماربدگایمی ذہب ہالبتہ جولوگ پاؤں پرسے کرنے کے قائل ہیں وہ کعب سے مراد 'معد شراک'' تسمہ باندھنے کی جگہ مراد لیتے ہیں حالانکہ وہ حصہ ہر پیر میں ایک ہوتا ہاں لئے بقاعدہ استغال و اید یکم المی المفرافق کی طرح المی الکعاب ہونا چاہئے تقالیکن المی الکعبین شنیلانے سے اشارہ ہوگیا کہ ہر پیر میں دولعب ہونے چاہئیں اوروہ شخنے اور گئے کے معنی لینے ہی سے ہوسکتا ہے۔

وجوب الترتیب. لیکن ہمارے نزدیک جیسا کرزخشری نے ذکر کیا ہے اعضاء مغولہ کے درمیان عضوم موحہ کالانا پیروں کے بارے میں جواسراف سے کام لیاجاتا ہے اس پر تنبیہ کرنا ہے۔ و بیست. یاس شبکا جواب ہے کہ بالصاق کے لئے آتی ہے پس ان دونوں عضو کا عدم استیعاب فابت ہوا۔ حالانکہ وضویس استیعاب فابت ہے پس آیت وضواور آیت یتم میں تعارض ہوگیا بلکہ یتم جونا ئیسے اس دونوں عضو کا عدم استیعاب فابلہ یتم ہونا کے اس دونوں مستوعب مولان ہوگیا واضح ہونا چاہئے کہ آیت وضواور آیت یتم سات کے چیزوں پر مشتل ہیں۔ دو طہارتیں۔ اصل اور بدل۔ اور اصل بھی دو ہیں مستوعب اور غیر مستوعب بلی ظفل کے مسل اور میں کے محدود اور غیر محدود ہے۔ اور دیو طہارت سیال ہوگا یا جامر اس کی دوبر اس مرض کی وجہ سے ہوگا یا حدث اکبر۔ وضو سے یتم کی طرف آنا۔ مرض کی وجہ سے ہوگا یا سنر کی وجہ سے ہوگا یا صد شاہر کی وجہ سے ہوگا یا صد شاہر دودواور جوڑ ہیں۔ سنر کی وجہ سے طہارت کے حصول پر۔ گنا ہوں سے پاک ہونے اور اتمام نعت کا وعدہ ہے غرض کہ یہ سب چیز ہیں دودواور جوڑ ہیں۔

مند. لفظ صعید کی طرف ضمیرراجع ہونے کی وجہ سے بعض اوگوں کو وہم ہوگیا کہ چونکہ من بعیضیہ ہاس لئے تعیم کے لئے مٹی پر غبار ہونا شرط ہے لئین سے حنواہ مٹی ہو یا پھر اور مٹی پر غبار ہونا شرط ہے لئین سے حنواہ مٹی ہو یا پھر اور یا گھر اور کے کہا جائے کہ ضمیر مند حدث کی طرف راجع ہے۔ بایعتموہ میکروغیرہ درخت کے بنچ جو بیعت کا واقعہ ہوااس کی طرف اشارہ ہے۔ قوامین بی خبر ہے کو نواکی اور شہداء خبر ثانی ہے۔

یجو منکم. چونکہ یجو منطقمن ہے یعنی بحملن کو۔اس لیے علیٰ کے ذریعہ متعدی کیا گیا ہے اور یکسبن کے عنی میں بھی ہوسکتا ہے دونوں معنی قریب ہیں۔ اس لئے جلال مفسرؓ نے اس لفظ کی دونوں جگہدوتفییریں کردی ہیں۔

قسوم. اس سے مرادخاص کفار قریش ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مجدحرام میں جانے سے روکا تھا جیسا کہ صاحب کشاف کی رائے ہے یاعموم الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے عام افراد مراد لئے جائیں خصوص سبب کا اعتبار نہ کیا جائے۔ فتنا لموا. بیمنصوب ہے جواب نفی کی وجہ سے ۔ یعنی قل اور مال کا لوٹنا جو تمہارام قصد ہے وہ اس طرح حاصل کرو۔

ربط : .... گذشت آیات میں بعض احکام دنیا کابیان تھا۔ اور آیت یہ آیھا السنیس امنو ا اذا قصتم المح میں بعض دین احکام کابیان ہورہا ہے۔ ساتواں تھم وضو کے وجوب کا اور آخوال تھم وجوب نسل کا ہے اورنوال تھم تیم کی مشروعیت سے متعلق ہے۔ آیت مایوید الله المح میں اس تھم تطبیر کا نعمت ہونا ندکور ہے اور پھر واذ کر واالمنح میں عام احکام کا نعمت ہونا بتلانا ہے۔ اور آیت یہ آیھا الذین المنوا کو نوا المنح میں دسوال تھم عدل وانصاف سے متعلق ہے اور پھراطاعت شعاروں کے لئے وعدہ اورنافر مانوں کے لئے وعید ہے۔

شان نرول: المنوا کے مطابق حفرت عائشے کہارگ کے والے مطابق میں الم ہونے کاتعلق آیت مائدہ لیآ بھا اللذین المنوا افا قسمت النج سے ہورہ نساء سے اس کاتعلق جیسے بعض او کول نے سمجھا ہوہ صحیح میں ہے۔وضو کا وجوب اس آیت نہیں ہوا کیونکہ بیر آیت مدنی ہوا درنمازی فرضیت بہت پہلے مکہ میں ہوچک تھی۔اور ظاہر ہے کہ بغیر وضو و طہارت تو آپ نے نماز ہر گرنہیں پڑھی ہوگ ۔آیت میں اس کے اظہاری حکمت اور اس کی فرضیت کو شاوتر اردینا ہے۔

ورسنت اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ فتح کم کے موقعہ پر آنخضرت ( ایک انے ایک وضو سے پانچ نمازیں پڑھیں تو جھڑے عرض اور سنت اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ فتح کم کے موقعہ پر آنخضرت ( ایک کے ایک وضو سے پانچ نمازیں پڑھیں تو جھڑے عرض کیا یا رسول اللہ ( ایک ) آئ آئ آئ آئ آئ آئ ہو ایک بات کرتے ہم دکھور ہے ہیں؟ فرمایا میں نے قصد آایا کیا ہے یعنی بیان جواز کے لئے ۔ ای طرح خلاج آئے ہے۔ معلوم ہور ہا ہے کہ ہر نماز قائم ہونے کے وقت وضو کرنا ضروری ہے خواہ نماز کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ یہ می صحد ثون کی قید صحیح نہیں ہے۔ ان ہی دونوں شبہات کے ازالہ کے لئے مفسر علام نے قدمت کی تغییر ار دقع کے ساتھ کی ہوا کرتا ہے یا دوسر کے کا اضافہ کیا ہے۔ اور بعض نے قواعد منطقیہ پریہ تو جید کی ہے کہ اذا قدمت موالے تنظیم ہملہ ہے جو تھم میں خبر رہے ہوا کرتا ہے یا دوسر کے لفظوں میں اس کی تعبیر اس طرح بھی ہو گئی ہور دائی نہ اور اس سے یہ بھی خاہر ہوگیا کہ طہرارت جنابت کے ساتھ جو لفظ ان استعمال کیا گیا ہے وہ اس لئے ہے کہ پر شرط دائی نہیں ہے بلکہ دوسری شرط سرعورت کی طرح صرف نماز کے لئے خصوص ہے۔

وضویل پا ول کامسے: سبرحال آیت ہوضو کے فرائض چہارگانہ معلوم ہو گئے باتی چزیں مسنون ہیں۔ لفظ او جلگم کی دونوں قراء تیں مشہور ہیں جودوآ یوں کے تھم بلکہ اس سے بھی زیادہ شخد المعنی ہوئی چاہئیں۔ پس ان میں کی طرح کا تعارض ہونا محال ہے۔ لیکن قراءت جر پردوافض اس کا عطف وق مسکم پرمانتے ہیں اور پیروں کے سے کی فرضیت کے قائل ہو گئے ہیں حالا تکہ ہیہ بات صحابہ اور خود آنخضرت ( مسلم مسلم علی القلمین ۔ نیزروایت ہے کہ آنخضرت ( مسلم مسلم علی القلمین ۔ نیزروایت ہے کہ آنخضرت ( مسلم کی کھروگوں کو پیروں کا سے كرتے ديكھاتو ويل للاعقاب من النار فرمايا۔اى طرح حضرت عمر في ايك صاحب كووضوكرتے ديكھا كهانهوں نے بيروں كانچلا حصہ چھوڑ دياتو فاروق اعظم رضى الله تعالى عند نے اعاده وضوكا تكم فرمايا۔ لفظ الى الكعبين خوداس كا قرينہ ہے كہ پيروں كاسمح مراد نہيں ہے كيونكه بيغايت واقع مور ہاہاورسے كى شرعاكوئى غاية نہيں موتى۔

نیزاما ملفت ابوزیدانساری وغیرہ کی نظر ہے کے مطابق مے جمعنی شل آتا ہے چنانچہ مسبح الارض المعطو بولتے ہیں لینی بارش سے زمین دہل گی۔اور مسمسح کے معنی متوضی کے آتے ہیں اس لئے پیردھونے کے متعلق احادیث صحیحا اوراجماع کی روشی میں مسح اور شسل کے ایک بی معنی مراد لئے جائیں گے اور لفظ المسمحوا مقدر مان کراس کا عطف و المسمحوا فدکور پر ہوجائے گا۔ کیونکہ والمسمحوا ملفوظ کے ماتحت مانے سے لازم آئے گا کہ سر کے ساتھ تو اس کے معنی سے متعارف کے ہوں اور پیر کے ساتھ دھونے کے معنی ہوں اور یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہاں سے نجنے کے لئے ایک المسمحوا مقدر مان لیا جائے گا۔اور نکته اس میں پانی کے اسراف سے بچانا ہے جیسا کہ عام طور پر پیروں پرزیادتی پانی بہانے کی عادت ہے یا پھر جرجوار پرمحول کرلیا جائے ۔جیسا کہ عطف کی صورت میں جرجوار نابذہ کے اس شعر میں ہے۔

## لم يبق الا اسيسر غيسر منفلت وموثق في حبال القد مجنوب

لفظ موثق مجرور بھی ہے اوراس کاعطف اسیر پر ہور ہاہے یا قراءت نصب کو بغیر موزہ پیر دھونے پرمحمول کرلیا جائے اور جر کی قراءت کوموزہ پہننے کی حالت میں مسح متعارف پرمحمول کرلیا جائے ۔اور بقول کشاف میسٹ تو وضو میں غسل اور مسح دونوں کو جمع کر لیتے تھے۔

لفظ کعیدن سے کیا مراد ہے؟ : ........... کعین سے مراد جمہور کے زدیک گٹا اور گخنہ ہے ہشام نے جو فصل اور وسط قدم کے معنی لئے ہیں وہ مرجوح اور مردود ہیں کیونکہ کلام عرب میں جمع کا مقابلہ جب جمع سے ہوتا ہے تو احاد کا انقسام اباد پر کیا جاتا ہے جیسے اغسلوا و جو ھکم و اید یکم کم عنی یہوں گے ہر آ دی اپنے چر سے اور ہر ہاتھ کودھوئے کیکن جب تثنیہ جمع کے مقابل لایا جاتا ہے تو یہ عنی نہیں رہا کرتے بلکہ ہر فرد کے مقابلہ میں تثنیہ مراوہ وتا ہے جیسے المی الکعین میں تثنیہ کالفظ استعال کیا گیا ہے جس کے اتنے ضروری ہے کہ ہر پیر میں دو کسب ہوں اور یہ بات بطریقہ جمہوری حاصل ہو کتی ہے کیونکہ فخنہ کی دونوں طرف ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ہشام کی دائے پر یہ صورت ممکن نہیں۔ قاعدہ کے فاظ سے تبو اید یکم وار جلکم میں صرف ایک ایک ہاتھ بیردھونا چا ہے تا کہ فرد کا مقابلہ فرد سے ہو سکے؟ جواب یہ ہے کہ آیت سے تو بہی ثابت ہور ہا ہے لینی ایک ہاتھ بیردھونے کا وجوب کی در مرے ہاتھ بیرکادھونا احادیث متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے۔

وضومیں جارفرضول کے علاوہ دوسری چیزیں مسنون ہیں: ......امام شافع کے خزد یک دضومیں ترتیب، تسمیہ، نسلب بھی واجب بین کیکن ہمارے بزد یک بیسب چیزیں مسنون ہیں دائل اصول میں موجود ہیں۔ حدث اصغر کے از الد کے بعد جس کا نام وضو ہے۔ آیت و ان کنتم المنح میں حدث اکبریعنی شل کا ذکر کیا جارہا ہے۔ فاطھو و اچونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے اس لئے احتاف کے نزدیک شل میں تین فرض ہوئے۔ (۱) مضمضہ (۲) استعقاق۔ (۳) باتی ظاہری بدن کا دھونا۔ تا کہ کامل طہارت حاصل ہوجائے۔ حالا نکہ مضمضہ اور استعقاق وضومیں صرف سنت ہیں اور امام شافعی وضویر قیاس کرتے ہوئے شل میں بھی ان کومسنون ہی کہتے ہیں۔ جنابت کی تفصیلات کتب فقد میں ہیں۔ اس کے بعد تیم کا بیان ہے اور طہارت ان تینوں صورتوں، وضوء شل تیم کو یکجا کرنے کے لئے ہی

شایدسورہ نساء کے بعد مائدہ میں اس آیت کو کررالایا گیا ہے۔ سعید بن جیر ٹکنزدیک اتمام نعت سے مراود خول جنت ہے کوئکداس کے بغیر نعت سے کھر کرنے کا کوشش کے بغیر نعت ناتمام ہے تھر بن کعب کہتے ہیں کہ تخضرت (ایک سے جب کوئی حدیث ناکرتا تواس کو آن پر منطبق کرنے کی کوشش کیا کرتا۔ چنانچا بو ہری ہے جب الوضوء یک فور ما قبلہ سناتو میں نے قرآن میں اس کو تلاش کیا توسورہ فتح میں آیت ویت مم نعمت بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد مغفرت ہے۔ پھر آیت مائدہ میں وضو سے اتمام نعمت بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ وقت ہے۔

آیت اذهب قوم النج میں یا تو کفار کے عام حملوں گی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض نے خاص واقعات کی طرف اشارہ مانا ہے مثلا مثلاً هے همیں آپ (ﷺ) کسی غزوہ سے واپسی پرغسفان میں نماز ظہر پڑھنے گئے تو کفار نے حملہ کا اراد کیا۔ گروی سے آپ (ﷺ) کو تملم ہوگیا۔ یا یہود بی نضیر میں ایک دیت کے سلسلہ میں مع چاریاروں کے آپ (ﷺ) تشریف لے گئے کیان انہوں نے دھوکہ سے آپ (ﷺ) کو ہلاک کرنا چاہا۔ آپ (ﷺ) کو محسوس ہوگیا اور آپ ناراض ہوکر چلے آئے۔ یا بقول مفسر علام واقعہ صدیبی کی طرف اشارہ ہو۔

لطا كف آبات: ..... آبت ایها الدین امنوا اذا قمنم النع كسلد می طویل كلام مسائل السلوك می قابل الم خطر آبات استوا افا قمنم النع كسلد می طویل كلام مسائل السلوك می قابل الم خطر آبات معاور بدا الله النع سے معلوم بوتا ہے كوئر عمل میں اس دور غلوجی حق كی مزاحت ہے آبات الا بحر منكم النع سے معلوم بواكم معاملات میں طبی تفاضوں برعل نہيں كرنا جا ہے كہ يہ كى الك الكہ بابدہ ہے آبات الم المدان امنوا اذا كروا سے معلوم بواكم الله كى دينوى نعمتوں كو بركز حقير نبيس مجماح الم جسياكم الله كا دينوى نعمتوں كو بركز حقير نبيس مجماح الله جسياكم الله كا دانا كروا سے معلوم بواكم الله كى دينوى نعمتوں كو بركز حقير نبيس مجماح الله بيات الله الله الله الله الله الله كا درويش كياكم سے بیں۔

وَلَقَدُ اَحَدَاللهُ مِينَاقَ بَنِي إِسُو آئِيلُ بِمَا يُذَكُرُبِعَدُ وَبَعَثْنَا فِيهِ الْيَفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ اَقَمْنَا مِنْهُمُ الْفَيْ عَشَرَ نَقِيبًا فَمِن كُلِ سَبُطِ نَقِيبٌ يَكُون كَفِيلًا عَلَى قَوْمِهِ بِالْوَفَاءِ بِالْمَهُدِ تَوْفِقَةً عَلَيْهِمُ وَقَالَ لَهُمُ اللهُ إِنِّى مَعَكُمْ بِالْمَوْنِ وَالنَّسِ لَيْنَ لَامُ قَسَم اَقَدَمتُمُ الصَّلُوةَ وَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَامَنتُهُم بِوسُلِي وَعَزَّرُتُهُوهُمُ مَعَكُمْ بِالْمَوْنِ وَالنَّصِ لَيْنَ لَامُ قَسَم اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى سَبِيلِه لا كَفِيرَنَّ عَنْكُمُ صَيِّاتِكُمُ مَن مَن تَحْتِهَا الْآنُهُ فَمَنْ كَفَوَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمِينَاقِ مِن كُمُ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْلَةُ فَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَيْنَاقِ مِن مَنكُمُ فَقَدُ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (٣) اَخْطَأَ طَبِريُقَ الْمَدَى وَالسَّواء فِي الْاصُلِ الْوَسُطُ فَنقَضُوا الْمِيثَاقِ مِن كُمُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْلَةُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَمَلُوا الْمُنْفَاقِ مَا لَيْ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَغَيْرُه عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَيْرُه عَنْ مَوْاضِعِهِ آلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُوا الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ إِنُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مَنْسُوخٌ بِنايَةِ السَّيُفِ وَمِنَ الَّذِيُنَ قَالُو ٓ إِنَّا نَصْرَى مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَخَذُنَا مِيْثَاقَهُمُ كَمَا أَخَذُنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ الْيَهُودِ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّاذُكِّرُوا بِهُ فِي الْإِنْجِيلِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَغَيْرِهِ وَنَقَضُوا الْمِيثَاقَ فَاغُرَيْنَا آوُقَعناً بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَ ةَ وَالْبَغُضَاءَ اللي يَوْمِ الْقِيامَةِ بِتَفَرُّقِهِمُ وَالْحَتِلَافِ اَهُ وَالِهِمُ فَكُلُّ فِرُقَةٍ تَكُفُرُ الْأَحُرَى وَسَوُفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ فِي الْآحِرَةِ بِمَاكَانُوا يَصْنَعُونَ (٣) فِيُحَازِيُهِمُ عَلَيْهِ يَاهُلُ الْكِتَابِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى قَدْجَاءَ كُمُ رَسُولُنَا مُحَمَّدٌ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّاكُنتُمْ تُخُفُونَ تَكُتُمُونَ مِنَ الْكِتْب ُ التَّـوُرَ ۚ وَ الْإِنْحِيْلِ كَـٰايَةِ الرَّحْنِمِ وَصِفَتِهِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ فِي ذَٰلِكَ فَلَايُبَيّنُهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيُهِ مَصْلَحَةٌ اللَّـ افْتِضَاحِكُمُ قَلُ جَاءَ كُمُ مِّنَ اللهِ نُورٌ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَتَابٌ قُرُآنٌ مُّبِينٌ (١٥) بَيْنَ ظَاهِرٌ يُّهُدِى بِهِ أَى بِالْكِتَابِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ بِأَنْ امْنَ سُبُلَ السَّلَم طُرُقَ السَّلَامَةِ وَيُخُرجُهُمُ مِّنَ الظُّلُماتِ الْكُفُرِ الِّي النُّورِ الْإِيْمَانِ بِإِذْنِهِ بِإِرَادَتِهِ وَيَهُدِيُّهِمُ اللَّي صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ (١) دِيْنِ الْإِسْلَامِ لَ قَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ آ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيئُ ابْنُ مَرْيَمَ مُحَيِّثُ جَعَلُوهُ اللهَا وَهُمُ الْيَعَقُوبِيَّةُ فِرُقَةٌ مِّنَ النَّصَارَى قُلُ فَمَن يَّمُلِكُ أَى يَدُفَعُ مِنَ عَذَابِ اللهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهُلِكَ الْمَسِيعَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةً وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا أَى لَا أَحَدٌ يَمُلِكُ وَلَوْكَانَ الْمَسِيْحُ اِللَّهَا لَقَدَرَ عَلَيْهِ وَلِللَّهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارُض وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَايَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَاءَهُ قَدِيْرٌ (١) وقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَرَى آَى كُلُّ مِّنَهُمَا نَحُنُ ٱلْمُؤَاللهِ آَى كَآبُنَائِهِ فِي الْقُرُبِ وَالْمَنْزِلَةِ وَهُوَ كَآبِينَا فِي الشَّفْقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاحِبَّا وُهُ قُلُ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ إِنْ صَدَقْتُمُ فِي ذَلِكَ وَلَايُعَذِّبُ الْآبُ وَلَدَهُ وَلَا الْحَبِيبُ حَبِيبَةً وَقَدُ عَذَّبَكُمُ فَأَنتُمُ كَاذِبُونَ بَلُ أَنْتُمُ بَشَرٌ مِّنُ جُمُلَةِ مَّنُ خَلَقَ مِنَ الْبَشَرِلَكُمُ مَالَهُمُ وَعَلَيُكُمُ مَاعِلَيُهِمُ يَغُفِرُ لِمَنُ يَّشَاءُ المَغُفِرَةِ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يَّشَاءُ ۚ تَعُذِيْبَهُ لَا اِعْتَراضَ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٨) ٱلْمَرْجَعُ يَسَاهُلَ الْكِتَبِ قَدُجَاءَ كُمُ رَسُولُنَا مُحَمَّدٌ يُبَيِّنُ لَكُمُ شَرَاثِعَ الدِّيُنِ عَلَى فَتُرَةٍ إِنْقِطَاعِ مِّنَ الرُّسُلِ إِذْلَمُ يَكُنُ بَيْنَةً وَبَيْنَ عِيسَى رَسُولٌ وَمُدَّةُ ذَلِكَ خَمُسُمِاتَةٍ وَّتِسُعٌ وَسِتُونَ سَنَةً لِ أَنُ لَا تَقُولُوا إِذَا عُذِّبُتُمُ مَا جَآءَ نَا مِنْ ا زَائِدَةٌ بَشِيرٍ وَلَا فَلِيرٍ أَ عُ فَقَدْ جَاءً كُمْ مَشِيْرٌ وَّنَذِيرٌ فَلَا عُذُرَلَكُمُ إِذًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُ تَعُذِيبُكُمُ إِنَّ لَمُ تَتَّبِعُوهُ

ترجمید: .....دریدواقعہ بکراللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے عہدلیا تھا (جس کا ذکر آرہا ہے) اور ہم نے مقرر کردیئے تھ۔
(اس بیل مفت الفائ قائب کے صیغہ سے اور بعث الے معنی ہیں کہ ہم نے قائم کردیا) ان بیں بارہ سردار فائدان کا ایک سردار
ان کی طرف سے وفاء عہد کا ذمة دار بنا دیا گیا تا کہ ان کی جانب سے اطمینان رہے) اور اللہ نے (ان سے ) فرما دیا تھا کہ میں تہمارے

ساتھ ہوں (اعانت اور نصرت سے) اگر (لامقتم ہے) تم نے نماز قائم رکھی اور زکوۃ اداکرتے رہے اور میرے پیغمبر رسولوں پر ایمان لاتے رہاوران کی مدد (تائید) کرتے رہاوراللہ کوقرض نیک دیتے رہے(اللہ کی راہ میں خرج کرتے رہے) تو میں ضرورتمباری برائیاں مٹادوں گااور تہمیں ضرور باغوں میں داخل کردوں گاجن کے نیچنہریں بہدری ہوں پھرجس نے اس (عہدو بیان) کے بعد بھی تم سے انکارکیا تو یقیناس نے سیرهی راه کم کردی (راه حق سے بث گیا۔ سواء کے معنی دراصل وسط کے ہیں۔ غرض کہ انہوں نے عبدتو ژویا۔اس کے حق تعالی ارشادفرہ تے ہیں) پس اس وجہ سے کہ (مازائد ہے) ان لوگوں نے اپناعبداطاعت تو ژوالا ہم نے ان پرلعنت کی (اپنی رحمت سے دور پھینک دیا)اوران کے دلول کو بخت کردیا۔ (ایمان قبول کرنے کے لئے زم نہیں ہوتا) چنانچہ بیلوگ باتوں کو پھیردیتے ہیں (اللہ نے تورات میں محمر ( اللہ علی اللہ علی اللہ میں کھی ہیں ) اپنی اصل جگہ سے (جواللہ نے ان ك كئم متعين فرمائي ب-اس بدل والت بين) اور فراموش كربين (چهوز بين ) ايك بزے حصه ( نفع ) كو جو كھان كو هيجت ہے)مطلع(واقف)ہوتے رہیں(ڈورنہ کسی خیانت پران کی جانب سے (نقض عہدوغیرہ کی)البنۃ بہت تھوڑے سے ایسےلوگ ہیں جو السانبيل كرتے مسلمان مو يك بيس ) پس آپ ان اسے در گذر يجئے اورا بني توجه ما ليجئ ـ بلاشبالله تعالى نيك كردارول بى كودوست ر کھتے ہیں (معانی کا یکم -آیت جہاد سے منسوخ ہو چکاہے)اورجولوگ اپنے کونصاری کہتے ہیں ان سے بھی (اس کاتعلق آئندہ سے ہے) ہم نے عبدلیا تھا (جیسا کہ بنی اسرائیل میں ہے مبود سے عبدلیا تھا) پھراییا ہوا کہ بھلا دیا انہوں نے بھی اس نفیحت کے ایک برے حصہ کوجس کی ان کونصیحت کی جمی تھی (انجیل میں ایمان وغیرہ کے متعلق لیکن انہوں نے بھی عہدتو ڑوالا) سوہم نے بحر کادی (بریا كردى) قيامت تك كے لئے ان كے درميان عدادت اور دشمنى كى آگ (مخلف توليوں من بنے اور خواہشات كے اختلاف كى وجه سے چنانچے ہرفرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا ہے) اور وہ وقت دورنہیں کہ اللہ انہیں حقیقت حال سے خردار کردیں گے۔ (آخرت میں) جر پکھوہ كرتے رہے ہيں (اس پران كوسزا ملے كى) اے اہل كتاب (يبودونسارى) بيدواقعہ ہے كہ ہمارے رسول (محد اللہ) تہارے ياس ر چے صاف ساف بیان کرتے ہیں بہت ی وہ باتیں جنہیں تم چھیاتے رہے ہو (مخفی رکھتے ہو) کتاب الی میں سے (جیسے آیت رجم اورآ مخضرت ( الله عند المعني الما يعني المات والمجيل من ) اوربهت ي باتون سے درگذر كرجاتے بين (ان من سے جن ك اظہاریں بجزتہاری رسوائی کے اورکوئی مصلحت اور نفع نظرنیس آتان کوظا ہزئیس فرماتے ) اللہ کی طرف سے تہارے یاس روشی آ چکی ہے(نی کریم ﷺ) اور واضح کتاب (قرآن جو بالکل علی ہوئی ہے۔) کھول دیتے ہیں اس (کتاب) کے ذریعہ اللہ تعالی ان لوگوں ك لئے جوان كى خوشنودى كے تابع موں (ايمان قبول كر كے )سلامتى كى رايس (سلامتى كے طريقے )اور انبيس تكال ديتے ہيں (كفركى ) تاريكيوں سے (ايمان كى) روشنى كى طرف اپنے تھم (ارادہ) سے اور انہيں سيدهى راه (دين اسلام) پرلگاديتے ہيں۔ يقينا ان لوگوں نے كفركيا جنہوں نے كہا كماللدمريم كابياً مسيح ب (كونكمان لوكوں نے مسيح كے بارے ميں الوہيت كاعقيده ركھا۔مرادنسرانيوں كا ا يك فرقد يعقوبيه إلى إلى المنظى كميّر كون جرأت كرسكتا بروفع كرسكتاب الله (كي عذاب) كوذراسا بهي الروه بلاك كرنے پراتر آئے سے اين مريم كواوران كى والده كواورروئے زمين پر بسنے والى سب چيزوں كو ( يعنى كسى ميں بيده خرنبيں ہے۔ بالفرض اگرمسے خدا ہوتے توان میں ضروراس کی ہمت ہونی جا ہے تھی ) اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسان وزمین میں اور جو کچھان کے درمیان ہان میں بھی جوچا ہے ہیں ان میں پیدا کردیتے ہیں اور اللہ ہرائی چزیر (جس کودہ چاہیں) قدرت رکھتے ہیں اور ببودونساری کہتے ہیں (ان میں سے ہر فرقہ کا دعویٰ ہے) کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں (لیعنی بیٹوں کی طرح ہیں تقرب اور مرتبہ کے لحاظ سے اور الله شفقت و

رحمت کے اعتبار سے ہمارے لئے باپ جیسے ہیں) اوراس کے پیارے ہیں (آپ ان سے) کہے (اے محمد ﷺ) تو پھر اللہ تمہیں تمہاری بدا عمالیوں کی پاواش میں ہتلائے عذاب کیوں کرتے رہتے ہیں (اگرتم اس دعویٰ میں سے ہو کیونکہ نہ باپ بیٹے کوعذاب دیا ہے۔ معلوم ہواتم جھوٹے ہو) بلکہ حقیقت ہیں ہے کہ تم بھی انسان ہو مجلہ ان (انسانوں) کے جن کوانہوں نے پیدا کیا ہے۔ (تمہارے لئے وہی نفع ہے جوان کے لئے ہو سکتا ہے کہ تھی انسان بھی وہی ہوان کے لئے ہو سکتا ہے) وہ جے (بخشا) چا ہیں بخش دیں۔ اور جے (عذاب دینا) چا ہیں عذاب دے سکتے ہیں (ان پر پھی گرفت نہیں . ہو سکتا اور اللہ کی سلطانی میں ہے جو پھی آ مین اور اللہ کی سلطانی میں ہے جو پھی آ میان اور ان کے درمیان ہے اور سب کوان ہی کی طرف (بالآخر) لوٹا ہے۔ اے اہل موسی کتاب تی بات ہیں ہے کہ ہمارے رسول (محمد ﷺ) آ بھی ہیں جو کھول کھول بیان کررہے ہیں ۔ تمہارے لئے (احکام دین) الی عالت میں کہ مدتوں ہے منظم (بند) تھار سولوں کا ظہور (کیونکہ آخر میں اور حضر ہے ہیں گی کے درمیان اور کوئی نہیں آگے۔ اور بیڈ مین بھیجا گیا (من ذائد ہے) نہ تو بشارت دینے والا اور نہ ڈرائے والا تو اب بشارت دینے والے اور ڈرائے والے پیغیمر کی کہا تہیں بانو منظر بیاس تی تھار ہیں (اگرتم کوگ پیغیمر کا کہا تہیں بانو شہر بیاس تیں تھر بیاس کی قدرت میں داخل ہے۔ میں داخل ہے۔

تحقیق وتر کیب:.....بعننا. جلال مفتر نے اشارہ کردیا ہے کہ بعث بمعنی ارسال نہیں ہے بلکہ بمعنی اقصنا ہے۔

نسقیدا. نقب کے معنی تغیش احوال کے بین نقیب بعمی منقش چونکہ اولا دیعقوب بارہ قبیلوں میں بی ہوئی تھی اس لئے بارہ گراں سردار مقرر کئے گئے۔فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل مصروا پس ہوئے قشام کی سرز مین میں اربیحا کی طرف مارچ کرنے کا تحکم ملا۔وہاں کنعانی جبابرہ رہتے تھے۔ان پرائٹکر کشی کا حکم ہوا۔اس کی تفصیل ان آیات میں کی جارہی ہے۔لئن اقتب المقمیدای واللہ لئن المنح اور لا کفون صرف جواب شم ہے اس کی وجہ سے جواب شرط حذف کردیا گیا۔

عندر تمو هم . عزر بروزن ازر حقیقی معنی تقویت اور معنی کے ہیں اور مجاز آنھرت کے ہیں۔ بولتے ہیں عن دت فلا نا میں نے اس کو گھبرادیا۔ نماز اورز کو قاکوا کمان سے پہلے بیان کیا حالا نکہ ایمان اصل ہے اور وہ فروع ہیں یہ بتلانے کے لئے کہ بلاا یمان طاعت معتبر نہیں ہے جبیبا کہ اہل کتاب بعض انبیاء کی تکذیب کے باوجود خودکو مطبع سجھتے تھے۔

واقس صم ، انفاق فی سبیل الدُوم از قرض کهدیا ورخیقی ما لک الله بی گویامستی کوصدقد دینابطور قرض ہوا۔اورز کو ہ کے مقابلہ میں اس سے مراد صدقات نافلہ ہیں اس لئے پیشبنیں که زکو ہ بھی اقو صنع میں داخل ہے پھرعلیٰجد ہ کیوں ذکر کیا۔ فیمن کفو ، کفرسے مراد صرف حدوث کفر ہی نہیں بلکہ عام مراد ہے۔استرار کفر بھی اس میں داخل ہے۔

نسوا. قرآن کریم میں پیلفظ کی معنی میں مستعمل ہے۔مفسرعلائم نے یہاں ایک معنی کی تعیین کردی۔خائنة اس میں تین اعرابی صورتیں ہوسکتی ہیں ایک میں کہ اس میں تین اعرابی صورت یہ ہے اور نسب این مراد خص خائن ہو۔دوسری صورت یہ ہے کہ عافیة اور عاقبة کی طرح مصدر ہوجیسا کہ مفسر کہ درہے ہیں۔ کہ تاء تانیث کی جائے ہوجیسا کہ مفسر کہ درہے ہیں۔ اعمش کی قراءت علی خیانة بھی اس کی مؤید ہے اس کی اصل خاوید تھی قائمة کی طرح تعلیل ہوگئ۔

الاقليلاً. ياستناع ميرمنهم سے ہے۔ومن الذين بيونكدبربان خودائي آپ ونصاري كہتے تھے جوالك درجد ميں خودستاكي بياسي كيا الله تعالى نے دكايت كردى اوروكن النصاري نہيں كہا جواللہ كي طرف منسوب ہوتا۔اور ومن الذين كاتعلق آئندہ احدنا ك

ساتھے ای لواحد نا من الدین قالوا النجاور جار مجرورلفظ بیثات پرکردی تا کماضار قبل الذکرلفظااور رحبهٔ لازم نه آ جائے نسار کی کا مفردنسران اورنسران اورنسران تاہے ہمیشداس کی یائیتی آتی ہے۔ اوربعض کہتے ہیں کہ نصر قشہر کی طرف منسوب ہے جس کامفر دنسر کی ہے۔

فاغرینا بینهم اس خمیر کے مصداق میں دوتول ہیں یہودونصاری مرادہوں کدان میں باہمی عداوت قائم کردی گئی یاصرف نصاری مرادہوں کدان میں مختلف فرقے قائم ہوکر خانہ جنگی رہتی ہے۔اغوی بسمعنی لذق ای الق العداوة کانه الزقها بهم بولتے ہیں غووت البجلد ای البصقة بالغواء اغوی بول کرالقاء عداوت کی طرف کنایہ ابلخ طریقہ سے کیا گیاہے۔اس میں فاتر تیب کے لئے ہے۔فکل فوقة نصاری میں تین فرقے ہیں۔نسطور یہ۔یعقوبیہ ملکائیہ۔

کیایة الوجیم. بیمثال کتمان یبودی ہے۔ باقی کتمان نصاری کی مثال مفسرعلام نے نہیں بیان کی کین خطیب نیٹ اپوری وغیرہ نے حضرت وغیرہ نے حضرت (رہے) کی آمدے منافع اس میں مخصرت اللہ کے حضرت (رہے) کی آمدے منافع اس میں مخصرت مناب کی بیاں کے بیں سسلام سے مراداللہ تعالیٰ بیں مخصرت مناب کی بیاں سیدم سے مراداللہ تعالیٰ بیں اور سلام بعنی سلام یعنی سلام تاہے جیسے لذاذة اور لذاذ.

شده و است مراد ممکنات بین اورالله کی ذات وصفات اورمحالات ممتعات مراد نیس بین کیونکه قدرت کاتعلق ان سے خبیں ہوتا۔ نصحن ابنیاء الله . دراصل خالق ومخلوق کے تعلق کی نوعیت اور کیفیت کو بھیانے کے لئے بچھلے غدا ہب میں استعارات سے کام لیا گیا ہے۔ کسی نے باپ بیٹے کے تعلق سے تشبید دی بھی نے ماں بیٹے کے تعلق کوسا منے رکھ کر سمجھانا چا ہا۔ اور کسی نے میاں بیوی اور زن وشو کی کی محبت و تعلق پراس کو قیاس کیا۔ کسی نے خلوق کو الله کی عیال اور کنبه مانا۔ بید دسری بات ہے کہ کون سی تعبیر و تشبید قریب رہی اور کون سی بعید۔ نیز کون سی اصل شکل وصورت اور روح کے ساتھ باقی رہی اور کوان سی کی روح فنا ہوگئی بلکہ سے نہو کھی الفاظ رہ گئے۔ اور کون سی کی شکل اور روح دونوں فنا ہوگئیں چنا نچا براہیم محتی فرماتے ہیں کہ یہود نے قورات میں جب بیالفاظ پائے بیا ابناء احبادی تو ان کو بدل کر یا ابناء البیاء بہود نے تھے۔ اور بعض نے اس کے محتی ابناء رسل الله کے ہیں۔

فترة. دو پغیروں کے درمیانی زمانہ کو کہتے ہیں فتو المشنی یفتر فتوراً ای اذا سکت حرکۃ چونکہ اس زمانہ میں احکام شرع نہ ہونے یاان پڑمل نہ ہونے کی وجہ سے اعمال میں فقوراً جاتا ہے اس لئے زمانہ فترۃ کہتے ہیں اس کا اور ان تبقولو ا کاتعال جماء کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسی اور آنحضرت (میلی) کے درمیانی زمانہ میں اختلاف ہے۔ عثان نہدی چھوہ ۲۰ سال اور قادہ اور معمراور کلبی پانچ سوساٹھ سال بتلاتے ہیں۔ حضرت عیسی اور آنحضرت انہاء آئے کیکن حضرت عیسی اور آنحضرت (میلی کے درمیان میں مجھے ہے ہے کہ کوئی دوسرا نجی نہیں آیا البتہ جن چار نبیوں کا نام لیا جاتا ہے تجملہ ان کے خطرت عیسی کا مدین سان ۔ اور ایجا جواب میں کے درمیاں میں جو کہ مکن ہے یہ نبی ہوں مگر رسول نہوں ۔ اور اچھا جواب میہ کہ دیے اور اس خاروں کے درمیان میں اس کا ثبوت دیا ہے۔

ربط : ...... پچھی آیات میں احکام شرعیہ جوایک طرح کا معاہدہ الہیہ ہان کے اقتال کا تھم فرمایا تھا۔ آیات و لے داخل الله میں اس کی مزید اجتمام کے لئے بنی اسرائیل سے معاہدہ لینے اور اس کی خلاف ورزی سے جوان کو نقصان اور ضرر پہنچا ترغیب طاعت اور تربیب معصیت کے لئے اس کو نقل فرمایا جارہا ہے۔ پھر یہود و نصار کی کوالگ الگ خطاب کرنے کے بعد دونوں کو یکجائی طور پر آیت و میں اللہ ین قالوا میں نصار کی کا اجمالاً نقض عہد ندکور تھا آیت لقد کفو اللہ بن اللج میں ان کے بنیادی عقیدہ تو حید کی خلاف ورزی کا ذکر ہے پر آیت و قالت الیہود میں دونوں فریق کا کفر و معصیت کے باوجود خود کو وند

الله مقبول ومقرب بجھنا فہ کور ہے۔آ گے آیت یا اہل الکتاب النع میں دونوں کومشترک خطاب کے ساتھ آنخضرت ( ایک الله کی آمد کی بثارت سنائی جارہی ہے جس سے زیادہ مقصود قطع عذر ہے۔

حضرت موتیٰ کوانقباض اورمشکلات پیش آئیں۔ حق تعالیٰ کاعما بی تھم ہوا کہ اس سرزمین پر بجزان دوشخصوں کے سب کا داخلہ ممنوع کر دیاہے۔ چنانچیبیں سال سے زیادہ عمر کے لوگ اس وادی میں ہلاک کر دیئے گئے۔ بعد میں پوشع بن نون کے دور میں جا کر کہیں اللہ نے ان کے ہاتھ پر بیشہر فتح کرایا۔اورا قتد ارمانے کے بعد پھرحق تعالی نے احکام شرعیہ کوتا زہ اور عہد کو پختہ کرایا۔

ابتدائی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کو مجاز اُقرض سے تعبیر کردیا گیا ہے کہ جس طرح قرض واجب الا داء ہوتا ہے اسی طرح بیصد قد خیر بھی رائیگا نہیں جائے گا۔

معتز له پررد: ..... نیز آیت میں اس شخص کا حال بیان نہیں کیا گیا جونہ کفر کرے اور نہ اعمال صالحہ کرے بلکہ او ہر میں رہنے والا ہو تر آن کریم کے اکثر موقعوں میں کامل فر ما نبر دار اور کامل نافر مان کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طرفین کے حال سے در میان کا حال خود بخود واضح ہوسکتا ہے کہ جب جرم بھی ہے اور طاعت بھی تو سزا بھی ہونی چاہئے اور جز ابھی جس کی تفصیل احادیث میں پوری طرح آن بھی ہے۔

یہودکی تازہ خیانت بیتی کرجم کا عظم چھپالیا۔ یا آنخفرت ( اللہ است کرنے پرتورات کا عظم ایک وفع غلط بیان کردیا جس پر آیت لا تسحسبن اللذین یفو حون المخ نازل ہوئی۔ ای طرح کی دوسری غلط بیانیاں جن کا ذکر آیات لسن تمسنا المخ لن

يدخل الجنة الخ،نحن ابناء الله من آچكا ب-انسب باتول كرويداس آيت من كى جارى بـ

آج کل عیسائی اور یہودی دنیا کا اتحاد و اتفاق آیت کے منافی نہیں ہے: ...... البتہ جو تحض ان عقائد کا سرے سے پابند نہ ہووہ اس بحث ہی سے خارج ہاں لئے اگر ایسے لوگوں میں باہمی اتحاد و اتفاق ہوجائے تو شہ اور اعتراض کی گنجائش نہیں ہونی چاہئے جیسا کہ آج کل کے عیسای برائے تام عیسائی ہیں ان میں کسی بات کے متعلق اگر اتفاق پایا جائے تو آیت کے منافی نہیں ہے۔ ہاں نہ ہی لوگوں میں اب بھی عداوت پائی جاتی ہا و رقیامت تک رہے گی۔ گر اس کے باوجود عیسائی سلطنوں میں جو پھے اختلاف اور عداوت پائی جاتی ہم قر ان میں اس کا ذکر نہیں ہور ہا ہے ندا قر ارمیں اور نہ انکار میں۔

آ تخضرت (ﷺ) نوری ہیں یا خاکی: مسسس مفسرعلام کی تفییر کے مطابق اگرنور سے مراد ذات نبوی ہوتہ بھی مراد نور ہوات ہم ہدایت ہے۔ بطور مجازیداطلاق شائع و ذائع ہے۔ نیز نورخداوندی کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے جس کے آپ مظہرا کمل اور مصدراتم تھے لیکن اس سے انکار بشریت بھینا تھے نہیں ہے۔ کیونکہ آپ (ﷺ) کا جسم مبارک بھی دوسروں کی طرح مادی اور مرکب تھا۔ قرآن کریم یوں توسب کے لئے ہادی ہے لیکن اس سے انتقاع صرف طالب حق کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اس لئے ان کی تخصیص کردی گئی ہے۔

قل فمن مملك . ميں استدلال كا حاصل بيہ كديد باتيں اوا زم الوہيت ميں سے ہيں۔ حضرت سي ميں ان كا اتفاء ظاہر ہوا تقاء طاہر ہوا تقاء اللہ عند ميں استدار م انتقاء اللہ ميں است اللہ عند اللہ

نکات آیت: اور حضرت مریم کے ذکر کرنے میں یا تو حضرت سی کے جوزی تاکید مقصود ہوگئی کہ نہ وہ خود کو بچا سکتے ہیں اور نہ مال جیسی عزیز وشفی ذات کو ۔ یا پھراس کا منشاء فرقہ ملکانیہ پردد کرنا ہوگا جو حضرت مریم کوالو ہیت کا ایک ستون سجھتے تھے۔ اور حضرت مریم کی کموت کوفرض کرنا حالا نکہ ان کی وفات پہلے ہو چکی تھی ۔ یا تو تغلیا سے اور یا مقصود تاکید ہے کہ دیکھواس دلیل کا ایک نمونہ می پہلے دکھلا بھی چکے ہیں۔ نیزمن فی الارض کے اضافہ سے یا تو تمام معبود ان باطل کی الو ہیت کا بطلان صراحة کرنا ہاور یا حضرت سے کے بجز کی تاکید کرنی ہے کہ ہمارے نزدیک اس کھانا ہے سب برابر ہیں اور بیت کا دھوکہ ہوا ہے یا حیاء موتی او غیرہ مجزات سے تم نے مغالط کھایا ہے اشانا ہے کہ اگر حضرت سے تم نے مغالط کھایا ہے اشانا ہے کہ اگر حضرت سے تم نے مغالط کھایا ہے اشانا ہے کہ اگر حضرت سے تم نے مغالط کھایا ہے دھوکہ ہوا ہے یا احیاء موتی او غیرہ مجزات سے تم نے مغالط کھایا ہے

تویادر کھو بیسب طریقے اللہ کی قدرت میں داخل ہیں۔انہوں نے زمین وآسان بے بادہ پیدا کئے اور حضرت آدم کوغیر جنٹ مٹی سے بیدا کیا۔ای طرح ہم جنس مادہ میں صرف مذکر سے پیدا کر سکتے ہیں جیسے حوا کی پیدائش آدم سے اور بھی صرف مادہ کے ذریعہ جیسے ولادت عیسی ۔اور بھی نرومادہ دونوں سے جیسے دنیا میں اکثری تو الدو تناسل کا طریقہ دائے ہے۔ پھر بھی یہ تصرفات براہ راست کرتے ہیں جیسے اکثر مخلوقات کی پیدائش اور بھی کسی مخلوق کے واسطہ سے جیسے مجزات وخوارق کا انبیاع واولیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہونا۔

جاہل پیرزادوں یاصا حبز ادوں کی مغرورانہ غلط نبی: ......افسوں کہ آج کل بعض جاہل پیرزادے اورصا حبز ادے بھی اس نتم کے بیجا گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ وہ کچھ بھی کریں مگراپنے انتساب کی وجہ سے کھڑے کھڑے جنت میں چلے جائیں گے یہ آیات ان کی آٹھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔

لطائف آیات: ..... آیت و بعثنا منهم الن سے مشائے کاس طریقے کی اصل نکلتی ہے کہ وہ سالکین کی اصلاح اور گرانی نور ب

آیت فیما نقضهم الن سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ سالکین کے بی کا منشاء معاصی ہوجاتے ہیں اور ای طرح بعض معاصی قبض سے بھی ناشی ہوجاتے ہیں۔ آیت فینسوا حظاً النج سے معلوم ہوا کہ معاصی جس طرح اخروی عقاب کا سبب ہیں اس طرح دنیوی عذاب وعقاب کا باعث بھی بن جاتے ہیں مثلاً خانہ جنگی یقیناً ایک دنیوی عذاب ہے۔ جس میں وہ مبتلا کردیے گئے تھے۔ آیت

ويسعسفوا عن كثير المنع معلوم مواكراً بل الله عداوت مين بهي نفساني غيظ كي شفاء كااراده نبيس كرت اورجب اس ميس كوئي ديني مصلحت ندموتواس غصه برعمل بيرانبيس موت-

آیت بھدی بد الله المنع سے معلوم ہوا کہ مقصود اصلی طلب رضاء اللی ہونی چاہئے۔ جنت ہمی مقصود ہے مرمقصود اصلی نہیں بلکداس کے تابع ہے۔ آیت نہیں بلکداس کے تابع ہے۔ آیت لفد کفر الذین النع سے معلوم ہوا کہ تن النع سے معلوم ہوا کہ کی کواپیامقرب اور مقبول سمجھنا کہ اس سے معاصی پربھی مواخذہ نہ ہو بالکل غلط ہے۔

وَاذْكُرُ اِذْقَالَ مُوسِنِي لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُو الِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اِذْ جَعَلَ فِيُكُمُ اَيْ مِنْكُمُ اَنْبُيّاءَ وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا آصُحَابَ حِدَم وَحَشَمِ وَالتُّكُمُ مَّالَمُ يُؤُتِ آحَدُ مِّنَ الْعَلَمِينَ (١٠) مِنَ الْمَنّ وَالسَّـلُـوٰى وَفَلُقِ الْبَحْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يِلْقَوْمِ ادْخُلُوا الْآرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُطَهَّرَةَ الْمُتِسَى كَتَبَ اللهُ لَكُمُ اَمَرَكُمُ بِدُنُولِهَا وَهَي الشَّامُ وَكَاتَرُتَكُوا عَلَى اَدُبَارِكُمْ تَنُهَزِمُوا خَوْفَ الْعَدُوِ فَتَنْقَلِبُوا خِسِرِيْنَ (١٦) فِيُ سَعَيِكُمُ قَالُوا يَلْمُوسَلَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ فَمِنْ بَقَايَا عَادٍ طِوَالًا ذَوِي قُوَّةٍ وَإِنَّا لَنُ نَّذُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا لَا خِلُونَ ﴿٣٠﴾ لَهَا قَالَ لَهُمُ رَجُلْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ مُحَالِفَةَ آمُرِ اللهِ وَهُمَا يُوشَعُ وَكَالَبُ مِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَعَنَهُمْ مُوسَى فِي كَشُفِ أَحُوالِ الْحَبَابِرَةِ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا بِالْعِصْمَةِ فَكَتَمَا مَا اطَّلَعَا عَلَيْهِ مِنُ حَالِهِمُ إِلَّا عَنُ مُوسِى بِحِلَافِ بَقِيَّةِ النَّقَبَاءِ فَافْشَوُهُ فَحُبِنُوا ادُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ ثَبَابَ الْقَرُيَةِ وَلَاتَحْشُوهُمُ فَإِنَّهُمُ آجْسَادٌ بِلَاقُلُوبِ فَإِذَا دَحَلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ عَلِبُونَ ﴿ قَالَا ذَٰلِكَ تَيَقُّنَّا بِنَصْرِ اللَّهِ وَإِنْحَازِ وَعُدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواۤ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيُنَ ﴿٣﴾ قَالُوا يِمُوسَى إِنَّا لَنُ نَّدُخُلَهَا آبَدًا مَّادَامُوا فِيهَا فَافُهَبُ أَنُتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا هُمُ إِنَّا هَهُنَا قُعِـدُونَ (٣) عَنِ الْقِتَالِ قَالَ مُوسْى حِيْنَةِذٍ رَبِّ إِنِّي كَآمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ إِلَّا أَخِي وَلَا أَمُلِكُ غَيْرَهُمَا فَأُحْبِرُهُمُ عَلَى الطَّاعَةِ فَافُرُقْ فَانْصِلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ (١٦) قَالَ تَعَالَى لَهُ فَإِنَّهَا أَي الْاَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ أَنْ يَدْخُلُوهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً يُتِيهُونَ يَتَحَيَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَهِيَ تِسْعَةُ فَرَاسِخَ قَالَةُ ابْنُ عَبَّالِيٍّ فَلَاتَأْسَ تَحْزَنُ عَلَى الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ (٣٠٠ رُوِى أَنَّهُ مُ كَانُوا يَسِيُرُونَ اللَّيْلَ حَادِّيْنَ فَاذَا اَصْبَحُوا إِذَا هُمُ عَجَ فِي الْمَوْضَعِ الَّذِي اِبْتَدَاُّوا مِنْهُ وَيُسِيرُونَ النَّهَارَ كَذَٰلِكَ حتَى اِنْقَرَضُوا كُلُّهُمُ اِلَّا مَنُ لَمُ يَبُلُغِ الْعِشْرِيْنَ قِيُلَ وَكَانُوا سِتُّمَاثَةِ ٱلْفِ وَمَاتَ هَرُونُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي التِّيِّهِ وَكَانَ رَحْمَةً لَهُمَا وَعَذَابًا لِأُولَٰفِكَ وَسَالَ مُوسَنِى رَبُّهُ عِنُدَ مَوْتِهِ أَنْ يُدُنِيَةً مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرِ فَأَدُنَاهُ كَمَا فِي الْحَدِيْثِ وَنَبِّي

يَوُشَعُ بَعُدَ الْارْبَعِيُنَ وَأُمِرَ بِقِتَالِ الْحَبَّارِيُنَ فَسَارَبِمَنُ بَقِى مَعَةً وَقَاتَلَهُمُ وَكَانَ يَوُمُ الْحُمُعَةِ وَوَقَفَتُ لَةً الشَّمُسُ سَاعَةً حَتَّى فَرَغَ عَنُ قِتَالِهِمُ وَرَوَىٰ اَحْمَدُ فِى مُسُنَدِهِ حَدُيِثَ اَنَّ الشَّمُسَ لَمُ تُحْبَسُ عَلَى بَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعُ لَيَالِي سَارَ إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدِّسِ \_

ترجمه: ....اور (وه واقعه يادكرو) جب موتل في ابني قوم سي كها تها الدوكو! الله كااين او پراحمان يادكرو-اس في ميس نمی پیدا کئے ۔اورشہبیں بادشاہ بنایا (ما لک جاہ وحشمت )اورشہبیں وہ بات عطا فر مائی جو دنیا میں کسی کونہیں دی گئی (یعنی من وسلو یٰ اور سمندر میں پر جانا وغیرہ) لوگوا واخل ہوجاؤمقدس (پاکیزہ) سرزمین میں جے اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے۔ (تم کواس کے فتح كرف كاتكم ديا بمرادسرز مين شام ب) اورالئے ياؤل پيچيے كى طرف ندہو (كردشن كے خوف سے شكست خوردہ ہوجاؤ) كەنقصان وتبابی میں پر جاؤ کے۔ (اپنی جدوجہد کے سلسلمیں) کہنے لگا ر موسیٰ اس سرز مین میں ایسے لوگ رہے ہیں جو بزے ہی زبردست ہیں (قد آوری اور طاقت میں قوم عاد کے بقیہ آثار ہیں) جب تک وہ نہیں نکلتے ہم اس سرز مین میں قدم نہیں دھر سکتے ہاں اگر وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تو پھر ہم (وہاں) ضرور داخل ہو جا کیں گے۔اس پر (ان سے )ان دوآ دمیوں نے کہا جواللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے (خدائی حکم کی خلاف درزی کرنے سے یعنی پوشع اور کالب جن کو حضرت موسی نے نقیب بنا کر جبابرہ کی تفتیش حال کے لئے روانہ فر مایاتھا) اور اللہ نے انہیں نعمت عطافر مائی تھی (دولت عصمت جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے معانیہ کے حالات بجزموی علیہ السلام کے سب سے چھیائے برخلاف دوسر نقیبوں کے کہانہوں نے ان کاافشاء کر دیا۔ جس کے نتیجہ میں عام بزدلی تھیل گئ) کہتم ان برشہر کے دروازہ تک تو چلو ( دروازہ سے مرادشہر کا دروازہ ہے اور ان سے گھبراؤ مت کہ وہ محض بے قلب کے قالب ہیں ) سوجس وقت تم دروازہ میں قدم رکھو گے تو چھرغلبتہارے ہی لئے ہے (ان دونوں کا بیکہنا اللہ کی نصرت پریقین رکھتے ہوئے اور اس کے وعدہ پر بھروسہ كرتے ہوئے تھا) اگرتم ايمان ركھنے والے ہوتو الله پربھروسدر كھنا چاہئے۔وہ بولے اےموی اجب تك وہ لوگ وہاں موجود ہيں ہم ہرگزاس میں قدم نہیں رکھ سکتے آپ جائے اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیں اور دونوں (ان سے )لڑ بھڑ لیجئے۔ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں (شریک جنگ نہیں ہوتے) (موتلٰ نے) کہا (اب تو) خدایا میں اپنی جان کے سوااور اپنے بھائی کے سوااور کسی پراختیار نہیں رکھتا (ان کےعلاوہ میراکسی پربس نہیں کہ میں ان کوطاعت پر مجبور کرسکوں ) پس آپ فرق (فیصلہ ) فرماد یجئے ہم میں اور ان نافر مان لوگوں میں ۔اللہ کا (ان کو ) تھم ہوا کہ اب تو یہ (سرزمین مقدس) ان پرحرام کردی گئی ہے۔ (ان کا داخلہ اس سرزمین پرروک دیا گیا ہے ) عالیس سال کے لئے۔ بیسر گردان (جیران) رہیں گے اس بیاباں میں (جو بقول ابن عباس فومیل کامیدان ہے) سوآ بان نافر مان لوگوں کی حالت پڑمکین (محزون) نہ ہو جئے (روایت ہے کہ بری جدو جہد کے ساتھ رات بھریدلوگ چلتے رہتے لیکن جب صبح ہوتی تو جہاں سے چلے تھے وہیں ہوتے۔ یہی سلسلہ دن جرر بتاحتی کرسب مرکل گئے بجز بیں سال سے کم عمرلوگوں کے اور بقول بعض ان لوگوں کی تعداد چھلا کھتھی ۔حضرت مویٰ اور ہارون علیماالسلام کی وفات بھی اسی میدان تبییس ہوئی اوراس واقعہ کے دوپہلو نکلتے ہیں ان دونوں بزرگول کے حق میں تو پر رحمت تھااوران شریرول کے حق میں عذاب حضرت موسیٰ نے اپنی وفات کے وقت اللہ سے دعاکی کہ مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب فرمادے جتنا فاصله نشانه بازی میں بھینے ہوئے پھر کا ہوتا ہے چنانچے حق تعالیٰ نے ان کی بیدرخواست منظور فرمالی جیسا کہ صدیث میں آیاہے۔ پھر چالیس سال بعد حضرت یوشع نبی بنائے گئے اور جبارین پر چرد ھائی کا تھم ہوا چنانچہ باقی ماندہ لوگ ان ک کمان میں چلے اور جبابرہ کے ساتھ جہاد کیا۔ بیرواقعہ جمعہ کے دن پیٹی آیا ایک ساعت کے لئے آفتاب غروب ہونے سے ان کی خاطر

روک دیا گیا۔ حتی کہ جنگ سے فراغت ہوگئی۔ اور امام احد نے اپنی مند میں حدیث روایت کی ہے کہ آفاب کی انسان کے لئے نہیں خصرایا گیا بجزیوشع علیدالسلام کے۔اس رات میں جب کہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف مارچ کیا تھا۔)

تحقیق وترکیب: ......ملوکا قاده کیج ہیں کہ سب سے پہلے فدم پھم رکھنے کادستوران لوگوں میں ہوا۔اورابوسعید فدری آنکخضرت (ایک کے بیال کے بیال کے بیال خادم ، سواری اور عورت ہوتی تھی وہ ملک کہلاتا تھا۔ فعاک کے ہیں کہ جس کامکان کشادہ ہوتا اوراس میں نہر جاری ہوتی وہ ملک کہلاتا تھا۔ لوگ ایسے ہی تے جن کو ہمارے یہاں امیر اور رئیس کہاجا تا ہے۔

ار ض المسمقد دس. مراد بیت المقدی ہے یا کوہ طور وغیرہ۔ یا دمش والسطین یا ملک شام مراد ہے۔ اگر چان بلاد میں مارین اوراثر اربھی رہے تھا کین خیر غالب اور شرمغلوب ہونے کی وجہ سے ان مقامات کومقدی کہا گیا ہے۔ امسو کسم بد حولها مفسر علام نے یقفیر ایک شبہ کے دفعیہ کے کہ کتب جس سے دا فلد کا حتی ہونا معلوم ہوتا ہے وہ انہا مسحد مہ علیہ مفسر علام نے یقفیر ایک شبہ کے دفعیہ کہ کتب سے مرادام بالدخول ہے دوسرا جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لوح محفوظ میں اس علم کی کتابت اس تقدیر پر ہوئی تھی کہ بی فلا ف نہیں کریں گے۔ اور جب فلاف کرلیا تو اس شہر میں دا فلد حرام کردیا گیا۔ دب لان ۔ یہ موصوف ہوا در الذین یعلون ان کی صفت ہے۔

اد حلوا عليهم الباب وروازه سے داخلہ کی قیداس لئے لگائی کروہ کہیں نکل کر بھاگ نہیں۔

انجاز وعده . جووعده موی علیه السلام کی تفرت و فتح اوران کے دشمنوں کی شکست و ذلت کا کیا گیا تھا۔

ا ذهب انت وربلت. چونکد بهودیس جسیم کاعقیده تھا کہ وہ الندکوجسمانی مانے تھاس سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے لیکن اگر میں مقولہ هیں تا بیل بلکہ تا ویلا کہا گیا تھا کہ اللہ کے تھم کی خلاف ورزی مقصود تھی تو پھریفس ہے اور بعض نے رب سے مراد ہارون علیہ السلام لئے ہیں کیونکہ وہ حضرت موسی سے بڑے اور مربی تھے۔لیکن تھے یہ کہ بیہ جملہ اللہ کی ذات وصفات سے بے خبری کی بناء پر کہ دیا گیا تھا۔

الااحیی یمنصوب ہاورنسی پرمعطوف ہاورف جور ہم جواب نفی کی بناء پرمنصوب بھی ہوسکتا ہاوراملٹ پر معطوف ہوکر مرفوع بھی ہوسکتا ہے اورمفسطائ فیصلہ معطوف ہوکر مرفوع بھی ہوسکتا ہے۔ اورمفسر علائ فیصلہ معطوف ہوکر مرفوع بھی ہوسکتا ہے۔ اورمفسر علائ فیصلہ کے معنی لے رہے ہیں۔ فی الارض میدان تی ہیں ہمیل لا نبااورنو میل چوڑا تھا بح قلزم سے مشرق کی جانب عور کر کے ایک بیابان ہے جوقاد سیداور عرب کاشالی اورمغربی کو نہ دریا بردن تک یعنی شام کے کنارہ تک پھیلا ہوائی سوکوس کا یہ میدان ہے۔ اس زمانہ میں وہاں کہیں کہیں کہیں بہیں پہاڑوں اور شاداب جگہوں میں پچھو میں بھی رہتی تھیں جن سے بنی اسرائیل کو جنگ وجدال کی نوبت آتی رہتی تھی فلاتا س۔ حضرت موتی اپنی بددعا پر جب پچھنادم ہوئے تو یہ جملے فرمایا گیا۔

ومات هادون کی بہلے حضرت ہارون کی وفات ہوئی ایک سال بعد حضرت موسیٰ کی وفات ہوئی۔اور بعض کی رائے بہہے کہ حضرت موسیٰ ملک شام پر قابض ہوئے اور پوشع ان کے مقدمۃ انجیش میں رہے۔ پھر کہیں ایک زمانہ کے بعدان کی وفات ہوئی۔ دونوں کی قبروں کا حال معلوم بیں۔ان یسدنیه اس سے کسی نبی یاولی کے زدیک تدفین کی اصل نکتی ہے۔ کیکن خودارض مقدس میں وفن کی درخواست نہ کرنا قبر کی شہراوراس سے خوف فتند کی وجہ سے ہوا ہو۔

 جب کہ آپ ( اللہ اللہ اللہ عیر ) کا انظار فرمارہ ہے۔جس کی آمدی اطلاع آپ ( اللہ اللہ کی طلوع مشس کے وقت دی گئی تھی۔ یا ایک دفعہ حضرت علی کے زانو پر سرمبارک رکھے ہوئے آپ ( اللہ اللہ علی اور حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ بقول قاضی عیاض جس مشمس سے مراداس کی واپسی ہے یااس کا وقوف ہے یا بطوء حرکت مراد ہے۔ لیالمی مصنفہ جمع اس کا مقتضی نہیں ہے کہ بار باریہ واقعہ ہوا ہو۔ پس لیالی وجس کا ظرف مانا جائے گا۔

ربط: .... بچیلی آیات میں یہودونصاری کی عہد شکنی کابیان تھا۔اس رکوع میں یہود کی ایک خاص عہد شکنی کا ذکر کیا جار ہا ہے۔

﴿ تَشْرِ تُكَ ﴾ : ......... بیدواقعہ فرعون کےغرق ہونے اور بنی اسرائیل کے سلطنت مصر پر قابض ہوجانے کے بعددشت فاران میں پیش آیا جب کہ ق تعالیٰ کو بیمنظور ہوا کہ ان کا آبائی وطن ملک شام بن عمالقہ سے چھڑا کران کے حوالہ کیا جائے جس کی تفصیل سفرعدد چودھویں باب میں مٰدکور ہے۔ جس کو حقانی نے قل کیا ہے۔

نکات آیت ...... البتہ تیہ کے واقعہ سے متعلق کچی شہات اوران کے جوابات ہیں جن کا تذکرہ یہال مفید ہے۔ چنا نچہ سب کہا اشکال کے حل کی طرف جلال مفسر ؓ نے توجہ کی ہے کہ وادی تیہ میں گرفتاری اورنا کہ بندی اگر سزا بھی تو پھر حضرت موسی اور ہارون کا قیام تا وفات کیے رہا۔ حاصل جواب ہیہ ہے کہ اس واقعہ کے دورخ ہیں۔ ایک لحاظ سے وہ قیام رحمت تھا۔ اور دوسرے اعتبار سے زحمت ۔ جیسا کہ جیل خانہ میں قیدی بھی رہتے ہیں اور جیلروغیرہ بھی قیام پذیر ہوتے ہیں۔ گرایک کے لئے جیل زحمت ہے اور دوسرے کے لئے راحت اسی طرح جہنم میں جہنمی بھی داخل ہوں گے اور ملائکہ عذاب بھی آباد ہوں۔ گر گر ہرایک کے لئے الگ الگ آٹار وا دکام ہوں گے۔ وادی سے کا حال بھی اسی پر قیاس کر لینا چا ہے ۔ اہل اللہ کے لئے وہ قیام باعث راحت ورحمت ۔ گر تافر مانوں کے لئے اس موں گے۔ وادی سے کا حال بھی اسی علی علوی اور سفلی علامات چا تد ۔ سورج ستارے پہاڑ وغیرہ کے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کوراہ نہ مانا چونکہ موقوف ہوتا ہے قوای مدر کہ کی صحت وسلامتی پر ۔ لیکن جب عذاب اللہ سے عقل وادراک ہی ہیں فقور آ جائے تو بیسب نشانات ورحمت کے رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔

اور چونکہ حضرت موسیٰ اس وقت تنگ دلی سے کلام کررہے تھے۔اس لئے اسٹناء میں صرف خودکواورا پنے بھائی ہارون کو ذکر کیا اور بوشعٌ اور کالب کوصراحة ذکر نہیں کیا اگر چہد لالۂ وہ اس میں داخل ہوسکتے ہیں اور یا نبی معصوم ہونے کی وجہ سے اپنا اور بھائی کا حال تو چونکہ تیقن کے ساتھ معلوم تھا اس لئے دونوں کا استثناء کر دیالیکن ان دونوں بزرگوں کی موجودہ مستحسن حالت کے باوجود مستقبل کے بارے میں کوئی اطمینان بخش پیشگوئی نہیں کی جاسکتی تھی اس لئے سکوت اختیار کیا۔

رہایہ کہ کتب اللہ کے احکام کے خاطب کون لوگ ہیں جب کہ مفسر علام رحمۃ اللہ علیہ سب کا وفات پانا بیان کر چکے ہیں تو کہا جائے گا کہ اگر اس سے مراد عام قوم کے فراد ہیں تب تو کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ اولا دکو ملک ملنا گویا خود کو ملنا ہے۔ بالخصوص جب کہ ہیں ۲۰ سال سے کم عمرا فراد مشتیٰ بھی ہو چکے ہوں لیکن اگر خاص افراد کے لحاظ سے وعدہ کو مانا جائے تب بھی وعدہ کو مشروط ماننا پڑے گا جہاد کے ساتھ لیس جب جہا ذہیں کیا تو ایفاء وعدہ کیسا؟ کہ خلف وعدہ کی نوبت آئے۔ بنی اسرائیل کو مقولہ افھب انت و ربک گا جہاد کی ساتھ نہیں جب جہا ذہیں کیا تو تھم جہاد کی اگر بلاتا ویل تھا تب تو کلمہ کفر ہونا ظاہر ہے لیا تاویل کرلی ہو کہ آپ تو لڑئے اور اللہ آپ کی مدد کر ہے گا تو تھم جہاد کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے اس کافت و معصیت ہونا بھی خلا ہر ہے۔ بہر صورت حضرت موسیٰ نے قوم سے تو بہ کرالی ہوگی جس کا یہاں ذکر نہیں ہے۔

لطاكف آيت: ..... تيت باقوم اذكروا المن سيم مهرم الدك فائدان سيمون به الدين الدك فائدان سيمون بهى الله كالكه تعت بيكونكه اس تعلق سيايك كوندوين سياس كومنا سبت موتى بي اس برشكر گذار مونا چائيد مند كر عجب وتفاخر كى روش اختيار كرنا ـ آيت و لا تو تدوا المن سيمعلوم مواكد كنامول بي بهى دنيوى معزيل بي پيدامو كتى بين -

آیت لا املك النع معلوم مواكر فيخ الي خلص تنبع مين وي تصرف كرسكتا ب جوايي نفس مين كرسكتا ب-وَاتُلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِمُ عَلَى قَوْمِكَ نَبَا حَبُرَ ابْنَى ادَمَ هَابِيلَ وَقَابِيلَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِقٌ بِأَتُلُ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴿ اِلَى اللَّهِ وَهُـوَ كَبُشٌ لِهَابِيلَ وَزَرَعٌ لِقَابِيلَ فَتُنْقُبّلَ مِنْ أَحَلِهِمَا وَهُـوَ هَـابِيـلُ بِأَنْ نَزَلَتُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَكَلَتَ قِرْبَانَةً وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاحْرُ وَهُـوَ قَابِيَلُ فَغَضِبَ وَاضْمَرَ الْحَسَدَ فِي نَفُسِهِ إلى أَنْ حَجّ أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ لَاقْتُلَنَّكُ قَالَ لِمَ قَالَ لِتُقُبِّلَ قِرْبَانُكَ دُونِي قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (١٠) لَئِنُ السَّاكُمُ قَالَ لِنَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (١٥) لَئِنُ لَّام قَسَمٍ بَسَطُتُّ مَدَدُتُ إِلَى يَدُكُ لِتَقُتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِي إِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ أَنِي آخَافُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ (٨٠) فِي قَتُلِكَ إِنِّي أُرِيُدُ أَنُ تَبُوُّا تَرُجَعَ بِإِثْمِي بِإِنْمِ قَتُلِي وَإِثْمِكَ الَّذِي إِرْتَكُبُنَهُ مِنْ قَبُلُ فَتَكُونَ مِنُ أَصْحِبِ النَّارِ ۚ وَلَا أُرِيدُ أَنَ آبُوءَ بِالنَّمَكَ إِذَا قَتَلَةُكَ فَأَكُونَ مِنْهُمْ قَالَ تَعَالَى ۗ وَذَٰلِكُ جَزَاؤُا الظّلِمِينَ (٣٠) فَطُوَّعَتُ زَيَّنَتُ لَهُ نَفُسُهُ قَتُلَ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَاصْبَحَ فَصَارَ مِنَ الْحُسِرِينَ (٣٠) بِقَتُلِهِ وَلَمُ يَدُرِ مَايَصْنَعُ بِهِ لِآنَّهُ أَوَّلُ مَيِّتٍ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مِنْ بَنِي ادَمَ فَحَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَبَعَثَ اللهُ غُوابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ يُنبِشُ التَّرَابَ بِمِنْقَارِهِ وَرِحُلَيْهِ وَيُثِيَرُ عَلَى غُرَابِ اخَرَ مَيْتٌ مَعَةً حَتَّى وَارَاهُ لِيُويَةً كَيْفَ يُوَارِى يَسُتُرُ مَنُوءَةَ حِيْفَةَ آخِيهِ قَبَالَ يُويُلَتَى أَعَجَزُتُ عَنُ أَنُ أَكُونَ مِثُلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخِيْ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ ﴿ ٣٠ عَلَى حَمَلِهِ وَحَفَرَ لَهُ وَوَارَاهُ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ ٱلَّذِي فَعَلَهُ قَابِيلُ كَتُبُنَا عَلَى بَنِي إِسُرَاءِ يُلَ أَنَّهُ أَي الشَّالُ مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ قَتَلَهَا أَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ اتَاهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ كُفُرِ آوُ زِنَّا آوُ قَطْع طَرِيْقِ وَنَحُوِهُ فَكَا نَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا بِأَن امْتَنَعَ مِنُ قَتُلِهَا فَكَانَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ مِنْ حَيْثُ اِنْتَهَاكَ حُرْمَتِهَا وَصَوْنِهَا وَلَقَلُهُ جَآءَ تُهُمُ أَى بَنِي إِسُرَاءِ يَلَ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتُ ٱلْمُعَرِزَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنُهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْض لَمُسُرِفُونَ (٣٠) مُحَاوِزُونَ الْحَدَّ بِالْكُفُرِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

ترجمہ:.....اور (اے محمد ﷺ) ان لوگوں (اپن قوم) كوآ دم كدوبيۇں (بائيل قائيل) كا حال (خبر) سناد يجئے محمح طريقة پر (آئل كم تعلق بے) جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں چڑھائيں (الله مياں كے تصور بائيل نے مينڈ ھااور قائيل نے كيتی اور اناح) تو ان ميں سے ايك كي قربانی قبول كرلی گی۔ (بائيل كي قربانی كوآسانی آگ نے نكل ليا) اور دوسر سے كي قبول نه موئی (مراد قائيل

ہے چنانچداس پروہ غضب ناک ہوا اور حسد کو اپنے ول میں چھیائے رکھا۔حتی کہ آ دم علیہ السلام حج کوتشریف لے گئے ) کہنے لگا قابیل (بابیل سے) کہ میں یقینا مجھے قل کر ڈالوں گا (بابیل نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ تیری قربانی تو قبول ہوگئ اور میری نہیں ہوئی)اس نے جواب دیا کہ الله صرف متقبول ہی کی قربانی قبول کرتے ہیں اگر (لام قسمیہ ہے) تو نے دست درازی کی (ہاتھ اٹھایا) میرے قل پرتب بھی تھے قل کرنے کے لئے جھ پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں (تیرے قل کے سلسلہ میں)اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری دنیا کے پروردگار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہتو سمیٹ لےمیرا گناہ (قتل کا گناہ)اوراپنا گناہ (جواس سے پہلے کیا ہوگا) دونوں اینے سر۔اور پھرتو دوز خیوں میں سے ہوجا۔ (میں نہیں جا ہتا کہ تھھ کوئل کر کے تیرا گناہ اپنے سرلوں اور جہنمی بنوں حق تعالی فر ماتے ہیں کہ )ظلم کرنے والوں کو یہی بدلہ ملاکر تا ہے۔ پھراُ بھارا (سنر باغ دکھلایا) اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قل پر۔ آخراس کو آل کر کے ہی چھوڑا ا · تیجہ بی نکلا کہ تباہ کاروں میں سے ہوگیا (اس کولل کر کے بیز سمجھ میں آیا کہ اب اس کا کیا کرے کیونکہ سرز مین پریہ سب سے پہلا انسانی قتل تھا چنانچیغش کواپنی کمرپرلا دے پھرا)اس کے بعداللہ نے ایک کوابھیجااور وہ زمین کرید نے لگا (اپنی چوٹج اور پنجوں سے زمین کریدی اوراپنے ساتھ کے دوسرے مرد ہے کوے پرمٹی ڈالٹار ہاتتی کہ کوے کی نغش چھیادی) تا کہ اسے بتادے کہ کیسے چھیانی (پوشیدہ کرنی) چاہئے ،اپنے بھائی کی لاش (مردہ جسم) وہ بول اٹھاافسوں مجھ پر۔ کیا میں اس ہے بھی کیا گذرا ہوا کہ اس کو ہے جیسا بھی نہ ہو سکا کاٹ کی لاش ہی چھیاد تا غرض کدوہ بہت ہی چھیان ہوا ( نغش کے اٹھائے اٹھائے پھرنے پر۔اورایک کڑھا کھود کراس میں دفنادیا)ای بناء پر (کہ قابیل نے قبل کی کارروائی کی) ہم نے بنی اسرائیل کے لئے سے مم لکھ دیا تھا کہ (ضمیر شان ہے (جس کسی نے کسی جان کو مار ڈالا بجز قصاص لینے کے اور بجز ملک میں لوٹ مار مجانے کی سزا کے (خواہ وہ فساد کفراور زنا جیسے معاصی کی وجہ سے یا ڈا کہ زنی وغیرہ واقعات کی بنابرہو ) تو گویااس نے تمام انسانوں کا خون کیا۔ اورجس سمی نے سمی کی زندگ بچالی (اس کے تل ہے بازر ہا) تو گویا اس نے تمام انسانوں کوزندگی دے دی (ابن عباس فرمات ہیں کہ بیتھم حرمت نفس کی پامالی اور حفاظت کے لحاظ ہے ہے )اوران (بی اسرائیل) کے پاس ہمارے رسول آتے رہے روش دلیلوں (معجزات) کے ساتھ لیکن اس پربھی ان میں سے اکثر ایسے نکلے جوملک میں زیادتیال کرنے والے تھے ( کفراور قل وغیرہ کام کر کے صدود کو پھلانگ گئے۔)

تحقیق وتر کیب: سیست واتل اس کاعطف اقبل اذقال موسی کفل مقدر پر ہے ای اذکر ھا بیل بیمقول کانام ہوادجس کے ام کے شروع میں قاف ہے لین قابل اس کوقا کل کہا جائے گا بعض فیعث الله غواباً کے قرید سے ان کو حضرت آدم کی ملی اولاد مانا ہے۔ اور بعض نے میں اجل ذلک کتبنا علی بنی اسوانیل کقرید سے ان کوئی اسرائیل میں سے قرار دیا ہے جو اولاد آدم ہی ہیں۔ اول قول شجے ہے۔ حضرت آدم کے ہوط دنیا سے سو ۱۰ سال بعد قابیل پہلائر کا ہوا۔ اس کے ایک سال بعد ہائیل پیدا ہوا۔ بالحق بیصف میں میں اول قول شجے ہے۔ حضرت آدم کی ہوا دنیا سے معمد محذوف کی ای تسلاو ق متلاسمة بالحق ق قی آدم ۔ چونک میرز مین ہند میں تما میراند ہے۔ حضرت آدم کا جنت سے ہوط بتلایا جاتا ہے اس لئے یہاں سے مکم معظم کی جانب روائی ہوئی۔ اوران کی غیوبت میں قائیل نے بیکا روائی کی ان ان اور ہیں معصیت یا تس کا ارادہ بھی کہا ؟ اس کی چند تو جیبیں گئی ہیں مثلاً بیا شارہ اس بات کی طرف ہے کہ قیامی ہے۔ معملام جب مظلوم کوراضی کرنا چا ہے گا تو اس کی سینات اپنو ذرے لے لے گا۔ ہا ہیں کا مناء مجمی کہی تھا۔ دوسری تو جیہ ہو تھوں بینیا ہی ہو بیات ہو کہی ہو تھیں بیک تھا۔ دوسری تو جیہ ہو تی ہو کہ اس مطلوب ہواورس میں کوئی حربے نہیں ہے۔ میسری تو جیہ ہو کتی ہو کہ ہوائی کی شقاوت و معصیت کا ارادہ متصور نہیں بلکہ کہنا ہے کہ کھائی کے معائی کے معائی کے معائی کے معائی کے معائی کی شوارہ وہ کو میں ہو کہ کہنا ہو کہ کہنا ہے کہ کھائی کی شوارہ وہ کو کہن ہو کہا ہیں ہو جیہ ہو کہ ہوائی کی شوارہ وہ کو کی حربے نہیں ہے۔ تعمری تو جیہ ہو کتی ہو کہ کہنا ہو کہ کہنا ہی کہ کہنا کی کہنا ہو کہ کہنا کہ کہنا ہو کہ کہنا ہو کہنا ہو کہ کہنا ہو کہ کہنا کی کہنا ہو کہ کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا کہ کہنا ہو کہ کہنا ہو کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کے کہنا کہ کہنا کہ کہنا گوئی حربے نہیں کہنا کہ کہن

ہاندمی. بایل اگر چہ قابیل سے زیادہ طاقتور تھالیکن اقد ام آل کے ساتھ مدا فعت قبل سے خود کو بھی نہ بچایا۔خواہ تواس لئے کہ اس ونت تک مدا فعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور یااس لئے کہ عزیمت اور اولویت پڑمل پیرا ہونا جا ہتا تھا۔

فعوعت له ، ای سهلة له ذو وسعة . بولتے بیں طاع له الموتع اذآ اتسع. اس میں لام تاکید تبیین کا ہے۔
السم نشرح للب کی طرح ۔ سواۃ احیہ ۔ سورۃ بمعنی جم مردہ۔ اور اضمیر قاتل کی طرف راجع ہے بعث کی طرف نہیں ہے۔ بیہ
جملہ یو ادی کا مفعول ہے بجائے خاسر کے ۔ خاسوین مبالغہ کے لئے کہا گیا ہے پہنش نبشه نبشاً باب قبل سے ہے زمین کرید تا
کھودنا۔ نبش الوجل المقبو بولتے ہیں۔ نباش کفن چور ۔ یو یلنی گویا تحر کرنے والا ویل اور ہلاکت کو طلب کرر ہاہے اور یا الف
کے بدلہ میں ہے۔

علی حمله. سال بحرفش اٹھائے اٹھائے پھرنے پرنادم ہوا۔ لا جل اجل دراصل جنایۃ سے ہے چنانچہ اجل علیهم شو آ بولتے ہیں جب کدان پر جنابت کی جائے لیکن بعد میں تعلیل جنایات کے موقع میں پیلفظ بولا جانے لگا پھر مطلق سبب کے محنی میں تسو سعاً استعال ہونے لگا۔ بنی اسرائیل کی تحصیص مبالغہ فی الشناعۃ کے لئے ہے کہ باوجود علم کے پھراس پراقدام کرتے ہیں ورند قصاص کی مشروعیت تو ہر فد ہب وطت میں رہی ہے۔

قتلها. تقریمضاف کی طرف اشارہ ہے۔ بغیر فساد. جمہور کی رائے کی طرف اشارہ ہے کہ او فساد مجرور کا عطف لفظ جس پرعطف کرتے ہوئے اور غیراس کی طرف مضاف ہے۔ قتل السنساس ۔ بقول حسن قاتل کی سز اجہم اور اللہ کا غضب اور عذاب ہے۔ خواہ ایک فس کا قاتل ہویا تمام انسانوں کا اور الف لام عہد کا بھی ہوسکتا ہے مراد صرف وہی لوگ ہوں جو دوسروں کے قل عذاب ہے۔ خواہ ایک فس کا قاتل ہویا تمام انسانوں کا اور الف لام عہد کا بھی ہوسکتا ہے مراد مرف وہی لوگ ہوں۔ حدیث من مسن سنة المنح کے قاعدہ پریا تر ہیب و ترغیب کو بطور مہانف ذکر کرنا ہے۔ چنانچ اس لحاظ اللہ علی میں وصول رسالت کی تصریح ہوگئی۔ ٹیم تراخی ربی اور استبعاد کے لئے ہے۔

ربط و ﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ : ..... اہل كتاب كى برائيوں كے ذيل ميں نصون ابناء الله كاذكراً چكاہ آ گے اى محمند كوچكنا چور كرنے كے لئے ہائيل وقائيل كا واقعہ ذكر فرماتے ہيں كہ باوجو دہنج بمبرزادہ اور صاحبزادہ ہونے كے مل كى بجائے ان كے لئے نسبت كار آ مدنہ ہوئى بلكہ اصل عمل ہى كى وجہ سے مقبوليت يامردوديت ہوئى ۔ حالانكہ تم سے كہيں بڑھ چڑھ كرنسبت ركھتے تھے اور باہم برابر تھ مگر آ دم كابينا ہوناان كے كام ندآيا۔

دریں راہ فلان بن فلان چیزے نیست: معلوم ہوا کہ اصل مدار فلان ابن فلان ہونے پڑئیں ہے بلکہ اعمال در یں راہ فلان ابن فلان ہونے پڑئیں ہے بلکہ اعمال دی کھے جاتے ہیں۔ اس واقعد آل پر پھر انسما جزاء المذین المخ سے آل وغیرہ کے دنیاوی اور اخروی احکام کاسلمہ شروع ہوگیا۔ واقعد کی تخیص یہ ہے کہ اللہ کی حکمت اور قدرت سے حواء علیہ السلام کے ہربطن سے توام بچاڑ کا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اور ایک بطن کا لڑکا دوسر سے طن کی لڑک سے بیاہ دیے جاتے تھے اس ابتدائی زمانہ کی ضرورت اور مختر آبادی کے لوظ سے بیا ختلاف بطن ایسا ہی معتر سمجھا گیا جیسا کہ بعد کے قدا ہب میں اختلاف نسب کا اعتبار کیا گیا ہے غرض کہ اس ضابطہ کی روسے قابیل وہ بائیل دوصا جز ادوں کی بہنیں ایک دوسرے سے منسوب کردی گئیں اب اس کو حسن اتفاق کہتے یا سوء اتفاق کہ قابیل کی بہن جو ہائیل کے حصہ میں آئی وہ خوبصورت اور دسین تھی اور ہائیل کی بہن جو قابیل سے منسوب ہوئی وہ برشکل و برصورت تھی ۔ لیکن اس شرعی تقسیم پر قابیل رضا مندنہیں ہوا۔ بلکہ وہ اپنی حسین تھی اور ہائیل کی بہن جو قابیل سے منسوب ہوئی وہ برشکل و برصورت تھی ۔ لیکن اس شرعی تقسیم پر قابیل رضا مندنہیں ہوا۔ بلکہ وہ اپنی

حقیقی بہن کا خواستگار ہوا جواسی کی توام تھی۔ حضرت آ دم نے ہر چند سمجھایا بھی لیکن بیسود۔ آخر کا قطع ججت کے لئے انہوں نے نیاز پیش
کرنے کی ترکیب بتلائی کہ جس کی نذر نیاز قبول ہوجائے گی خوبصورت لڑکی اس کی ہے اور مقصود محض رفع نزاع اور قطع بحرار تھا۔ ورنہ
قانون شرعی کے لحاظ سے وہ سمجھتے تھے کہ ہائیل حق پر ہے اور اس کی نیاز قبول ہوگی قائیل کے لئے حلت کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ چنا نچہ
ہائیل نے نہایت اعلی ورجہ کا دنبہ نذر کیا۔ اور قائیل گلہ کے چندخوشے لاکر رہ گیا۔ اور نا قابل ثابت ہوا۔ اس لئے غیبی آگ ہائیل کی نیاز
لے گئی جواس کے قابل و مقبول ہونے کی علامت تھی۔

قابلیت و مقبولیت ہی اکثر حسد کا باعث بن جاتی ہے: سسسسلین یہی مقبولیت بے چارے کے لئے وبال جاں بن گئی کہ اس کے بعد قابیل کی جان کا خواہاں ہوگیا آخر کا راس کی جان کے رچھوڑی۔

زن ، زر، زمین ہمیشہ فتنہ فساو کی بنیا و بن جاتی ہے: ......نن ، زر، زمین کے سلسلہ میں کشت وخون کی دنیا میں یہ سب سے پہلی کرئ تھی۔ حدیث سب نے برجھی رہےگا۔
سب سے پہلی کرئ تھی۔ حدیث سب نہ کی رو سے قیامت تک اس سلسلہ میں ہونے والے تمام خونوں کا وبال قابیل کے سرجھی رہےگا۔
ہائیل کی عمراس وقت صرف بیس ۲۰ سال تھی۔ قابیل کو پھی تو بھائی کے جانے کاغم اور پھھا پئی عقلی در ماندگی کا ملال کہ وفن جیسی معمولی چیز میں کو سے سے بھی گیا گذرا ہوا۔ اور پھھوالدین اور گھر والوں کی لعنت و ملامت۔ غرض کہ بالکلیہ اس کی عقل مسلم ہوگئی اور دل قابو میں نہ رہا اور اس کی طرف حصن حصین میں حدیث ابن مسعود اشارہ کر رہی ہے کہ قیامت تک جتنے خون ناحق ہول گے ان سب کا وبال اس بانی کی گردن پر بھی رہے گا۔ ہائیل کا خود کو متقیوں میں ضمنا شار کرنا بطور تحدیث نمت کے تھانہ کہ تفاخرا۔

ہر ندامت تو بہبیں ہموتی: ..... اور علامہ آلویؒ نے لکھا ہے کہ قابیل مؤمن عاصی تھا اور اس کی اس ندامت کو تو بہ پرمحول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اول تو بیندامت قبل پڑئیں تھی بلکہ مفرات قبل پڑتی مثلاً نغش لئے مارا مارا پھرنا اور دفن کی سبیل سمجھ میں نہ آنا۔ اور کوئی جیسے جانور سے بھی گیا گذوا ہونا ۔ یا بقول بعض مفسرین اس کے بدن کا سیاہ پڑجانا ۔ حضرت آدم اور دوسر ے عزیزوں کی ناراضی وغیرہ وغیرہ دوسر ہے اگر قبل پر بھی ندامت ہوت بھی ہرندامت تو بنہیں کہلاتی بلکہ جس ندامت کے بعد معذرت اور شکستگی کے آثار محسوس ہول اور تدارک کی فکر ہووہ تو بہ کہلاتی ہے نیزید ندامت طبعی تھی جو عقل کے تقاضہ سے پیدا ہوجاتی ہے۔ شریعت یا تقوے کا اس

میں کچھ دخل نہیں ہوتا۔

ایک آ دمی اورتمام انسانوں کاقتل اس لحاظ سے برابر ہے کہ اس میں قانون اللی کی خلاف ورزی کر کے مستحق غضب اور دنیاو آخرت کی سزا کامستوجب بنا، گوشدت اور اشدیت کا فرق ہے اس سے تقروبغاوت کی وجہ سے قتل اور قصاص وحدود تکل گئے کیونکہ ان پر ننغضب اللی مرتب ہوتا ہے اور ندونیاوی اور اُخروی سزا بلکہ بعض صورتوں میں قتل ندصرف جائز بلکہ واجب ہوتا ہے۔

حسنہ میں تضاعف رحمت ہے اور سیریہ میں مساوات حکمت ہے: ...... اور حند کے تضاعف میں شرعایہ فرق ہے کہ سیرے میں مطلقا تضاعف کی ہے اس لئے ایک انسان کا قل سب انسانوں کے برابر بعض لحاظ ہے مانا جائے گا اللہ کی ناراضی اور دنیاو آخرت کی سزادونوں میں مشترک ہے۔ لیکن حند میں شرعا مطلق تضاعف بھوسکتا ہے کوئی دلیل مانع تضاعف نہیں ہے۔ رہا ہیشیہ کہ چھرایک انسان کو بچانے والا اور ہزار کو بچانے والا برابر ہونے چاہئیں۔ جواب یہ ہے کہ ایک حقیق عمل ہوتا ہے اور ایک عمل حکی ہوتا ہے۔ دونوں میں آگر کسی لحاظ سے مساوات ہوتو لا زم نہیں آتا کہ کہنا بھی دونوں برابر ہوں بلکہ یمکن ہے کہ کہنا دونوں میں ذمین والے سے کہ کا فرق اور صورت مفروضہ میں پہلے تف کا حقیق عمل ہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ مساوات کیسے رہی۔ دوسری ہات یہ ہوتا ہی ایک ہوتا ہی مساوات کے ہمام انسانوں کے مضاعف عدد کا ثواب مل جائے ، پھر بھی مساوات کا شینہیں رہا اور اکثر کو فاسق اس لئے کہ دیا کہ بعض مطبع وفر ما نبر دار بھی ہے۔

لطا كف آیات : ...... تیتانسه ایتقبل الله الله الله الله الله الله بنیکمال باراده شکرظام کرنا جائز بالبته بنیت نخر جائز نبیل به اکترانیس به آیت المین معلوم مواکه جس طرح مدافعانقل کے سلسله میں نصوص صرح ندمون کی وجہ سے احتیاط ہائیل نے کنارہ کشی افتیار کی تھی اوران کا ایسا کرناستخس مواای طرح شبهات سے بچنا بھی مطلوب ومحود سمجھا جائے گا۔ آیت ف اصب من المنادمین سے معلوم مواکد مرندامت تو بنیس بلکہ جس ندامت کے بعد طبیعت میں عذور واکساراور آئندہ کے لئے تدارک کا اہتمام موال وقوب سمجھا جائے گا۔

وَنَزَلَ فِي الْعُرِّنِيِسُ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَة وَهُمْ مَرُضِي فَاذِن لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يَّخُرُحُوا الَى الْإِلِ وَيَشُرَبُوا ...... مِن اَبُوالِهَا وَالْبِانِهَا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا الرَّاعَى وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ إِنَّمَا جَزْءُ الَّذِينَ الْإِبِلِ وَيَشُولُهُ بِمُحَارَبَةِ الْمُسُلِمِينَ وَيَسْعَوُنَ فِي الْارْضِ فَسَادًا بِقَطْعِ الطَّرِيْقِ اَن يُقَتَّلُوا آ اَو يُعَلَّيُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ بِمُحَارَبَةِ الْمُسُلِمِينَ وَيَسْعَوُنَ فِي الْارْضِ فَسَادًا بِقَطْعِ الطَّرِيْقِ اَن يُقَتَّلُوا آ اَللهُ يَقَلُوا اللهُ وَرَسُولُهُ بِمُحَارَبَةِ الْمُسُلِمِينَ وَيَسْعَونَ فِي الْارْضِ فَسَادًا بِقَطْعِ الطَّرِيْقِ اَن يُقَتَّلُوا آ اَللهُ لَاللهُ وَلَا لَهُ اللهُ الل

حِزُى ذِلَّ فِي اللَّهُ نُيِّا وَلَهُمُ فِي الْاحِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ﴾ المُحَارِبِينَ وَالْقُطَّاعِ مِنْ قَبُلِ أَنُ تَقُدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُو ٓ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ مَاآتُوهُ رَّحِيهُ ﴿ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ لَهُمْ مَاآتُوهُ رَّحِيهُ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّهُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُو أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ أَنْ تُقُدِّرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْدَالُهُ أَنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ أَلِنَّا لِمُعَالِمُ أَنَّ أَلِهُ أَنَّ أَلِهُ أَنْ أَنَّا لَا لَهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُمْ أَلَّا لَا لَهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ أَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ عَبَّرَ بِـذَلِكَ دُوْنَ فَلَاتَحُدُّوهُمُ لِيُفِيدَ أَنَّهُ لَايَسُقُطُ عَنْهُ بِتَوْبَتِهِ اِلَّا حُدُودُ اللهِ دُوْنَ حُقُوقِ الْادَمِينُنَ كَذَا ظَهَرَ لِيُ وَلَمْ أَرَ مَنُ تَعَرَّضَ لَهُ وَاللَّهُ اَعُلَمُ فَإِذَا قَتَلَ وَاخَذَ الْمَالَ يُقُتَلُ وَيُقُطَعُ وَلَايُصُلَبُ وَهُوَ اَصَحُّ قَوُلَى الشَّافَعِي وَلَا تُفِيدُ تَوْبَتُهُ بَعُدَ الْقُدُرَةِ عَلَيهِ شَيْعًا وَهُوَ آصَحُّ قَوْلَيْهِ آيُضًا فَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَافُوا عِقَابَةً بِأَنْ تُطِيْعُونُهُ وَابُتَغُوْ آ اُطْلَبُوا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ مَايُقَرِّبُكُمْ اِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيْلِهِ لِاعِلَاءِ دِيْنِهِ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴿٣٦﴾ تَفُوزُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوُ ثَبَتَ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيُم ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ يَتَمَنُّونَ اَنُ يَخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ بِخُرِجِيْنَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيُمٌ ﴿٣z﴾ دَائِمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ الُ فِيُهِسَمَا مَوْصُولَةٌ مُبْتَدَأً وَلِشِبُهِم بِالشَّرُطِ دَحَلَتِ الْفَاءُ فِي حَبَرِهِ وَهُوَ فَاقَطَعُوْآ اَيُدِيَهُمَا آيُ يَمِينُ كُلّ مِّنُهُ مَا مِنَ الْكُوعِ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الَّذِي يُقُطِعُ فِيهِ رُبُعُ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا وَأَنَّهُ إِنْ عَادَ قُطِعَتُ رِحُلُهُ الْيُسُرى مِنُ مَفْصَلِ الْقَدَمِ ثُمَّ الْيَدُ الْيُسُرَى ثُمَّ الرِّحُلُ الْيُمنِي وَبَعُدَ ذَلِكَ يُعْزَ رُجَزَاءً كَنصَبٌ عَلَى الْمَصُدَرِ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا عُقُوبَةً لَهُمَا مِنَ اللَّهِ \* وَاللَّهُ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ حَكِيْمٌ ﴿ ١٨ فِي حَلْقِهِ فَمَنْ تَابَ مِنُ ا بَعُدِ ظُلُمِهِ رَجَعَ عَنِ السَّرُقَةِ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ فَانَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْةٍ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (٣٠) فِي التَّعِبُيرِ بِهِ ذَا مَا تَقَدَّمَ فَلَا يَسُقُطُ بِتَوُبَتِهِ حَقُّ الْادَمِيِّ مِنَ الْقَطُعِ وَرَدِّ الْمَالِ نَعَمُ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ إِنْ عُفِيَ عَنُهُ قَبُلَ الرَّفُعِ إِلَى الْإِمَامِ سَقَطَ الْقَطُعُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ۖ أَلَمْ تَعْلَمُ ۚ ٱلْإِسْتِفْهَامُ فِيهِ لِلتَّقْرِيْرِ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّمَا وَالْارْضِ يُعَذِّبُ مِنْ يَّشَاءُ تَعُذِيْبَةً وَيَغُفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ ٱلْمَغُفِرَةَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ﴿ مَ وَمِنْهُ التَّعَذِيبُ وَالْمَغُفِرَةُ

ترجمہ: ...... (آئندہ آیات قبیلہ عرینیں والوں کے بارے میں نازل ہوئیں جب کہ وہ مدین طیب میں آکر بیار پڑ گئے اور
آخضرت ( ﷺ) نے ان کوصدقہ کے اونٹوں کے دودھاور پیشاب پینے کی اجازت دی لیکن جب اچھے ہو گئے تو چر واہوں کوئل کر کے
اونٹوں کواپنے ساتھ ہنکا لے گئے ) بلاشبہ اُن لوگوں کی سزاجواللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں (مسلمانوں سے لڑ بھڑ کر) اور
ملک میں خرابی پھیلانے کے لئے دوڑتے پھرتے ہیں (لوٹ ماراورڈاکرزنی کرتے ہوئے) یہی سزاہے کوئل کردیئے جائیں یاسولی پر
چڑھائے جائیں۔ یاان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیئے جائیں (یعنی دائیا ہاتھ اور بایاں پاؤں) یا آئیس جلاوطن کردیا

جائے (اس میں لفظ او ترتیب احوال کے لئے ہے چنا نچے صرف قل کرنے والے کوقل کیا جائے گا اورقل کے ساتھ مال لوشنے والے کو سولی دی جائے گی اور بغیر قل صرف مال اوشنے والے کے ہاتھ یاؤں قطع کئے جائیں گے۔ اور محض ڈرانے دھمکانے والے کوقیدو بند کردیا جائے گا۔ابن عباس کی یہی رائے ہےجس پرامام شافعی قائم ہیں اوران کے دوقول میں سے اصح قول سے ہے کولل کے بعد تین روز تک سولی پراٹکار ہے دیا جائے۔ اور بعض کی رائے ہے کتل سے پہلے چھودیر کے لئے سولی پرد ہے دیا جائے۔ اور جلا وطن کرنے ہی میں جس اورقیدوبندجیس سزاؤل کوبھی شامل کرلیا جائے گا) بر (ندکورہ سزائیں) ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہےاور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب عظیم ہے (عذاب جہنم ) مگر ہاں ان میں سے جولوگ اس سے پہلے کہتم ان پر قابو پا وَتو بہر کیس (خواہ وہ حربی کافروں ہوں یا ڈاکو ) توجان لوكه الله (ان كى گذرى موئى كاروائيول كو) بخشفوال اور (ان ير) رحت ركفوال بين - (لا تحدوهم يعنى ان يرحدقائم ندكروكى بجائے اس طرح تعبير كرنے ميں اس طرف اشارہ ہے كدان كى توبدكر لينے سے حدود الله تو معاف ہوسكتے ہيں كيكن انساني حقوق ساقطاورنظرانداز بیس موسکتے۔ میمیری اپنی رائے مجھے نہیں معلوم کراس سے پہلے کی نے اس سے تعرض کیا ہے۔ واللہ اعلم ببرحال اگرفتل اورلوث ماردونوں مول توقتل بھی کیا جائے گااور ہاتھ پاؤں بھی کائے جائیں گے مرسول نہیں دی جائے گی۔ بدام اشافعی کا اصح قول ہے۔ اور میر کہ ڈاکوؤں پر قابویا فتہ ہونے کے بعدان کی توب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بھی امام شافعی کا اصح قول ہے)مسلمانو!الله ے ڈرتے رہو (اس کے عذاب سے ڈرکراس کی اطاعت میں لگےرہو) اور تلاش کرو (ڈھونڈو) اس تک چینجے کا ذریعہ (لیتن ایس فر ما نبرداری جوتم کواس کے قریب کردے) جن لوگوں نے راو کفر اختیار کی اگر (بالفرض) ان کے قبضہ میں تمام روئے زمین کا مال ومتاع آ جائے اور اتنا ہی اور بھی پالیں پھریہ سب کھھ قیامت کے روز عذاب سے جینے کے لئے فدید میں دے دیں، جب بھی ان سے قبول نہیں كياجائ كااوران كے لئے دردناك عذاب موكاوہ جائيں كے (تمناكريں كے)كرآ كے باہرنكل آئيليكن اس باہر مونے والنبيس-ان کے لئے تو پائيدار (دائم)عذاب ہوگا اور جو چورخواہ مر دہو ياعورت (ان دونوں لفظوں ميں الف لام موصوله مبتداہے۔اور چونکہ مشابہ بالشرط ہاس کے اس کی خبر پر فالائی گئ ہے ) تو اس کے ہاتھ کا ث دالو ( یعنی ان میں سے برایک کا ہاتھ پہنچے پر سے کا ث ڈالو۔اورسنت سے ثابت ہے کہ چوتھائی دینارے زیادہ قیت کے مال میں ہاتھ کا ناجائے گا۔ نیز اگر پھردوبارہ چوری کرتے تو بایاں یا وال شخنے پرے کا ٹاجائے گا پھرتیسری بار بایاں ہاتھ اور چوتھی دفعہ داہنا پیرکا ٹاجائے اور پھر بھی چوری کر بے قو اور مزید تعزیر اسر ادی جائے (بطور سزاکے ہے۔ (بیمفعول مطلق کی بناء پرمنصوب ہے) جو کھانہوں نے کرتوت کیئے ہیں عبرت کی نشانی ہے (ان کے لئے سزاہے) اللہ کی طرف سے اور الله زبردست ہیں (اپنے تھم پرغالب) اور (اپنی مخلوق کے بارے میں) حکمت والے ہیں۔ پھرجس کسی نے اپنے ظلم کے بعدتوب كرلى (چورى سے بازآ كيا) اورائي كوسنوارليا (عمل تھيك كركئے) تو الله اس كے حال يرتوج فرمائيس كے بلاشيد الله تعالى بدى مغفرت والے برى رحمت والے ہيں (پہلے كى طرح يهال بھى اس طريقة تعبير سے معلوم ہوتا ہے كدتوبہ كے بعد بھى حقوق العباد نظر انداز نہیں ہوں کے یعنی ہاتھ کا شااور مال کی والسی رہے گی۔البترسنت سے بیٹابت ہے کہ سرکار میں مقدمدلانے سے پہلے اگر کسی نے اپناحق معاف کردیاتو ہاتھ کا نے کی سزاساقد ہوجائے گی۔امام شافعی کا یمی مسلک ہے) کیاتم نہیں جانتے کہ (اس میں استفہام تقریر کے لئے ہے) کہ آسان وزمین کی ساری باوشاہت اللہ ہی کے لئے ہوہ جے جا ہے(عذاب دینا) درسکتا ہےاور جے جا ہے( کہ بخش در تو) اس کو بخش سکتا ہے اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت (منجملہ ان کے عذاب ومغفرت بھی ہے)

تحقیق وتر کیب: ..... یعداربون الله، ای معداربون الله اولیاء الله و اولیاء رسوله. تقدیر مضاف کی صورت میں اس سے مراد مسلمان ہیں۔ یہ تفسیل سے لانے میں اشارہ ہے کہی شروع ہونے کی وجہ سے ولی کے معاف کرنے سے بھی م

معاف نہیں ہوگا۔ یہی حال او مصلبوا او تقطع المنح دونوں لفظوں کا ہے۔ بیبی اپی سنن میں عبدالملک بن عبدالعزیز بن جری سے نقل کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ تر آن کریم میں جہال کہیں لفظاو آیا ہے وہ تخییر کے لئے ہے بجزاس جگہ کے ان یقتلوا او مصلبوا کیونکہ یہاں ترتیب کے لئے ہے تخییر کے لئے میٹر میں ہے۔ امام اعظم اورامام شافع بھی کہتے ہیں۔

واصع قولیہ. جمل نے منہائ سے قل کیا ہے کہ تین دن قل کے بعد سولی پر چڑھار ہے دیا جائے اور بعض نے کہا ہے کہ قل سے پہلے کچھ دریے لئے سولی پر چڑھا دیا جائے کھول کیا جائے۔

ذلب دنیاوی سزا کے بیان میں صرف رسوائی پراکتفاء کیا حالانکہ دوسراعذاب بھی ہے اور اخروی سزا میں صرف عذاب پر اکتفاء کیا حالانکہ وہاں رسوائی بھی ہوگی۔اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دنیاوی سزامیں رسوائی بڑھی ہوئی ہوگی اور اخروی سزامیں عذاب بڑھا ہوا ہوگا۔الا السذیسن میں استثناء کا تعلق دنیاوی رسوائی کے ساتھ ہے۔اور اخروی عذاب کے ساتھ بھی ہے پس تو بہت حدوداور عذاب دونوں ساقط ہو سکتے ہیں کیونکہ رسوائی اور حدود دونوں ایک ہی ہیں لہذار سوائی کے ساقط ہونے سے حد بھی ساقط ہوجائے گی۔

عبو بذلک یعنی لا تحدوهم کی بجائان الله عفود دحیم فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ توبہ سے صدوداللہ تو ساقط ہو سکتے ہیں گرحقوق العبادسا قطنہیں ہول گے یہ بات اگر چہ ظاہر تھی لیکن مفسر نے چونکہ آیت سے اس کومت بطنہیں کیا تھا اس لئے مفسر علام ؓ نے دعوی اختصاص کیا ہے۔

فاذا قسل واحداً لمالالغ يقطع ويقتل سے مراد جواز أب وجوبانيس كيونكه حق العباد بولى كے معاف كردينے تے تل معاف ہوسكتا ہے پس توبہ ہے وجوب قتل ساقط ہوجائے گا اور سولى توبا صلى ساقط ہوجائے گی۔

وہواضح قولیہ: اس قول کے مقابل انہ یصلب ہے اور سولی توبہ سے ساقطنہیں ہوتی ۔ بہر حال بیر آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ حدود کفار ہ سیئاب نہیں ہوتے بلکہ ساتر معاصی ہوتے ہیں جیسا کہ حنفیہ کی رائے ہے۔

وسیلة بروزن فعلیة ۔ ذریع تقرب کو کہتے ہیں یعنی طاعات کی بجاآ وری اور معاصی کاترک لو ان لھم ما ما موصولہ ان کاسم ہوار فرف جو استقر کے متعلق ہوکر اور جمیعاً موصول سے حال اور مثلہ موصول برمعطوف ہے اور لیفتدو امتعلق ہے

استقر کے۔المساد ق الف لام تعریف کانہیں ہے بلکہ موصولہ ہے بمعنی اللہ ی جیسا کہ اسم فاعل واسم مفعول کے صیفوں پرآنے کا قاعدہ ہے۔ تفتازانی کی تورائے یہ ہے کہ اس قسم کے مواقع پر بلاتا ویل خبر ہیں کہ کو کہ فی الحقیقت شرط کی جزابوتی ہے۔ای ان سسر ق احسا فلا قطعو الکین سیدالسنڈ کے ذریک انشاء بلاتا ویل خبر نہیں ہوا کرتی ۔عام طور پراگر چہ برطیقہ اناث کو علیحدہ خطاب نہیں کیا جا تا بلکہ مردوں کے ذبیل میں ہی خطاب ہوتا ہے لیکن یہ اس مردوں کے ذبیل میں ہی خطاب ہوتا ہے لیکن یہ اس مردوں کے ذبیل میں ہی خطاب ہوتا ہے لیکن یہ اس مردوں کے ذبیل میں ہی خطاب ہوتا ہے لیکن یہ اس مردوں کے ذبیل میں مردوں کے ذبیل سیساد ق کو اس کے اس کے اصلاف کی اس میں مردوں کے خلاف ہے اور کم ہتی پردال ہے اور زنا کی محیل اخیر عورت کا اصلی زیور ہوتا چا ہے کہ دورت کی مضام شناعت کا ہے اس لئے اشتاع کو مقدم کیا گیا ہے ۔ یا اس طرف اشار دو ہولوں کے ساتھ ہوگی۔ای حکم المساد ق و المساد ق فیما یتلی علیکم ۔ لیکن مبرد کے زدیک ایک جملہ ہوتا ہے تھا معلی معرک وجہ سے جس کی تفیر آئیدہ مضمین معنی شرط کو ہے۔ بہر حال قاکا بابعد فعل ما قبل فا میں عمل نہیں کر دہا ہے اس لئے اب شریوس ہوسکتا کہ المساد ق المنے منصوب ہوتا نیا ہے تھا مضم کی وجہ سے جس کی تفیر آئیدہ فعل کر دہا ہے اس کے اب شریوس کی ہوسات کہ المساد ق المنے منصوب ہوتا نیا ہے تھا مضم کی وجہ سے جس کی تفیر آئیدہ فعل کر دہا ہے اس گے اب شریوس ہوسات کی ہوسات کی ہوسات کی ہی ہے جوصاحب کشاف اور قاضی منصوب ہوتا نیا ہے تھا مضام کی عدم ہوسات کی تھی ہے جوصاحب کشاف اور قاضی منصوب ہوتا نیا ہے تھا میں کہ کیا ہوں کہ میں کہ میں کر دیا ہوتا ہے۔

یسمین بنانچددار قطنی کی روایت ہے کہ صفوان کی چادرجس نے چرائی ہی تخضرت بھی نے اس کاہاتھ جوڑ پر سے کوادیا تھا۔ انکہ اربعہ کا بھی نہ بب ہے۔ اور خوارج کی رائے ہے کہ مونڈ سے پر سے ہاتھ کو انا چاہئے۔ امام شافع کی کے نزدیک مال مروقہ کم ان کم چوتھائی دینار کا ہونا چاہ اورامام مالک کے نزدیک تین درہم کا۔ اورامام صاحب کے نزدیک کم ان کم دی ردہم کا ہونا ضروری ہے۔ بھر حد میں حنفیہ کے نزدیک دومر تبہ چوری کرنے پر قطع اعضاء کی سزادی جائے گی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اگر کسی نے چوری کی تو حنفیہ کے نزدیک قید و بندی سزادی جائے گی تا وقتیکہ اس کام سے تائب نہ ہوجائے۔ اور شوافع کے نزدیک چارمز تبہ چوری پر چاروں اعضاء قطع کرائیں گے اس کے بعد مربد اوری جائے گی۔۔ جزاء مفعول مطلق ہے معنی فاقطعوا سے یافعل مقدر سے۔ اور یا مفعول لہ ہے اور نکالا جزاء سے بدل ہوتے ہوئے ہی دونوں ایک ہی چزی علت ہیں یاقطع کی علت جزاء اور جزاء کی علت نکال قرار دی جائے تا ہو مفعول کہا چاہے گا اس کے مفتول کے اس کو مفعول کہا چاہ ہے اور کی جائے گا تتحدوا کے ان اللہ یتو ب کہنا اس پر دال ہے کہ تو بسے کھوری العباد معافی ہوں گے اور آبیت سے بی جمام مواکہ حدود کھارات نہیں ہوتے جیسا کہ دخفیہ کی رائے ہے۔

قبل السوفع لعنى مقدمه دائر كرنے سے پہلے اگر صاحب قل معاف كرد ہے وحد ما قط ہو سكتى ہے چنا نچ آنخضرت واللہ كا ما منے جب ايك صاحب نے چوركو معاف كرنا چاہا تو آپ نے يفر ماديا كيمير ہے پاس آنے سے پہلے ايسا كيوں نہ كرليا۔ شوافع كى طرح دفيہ كا بھى يہى مسلك ہے كے مصاءانسانى جيسى قيتى طرح دفيہ كا بھى يہى مسلك ہے كے اعصاءانسانى جيسى قيتى چيزوں كوتلف كرنا اسلام كاظلم ہے ليكن علم الدين خاوى نے كہا چھا جواب ديا كہ بڑے جرم كے مقابلہ ميں بيا كي معمولى مزادى ہے۔ چيزوں كوتلف كرنا اسلام كاظلم ہے ليكن علم الدين خاوى نے كہا چھا جواب ديا كہ بڑے جرم كے مقابلہ ميں بيا كي معمولى مزادى ہے۔ عزا الا مانة اغلاها وار خصها ذل الحيانة فافهم حكمة البادى

ربط: ...... پچپلی آیات می آل ناجق کابیان ہوا تھا۔ آیت انسما جزاء النے سے آل حق (قصاص) اوراس کے آواسم (حدود) کا بیان ہور ہاہے۔ یہ گویا گیار ہواں اور بار ہواں تھم ڈاکواور چور کے متعلق ہے جس میں فتندونساد جیسے معاصی سے پر ہیز اور مسن احیسا ہا۔ النے سے طاعات کا اثبات مقصود تھا۔ اس لئے آگئی آیت یا ایھا الذین النے میں عام معاصی سے بچنے اور تمام طاقات کے بچالانے کا حکم دیا جار ہائے اور آیت ان الدیس کے فووا النے میں کفر کا خاص طور پر ضرر بتلانا ہے جس کے تقامل سے خاص طور پر ایمان کا فقع بھی معلوم ، وجلے گا۔ سرقہ کبری (واکرنی) بعدسرقه صغری (چوری) کی سزاکا بیان آیت السارق سے مور ہاہے۔

شانِ بزول .....انس بن مالک آیت انسما جواء النع کشان بزول کے سلم یا اصابی مید کاواقعہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ مفسر علام کی رائے بھی یہی ہے لیکن ابن عباس ہے منقول ہے کہ آنخضرت کے نے ابو بردہ اسلمی ہے معاہدہ فرمایا تھا کہ نہ تم ہماری مدد کرواور نہ ہمارے خلاف لڑو لیکن اس نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے مقابلہ میں ایک مور چہ جمالیا۔
آس پاس سے جولوگ اسلام میں داخل ہونے کے لئے یاتعلیم حاصل کرنے کے لئے مدینہ میں آنا چاہتے تو بدلوگ ان سے لوٹ مار کرتے اور آمادہ کشت وخون رہتے۔ ای سلطے میں جریل امین انسم سا جزاء المدین سے احکام وہدایات لے کر آئے۔ اور آیت المسادق النع ابن پرق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا واقعہ پانچویں پارہ کے دوسرے ربع کے اول میں گزر چکا ہے اور یا عام لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جس کا واقعہ پانچویں پارہ کے ذمانہ میں ایک عورت نے چوری کی جس کا ہاتھ کا ٹاگیا اور اس براس نے عرض کیایارسول اللہ کیا میرے لئے تو برگی مخبائش ہے؟ تب آیت فیمن تاب النے نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... و اکرزنی اوراس کی سزاکی چارصورتیں بطور حصر عقلی ہیں: ..... اول آیات میں سزایا بی جن چار حالتوں کا بیان ہے ان کا انحصار عقلی ہے کیونکہ تو بہ نہ کرنے کی صورت میں چار ہی صورتیں ہو عتی ہیں: (۱) قتل بھی اور لوٹ مار بھی۔(۲) نہ قتل ہواور نہ لوٹ مار (۳) قتل ہوگر لوٹ مار نہ ہو۔ (۳) لوٹ مار ہو مگر قتل نہ ہو۔ نہ کورہ حدان ہی چار حالتوں کے مقسم کے مقابل کی صورت ہے تو وہ استثنائی صورت کے مقسم کے مقابل کی صورت ہے تو وہ استثنائی صورت آنے ذکر کی جار ہی ہے۔

فقہی اختلاف : اسسام مالک سے الرامیم می جولفظ او کوائی اصل پرتخیر کے لئے مانتے ہیں وہ او ینفوا من الادض کو علی مراہیم میں اختیا ہے۔ اس مرح محارب کی چار علی مراہیم میں اختیا ہے۔ اس مرح محارب کی چار میں مواقع میں لفظ او جمعنی بل ہے جس طرح محارب کی چار میں ہیں ۔ کیونکہ لفظ او جب مختلفۃ الاسباب سراؤں کے سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ تقیم کے لئے ہوتا ہے جیسے اس آیت میں ہورنہ او تخیر کے لئے مانا جاتا ہے جیسے کفارہ کیمین میں ۔ البتہ قبل اورلوٹ کی صورت میں حفیہ کے نزد یک سزاکی چار صورت میں حفیہ کے نزد یک سزاکی چارصورتیں تجویز کر کے حاکم وقت کوان میں سے کسی ایک کے اجراء کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ صورت میں حفیہ کے نزد یک سزاکی چارصورتیں تر سے حاکم وقت کوان میں سے کسی ایک کے اجراء کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ صورت میں حفیہ کے اور بقیہ تین صورتیں دوسرے دلاکل سے ثابت ہیں۔

نیزامام صاحب اورامام محر کنز دیک ڈاکرزنی کی حدمتامن پرجاری نہیں کی جائے گی۔البتہ امام ابو یوسف کے نزدیک مسلمان ہویا متامن سب پرجاری کی جائے گی۔ نئی ارض ہے مراد شوافع کے نزدیک حوالہ جیل کرنا ہے احناف کے نزدیک جلاوطن کرنا ہے۔ پھر جس طرح نص سے ڈاکوؤں کے لئے تھم معلوم ہور ہا ہے۔ ای طرح دلالتہ انص سے ان کے مددگاروں کے لئے بھی تھم کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ سب سب مراد عام ہے خواہ بتھیار سے کیا ہویا بغیر ہتھیار کے اور سولی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زندہ انسان کوسولی پر چڑھا کر برچھی ہ غیرہ سے اس کا بیٹ چاک کردیا جائے تھی کہ مرجائے اور دا ہنے ہاتھ اور بائیں پاؤں کو گئے اور شخنے سے کا شنے کی صورت میں داغ دینا چاہئے تاکہ سارے بدن کا خون نہ نکل جائے۔ اور جیل خانہ بھیجنے سے بائیں پاؤں کو گئے اور شخنے سے کاشنے کی صورت میں داغ دینا چاہئے تاکہ سارے بدن کا خون نہ نکل جائے۔ اور جیل خانہ بھیجنے سے

پہلے کچھ تعزیری کارروائی بھی گرنی چاہئے۔اور جیل میں اتن مدت رکھا جائے کہ قرائن سے سچائی کے ساتھ اس کا تائب ہونا معلوم ہوجائے۔ نیز ان سب حالتوں میں جس جان و مال کوتلف کیا گیا ہے کا مامون اور محترم ہونا شرعا ضروری ہوجیسے سلمان یا غیر مسلم ذمی کی جان و مال۔ابو یوسف کی یہی رائے ہے اگر چے طرفین کے زدیک مستامن پرلوٹ مارکرنے سے حدواجب نہیں ہوتی۔

حق الله اورحق العباد کافرق ...... نیزان چارون حالتوں کی ذکورہ ہزائیں جن الله اور حدود کے طریقہ پر ہیں قصاص اور
حق العبد کے طور پر نہی کہ مالک مال یا اولیاء متبول کے معاف کردیئے ہے معاف ہوجا ئیں ۔ ہاں گرفتار ہونے سے پہلے اگر ان
لوگوں کا تائب ہونا معلوم ہوجائے تو حق اللہ کی بیعدو دمعاف ہو علی ہیں لیکن حق العباد پھر بھی معاف نہیں ہوگا۔ یعنی لوٹا ہوا مال واپس
کرنا پڑے گایا اس کا صنان دینا پڑے گا۔ اور آل کی صورت میں قصاص دینا پرے گا۔ البتہ صنان یا قصاص معاف کرنے کا حق مالک مال
یاولی متقول کو حاصل رہے گا۔ نیز بیعد تو تو بہ سے معاف ہو سکتی ہے لیکن دوسری صور دیسے شراب وزنا اور چوری اور قذف کی صورو
تو بہ سے معاف نہیں ہوں گی۔ ان نے کورہ ہزا کول کے اجراء میں ہر ڈاکو کے جرم کی الگ الگ تفیش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان ک
گروہ اور جقعہ میں سے کسی ایک سے بھی اگر کوئی جرم ہرز دہوگیا تو سب کی وہی سزا ہوگی کیونکہ کی ایک کا جرم بغیر جماعتی طاقت ک
نہیں ہوا کرتا جو بچھا کی نے کیا اس میں سب شریک سمجھے جا ئیں گے۔ لیکن اگر نے کورہ بالا چاروں صورتوں میں سے کوئی صورت نہا پلی
جائے لیمن فقی ہونے کی طرح اس کا قصاص یا ارش اور صان آئے گا۔ نیز حق العبد ہونے کی وجہ سے اس کی معانی کا حق بھی زخی کو جہ سے اس کی معانی کا حق بھی زخی کو ہو اس کا معانی کا حق بھی زخی کو جہ سے اس کی معانی کا حق بھی زخی کو جہ سے اس کی معانی کا حق بھی زخی کو جہ سے اس کی معانی کا حق بھی زخی کو جہ سے اس کی معانی کا حق بھی زخی کو جہ سے اس کی معانی کا حق بھی زخی کو جہ سے اس کی معانی کا حق بھی درخی کو مدرف تعزیز جن العبد ہونے کی وجہ سے اس کی معانی کا حق بھی درخی کو تو سے اس کی معانی کا حق بھی درخی کو حقوں میں مورت میں صرف اجراء عدی جائے گا۔ شہریا مضافات شہر میں اگر ڈینٹی ہوئی تو صرف تعزیز جن اور قصاص پر عمل درآ مدکیا جائے گا۔ شہریا مضافات شہر میں اگر ڈینٹی ہوئی تو صرف تعزیز کی اور قصاص پر عمل درآ مدکیا جائے گا۔ شہریا مضافات شہر میں اگر ڈینٹی ہوئی تو صرف تعزیز کی اور قصاص پر عمل کا حق ہوئی تو صرف تعزیز کی اور قصاص پر عمل کا حق ہم کی دور کی حال کا حدی ہوگی ۔

چوری کی مدجاری کرنے سے پہلے اچھی طرح پوچھتا چھ کی جائے گی کہ چوری کیا ہوتی ہے۔ کس طرح کی اور کب اور کہاں کی ہے؟ اس کے بعدامام صاحب ؓ کے نزدیک دومر تبدا قرار اور دوآ دمیوں کی گواہی ہونی چاہے۔ داہنا ہاتھ کا شنے میں ابن مسعودؓ کی قراءت ایھما کی بجائے ایما نھما مؤید ہے۔ نیز صدیث ابو ہریرؓ کی وجہ سے بھی۔

چوری کی سزا: .... امام شافع اربار چوری کرنے پر دونوں ہاتھ پاؤں اور اس کے بعد تعزیر کا تھم دیتے ہیں۔ لیکن حنفیہ کے نزد یک پہلی بار چوری پر داہنا ہاتھ۔ اور دوسری چوری پر بایاں پاؤں۔ اور تیسری بار چوری کرنے پر مناسب تعزیر کی جائے گی۔ لیکن بایاں ہاتھ یاد اہنا یا وَں نہیں کا ٹا جائے گاورنداس کی جنس منفعت ہی بالکلیے فوج جوجائے گی اور بالکل مختاج ہوکر رہ جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ابن مسعودگی قراءت کی وجہ سے بھما سے بالا جماع داہنا ہاتھ مراد ہے ہیں جب کہ اس کے علاوہ دوسرا عضو کل قطع باتی بی نہیں اور دہانا ہاتھ جو کل قطع تھاوہ کٹ چکا تو پھر بایاں ہاتھ آخر کس قاعدہ سے کا ناجائے؟ نیز سارت اسم افعل کا صیغہ مصدر پردلالت کرتا ہے اور مصدر میں تعدد کی بجائے وحدت ہوتی ہے اور چونکہ وحدت کا فرد حقیقی ایک ہوتا ہے اور فرد حکمی کل چور یوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ گرتا وقت یہ کہ پوری چوریاں سامنے نہ ہوں فرد حکمی کسیے مرادلیا جاسکتا ہے اس لئے فرد حقیقی ایک ہی چوری مرادلی جائے گی۔اورا یک جرم کی سزاایک ہی ہو کتی ہے دوسزا کیں نہیں ہوا کرتیں۔اس لئے بایاں ہاتھ کا شنے کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔

ایک اشکال کا جواب:

آتی حالانکہ حنیفہ اس کے قائل ہیں۔ جواب ہے کہ اس کا جوت اگرچہ آت سے نہیں ہور ہا ہے کین سنت سے ثابت ہونے کی وجہ سے قائل ہونا پڑا۔ مال مسروقہ اگر موجود ہے تو چوری کی سر اقطع یہ کے ساتھ مال بھی واپس کرنا پڑے گا۔ اورا گرچور نے وانستہ اس کو ہلاک کر قائل ہونا پڑا۔ مال مسروقہ اگر موجود ہے تو چوری کی سر اقطع یہ کے ساتھ مال بھی واپس کرنا پڑے گا۔ اورا گرچور نے وانستہ اس کو ہلاک ہوگیا تو پھر حنفیہ کے نزد یک خان نہیں آئے گا۔ کونکہ دونوں سرائی بیں ہو سے بالا تفاق چور کو خان و یا پڑا سے اس کے ضروری ہے کہ سرقہ سے مال مالک کی تحویل سے نہیں آئے گا۔ کونکہ دونوں سرائیس ہونا چا ہے۔ باقی مال مسروقہ کی واپسی اس لئے خروری کی سے اللہ کی تحویل سے نکل کراللہ کی ملک میں چلا گیا جو مالک کے تعقیل ہیں اس لئے ہاتھ کا شیخ کی سزاکا مل دے دی گئی ہوا سے تعمان نہیں ہونا چا ہے۔ البتہ کا ملک موجود ہوتو ملک خال ہی کی وجہ سے خان اللہ کی مورت میں تعدی کی وجہ سے خان اللہ کی مال موجود ہوتو ملک خال قات کی روسے جب عقوبات کے موقعہ پر استعال کیا جاتا ہے تو اس سے تن اللہ ہی مرد ہوتا ہے۔ نیز جزاء سے اور لفظ جزاء شرعی اطلا قات کی روسے جب عقوبات کے موقعہ پر استعال کیا جاتا ہے تو اس سے تن اللہ ہی مرد ہوتا ہے۔ نیز جزاء ہم کا مل پر ہوا کرتی ہوا درتی ہو اور بیخلاف ورزی ہوا ور بیخلاف ورزی جوب ہی شار ہوگی جب مالک کواللہ کی ملک میں منتقل مانا جائے۔ ہوسکت کو اللہ کی ملک میں منتقل مانا جائے۔ ہوسکت اللہ کے تعمل کیا خان جب کہ اللہ کے تعمل کیا خان جائے گئی جب کہ اللہ کے تعمل کیا خان جائے گائے کو تعمل کیا خان جب کہ اللہ کے تعمل کیا خان جائے گئی جب کہ اللہ کے تعمل کیا خان جائے گئی جب کہ اللہ کے تعمل کیا خان جائے گئی خوت کی خور کی ہوں کہ کہ کہ کی خور کی ہوں کہ کہ کہ کہ کی خور کی ہوں کہ کیا گئی کیا کہ کو انسان کی میں مورزی ہوں کہ کی خور کی گئی کی خور کی گئی کے کہ کہ کی خور کی کو کیا گئی کیا گئی کی کو کو کی کو کی خور کی کو کی کو کی خور کی کو کی خور کی گئی کی کو کی خور کی کو کی خور کی کو کی خور کی کو کو کی کو کی خور کی کو کی خور کی کو کر کیا گئی کیا کہ کو کی خور کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی خوالے کو کر کی جو کر کی کو کر کی کی کو کر کی خور کی کی کو کر کی خور کی کیا کی کو کر کی کر

اور بعض کہتے ہیں کہ کافرحر بی اگر چوری سے تائیہ ہوجائے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ تا کہ بیہ معانی اس کواسلام کی طرف مائل کردے لیکن مسلمانوں کی اصلاح اور انتظامی مصالح کے لحاظ سے معافی نہیں کی جائے گا۔ آجکل کے بورپ زدہ یا پور پین تہذیب میں سرشار حضرات تاریخی لحاظ سے اس خالص اسلامی معاشرہ اور پاکیزہ نظام پرنظر ڈالیں جس میں ان حدود وقصاص کی بدولت ایک ایس مصاف سخری فضا پیدا ہوگئ تھی جواس قتم کے جرائم اور ان کے جراثیم سے بکسر پاک تھی۔ آج کا نیا تدن باوجود ادعاء تہذیب اور امن و امان کی چنے و پکار کے اس کا ہزارواں حصہ بھی پیش نہیں کرسکتا۔ اور اس دور کے لوگ اس زمانہ کی امن شکن حرکتون کوخواب و خیال میں بھی نہیں لا سکے ہوں گا۔

لطا كف آیات: ...... آیت انسما جزاء النع سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ سے معاملہ کرنا ایسے ہی ہے جیبا خود اللہ سے معاملہ کرنا آیت و ابت غوا الیہ الوسیلة النع میں توسل بمعنی تقرب کا ذریعہ طاعات کا بجالانا اور گنا ہوں سے بچنا بتلایا گیا ہے اس کو توسل بالصالحین کے متعارف مسئلہ سے کوئی مس ہیں ہے۔ آیت فعن تاب النع سے معلوم ہوتا ہے کہ تو بہ کامعتر ہونا اصلاح پر موقوف ہے مثلاً: مسروقہ مال موجود ہوتو اس کی واپسی یا مالک سے معافی اور ابراء اور اگر مالک معلوم نہ ہوتو فی سبیل اللہ اس مال کا صدقہ کر دیناضروری ہے۔

يْسَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحُزُنُكُ صُنُعَ الَّذِيُنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ يَقَعَوْنَ فِيهِ بِسُرَعَةٍ أَى يُظْهِرُوْنَهُ إِذَا وَجَدُوا فُرُصَةً مِنَ لِلْبَيَانِ الَّذِيْنَ قَالُو ٓ آمَنَّا بِالْهَوَاهِهِمُ بِالْسِنَتِهِمُ مُتَعَلَّقٌ بِقَالُوا وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ ۚ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴿ قَوُمٌ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ الَّذِي اَفْتَرَتُهُمُ آخَبَارُهُمُ سِمَاعَ قَبُولِ سَمَّعُونَ مِنُكَ لِقَوْمِ لِآجَلِ قَوْمِ الْحَرِيْنَ لِمِنَ الْيَهُودِ لَمْ يَأْتُو لَكُ ۚ وَهُـمُ آهُـلُ خَيْسَرَ زَنَى فِيهِمُ مُحْصِنَانِ فَكَرِهُوا رَحُمَهُمَا فَبَعَثُوا قُرَيُظَةً لِيَسُأَلُو االنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُكْمِهِمَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ الَّذِي فِي التَّوُرْةِ كَا يَةِ الزَّحْمِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ ۚ ٱلَّتِي وَضَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا أَى يُبَدِّ لُوْنَهُ يَقُولُونَ لِمَنُ اَرْسَلُوهُمُ إِنَّ أُوتِينُتُمْ هٰلَذَا الْحُكُمَ الْمُحَرَّفَ أَى الْحَلْدَ أَى اَفْتَاكُمُ بِهِ مُحَمَّدٌ فَخُذُوهُ فَاقْبَلُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوُهُ بَلَ اَفْتَاكُمُ بِحِلَافِهِ فَاحُذَرُوا ۚ أَنْ تَقْبَلُوهُ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتُنتَهُ إِضَلَالَهُ فَلَنُ تَمُلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ فِي دَفِعُهَا أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَمُ يُودِ اللَّهُ اَنُ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُ مِنَ الْكُفُرِ وَلَوُ اَرَادَهُ لَكَانَ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا حِزُى ۖ ذِلَّ بِالْفَضِيُحَةِ وَ الْجِزُيَةِ وَلَهُمُ فِي اللَّا خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ إِن هُمُ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ الْكُلُونَ لِلسُّحُتِ بِضَمّ الْحَاءِ وَسُكُونِهَا أَي الْحَرَامَ كَالرُّشَى فَانُ جَاءُولِكَ لِتَحُكُمُ بَيْنَهُمُ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ أَوُ أَعُرِضُ عَنْهُمُ هَذَا التَّخييُرُ مَنسُوجٌ بقُولِهِ وَأَن احُكُمْ بَيْنَهُمُ الْآيَةُ فَيَحِبُ الْحُكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا تَرَافَعُو الِلَيْنَا وَهُوَ اَصَحُّ قُولَي الشَّافَعِيُ" وَلَوْ تَرَا فَعُوا اِلْيَنَا مَعَ مُسُلِمٍ وَجَبَ اِجْمَاعًا وَإِنْ تَعُرِضُ عَنْهُمُ فَلَنُ يَّضُرُّو كَ شَيْعًا وَإِنْ تَعُرِضُ عَنْهُمُ فَلَنُ يَّضُرُّو كَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمُ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ بِالْعَدُلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٣) ٱلْعَادِلِينَ فِي الْحُكْمِ ﴿ اَى يُثِيْبُهُمُ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرِيقَفِيْهَا حُكُمُ اللَّهِ بِالرَّجْمِ اِسْتُفَهَامُ تَعَجَّبِ اَى لَمُ يَقُصُدُ وَا بِذَ لِكَ مَعُرِفَةَ الْحَقِّ بَلُ مَاهُوَ اَهُوَنُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ بُعُرِضُونَ غَنُ حُكُمِكَ بِالرَّحْمِ الْمُؤَافِقِ لِكِتَابِهِمُ مِنُ مُعُدِ ذَلِكُ التَّحْكِيْمِ وَمَآ أُولَيْكَ بِالْمُوْمِنِينَ ( مُنَ

تر جمہ۔ ..... اے رسول تمہیں عملین نہ کر سکے (کاروائی) ان لوگوں کی جو کفر میں دوڑے دوڑ ہے چرتے ہیں (کفر میں دوڑ دوڑ کرتے ہیں ان کوکوئی موقعہ ماتا ہے کفر کا اظہار کرتے ہیں) خواہ دہ (مسن بیانیہ ہے) ان لوگوں میں سے ہوں جوا پنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں (محض زبانی جمع خرج ہے۔ بساف واہم متعلق ہے قسالوا کے) لیکن ان کے دل مؤمن نہیں ہوئے (مراد منافقین ہیں) اور خواہ وہ ان لوگوں میں ہے ہوں جو یہودی ہیں (بیسب لوگ) جموٹ کے لئے کان لگانے والے ہیں (جوغلط با تیں ان کے علاء گھڑ لیتے ہیں وہ ان کو قبولیت کے کان سے من لیتے ہیں) کان لگانگا کر سنتے ہیں (آپ کی ) با تیں دوسری قوم

کی خاطر ( دوسرے لوگوں کی وجہ سے ) جن کا حال ہے ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے بھی نہیں (اس سے مرادیہو ذخیبر ہیں جن میں غیر شادی شدہ جوڑے نے زنا کا ارتکاب کیا گر یبودسزائے سکساری ان پرجاری کرنے سے کترائے اس لئے انہوں نے یبود قر بط کے یاس قاصد بھیجا کہوہ نی کریم (ﷺ) سے اس کا حکم معلوم کرلیں بیکلام کو پھیرتے رہتے ہیں (تورات کی عبرت جیسے آیت رجم) باوجود بيكاس كالميح محل ثابت موچكا (جس پرالله نے اس كومقرركيا تقالعن اس كوبدل دالتے ہيں) بيكت ہيں (جن كو پيغام دے كر ميمجة ہيں) اگرتم کو یمی محم دیا جائے (تبدیل شدہ محم کوڑوں ہے متعلق یعنی اگر محمد (ﷺ) تم کو یمی فتوی دیں ) تو قبول کر لینا (مان لینا) اور نہ دیں (بلکاس کے خلاف فتوی دیں) تو اجتناب کرنا (مانے سے) جس کسی کے لئے اللہ ہی کومنظور ہوکہ فتنہ (مگراہی) میں پڑے تواس ے (دفع کرنے کے ) لئے اللہ کے ماسوا آپ کا پھے دورنہیں چل سکتا۔ بیلوگ وہ بیں کہ اللہ بی کومنظورنہیں ہواان کے دلوں کو یاک کرنا ( کفرے ورندا گران کا ارادہ ہوتا تو ضرور ہوجاتا) ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے (بدنا می اور جزید کی ذلت ) اور آخرت میں بھی ان کے لئے بڑا عذاب ہے (بیلوگ) جموٹ کی طرف کان لگانے کے عادی ہو تھے ہیں۔ بڑے طریقوں سے مال کھانے میں بے باک ہیں (لفظ سحت ضم حاءاور سکون حاء کے ساتھ بمعنی حرام جیسے رشوت کا مال ) پس اگر بیآ پ کے پاس آئیں (اپنے لئے فیصلہ كراني) توآپان كورميان فيملكرد يجئياكناره شهوجائي (بياختيارآيت و ان احكم بينهم الغ منسوخ بوچكائ اس کے اب فیصلہ بی کرنا واجب ہے بشرط میر کہ وہ اپنے مقدمات جمارے پاس لائیں۔امام شافعی کا اصح قول یہی ہے اور اگر مسلمان كساتهم معامله في كرجار عياس أسين تب توبالا جماع فيصله كرنا واجب عي) اوراكر آپ ناكونال ديا توان كى مجال نبيس كه آ ب كوذراجى ضرر پنجاسكيس اوراگرآ ب فيصله كرين (ان كورميان) توانساف (عدل) كے ساتھ فيصله فرمائي ـ بلاشبه الله تعالى انساف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں (جولوگ فیصلہ کرنے میں انساف سے کام لیتے ہیں ان کوثواب دیتے ہیں) اور پھریدلوگ کسطرے آپ کومنصف بناتے ہیں جب تورات ان کے پاس ہے جس میں اللہ کا تھم موجود ہے (رجم کے متعلق کیف استفہام تعجب ك كئے ہے لين اس تحكيم سے ان كامقصودت كى جيونيس ہے بلك اپنے كئے سہولت دھونڈ ناہے) پھر روگر دانى كرتے ہيں (آپ ك اس مم سے بٹ جاتے ہیں جوان کی کتاب مے موافق رجم کے سلسلہ میں ہے )اس (فیصلہ لانے ) کے بعد بھی اور حقیقت یہ ہے کہ بیہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

متحقيق وتركيب: ..... بافواههم. اس كاتعلق قالوا كساته ب اى قالوا بافواههم امنا.

سمعون اس سے پہلے لفظ قوم کی تقدیر سے اس طرف اشارہ ہے کہ سمعون بقد یرموصوف مبتداء ہے اور من الذین هادو
اس کی خبر مقدم ہے۔ نیزید بھی جائز ہے کہ الذین قالو ا پرعطف ہواور سمعون کا مرفوع ہونا بر تقدیر و هم سمعون ہے۔ ساع کے
معنی قبول کرنے والے کے ہیں جیسے ہولتے ہیں السملک یسمع کلام فلان اور سمع اللہ لمن حمدہ کے معنی بھی ہیں جیس جیسا
کہ زختر کی کی رائے ہال م کے ساتھ تعدید معنی قبول کے مضمن ہونے کے لئے ہے کین اس پر یاعتراض ہے کہ لفظ قبول متعدی ہونا ہے گانچہ سبمع اللہ لسمن حمدہ کے معنی ہیں قبل اللہ
بھی آتا ہے۔ ہاں لفظ ساع بمعنی قبول لام بمعنی من کے ذریعہ متعدی ہوتا ہے چنانچہ سبمع اللہ لسمن حمدہ کے معنی ہیں قبل اللہ
لمن حمدہ ہے۔ کین بیلام مسموع عنہ پر داخل ہوا کرتا ہے نہ کہ مسمع پر اس لئے بہتر یہ ہے کہ لام کوزا کہ ویاعلة کے لئے مان لیا جائے جسے فعال لما
اور مفعول محذوف ہوای سسما عون کلام کی لیک لمبوا علیک فیلا بیانیاں سن کر حوام سن کے جیسے فعال لما
یوید یہاں آیت میں ساع ہونا یہودکا دو کی اغیا ہے۔ ایک تو اپنے علماء کی غلط بیانیاں سن کر حوام سن سے معقدر ہیں۔ اور دوسرے حضور ( و قبل کی کی بیا تھیں کر ایک کا تا بیا ہے۔ ایک تو اپنے علماء کی غلط بیانیاں سن کر حوام تک پہنچاتے ہیں کہ دواس میں تح بیف اور کتر بیون سے معتقدر ہیں۔ اور دوسرے حضور ( و قبل کا تا بیا ہے کہ کو اس میں تح بیف اور کتر بیون کر کیا گیا ہے۔ ایک تو اپنے علماء کی خلو ہیا ہی کہ دور اس میں تح بیف اور کتر بیون کر سکیں پس

سماعون لقوم کمعنی بیہوئے کر بوقر بظرآ پ کاوردوسرے بہود کے مائین واحط بنا چاہتے ہیں مفسر علام الم الاعلامية مان رہے ہیں اوردوسرے حضرات لام اجلیہ یامعنی من لےرہے ہیں۔

من بعد مواضعه الله فیها بعد ان کان ذا مواضعه نے بھی زیادہ مبالغہ ہے کیونکہ اس کی تقدیر اس طرح ہوئی یحو فونه عن مواضعه التی وضعه الله فیها بعد ان کان ذا مواضع ۔ پس من بعد مواضعه کے معنی بعد تحقق مواضعه کے بیں اس صورت میں تح یف کی تصریح ہوگی اور عن مواضعہ میں تصریح نہ ہوئی ۔

فتنده اس گفیراضلال کے ساتھ کی ہاس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوگئ جو کہتے ہیں کہ اللہ ایمان کا تو ارادہ کرتا ہے گر کفر کانہیں کرتا۔ فلن مملک ۔اس میں معتزلہ پرصاف رد ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہوتا ہے ای طرح آیت لم یود اللہ ان یطهر قلوبهم بھی معتزلہ پرد ہے کی کہ اللہ کوان کے فراختیار کرنے کاعلم تھا۔

السحت. سحته اذا استاهله پوتکرام کارتکاب سے مذاب کے دربیداستیصال کردیاجاتا ہے۔ باس لئے کہ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی مصوت البرکة ہوتا ہے ادر یاس لئے کہ اس کے طریق حصول میں عاربوتی ہے۔ برکت نہیں ہوتی ہوجاتی ہے۔

کسالسوشی . رقی جمع رشوہ کی ہے تق کو باطل کرنے یا باطل کوت کی شکل دینے کے لئے رشوت دینا حرام ہے۔ لیکن جان و مال سے دفع ضرر کے لئے رشوت دینا تو جائز ہے لیکن لینا حرام ہے۔ فیسجب المحکم . ابن عباس جمع بن عبدالعزیز عطائے ، بجاہد ، سدگ سے بھی بہی مردی ہے ابوجعفر تحاس نے امام اعظم اور ان کے اصحاب سے بھی بہی فقل کیا ہے کہ مقد مداسلامی عدالت میں آنے کے بعد انساف کے ساتھ فیصلہ کیا جانا ضروری ہے۔ امام شافی کا دوسرا قول ہے کہ رہے آ بت منسون نہیں ہے بلکہ محکم ہے حاکم ابھام کوردو قبول کا اختیار ہے نختی معمی ، زہری ، حسن سعید بن جبیر ، امام احمد کی رائے بھی یہی ہے۔ اور بظاہر بہی صحیح ہے کیونکہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں دونوں با تیں اپنی جگھی جی سے اختیار اور دوسری سے اثبات معلوم ہور ہا ہے۔ و کیف تو رات کی موجود گی اور پھر اس سے اعراض ید دونوں چیزیں کر باعث جرب واستعجاب بنی ہوئی جیں۔

الربط: ..... اس سورت کے تیسرے رکوع سے اہل کتاب کا ذکر شروع ہوا تھا در میان میں اور مضامین آ گئے۔ اب بہال سے دور تک پھراہل کتاب بہود ونصار کی اور ان میں سے منافقین کا ذکر مخلوطور پر چلا گیا ہے۔

شان نزول: .....سببندول کی طرف جلال مفسر نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ ابن عباس کے بیان کے مطابق جس کی تخ تجاحمہ ابودا وَد، ابن جریر نے کی ہے۔ حاصل اس کا بیہ ہے کہ یہود مدینہ کی ایک جماعت کے کسی فرد سے دوسری جماعت کا ایک فرق ہوگیا۔
قاتل کی جماعت نے اپنے غلط دستور کے مطابق کم خون بہا دینا چاہا۔ جس کے لینے سے اولیائے مقتول نے انکار کر دیا۔ اور آنخضرت رہی ہے اور حق فیصلہ کریں گے۔ اس لئے انہوں نے بچھ منافقین کو جسس حال سے لئے آنخضرت ( علی کی فدمت میں بھیجا کہ اگر آپ کی دائے ہمارے موافق ہوگی تب تو آپ ( علی ) کی مدالت میں مقدمہ خوشی سے دینے کے درنہ ہم منظور نہیں کریں گے۔ چنا نچہ بچھ دو گلے اور دور نے لوگ اس اسکیم کے ماتحت حاضر خدمت میں موے۔ ایک واقعہ تو گلے اور دور نے لوگ اس اسکیم کے ماتحت حاضر خدمت میں موے۔ ایک واقعہ تو بی تھا۔ اور جابر بن عبداللہ سے ابودا وَ دابن ماجہ کی تخ تن کے مطابق۔

دوسرا واقعہ بیہ ہوا کہ فدک کے رہنے والے یہود میں سے ایک نا کقدا جوڑے نے زنا کیا۔ شریعت موسوی کی روسے ان کو سنگسار کرنا چاہئے تھا۔ گر غلط رواج اور دستور کے مطابق اس شرعی حد کی جگہ معمولی تعزیرات نے لیے لی۔ چنانچے خیبر وفدک کے رہنے

والے ان یہود نے مدینہ کے رہنے والے یہود قریظہ کے پاس خط بھیجا۔ اور بعض روایات کے مطابق خود مجرم کو بھی بھیجا اور رائے معلوم کرنی جابی۔ جس کی شکایت ان آیات میں کی جارہی ہے۔ اور چونکدان حرکتوں سے آپ (ﷺ) کونہایت کوفت ہو بی تھی اس لئے آیات کے شروع میں آپ (ﷺ) کی دلدہی کی گئی ہے۔

آورمسلم کی تخریج کے مطابق ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زانی پریبود نے اپنی پرانی تعزیر جاری بھی کر دی تھی لیکن آپ (ﷺ) کواطلاع ہوئی تو مناظرہ اورا تمام جت کے بعد آپ (ﷺ) نے اس پر رجم کی حد جاری کرائی میکن ہے کہ یہ پہلا ہی قصہ ہوجس کواول یہود نے خود ہی ختم کرنا چاہا ہواور بعد میں آپ (ﷺ) کی مداخلت کی ضرورت محسوس کی گئی ہو۔

نیزبعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہآ پ(ﷺ) نے خودان کو بلایا اور بعض میں بنفس نفس ان کے مدرسہ میں آپ(ﷺ) کا تشریف لے جانا مذکور ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دونوں با تیں ہوئی ہوں۔ پہلے آپ(ﷺ) نے بلایا ہولیکن شایدسب ندآ کے ہوں یا اتمام جمت کی خاطر خود آپ(ﷺ) ان کے مرکز علم میں پنچے ہوں۔ تا کہ واضح ہوجائے کہ سارا مجمع بھی تن تنہا آپ(ﷺ) کے مقابلہ میں عہدہ بر آ نہیں ہوسکا اور ممکن ہے اس مقدمہ کے لانے کا باعث عام طور سے اسلامی احکام کافی نفسہ شریعت موسوی کی نبعت سہل ہونا ہو۔ اور بیہ توقع ہوئی ہو کہ ہمارا مقصد بھی پورا ہوجائے گا کہ رجم سے نج جائیں گے۔ اور ایک انہیں خاصی آ ڑبھی ہاتھ آ جائے گی۔ مانے والے مسلمانوں کے سامنے اس لحاظ سے کہ یہ اس کے اور نہ مانے والے غیر مسلموں کے سامنے اس لحاظ سے کہ یہ ایک سلطان وقت کا فیصلہ ہے۔ بہر حال نبی ہونے کے ساتھ آپ (ﷺ) تا جدار مدید بھی تھے۔

المراق ا

یہود کے عوام اور خواص کی خرابیاں: سسسسان آیات میں یہود کے اصل دو دصف بیان کئے گئے ہیں۔ غلط باتیں بتلانا اور غلط باتیں من کرخوش ہونا۔ باقی اوصاف ان دو کے توابع ہیں عوام میں چونکہ علت کی جبتونہیں ہوتی اس لئے غلط مسئلے من کرخوش ہوجاتے تھے۔ لیکن خواص علاء جن کی طبیعت علت کی جو یاں اور سرشت حق کی متلاشی ہوا کرتی ہوا ان کی جانب سے احکام میں غلط بیانی یا کتمان حق بھینا باعث صداستعجاب ہونا چاہئے لیکن فی الحقیقت اس خرابی کی اصل جڑ مالی حرص وظمع ہے جس کی لت اور عادت انہیں حرام کمائی اور نذرانے وصول کرنے سے برخ چکی تھی۔

بقول قاضی بیضاوی امام اعظم کا مسلک مدہ کراگر دو کا فرحر بی شریعت کے فیصلہ پرراضی ہوں تو اسلامی حکام پراس مقدمہ

ک ماعت اوراس کافیصلہ کرناواجب ہوجاتا ہے۔ لیکن اگرایک یا دونوں فریق مسلمان یاذی ہوں تو پھر بالا جماع فیصلہ کرناواجب ہوگا۔ چنانچدا بن حزم کی ناتخ ومنسوخ کے لحاظ سے بیآ یت تخییر آئندہ رکوع کی آیت ان احدیم بینھم النح سے منسوخ ہو چک ہے۔ پس اگر ان یہود کواس وقت کی اسلامی حکومت کے لحاظ سے جس کے آنخضرت ( ایک سب سے بڑے اور اول سر براہ تھے۔ ذی تشکیم کرلیا جائے تو پھر بالا جماع سب کے زدیک اس تخییر کومنسوخ کہا جائے گا۔

نکات آیت: اور افظ است معلوم ہوا کہ واقع میں ان کو فیصلہ کرانا مقصور نہیں تھا۔ بلکہ صرف آپ (ﷺ) کا عندیہ اور نظریہ معلوم کرنے کے لئے آئے تھا ی حالت میں غالبًا اہل معاملہ آپ (ﷺ) کا عندیہ اور نظریہ معلوم کرنے کے لئے آئے تھا ی حالت میں غالبًا اہل معاملہ آپ (ﷺ) ان آپ (ﷺ) کا جس سے فیصلہ کنندہ کو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ پس حاصل بیڈکلا کہ آپ (ﷺ) ان حالات میں فضول کوفت کیوں اٹھاتے ہیں۔ آپ (ﷺ) کا جی چاہے فیصلہ کیجے ، جی نہ چاہد مرتفع ہوجانے کی وجہ سے خور تخییر محمد مرتفع ہوجانے کی وجہ سے خور تحمد مرتفع ہوجانے کی وجہ سے خور تحمد مرتفع ہوجانے کی وجہ سے خور تکی ہو تو کہ تحمد کی محمد مرتفع ہوجانے کی وجہ سے خور تخییر کی محمد مرتفع ہوجانے کی وجہ سے خور تخییر کے حالہ کی دوجانے کی دوجانے کی دیا ہو تحمل ہوگئا کی جو تحمد کی خور کی خور کے کو تحمد کی تحمد کی دوجانے کی خور کی کی خور کے کہ کو تحمد کی خور کی خور کے کہ کی خور کے کہ کو تحمد کی خور کے کہ کو تحمد کی خور کو کو کی کو تحمد کی خور کے کو تحمد کی خور کے کہ کو تحمد کی خور کے کو تحمد کی خور کے کہ کو تحمد کی کو تحمد کی خور کے کہ کو تحمد کی کو تحمد کی کے کہ کو تحمد کی کو تحم

کیف کے استعجاب سے اس پر استدلال کرنا ہے کہ اپنے پاس تن کے ہوتے ہوئے فیصلہ کے لئے ایسے محض کے پاس آنا جس کوخود نہیں مانے اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ بیر آنا بے مطلب اور خالی از علت نہیں ہے۔ تلاش حق اگر مقصود ہوتی تو وہ خود اپنے پاس موجود ہے پھر اب کو چھوڑ کر آنامحض تسہیل نفس کی خاطر ہے۔ چنانچہ اگر یہاں مطلب پورانہ ہوا تو کھلا ہوا قرینہ ہے کہ پھر بیلوگ آپ (ایس) کے فتوے بڑمل در آ منہیں کریں گے۔

فیہ احکم اللہ کامطلب یہ ہے کہ خودان کو بھی رجم کواللہ کا تھم ماننے کا دعویٰ ہے پس اب تورات کے غیر محرف ہونے کا شبہیں ہوسکتا ہے کیونکہ بیر گفتگوخودان کے مزعوم اور مسلمہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔اور بیر بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک تورات کے بیر خاص احکام محفوظ ہوں۔

لطا كف آیات ...... آیت با ایها الرسول النج سے معلوم ہوا كه الل الله كوتن سے اعراض كرنے والوں كى بدحال سے زیادہ دل گیز ہیں ہونا چاہئے۔ آیت بحو فون الكلم النج سے معلوم ہوا كتفسير بالرائے اور قرآن وحدیث كی نفسانی تاویلات فاسد اور مذموم ہیں۔ کین مخقق صوفیاء كی تاویلات اس میں داخل نہیں كونكہ وہ تو ظاہر نصوص تسلیم كرتے ہوئے بھر نكات اور اشارات نكالتے ہيں۔ آیت یہ قبولون النج سے اس مخف كی مذمت معلوم ہوئی جو مخض اپنی مطلب برآرى كوعلائے تى كی طرف رجوع كرے۔ جبتوئے حق بیش نظر نہ ہو۔ بلكہ ان كواسے لئے آر بنانا ہو۔

آيت ومن يود الله المخ معلوم مواكفل اورتوفيل الهي كي بغير شيخ كي شفقت وتوجه ي جي بحريبي موتار

آیت سفعون المحیس مبالغے کے صینوں ہے معلوم ہوا کہ تن تعالی نے سرسری خطاؤں پر گرفت نہیں فرمائی۔ جس سے عادة کوئی خالی نہیں ہوتا بلکہ اصرار واکثار پر فدمت فرمار ہے ہیں جودلیل رحمت ہے۔ مشائخ اہل تربیت کی شان بھی یہی ہوتی ہے کہ جرات اور استخفاف کا خطرہ نہ ہوتو معمولی لغزشوں کونظرانداز اور خفیف چیزوں سے تسامح کرتے رہتے ہیں۔

إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوُرْلَةَ فِيُهَا هُدًى مِّنَ الضَّلَالَةِ وَّنُورٌ ۚ بَيَانٌ لِلْاَحُكَامِ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ مِنُ بَنِي اِسُرَاءِ يُل الَّذِينَ ٱسۡلَمُوا اِنْقَادُوا اللَّهَ لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبْنِيُّونَ ٱلْعُلَمَاءُ مِنْهُمُ وَٱلْآحْبَارُ ٱلْفُقَهَاءُ بِمَا اَى بِسَبَبِ الَّذِي اسْتُحْفِظُوا اِسْتَوْدَعُوهُ أَى اِسْتَحْفَظَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ مِنْ كِتْبِ اللَّهِ أَن يُبَدِّلُوهُ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً \* أَنَّهُ حَقٌّ فَلَا تَخُشُوُ النَّاسَ آيُّهَ اللَّهُ وَدُ فِي إِظْهَارِ مَا عِنْدَكُمُ مِنُ نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُمِ وَغَيُرِهِمَا وَاخْشُون فِي كِتُمَانِهِ وَلَا تَشُتَرُوا تَسْتَبُدِلُوا بِايلِي ثَمَنًا قَلِيُلا مِنَ الدُّنيَا تَاخُذُونَهُ عَلَى كَتُمَانِهِ وَمَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَآ اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿٣٣﴾ بِهِ وَ كَتَبُنَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمُ فِيُهَا آيِ التَّورَةِ أَنَّ النَّفُسَ تُقْتَلُ بِالنَّفُسِ إِذَا قَتَلَتُهَا وَالْعَيْنَ تُفَقَأُ بِالْعَيْنِ وَالْانْفَ تُحَدَّعُ بِالْانْفِ وَالْأَذُنَ تُقَطَعُ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ تُقُلَعُ بِالسِّنِّ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالرَّفَعِ فِي الْارْبَعَةِ وَالْجُرُوحَ بِالْوَجُهَيْنِ قِصَاصٌ أَى يَقُتَصُ فِيهَا إِذَا آمُكُنَ كَا لَيدِ وَالرِّحُلِ وَالذَّكْرِ وَ نَحُو ذَلِكَ وَمَا لَا يُمُكِنُ فِيهِ الْحَكُومَةُ وَهذا الْحُكُمُ وَإِنْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ فَهُوَ مُقَرَّرٌ فِي شَرُعِنَا فَمَنُ تَصَدَّقَ بِهِ أَيْ بِالْقِصَاصِ بِأَنْ مَكَّنَ مِنْ نَفُسِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ لِمَا آتَاهُ وَمَن لَّمُ يَحُكُمُ بِمَآ ٱنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ٢٥٠ وَقَفَّيْنَا ٱتَّبَعُنَا عَلْي ٱلْآرِهِمُ آي النَّبِيِّنَ بِعِيْسَى ابُنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ قَبُلَهُ مِنَ التَّوُرْيةِ وَاتَّيُنْهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى مِنَ الصَّلَالَةِ وَنُورٌ بِّيَانٌ لِلْاَحُكَامِ وَّمُصَدِّقًا حَالٌ لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوُرُلَةِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْاَحُكَامَ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِسْ ﴾ وَقُلْنَا وَلْيَحْكُمُ اَهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَآانُزَلَ اللَّهُ فِيُهِ مِنَ الْآحُكَامِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِنَصُبِ يَحُكُمُ وَكَسَرِ لَامِهِ عَطُفًا عَلَى مَحُمُولِ اتَّيُنَاهُ وَمَنْ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَآأَنُولَ اللَّهُ فَأُولَكِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ٢٠٠ وَ اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْكِتَبَ الْقُرُانَ بِالْحَقّ مُتَعَلِقٌ بِانْزَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ قَبُلَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا شَاهِدًا عَلَيْهِ وَالْكِتَابُ بِمَعْنَى الْكُتُبِ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَ اَهُلِ الْكِتْبِ إِذَا تَرَافَعُو الِلَّكَ بِمَا أَنُولَ اللَّهُ اِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَادِلًا عَمَّا جَآءَ كَ مِنَ الْحَقُّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ أَيُّهَا الْأُمَمُ شِرُعَةً شَرِيْعَةٍ وَّمِنْهَاجًا ۚ طَرِيْقًا وَاضِحًا فِي الدِّيْنِ تَمُشُونَ عَلَيْهِ وَلَوُ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً عَلَى شَرِيُعَةٍ وَاحِدَةٍ وَّلْكِنُ فَرَّقَكُمُ فِرُقًا لِّيَبُلُوكُمُ لِيَخْتَبِرَكُمُ فِي مَنَا اللَّكُمُ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمُحْتَلِفَةِ لِيَنْظُرَ الْمُطِيْعَ مِنْكُمُ وَالْعَاصِيَ فَاسْتَبِقُو اللَّحَيْرِاتِ سَارِعُوا اِلَيْهَا إِلَى اللَّهِ مَرْ جَعُكُمُ جَمِيْعًا بِالْبَعْثِ فَيُسَبِّنُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ إِلَّهِ مِنْ اَمُرِالدِّيْنِ وَيَحْزِى كُلَّا مِنْكُمُ بِعَمَلِهِ وَأَن احُكُمْ بَيُنَهُمْ بِمَا ٓ انْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ اَهُو ٓ آءَ هُمُ وَاحْذَرُهُمْ لِ اَنُ لَا يَّفْتِنُو لَكَ عَنُ ابَعْضِ مَآ اَنْزَلَ

الله الدُّنيا بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ النَّيَ الْحُكُمِ الْمُنَزَّلِ وَارَا دُواغَيْرَهُ فَا عُلَمُ اَنَّمَايُرِيُدُ اللهُ اَنْ يُصِيبَهُمُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنيا بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ النِّينَ اتَوُهَا وَمِنْهَا التَّولِيُ وَيُجَازِيهِمُ عَلَى جَمِيعِهَا فِي الْاُخْرَى وَإِنَّ كَثِيرًامِّنَ فِي الدُّنيا بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ الْجَوْلِيَّةِ يَبُعُونَ بِاليَاءِ وَالتَّاءِ يَطُلُبُونَ مِنَ الْمُدَاهِنَةِ وَالْمَيُلِ إِذَا السَّيْفَهَامُ إِنْكَارِ وَمَنُ آيُ لَا اَحَدُّ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ يُوقِنُونَ (مَنَ اللهِ خُصُوا عَلَى اللهِ عُمْمًا لِقَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ يُوقِنُونَ (مَنَ اللهِ خُصُوا عَلَى اللهِ عُمْمًا لِقَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ يُوقِنُونَ (مَنَ اللهِ خُصُوا عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُمْمًا لِقَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ يُوقِنُونَ (مَنَ اللهِ عُصُوا عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُنْدَ قَوْمٍ يُولِونَونَ (مَنَ اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهُ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عُلَى اللهُ عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهُ عَلَى اللهِ عُلَالَةً عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

... بلاشبهم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت (گراہی سے بٹانا) اور (بیان احکام کی) روشی ہے۔اس کے مطابق تھم دیتے رہے آنبیاء (بنی اسرائیل)جواللہ کے فرمانبردار (اطاعت شعار) تھے یہودیوں کونیز (ان میں سے علاء)ربانی اورائل علم ( فقہاء ) بھی اس پر کار بندر ہے۔ کیونکہ ( بعنی اس لئے کہ ) وہ محافظ محیرائے گئے تھے۔ ( ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی ۔ بعنی اللہ نے ان کواس کی عمبداشت کا عم ویا تھا) کتاب اللہ کے (کہلوگ اس میں ردوبدل ندکردیں) اور وہ لوگ اس کے اقر اری بھی ہو گئے تے۔ (كريد برح ب) بس لوگوں سے ندڑرو (اے كروه يبود! تمهارے ياس جومحم الرسول الله ( الله علی ) كے اوصاف اوراحكام رجم وغيره کا جو ذخیرہ ہے اس کے اظہار میں ایکچاؤمت) اور مجھ سے ڈرو(ان کے چھپانے کے متعلق) اور فروخت (تبادلہ) مت کرومیری آیات کوستے داموں (دنیا کی جو پچھمنفعت تم اس کے چھائے پروصول کرتے ہو) جوکوئی اللدی نازل کی ہوئی کتاب کےمطابق حکم نہیں دیتاتوا سے لوگ بالکل کافر ہیں۔اورہم نے یہود کے لئے (تورات میں) بیتکم لکھ دیا (فرض کردیا) تھا کہ جان کے بدلے جان (قُلْ كِي جائے گی جب كدوسرى جان نے يہلے جان رُقل كيامو) اورآ كھ ( پھوڑى جائے گی ) أكھ كے بدلے ميں \_اورناك (كائى جائےگی)ناک کے بدلے میں۔اورکان (کاٹاجائےگا)کان کے بدلے۔اوردانت (توڑاجائےگا)دانت کے بدلے میں (اورایک قرات میں جاروں لفظ رفع کے ساتھ پڑھے گئے ہیں)اورزخوں کے بدلے (پافظ بھی رفع نصب کے ساتھ بڑھا گیا ہے)ویے ہی زخم (یعنی جن زخموں میں برابریممکن ہوگی تو ان میں قصاص لیا جائے گا۔مثلاً : ہاتھ ،پیر، پییثاب گاہ وغیرہ لیکن جن اعضاء میں مماثلت ندموسكوان مين عادلانداورمنصفانه فيصله كياجائ كارييتكم الرجديبود يرفرض كيا كياتها ليكن مارى شريعت مين بهي يمي تھم برقراررہا) پھر جو کی تقدیق کردے اپنی جان (قصاص میں قاتل خودکوپیش کردے) توبیاس کے (کئے ہوئے گناہ کے) لئے کفارہ موجائے گا۔ اور جوکوئی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہیں دے گا۔ (قصاص وغیرہ میں ) تواہیے ہی لوگ ستم ڈھانے والے ہوتے ہیں۔ پھران ہی (انبیاء) کے قش قدم پر (پیروں میں) ہم نے عسی من مریم کو چلا۔ جوابے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں (ممرابی سے ) ہدایت اور (بیان احکام کی ) روشی تھی۔ درآ نحالیا دو تقىدىق كرنے والى تقى (بيرحال ہے) اپنے سے چېلى كتاب توراة كى (اس كے احكام كى) وه سرتاسر بدايت اور نفيحت تقى الله سے ڈرنے والول کے لئے اور (ہم نے حکم دیا تھا کہ) اہل الجیل کوچا ہے کہ اللہ نے جو پھھاس میں احکام نازل فرمائے ہیں ای کےمطابق حکم دیا كري اوراكة قراءت مين افظ محكم نصب اوركسره لام كيساته جاور آتيناه كمعمول يرمعطوف ع) اورجوكو كي الله كي نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق علم نہیں دے گا تو ایسے ہی لوگ پوری طرح فاسق ہوتے ہیں۔اورہم نے آپ کی جانب (اے حمد اللہ!) كتاب (قرآن) بيجى ہے جائن كے ساتھ (يدانسز لسدا كے متعلق ہے) جوكتابيں پہلے سے موجود بين ان كي تقديق كرتى موئى اور

نگہبان (بطورگواہ) ہے(کتاب مجمعنی کتب ہے) سوچا ہے کہ فیصلہ فرمایا سیجئے ان لوگوں کے درمیان (اہل کتاب کے مابین بشرط بیکہ وہ اپنامقدمہ آپ (ﷺ) کی عدالت میں لائیں) اللہ کے نازل کئے ہوئے تھم کے مطابق (جوآپ (ﷺ) پر نازل ہوا) اور ان لوگوں کی خواہش کی بیروی نہ کیجئے جوسچائی آپ کے پاس آ چکی ہے (اسے چھوڑ کر) تم میں سے ہرایک گروہ کے لئے (اے اُمتو!)ایک خاص شرع (شریعت) اور خاص منهاج (واضح طریقت دین میں کہ جس پرتم چل سکو) تجویز کر دی ہے اگر الله میاں کومنظور ہوتا توتم سب کو ایک امت بنادیة (ایک شریعت پر)لیکن (اس نے تمہیں الگ الگ جماعتیں بنادیا) تا که تمہاری آ زمائش کریں جو کچھتم کوعطافر مایا گیا ہے (مختلف شریعتیں میمن سے فرما نبرداراور نافرمان میں امتیاز ہوسکے ) پس نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے آ گے بڑھ نکلنے کی کوشش کرو( دوڑو ) تم سب کو بالآ خراللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے (قیامت کے روز ) پھروہ تم سب کو جنلادیں گے کہ کن باتوں میں باہم تم اختلاف كرتے رہے تھ (معاملات دين ميں اورتم ميں سے ہرايك واس كے كاموں كابدله ملے گا) اور نيز ہم تمهيں حكم ديتے ہيں كماللد نے جو پچھتم پرنازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فر مایا کیجئے۔اوران کی خواہشوں پڑمل درآ مدنہ کیا کیجئے۔ نیز ان سے ہشیار رہو کہیں ایبا (نہ) ہو کہ وہ آپ ﷺ) کو بجلا دیں (ڈگمگادیں)اللہ کے بھیجے ہوئے کسی حکم ہے۔ پھراگریلوگ روگر دانی کریں (بیعیج ہوئے حکم سے اور ان کی بجائے دوسرااراد ہو) تو یقین کرلو کہ اللہ کو یہی منظور ہے کہ ان پرمصیبت پڑے ( دنیا میں سزاملے ) ان کے بعض کرتوت کی وجہ ہے (جس کے وہ مرتکب ہوئے منجملہ ان کے روگر دانی مجھ ہے۔ اور آخرت میں تو خیرسب برسز اللے گی ) اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ نافر مان ہیں۔ پھر کیا عہد جاہلیت کا ساتھم چاہتے ہیں (یا اور تا کے ساتھ ہے۔ روگردانی کر کے مداہنت اورمیلان چاہتے ہیں۔استفہام انکاری ہے )اوراللہ سے بہتر تھم دینے والاکون ہوسکتا ہے (کوئی نہیں ہوسکتا)ان لوگول کے لئے (لقوم جمعیٰ عند قوم )جویقین رکھنے والے ہیں (اس پر۔ان کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ اللہ کے علم میں مذبر کرنے والے ہیں۔)

محقیق وترکیب .....التورا فه اس لفظ کی تعریب کرنے کے بعداس کے ساتھ تا نیٹ کامعاملہ کیا گیا ہے ہومات اور دودات وغیرہ الفاظ کے ہموزن ہونے کی وجہ سے۔ هدی و نور اول سے مراد توحیداور ثانی سے مرادعام احکام ہاں لئے عطف میں مغایرت ہوگئ اور لفظ نور بطور استعار قشیہ ہے استعال کیا گیا ہے۔

للذین لفظ انول یا یع معلق ہے اور لام اجلیہ ہے اس لئے اب یہ نہیں ہوسکنا کہ یا دکام یہود کے لئے جس طرح مفید ہیں مفرجی ہیں۔ والسوبانی النہیون اور السوبانیون دونوں معطوف معطوف علیہ کے درمیان السادی اسلموا کالانا اس لئے ہے کہ اصل انبیاء ہیں اور مشائخ وعلماء تو ان کے نائب ہیں۔ دب انبی منسوب المبی المرب الف نون مبالغہ کے لئے ہم ادابل الله اور مشائخ تربیت ہیں کہ لوگوں کو اول چھوٹے علوم کا دودھ پلاتے ہیں اور پھر حسب حال ہوے علوم کی غذا دیتے ہیں۔

لئے عام مانتے ہیں۔ بہرحال مسئلۃ تکفیر میں بوئی آختیاط کی ضرورت ہے۔ بالخصوص امام اعظم ؒ کے نداق پر کہ ننا نوے 199 احمال بھی کفر کے ہوں اور صرف ایک احمال ایمان کاباتی ہوتٹ بھی اہل قبلہ کی تکفیز نہیں کرنی چاہئے۔ وفسی قبواء نہ یعنی قراء سبعیہ میں ان چاروں الفاظ پر دفع بھی پڑھا گیا ہے ہیں محتہنا کو بمعنی قلنا لے کرسب جملوں کاعطف بن النفس پر کردیا جائے گا۔

قصاص یخرے بتقد برمضاف ای ذات قصاص ۔جروح سے مراداطراف کے زخم ہیں۔ مالا یمکن جن زخموں میں مماثلہ یمکن جن زخموں میں مماثلت ممکن نہ ہوتوان میں حکومة عدل ہوگی جو دیت نفس کا جز ہوتی ہے۔ مثلاً کسی چیز کی قیمت اگر دس روپے ہواورزخم ہوجانے کے بعد نوروپے رہ جائے توایک روپیے حکومة عدل کہلایا چودیت نفس یعن کل قیمت دس روپیے کا دسواں حصہ ہو۔

فسمن تصدق مفسرعلام نے اس سے مراد جانی کا اپن آپ کو والہ کرنا گیا ہے۔ لیکن دوسر ہے حضرات اس کو معانی پرمحمول کر رہے ہیں اور ترغیباً اس کو تقدیق سے تعبیر کردیا گیا ہے۔ پس اس صورت میں اس کا تعلق نجنی علیہ سے ہوجائے گا۔ پہلی حدیث میں گویا قصاص ہی جانی کے لئے کفارہ ہوجائے گا۔ دوبارہ آخرت میں سزاجاری نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت میں جانی صاحب تق کے عام گنا ہوں کا کفارہ بے گا۔ ھے الظلمون لیمنی جن لوگوں نے قصاص کے تھم سے اعراض کیا انہوں نے برابری پر نابرابری کو ترجیدی۔ گنا تعدی ظلم ہوا۔ قفینا متضمن ہے معنی جننا ۔ اس لئے شہبیں ہوسکتا کہ قفینا متعدی بدومفعول ہونا چاہئے۔ ای قفینا ھے عیسی فیسم ھدی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخیل محض مواعظ پر شمثل نہیں تھی۔ اور نہ حضرت عیسی صرف احکام تو رات کے مقلد تھے۔ بلکہ تو رات کی طرح اس میں بھی احکام تھے۔

مصدقاً یکل فیہ پرمعطوف ہے اور منصوب علی الحال ہے۔ ولیحکم اس سے پہلے و قلنا مقدر مان کر قفینا پرعطف کردیا ہے اور ایک قراءت میں لام کے بعد بتقدیران بیل فظم منصوب ہے اور خود لام کے بعد کمسور ہوگامعمول اتیب العجم یہ کی پرعطف ہوجائے گا۔ ای اتیب اہ الا نجیل للہدے والموعظة اور مفعول لہ ہونے کی وجہ سے بیدونوں منصوب ہوں گے اور عطف درست ہوجائے گا۔ ای اتیب اہ الا نجیل للہدے والموعظة حکم میں میکن الاطاعت کے ہیں بیکی مشکک ہے جس کے درجات مختلف گنہگار مومن سے لے کر کافر منافق تک بیل مشکک ہے جس کے درجات مختلف گنہگار مومن سے لے کر کافر منافق تک بیل کونکہ کافر منافق تک بیل کی شرائع سابقہ ہمارے لئے لازم نہیں ہیں کونکہ ورات وانجیل کے ذکر پر اکتفاء نہیں کیا گیا بلکہ قرآن کے نزول کو بیان کر کے اس کے مطابق منصفانہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عادلا۔ تقدیر حال اس لئے کیا گیا کہ لا تتبع کا تعدیر عن کے ذریعہ سے ہوسکے۔

ربط : ...... گذشتہ آیات میں اہل کتاب کی ندمت تھی۔ اس پورے رکوع میں تورات وانجیل سے متعلق احکام نقل کر کے دو بات بتلائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ہرز مانہ میں معمول بہار ہے ہیں۔ آنخضرت ( اللہ کا ایک کا دعویٰ کوئی انو کھا دعویٰ نہیں ہے بلکہ قورات وانجیل پڑکل کرنے سے تو اور زیادہ قر آن کے عمل پر آ مادگی ہونی جا ہے تھی اور دوسرے یہ بتلانا ہے کہ اہل کتاب کے بدعملی کوئی نئی بات نہیں بیتوان کی پرانی جبلت اور عادت ہے اور باتخصیص احکام قصاص کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ پہلے سے بہی بیان چلا آر ہا ہے گویا آیت سختہنا علیہ مالنے میں تیر حوال تھم بیان کیا جارہا ہے۔

شان نزول: سسس آیت و من لم یحکم الن اس وقت نازل ہوئی جب کہ یہود نے تورات کے اصلی عم کوچھوڑ کریے فلط رواح قائم کرلیا کہ شریف آ دی رواح قائم کرلیا کہ شریف آدی رواح قائم کرلیا کہ شریف آدی ہو اس کے بدلے میں اور مردعورت کے بدلے میں قل نہیں گئے۔ چنانچہ بونفیرا گربنو قریظ کے لوگوں کو آل کردیتے تو نصف خون بہا دیتے۔ اور اپنا کوئی آدی قل ہوجاتا توان سے پورخون بہالیتے۔ حالا نکہ تورات میں اس

﴿ تشريح ﴾ ..... يجيلي آساني كتابول مين تحريف لفظي ومعنوى موئي ليكن قرآن مين تحريف لفظي

نہیں ہوسکی:......ورات وانجیل کی حفاظت کابار چونکہ خودعلاء اہل کتاب پرڈالا گیا تھا جیسا کہ آیت ہما استحفظو ایسے معلوم ہور ہاہے اس لئے وہ ضائع اور محرف ہوگئیں لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بذات خودی تعالیٰ نے لیا ہے ارشاد ہے:

"انا نحن نزلنا الذكرو انا له لحافظون" ال لئے انشاء الله قیامت تک ال كے كى ایک نقط اور شوشه می فرق نہیں آ سے گا۔

ترک شرلیت گناہ ہے یا کفر: ..... آیت و من اسم یہ کے مالے ہے بعض حفزات کواشکال ہوا ہے کہ ترک مل ہے تو الل سنت کے نزدیک فاسق ہونا چاہئے نہ کہ کافر؟ لیکن ہمل تو جیہ ہے کہ شریعت کے شریعت ہونے کا انکارا گرچہ زبانی ہووہ بھی کفر ہے۔ اور دانستہ اگراییا کیا جائے جیسا کہ شیوہ یہودر ہاہے جب تو بدرجہ اولی گفر ہوگا۔ اگلی آیات میں ظالموں اور فاسقوں کی تو جیہ تو بلاتکلف ہے کیونکہ ان میں گفر کی تصریح نہیں ہے البتہ اگران سے مراد بھی گفر ہوتو فہ کورہ تو جیہ وہاں بھی کرلی جائے گی۔

پچیلی شریعت کے احکام جحت ہیں یانہیں؟ : ...... آیت ان النفس النے مشمل ہے دوتم کے احکام پر(۱) قصاص نفس اور (۲) جانی قصاص سے کم درجہ زخم وغیرہ کے قصاص پر۔اوراصولی ضابطہ کلی کی روسے ،سابقہ مذا ہب کے یہ دونوں قسم کے احکام ہمارے لئے بھی جحت ہوں گے۔بشرط یہ کہ انگوشل کر کے تائیدیا سکوت اختیار کیا جائے ۔جیسا کہ یہاں ہوا ہے کیکن اگر مذہبی احکام ضل کر کے ان پرنگیر کی جائے تو پھروہ احکام مسلمانوں کے لئے جمت نہیں رہتے۔

قصاص میں فقہی اختلاف .....جہاں تک قصاص جانی کاتعلق ہام صاحب ؒ کنزدیک ہے آیت ان النفس النه سورہ بقرہ کی سابقہ آیت ان النفس النه سورہ بقرہ کی سابقہ آیت السحوبا لحو النع کے لئے ناتخ ہاس لئے غلام کے بدلے میں آزاداورعورت کے بدلے میں مردکوقصاصاً قبل جائز ہے۔ برخلاف امام شافع ؒ کے یا بقول بعض مفسرین کہ بونفیرخودکو بنو قریظہ سے برتر سجھتے تھے اس لئے اپنے ایک مقول کے بدلے میں ان کے دوآ دمیوں کوقصاصا قبل کرتے۔

آیت ان السفس الن بیس اس ناانسافی کاسد باب کیاجار ہا ہے۔ لیکن بونضیراپ غلام کے بدلے میں بوقر بظہ کے آزاد کو اورا پی عورت کے بدلے میں ان کے مردکوئل کرتے اس کو آیت السحد السن میں اولاً روکا گیا اور پھر اس کو بھی منسوخ کر کے ان النفس النجے بالکلید مساوات اور برابری کا تھم دیا گیا ہے۔

ایک پیچیده اشکال: ....سیکن اس تقریر پریداشکال رہےگا کہ آیت المحسر بسالحر النع سے عبارة النص کے طور پرتو معلوم ہوا کہ غلام کواگر آزاد نے اور عورت کو کسی مرد نے قل کردیا ہوتو قصاصاً آزاد کواور مرد کو قل نہیں کرنا جا ہے، کیونکہ آیت بقرہ میں

صرف آزادکوآزادکے بدلہ میں اور غلام کو غلام کے بدلے میں اور عورت کو جدلے میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن آیت ذیل ان المند فسس المنح کی عبارت النص ایک آدمی کے بدلے میں دوآ دمیوں کے قتل نہ کرنے پردلالت کررہی ہے تاہم اشارة النص کے طریقہ پراس سے غلام کے بدلے میں آزاد کے۔ اور عورت کے بدلہ میں مرد کے تل کا جواز لکا ہے۔ پس امن سے لازم آیا کہ اس آیت ان المند فسس المنح کی اشارہ النص نائے بن گئی۔ آیت المحد بالمحد المنح کی عبارت النص کے لئے۔ حالا تکہ جمہور فقہا کے نزد یک عبارة النص بمقابلہ اشارہ النص رائے ہوتی ہے۔

دوسرا اشکال: .....علی بزاصاحب کشاف این عباس نے قل کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ عورت کواگر کوئی مرقبل کر دیتا تو اس کے بدلہ میں مرد کو آئیس کیا جاتا تھا۔ اس لئے آئیت ان النفس النج نازل ہوئی جس کی عبارت النص سے صرف عورت کے بدلے میں مرد کے آئی کا جواز معلوم ہوا اس لئے ہے آئیت ان النفس لفظ الا نفی بالانٹی کے لئے تو ٹائخ بن سکتی ہے گر المنحو بالمحرو العبد بالمعبد النخ سے لئے ناشخ نہیں ہوگی ؟

جوائی تقریر ..... جواب یہ ہے کہ اگر تاریخ مجبول ہوتو پھر بلا شبہ عبارت انص اشارۃ انص کے مقابلہ میں رائح ہوتی ہے کین اگر تاریخ کی تقدیم و تاخیر معلوم ہوجائے تو پھراشارۃ انص کے رائح ہونے میں کوئی حرج نہیں خلاصہ جواب یہ ہے کہ مطلقا عبارۃ انص رائح نہیں ہواکرتی بلکداس تفصیل کے ساتھ ناشخ ہو کتی ہے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ وعویٰ تنیخ کے بغیر بھی آیت سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ چنانچے صاحب مدارک نے ابن عہاس کے مذکورہ بالا جملہ کوفٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیت ان المنفس المنح اس پردلالت کررہی ہے کہ ذمی کے بدلے میں مسلمان اورعورت کے بدلے میں مرداور غلام کے بدلے میں آزاد لل کیا جائے۔ غرض کہ نشاء آیت یہ ہے کہ صغیرہ کبیر، شریف در ذیل بادشاہ اور رعیت سب برابراور یکساں طور پر جان و مال کی امان کے ستحق ہیں۔ اس میں کالے گورے کی یاتسلی اور جغرافیا کی تفریق گوارانہیں کی جائے گی۔ البت خودا پی اولا دیے بدلے میں والدین کواور اپنے غلام کے بدلے میں آقا کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ نیز خون ناحق پر قصاص آئے گا وہ کی بھرط یہ کہ عمراً ہوتی وقعاص نہیں کہنا ہے گا۔ اس طرح اگر قتل خطاء ہوت بھی قصاص نہیں آگے گا۔ بلکہ دیت لازم ہوگی۔

جانی قصاص کے بعد عضوی قصاص: است مادون المنفس این غیرجانی قصاص کا تفصل یہ ہے کا اس باب میں صرف ایک ہی کلیہ ہے جس پر ہزاروں تفریعات ہو کئی جن اعضاء یاز خموں میں مماثلت اور تفاظت ممکن ہے وہاں قصاص آئے گا۔ چنا نچے فقہاء نے تفریح کی ہے کہ اگر کسی کی آئھ پر چوٹ مار کر بینائی سلب کر دی تو اس کا قصاص جیسا کہ صحابہ گی ایک جماعت ہے ماثور ہما کہ مرح لیا جائے گا کہ آئینہ کو اس کی آئھ ہے بالمقابل کر دیا ہو اس طرح لیا جائے گا کہ آئینہ کرم کر کے اور روئی ترکر کے جانی کے چرے پراسے رکھ کر گرم آئینہ کو اس کی آئھ ہو اتفابل کر دیا ہو تو بینائی سلب ہوجائے گی ۔ اس طرح ناک کے اوپر کا جتنا حصہ کا نا ہواتنا ہی کا اس لیا جائے ۔ کان جتنا کا نا ہواتنا ہی کا اس لیا جائے ۔ کان جتنا کا نا ہواتنا ہی کا اس جائے ہوں آگر جوڑ بند پر سے کا فے ہوں تو قصاص جائے ۔ دانت اگر تو ٹرایا شخندا کر دیا ہوتو دوسر ہے کا دانت تو ٹرایا شخنڈا کیا جاسکتا ہے ۔ ہاتھ پاؤں اگر جڑ سے کا فی دی ہوتو جڑ ہی سے کا فی مرد شہیں ہے ۔ ہون یا عضوت کی سل کر جڑ سے کا نہ دیا جا کہ بی کہ اگر اتنا کا رک کے جائے تھو نے کا مارک دیا جو فی بڑی کا کوئی فرق نہیں ہے ۔ ہون یا عضوت کی کر دینے کے سلسلہ میں اما صاحب تقرباک ہور کے ہیں کہ اگر اتنا کاری جائے تو مماثلت ممکن ہونے کی وجہ سے قصاص لیا جائے گا ۔ پیٹ ذخی کر دینے کے سلسلہ میں اما صاحب تقرباک کی وجہ سے قصاص لیا جائے گا ۔ پیٹ ذخی کر دینے کے سلسلہ میں امام صاحب تقرباک کی وجہ سے قصاص لیا جائے گا ۔ پیٹ ذخی کر دینے کے سلسلہ میں امام صاحب تقرباک کی وجہ سے قصاص لیا جائے گا ۔ پیٹ ذخی کر دینے کے سلسلہ میں امام صاحب تقرباک کی دور سے قصاص کی کے دیا تھا کہ کی دیا گا کہ کا کہ کی دور سے قصاص کی ان کی دیا گا کہ کیا گا کہ کا کہ کی دور سے قصاص کی گا کی دیا گا کہ کا کہ کو کے دور سے تعمال کی کا کو کی دور سے قصاص کیا گا کی بیا کہ کو کے دور سے کا کے دور سے کا کے دور سے کی سلسلہ میں امام حب تقرباک کی دور سے تعمال کی ان کو کے دور سے کا کہ کو کی دور سے قصاص کی گا کی کو کو کو کی دور سے تعمال کیا گا کے دور سے کان کی کو کی دور سے تعمال کی کے دور سے کا کے دور سے کا کی کو کی دور سے تعمال کی کو کی دور سے کا کے دور سے کو کی دور سے کو کی دور سے کی دور سے کا کی دور سے کا کے دور سے کا کی دور سے کر کی دور سے

زخم ہوکہ بیخے کی امید نہ ہوتو قصاص لیا جائے گا۔ کیونکہ ان سب صورتوں میں مماثلت ہوسکتی ہے۔

مما ثلت کے بغیر عضوی قصاص نہیں بلکہ ارش واجب ہے: اسسسلین اگر آنکھ نکال لی۔ یاناک کابان اوڑ دیایا زبان کا کچھ حصہ کاٹ ریادانت کے علاوہ اور کہیں کی ہڑی توڑ دی۔ یاہاتھ یا کال وغیرہ اعضاء کا کچھ حصہ کاٹ دیا۔ کاری زخم نہیں لگا تو ان سب صور توں میں چونکہ مماثلت ممکن نہیں اس لئے قصاص نہیں آئے گا بلکہ حکومہ عدل آئے گی۔ جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ مردوعورت، آزاد وغلام میں باہمی طور پرزخموں اور قطع اعضاء کی صورت میں قصاص نہیں آئے گالیکن مسلمان اور کافرذی کے درمیان ان صور توں میں بھی قصاص آئے گا۔ البتہ درمخار میں ہے کہ ناقص سے کامل کا قصاص لیا جائے گا۔

قصاص کی معافی: .......... قل کی صورت میں تو مقتول کے ولی کو۔ اور دوسری تمام صورتوں میں خودزخی کو جرم معاف کرنے کاحق ہے۔ نیز اگر مقتول کے اولیاء کی شخص ہوں اور ان میں سے کوئی ایک معاف کر دیے تو قصاص معاف ہوجائے گا۔ البنتہ اگر دوسرے اولیاء جاہیں گے تو دیت لے سکتے ہیں۔

ا آیت لکل جعلنا المن کا حاصل یہ ہے کہ بالطبع چونکہ انسان کو نئے کام سے ایک گونہ وحشت ہوتی ہے جس سے بسااوقات خالفانہ اقدام کی نوبت بھی آ جاتی ہے ہاں عقلِ سلیم اور انصاف سے کام لیو حقیقت واضح ہوکر اتباع حق کی توفیق بھی نصیب ہوجاتی ہے۔ پس بیا یک طرح کا امتحان عظیم ہوتا ہے جس میں خوش نصیب ہی پورے اترتے ہیں۔

نیز انسان کوجس چیز کے کرنے یا نہ کرنے سے روکا جاتا ہے تو انسانی سرشت کے لاظ سے اس کی طرف رغبت ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی شریعت کے متعدد ہونے کی صورت میں آز مائش زیادہ ہے بہنست ایک شریعت کے کیونکہ اول صورت میں منسوخ سے روکا جاتا ہے جس پر ایک زمانہ تک عمل در آمد ہوچکا ہے جو بالطبع شاق گذرتا ہے برخلاف دوسری صورت کے اس میں اگر چہ گنا ہوں سے منع کیا جاتا ہے لیکن ان کو پہلے ہی سے بڑا سیجھنے کی وجہ سے رکنے میں سہولت رہتی ہے۔ غرض کہ اس طرح دونوں قتم کے امتحانوں کا مجموعہ امت کے اسلاف واخلاف کے لئے عام ہوگیا۔

ایک شبه کا از الہ: ...... رہایہ شبہ کہ اس آیت ہے ہرامت کے طریقہ کاعلیٰجدہ ہونا اور دوسری آیات مثلاً آیت شوری شرع لکے میں اللہ بونا معلوم ہوتا ہے اور بیتعارض ہے جواب بیہ ہے کہ دونوں حکم سے ہیں شرائع کا الگ الگ ہونا بلحاظ فروع واعمال کے ہے اور سب کا ایک ہونا باعتبار اصول وعقائد کے ہے۔

لطا كف آيات: ..... آيت ف من تصدق النج مين عنوى تغيب باورابل الله كافلاق اى كمقفى بوت بين آيت لكل جعلنا النج مين مشائخ كاس مقوله كي اصل تكاتى به طوق الوصول الى الله بعدد الا نفاس الخلائق.

يَّأَيُّهَاالَّذِينَ امَنُوا كَاتَتَّخِذُ واالْيَهُودَ والنَّصٰزَى اَوْلِيَّاءً مُ تَوَالُوْنَهُمُ وَتَوَادُّونَهُمُ بَعُضُهُمُ اَوْلِيَّاءُ بَعُضْ ﴿ لِآتِ حَادِهِ مُ فِي الْكُفُرِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمُ مِّنُكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ \*مِنْ حُمُلَتِهِمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ ١٥ بِمُوالَاتِهِمُ الْكُفَّارَ فَتَرَى الَّذِينَ فَى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ صَعَفُ اعْتِقَادٍ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبَّى ٱلْمُنَافِقِ يُسَارِعُونَ فِيهُمْ فِي مَوَالَاتِهِمُ يَقُولُونَ مُعْتَذِرِينَ عَنْهَا نَحُشَى أَنُ تُصِيبَنَا ذَائِرَةٌ يَدُورُبِهَا الدَّهُ رُعَلَيْنَا مِنُ حَدْبِ أَوْغَلَبَةٍ وَلَا يَتِمُّ آمُرُ مُحَمَّدٍ فَلَا يَمِيْرُونَا قَالَ تَعَالَى فَعَسَى اللَّهُ آنُ يَّا تِي بِالْفَتُح بِالنَّصُرِلِنَبِيَّه بِإِظْهَارِ دِيْنِهِ أَوُ آمُرِمِّنُ عِنْدِه بِهَتَكِ سَتُرِ الْمُنَافِقِيْنَ وَإِفْتِضَاحِهِمُ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَآ آسَرُّوُا فِي أَنْفُسِهِمُ مِنَ الشَّكِ وَمَوَالَاةِ الْكُفَّارِ للمِينَ (مُنْ وَيَقُولُ بِالرَّفَعِ اِسْيِتُنَافًا بَوا وِدُونِهَا وَبِالنَّصَبِ عَطُفًا عَلَى يَاتِي الَّذِينَ امَنُو آلِبَعُضِهِمُ إِذَا هَتَكَ سَتُرَهُمُ تَعَجُّبًا اَهْوُ لَآءِ الَّذِينَ اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَا نِهِمْ غَايَةَ اِحْتِهَا دِهِمُ فِيُهَا إِنَّهُمُ لَمَعَكُمُ فِي الدِّيْنِ قَالَ تَعَالَى جَبطَتُ بَطلَتُ أَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ فَأَصْبَحُوا فَصَارُوا خُسِرِينَ (٥٣) الدُّنيَا بِالْفَضِيَحَةِ وَالْاحِرَةِ بِالْعِقَابِ يَلَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا مَنُ يَّرُتَدَّ بِ الْفَكِّ وَالْإِدْغَامِ يَرُجِعُ مِنْكُمُ عَنُ دِينِهِ اللِي الْكُفُرِ اِحْبَارٌ بِمَا عَلِمَ تَعَالَى وُقُوعَةً وَقَدُ اِرْتَدَّ جَمَاعَةٌ بَعُدَ مَوُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَوُفَ يَأْتِي اللَّهُ بَدُلَهُمُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمُ مَ فَوُمُ هِذَا وَأَشَارَ إِلَى أَبَي مُوسَى الْاَشْعَرِيُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيُحِهِ **ۚ أَذِلَّةٍ عَ**اطِفِيْنَ **عَلَى** الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ اَشِدَّاءٍ عَلَى الْكَفِرِيُنُ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَا بُمِّ فَيُهِ كَمَا يَخَافُ الْمُنَافِقُونَ لَوْمَ الْكُفَّارِ ذَلِكَ الْمَذُكُورُ مِنَ الْاَوْصَافِ فَصَٰلُ اللَّهِ يُؤُ تِيهِ مَنُ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَ اسِعٌ كَثِيرُ الْفَضُلِ عَلِيمٌ (٥٣) بِمَنُ هُوَ اَهُلُهُ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمَنَا هَجَرُونَا إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ ٥٥ خَـاشِعُونَ أَوْ يُصَلُّونَ صَلواةَ التَّطَوُّع وَمَـنَ يَّتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا فَيُعِينُهُمْ وَيَنُصُرُهُمُ فَاِنَّ حِزُبَ اللَّهِ هُمُ الْعَلِبُونَ (٥٦) لِنَصْرِهِ إِيَّاهُمُ أَوْقَعَةُ مَوْ قَعَ فَاِنَّهُمْ بَيَانًا لِا نَّهُمُ مِنْ حِزُبِهِ أَى أَتُبَا عِه

ترجمہ : ......سلمانو! یہودیوں اورعیسائیوں کو اپنار فیق و مددگار نہ بناؤ (کہ ان سے دوتی اور پنگییں بڑھانے لگو) وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں (کفر میں شفق ہونے کی بنا پر) اورتم میں جو شخص انہیں رفیق مددگار بنائے گا تو وہ ان ہی میں سے سمجھا جائے گا (ا ن ہی میں داخل شار ہوگا) اللہ اس گروہ پر راہ ہدایت نہیں کھولتے جوظم کرنے والا ہے (کفار سے دوئی کی پاداش میں ) پھرتم دیکھو گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے (کمزوری اعتقاد جیسے عبداللہ ابن ابی منافق ہے ) وہ دوڑے جارہے ہیں ان لوگوں کی (دوئی کی) طرف ہے کہ طرف ہے کہ جوئے (معذرت خواہ ہوتے ہوئے) کہ ہم ڈرتے ہیں کی مصیبت کے پھیر میں نہ آجا کیں (گردش زمانہ ہم پر قط سالی ۔ یا

فکست کی آفت نیڈال دے۔اورمحر( ﷺ) ناکام مو گئو بیلوگ ہماری رسد ہی روک دیں گے حق تعالی جواب دے رہے ہیں کہ )وہ وقت دورنہیں جب الله میاں فتح دیں گے (دین غالب كر كے اپنے نبي ( ﷺ) كوكامياب كردیں گے ) يا ان كى جانب سے اوركوكى بات ظاہر ہوجائے گی۔ (منافقین کی بردہ دری اور رسوائی ہوجائے ) کہ پھراس وقت بدلوگ ان باتوں پر جوانہوں نے اپنے دلوں میں چھیائے رتھی ہیں (شک وشبدادر کفارسے دوسی) شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے ( رفع کے ساتھ جملد مشانفہ ہے خواہ واؤ کے ساتھ ہویا بغیر واؤ کے اور قراءت نصب کی صورت میں لفظ یساتسی پرعطف ہوگا )اہل ایمان(آپس میں ان کی تھافشیحتی دیکھ کر تعجب کرتے ہوئے ) کیا یہی لوگ ہیں جواللہ کی کی قشمیں کھا کرکہا کرتے تھے (مبالغة میرفشمیں کھاکر) کہ ہم تمہارے ساتھ میں (دین لحاظ ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ )اکارت گئیں (بیکار ہوگئیں )ان کی ساری کارروائیاں (نیک کام )اور بلا خریلوگ جاہ ونامراد ہوکررہ گئے (دنیامیں جوتھ کافٹیحتی مونی وه الگ اورآخرت میں جو پچھنی موگی وه ربی الگ)مسلمانو!جوکوئی پھر جائےگا۔ (لفظيس تد بلاادغام اورادغام كےساتھ بمعنی یسو جنع)تم میں سے اپنے دین سے (کفر کی جانب اللہ نے اپنے علم کے مطابق پہلے ہی اس واقعہ کی پیش گوئی فر مادی جوہونے والاتھا۔ چنانچة تخضرت (ﷺ) کی وفات کے بعد کچھلوگ مرتد ہو گئے تھے ) تو قریب ہے کہ اللہ ایک ایسا گروہ پیدا فرمادے (ان کے بدلہ میں اليه لوگ) جنهيں الله دوست ركھتا ہوا در وہ بھی الله كودوست ركھتے ہوں \_ (آنخضرت ( الله الله على الله كودولاگ بية ميں \_ ابومویٰ اشعریؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ حاکم نے اس کواپی صحیح میں روایت کیا ہے ) نہایت نرم ( جھکے ہوئے ہیں مؤمنین کے سامنے لیکن تیز (نہایت بخت) ہوں گے وشمنوں کے مقابلہ میں ۔اللہ کی راہ میں جان ازادیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے (اللہ کے بارے میں۔جس طرح کہ منافقین کفار کی ملامت سے گھبراتے رہتے ہیں) یہ (مٰدکورہ صفات) اللہ کافعنل ہے جس کووہ چاہیں عطافر مادیں اور اللہ بڑی ہی وسعت رکھنے والے (بڑے مہر پان ) اور بڑے علم والے ہیں ( کہ کون کس کام کا اہل ہے۔ عبدالله بن سلام نے جب آنخضرت ( الله عند عند الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله عند الله ع آیات نازل ہوئیں) تمہارا مددگار دوست اگر کوئی ہے تو اللہ ہے اور اس کے رسول (ﷺ) ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں جن کا شیوہ بیہ ہے کہ نماز قائم رکھتے ہیں زکو ۃ اداکرتے ہیں اور اللہ کے آ می جھکنے والے ہیں (فروتی کرتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں )اور جس کسی نے اللہ کواوراس کے رسول (ﷺ) کواورایمان والوں کواپنا مددگار دوست بنایا (ان کی اعانت اور مدد کی ) سو بلاشبہ اللہ ہی کا گروہ غالب ريخ والاكروه ب(كيونكه الله ان كى تائيركرت بير جمله "فان حزب الله هم المغلبون " فانهم كى جكم بحناج بيتلان ك لئے كديدلوگ الله كى يار فى اور تابعداروں ميں سے بيں۔)

تخفيق وتركيب: .....فنوى رويت عينيه ياقلبيه باوريساد عون اس كے مفعول ثانی سے حال ہے۔

دائرة. مصائب زماند کیونکه صاحب مصیبت کے لئے وہ محیط ہوتے ہیں۔ یان صفات میں سے ہے جن کاموصوف اکثر مذکور نہیں ہوتا۔ وید بقول. اگر مرفوع اور واؤ کے ساتھ ہوتو نحوی طور پر اور علم بیان کے اعتبار سے استینا ف ہوگا اور بغیر واؤ کے ہوتو صرف بیان کے اعتبار سے استینا ف ہوگا در بغیر واؤ کے ہوتو صرف بیان کے اعتبار سے استینا ف ہوگا داور نصب کی قراءت ہوتو پھر معنوی اعتبار سے تو این میں ہوتا ہے اس لئے خمیر کی ضرورت پیش آئے گی جواسم عسمیٰ کی طرف راجح ہو صالا نکہ لفظ یقول میں ضمیر نہیں ہے۔ البت معنوی اعتبار سے عطف کرنے میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ جھد ایمانہ میں ہوتا ہے اور منصوب علی الحال ۔ بر تقدیر واقسموا باللہ یعتبدون جھد ایمانہ مقل کو محذوف کر کے مصدر کواس کے قائم مقام کردیا گیا ہے اس کے اس کے عرف ہونے میں کچھ حرج نہیں ہے یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ ہے می منصوب ہوسکتا ہے کیونکہ بمعنی اقسموا ہے۔

حبطت اعمالهم اس سے پہلے قال تعالی اس لئے مقدر مانا گیا ہے تا کہ معلوم ہوجائے بیر مقولہ باری تعالی ہے مؤمنین کا مقولہ نہیں کیونکہ کسی کے اعمال حبط ہونے کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں ہوسکتا ہے۔ مسن یسر تسد، نافع اور ابن عامر قک ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی اول دال کمور اور دوسری مساکن بغیر تعلیل کے اپنی اصل پر اور باقی قراء ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وال ٹانی مفتوح ہے۔اس صورت میں تخفیف ہے۔ بیدونوں قراء تیں مدنی اور شامی مصاحف میں ہیں۔

اذلة جمع ذلیل کی ہے۔ ذل بالضم عرکی ضدہ چونکہ اس کے صلہ ملی کی نہیں آیا بلکدلام آیا ہے اس لئے عاطفین کہ کر اشارہ کردیا کہ مضمن ہے معنی عطف کو۔اذلة اوراعزة میں عطف ترک کردیا گیا ہے۔استقلال مدح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دونوں وصف مستقل ہیں۔و لا یہ خافون واو حالیہ بھی ہوسکتا ہے ای سجاهدون اوروا وعاطفہ بھی ہوسکتا ہے۔ ای من صفتهم المجاهدة.

لسو مة لا ئسم ۔اس میں تا دراصل وحدت کی ہے کین وہ مراذ ہیں ہے درنہ بلاغت فوت ہوجائے گی۔اور معنی یہ ہوجائیں گے کہ ایک طامت کی پرواہ نہیں کرتے حالا نکہ مطلق جنس طامت کی ٹی ہور ہی ہے۔البتہ یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جنس طامت ہو منین کے نزدیک الی نا قابل النفات ہے جیے ایک طامت ۔ انسما ولیہ کسم . ای لا تشخید وا اولٹ ک اولیاء لان بعضهم اولیاء بعض ولیس ابا ولیاء کم انسما ولیکم النح اورولی کا لفظ مفرد لایا گیا ہے حالا نکہ موقع جمع لانے کا تھا۔اشارہ اس طرف ہے کہ اصل ولایت اللہ کی ہوروں کی ولایت تا ہع ہے۔ السلیدن یقیمون سیم فوع ہے السلیدن امنوا سے بدل ہونے کی وجہ سے یا مضمر ہوا مصب علی المدر ہے و ھے داکھون بیرحال ہے یہ قیمون اور یو تون کے فاعل سے۔اوقع موقع یعنی وضع الظا ہر موضع المضمر ہوا ہے۔اظہاراور ترغیب ولایت کے لئے۔

رابط : ...... او پر سے اہل کتاب کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ آئندہ آ یات میں منافقین کے حض وہی منافع اور مضار کے خیال سے ان سے دوی کرنے بیں ضررتہیں سے دوی کرنے وی ایستان سے دوی خیر نے میں ضررتہیں ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ان سے دوی خہر نے میں ضررتہیں ہے بلکہ دوی کرنے میں ضرر ہے اور دویتی خہر نے میں ضررتو کیا ہوتا خود ان کے مرتد اور کافر بن جانے سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوسکا۔ پس اگر دوی کرنی ہی ہے تو اللہ ورسول ( اللہ اللہ میں چود ہواں سے کی دوی کر کے اس کا نفع دیکھوغرض کہ آ بت یا ایھا اللہ میں چود ہواں سے کم کفار کی موالات سے نہی کے متعلق ہے۔

شان نرول: سسنخ و احدین مسلمانوں کو ظاہراً شکست ہوئی تو منافقین میں کھابیل پڑی اور انہیں اپنے پیروں سلے سے زمین سری نظر آئی کسی نے کسی نظر آئی کسی نے کسی بودی کو پناہ میں چلے جانے کا منصوبہ بنایا کسی نے کسی نظر آئی کسی نے کسی بودی کو پناہ میں چلے جانے کا منصوبہ بنایا کسی نے کسی نظر آئی کسی خود بن وہ ان سے ساز باز کر لی اور ان کی جمایت پر آمادہ ہو گیا۔ اور کہنے لگا (انسی رجل احاف المدو انو) (ابن ابی شیبہ) کی عبادہ بن صامت باوجو دریہ کہ اس قبیلہ کے حریف سے مگر اس موقعہ پر انہوں نے صاف طور پر اپنا علاقہ ان سے منقطع کر لیا۔ (ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم ، بیہی ) عبداللہ بن سلام کے جواب میں جب آیت انسا و لیکم اللہ اللہ نازل ہوئی تو بول اللہ و دسو لہ و بالمؤمنین اولی سے میں جب کہ کسی سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے اپنی کن انگل سے مرجان کی انگل سے مرجان کی انگل کے دائی کان کی مدت میں وہم د اسمور ت میں حضر سے گل

ے عمل کوفعل قلیل کہاجائے گا۔ جونماز کی منافی نہیں ہوٹا۔امام شافعیؓ کے نز دیک توفعل کثیر بھی نماز کے لئے مفسد نہیں ہوتا۔ نیز نماز میں صدقہ دینے کا جوازمعلوم ہوگا۔

آیت اذا نادیت النے کے سلسلہ میں مروی ہے کہ مؤذن کو جب اذان کتے سنتے تو کفارکہا کرتے تھے۔ قد قداموا لا قداموا و قد صلوا لا صلوا یا ایک روایت میں ہے کہ جب اذان ہوتی تو دین کا ایک نصرانی اشھدان محمد رسول الله سن کرکہا کرتاا حوق الله الکاذب ۔ چنانچ ایک رات اس کی خادمہ کم و میں آگ لائی ۔ گھروا لے سور ہے تھے۔ ہوا کا جمون کا آیا جس سے پنگے از کرسامان میں جا پہنچ ۔ اورد یکھتے ہی دیکھتے خس کم شد جہاں یاک شد ہوگیا۔

تشریح کے سیسے اللہ ان یاتی بالفتح کی پیش گوئی کواس طرح پورافر مایا کہ محفظہ جلد ہی سلمانوں کے ہاتھ پرفتح ہوگیااور سے دیجہ کے باتھ پرفتح ہوگیااور سے دید کے باتھ برفتح ہوگیااور سے دید کا تھوڑی ہی مدت میں قلع قمع ہوگیا۔ منافقین کا نفاق اکثر واقعات میں کھلٹار ہتا تھا لیکن فتح عام کے بعدتو تھلم کھلامعلوم کرادیا گیا۔ باتی پیشہ کہ نفاق پیندلوگوں کے نادم ہونے کی اطلاع دی گئی ہے جس سے ان کا تا بہ ہونا معلوم ہوتا ہے حالا نکہ فور آہی حبط اعمال کی اطلاع دی گئی ہے جس سے ان کا تا بہ ہونا معلوم ہوتا ہے حالا نکہ فور آہی حبط اعمال کی اطلاع دی گئی ہے؟ جواب بیہ ہے کہ ہر ندامت تو بہیں ہوتی بلکہ جس ندامت کے چیچے اعتراف وشکتگی ہووہ شرعاً تو بہلائے گی۔ اور ان لوگوں کے لئے اس کا شہوت نہیں ورنہ محلف سلمان ہی نہ سمجھے جاتے۔ جولوگ مرتد ہوئے ان کے بارے میں بھی صدیتی آ کہر کی خلافت کے دور میں جلد ہی پیش گوئی کا ظہور ہوگیا کہ ان کا استیصال کردیا گیا اور پچھلوگ تا ئب ہوکر مخلص مسلمان بن گئے اس طرح اسلام کو پچھنقصان یاضعف نہیں پہنچ سکا۔

شیعول پررد .....بعض اسباب زول کی بنیاد پرشیعوں نے آیت انسا ولیکم الله النے سے حضرت کا گی آنخضرت ( ایک سے مصلا ولایت سے مرادمیت ہے نہ کہ ولایت تصرف سے مصلا ولایت عامہ پر استدلال کیا ہے کین ظاہر ہے کہ سیاق وسباق کی روسے یہاں ولایت سے مرادمیت ہے کہ ولایت تصرف اس لئے عموم ولایت پر کوئی دلیل نہ ہوئی اور اگر عموم ولایت شلم بھی کر لی جائے تب بھی اس کا اتصال ثابت نہیں نیز ضمیر جمع کا اطلاق واحد پر لازم آئے گاجوخلاف ظاہر ہے آیت فیان حزب الله هم المغلبون پر اگر کسی کوشبہ وکہ سلمان جو حزب اللہ کہلاتے ہیں اکثر کا احد پر لازم آئے گاجوخلاف ظاہر ہے آیت فیان حزب الله هم المغلبون کی ساتھ ہے۔ پس اکثر مواقع پر تو ای شرط کے پورانہ ہونے کا احد ہون کی وجہ سے وعدہ کا خلاف ہوتا ہے اور بعض مواقع پر کمال ایمان وولایت کے باجود بھی اگر مغلوبیت حاصل ہوتو مختف مصالح کے پیش نظر ومحن ظاہری مغلوبیت ہوتی ہے۔ واقع میں ارفع و اعسلی اہل الله اور مؤمنین ہی وہ میں دولایت ہوتا ہے۔ واقع میں ارفع و اعسلی اہل الله اور مؤمنین ہی

ہوتے ہیں کس کے عارضی اور چندروز وغلبہ دھو کہ میں نہیں آنا چاہے۔

آیت اذنا دیتم النج میں اذان کی مشروعیت اور نصیلت پرواضح دلیل ہے جیسا کہ فسرین کی رائے ہے اگر چ فقہاء اذان کی مشروعیت عبداللہ بن زید گی صدیث منام سے ثابت کرتے ہیں۔ فقہاء نے احکام اذان بالنفصیل بیان کئے ہیں۔ مثلاً بیانچ وقت۔ اور جعد کے لئے اذان کا مسنون ہوتا۔ اور طہارت ، استقبال قبلہ اور قیام کا مستحب ہوتا۔ نیز وقت سے پہلے اذان جا ترنہیں ہونی واجب الا عادہ ہے۔ اور اذان میں کن اور ترجی نہیں ہونی چاہئے ترجیع میں امام شافعی کا خلاف ہے۔ نہایت خاموثی اور توجہ سے اذان س

لطاکف آیات: آیات بی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ کاطریق اور نداق یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا مجت میں ملامت گروں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔آیت و یو تبون المنز کو فق سے یہ بات بھی ماخوذ ہوئتی ہے کہ اگر ذکر اللہ میں کوئی چیز مشوش ہور ہی ہوتو پہلے قلب کواس سے فارغ کر لینا چاہئے تا کہ ذکر میں یک وئی اور پچہتی پیدا ہوجائے۔آییت فان حزب اللہ میں فلبہ کی تفسیرا گرقوت قلب سے کی جائے تو بات اور بھی مہل الفہم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اہل اللہ پر اسباب مغلوبیت کا خواہ کتا ہی جوم ہو گرتعلق مع اللہ میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں آتی اس میں وہ قوی اور غالب ہی رہتے ہیں۔

يَّا يُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا مَهُزُوًا بِهِ وَلَعِبَامِّنَ لِلْبَيَانِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَالْكُفَّارَ الْمُشُرِكِينَ بِالْجَرِّ وَالنَّصَبِ اَوْلِيَا غَ وَاتَّقُوا اللَّهَ بِتَرُكِ مَوَالَاتِهِمُ إِنْ كُنتُمُ الْكِتْبَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَالْكُفَّارَ المَشُرِكِينَ بِالْجَرِّ وَالنَّصَبِ اَوْلِيَا غَ وَاتَّقُوا اللَّهَ بِتَرُكِ مَوَالَاتِهِمُ إِنْ كُنتُمُ مُو الَّذِينَ إِذَا نَادَيْتُمُ دَعَوْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ بِالْآذَانِ التَّحَذُوهَا آي الصَّلُوةَ فِي اللَّهَ عَلَى السَّلُوةِ بِالْآذَانِ التَّحَدُوهَا آي السَّالُوةَ هُزُوا مَهُزُو اللهِ وَلَعِبَا بِالْدَينَ إِنَّا بَهُ وَا بِهَا وَيَتَضَا حَكُوا ذَلِكَ الْإِنِّيَانَ مِنَ الرَّسُلِ فَقَالَ بِاللّٰهِ وَمَا لَا يَعْقِلُونَ (٥٨) وَنَذَلَ لَمَّا قَالَتِ الْيَهُودُ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ تُومِنُ مِنَ الرُّسُلِ فَقَالَ بِاللهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ تُومِنُ مِنَ الرُّسُلِ فَقَالَ بِاللهِ وَمَا

أُنْزِلَ اللِّينَا ٱللَّيَةُ فَلَمَّا ذَكَرَ عِيسْ قَالُوا لَا نَعْلَمُ دِينًا شَرًّا مِنُ دِيُزِكُمُ قُلُ يَاهُلَ الْكِتَابِ هَلُ تَنْقِمُونَ تُنكِرُونَ مِنْ آلِلًّا أَنُ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبُلٌ ۚ إِلَى الْا نِبْيَاءِ وَأَنَّ اكْتُورَكُمُ فْسِقُونَ (٥٩) عَطُفٌ عَلَى أَنْ امَنَا ٱلْمَعُنَى مَاتُنكِرُونَ إِلَّا إِيْمَانَنَا وَمُخَالِفَتُكُمُ فِي عَدَم قُبُولِهِ ٱلْمُعَبِّرُ عَنْهُ بِ الْفِسُقِ اللَّازِمِ عَنْهُ وَلَيْسَ هٰذَا مِمَّا يُنْكُرُ قُلُ هَلُ أُنْبِيُّكُمْ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ آهُلِ ذَٰلِكِ الَّذِي تَنْقِمُونَهُ مَثُوبَةً ثَوَابًا بِمَعْنَى جَزَاءً عِنُدُ اللَّهِ هُوَ مَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ ابْعَدَهُ عَنْ رَحُمَتِه وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيُرَ بِالْمَسُخِ وَ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتُ الشَّيْطَان بَطاعَتِهِ وَرُعِي فِي مِنْهُمُ مَعْني مِنْ وَفِيْمَا قَبُكَةً لَفُظَهَا وَهُمُ الْيَهُودُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِنَضَمِّ بَاءِ عَبُدَوَ أَضَافَتُهُ اللي مَا بَعُدَةً اِسُمُ جَمُع لِعَبَدِ وَ نَصَبُهُ بِالْعَطُفِ عَلَى الْقِرَدَةِ أُولَيْكَ شُرُّمَّكَانًا تَمِيزٌ لِآنً مَاوْهُمُ النَّارُ وَّاضَلَّ عَنُ سَوَآءِ السَّبِيْلِ (١٠) طَرِيُقِ الْحَقِّ وَأَصُلُ السَّوَآءِ الْوَسُطُ وَذِكُرُ شَرَّ وَأَضَلُّ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِمُ لَانَعُلَمُ دِيْنًا شَرًّا مِنْ دِيْنِكُمُ وَإِذَا جَآوُوكُمْ آي مُنَافِقُوا الْيَهُودِ قَالُوْ آ امَنَّا وَقَدُ دَّخَلُوا اِلَيْكُمْ مُتَلَبِّسِينَ بِالْكُفُرِ وَهُمُ قَدُ خَرَجُوا مِنُ عِنْدِكُمْ مُتَلَبِّسِينَ به ولَهُ يُومِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكُتُمُونَ ﴿١١﴾ مِنَ النِّفَاقِ وَتَـرَى كَثِيرًامِّنُهُمْ آي الْيَهُودَ يُسَارِعُونَ يَقَعُونَ سَرِيعًا فِي الْإِثْمِ ٱلْكِذُبِ وَالْعُذُوانِ الظَّلُمِ وَاكْلِهِمُ السُّحْتَ الْحَرَامَ كَالُرُشِي لَبِئُسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ عَمَلُهُمُ هَذَا لَوُلَا هَلَّا يَنْهِهُمُ الرَّبْنِيُّونَ وَالْا حُبَارُ مِنْهُمُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ الْكِذُبَ وَٱكْلِهِمُ السُّحُتَ لَبِئُسَ مَا كَانُوا يَصْنِعُونَ ﴿٣﴾ تَرُكِ نَهِيُهِمُ وَ قَالَتِ الْيَهُودُ لَمَّا ضِيُقَ عَلَيْهِمُ بِتَكْذِيبِهِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ أَنْ كَانُوا اكْثَرالنَّاسِ مَالًا يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ مُقَبُوضَةٌ عَنُ اِدْرَارِ الرِّذُقِ عَلَيْنَا كَنَوُابِهِ عَنِ الْبُحُلِ تَعَالَى عَنُ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى غُلَّتُ أَمُسِكَتُ أَيُدِيهُمْ عَنُ فِعُل ﴾ النحيرَاتِ دُعَاءً عَلَيْهِمُ **وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا مَبَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَنِ لا** مُبَالَغَةً فِي الْوَصْفِ بِالْحُودِ وَثَنَّى الْيَدُلِإِفَادَةِ الْكُثْرَةِ إِذَا غَايَةً مَا يَبُذُلُهُ السَّحِيُّ مِنُ مَالِهِ أَنْ يُعُطِيَ بِيَدَيْهِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ مِنْ تَوُسِيْعِ وَ تَضُييُقِ لَا اِعْتَرَاضَ عَلَيهِ وَلَيَزِيُدَنَّ كَثِيرًا مِّنَهُمُ مَّا أُنُزِلَ اِلْيُكَ مِنْ رَّبَّكَ مِنَ الْقُرُانِ طُغُيَانًا وَّكُفُرًّ أَلِكُفُرِهِمُ بِهِ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ اللي يَوْمِ الْقِيامَةِ فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ تُحَالِفُ الْاحُرى كُلَّمَآ اَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرُبِ أَى لِحَرُبِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْفَاهَا اللَّهُ أَى كُلَّمَا اَرَادُوهُ رَدَّهُمُ وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرُض فَسَادًا إِي مُفُسِدِينَ بِالْمَعَاصِي وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (١٣) بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقِبُهُمُ وَلَوُ أَنَّ اَهُلَ الْكِتَابِ امْنُوا بِمُحَمَّدِ وَاتَّقُوا الْكُفُرِ لَكُفَّرُنَا عَنْهُمُ سَيِّاتِهِمُ وَلَا دُخَلُنْهُمُ جَنَّتِ النَّعِيم (١٥٠)

وَلَوُ اَنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوْرِمِةَ وَالْإِنْجِيلَ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهِمَا وَمِنْهُ الْإِيْمَانُ بِالنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَنْزِلَ اِلْيُهِمُ مِنَ الْكِتْبِ مِّسُ رَبِّهِمُ لَا كُلُوا مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ اَرُجُلِهِمْ بِانْ يُوسِّعَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ امْنَ بِالنِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُمُ مَنُ امْنَ بِالنِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعَبُدِ اللهِ بَنِ سَلَامٍ وَاصْحَابِهِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَمُنُ مِنَا مَ وَاصْحَابِهِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَمُنُ مِنَا مَا يَعْمَلُونَ (٢٠٠)

اع ا

ترجمه : ....ملمانو! جن لوگول نے تمہارے دین کوہنی (ہزوجمعنی مہر و ہے ) کھیل بنار کھا ہے۔خواہ وہ (من بیانیہ ہے )تم سے پہلے کے اہل کتاب ہوں یا کفار (مشرکین ہول۔ جراورنصب دونوں کے ساتھ پڑھا گیاہے) تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔اوراللہ ے ڈرو(ان سے دوی چھوڑو) اگر فی الحقیقت تم ایماندار ہو (اپنے ایمان میں سے ہو) اور (وہ لوگ) کہ جبتم اذان دیتے ہو (بلاتے مو) نماز کے لئے (اذان کے ذریعہ) توبیلوگ بنالیتے ہیں اس (نماز) کوتماشہ (بزوجمعن مبروہ ہے)اوراس کی بنسی اڑاتے ہیں (آپس میں بنی مذاق معر ابن کرتے ہیں ) یہ (معد بازی کرنا) اس لئے (اس وجہ سے) ہے کہ بدلوگ بجھ بوجھ سے یک قلم بے بہرہ ہیں (اور اگلی ایت اس وقت نازل ہوئی جب بہود نے آنخضرت ( اللہ اسے دریافت کیا کہ آپ پیغبروں میں سے کس پر ایمان رکھتے بين؟ آپ نے باللہ وصا انول الینا پوری آیت پڑھی۔ جب حضرت عیسی کاذکر آیا تو کہنے لگے کہ پھرتو تمہارے دین سے بداروین اوركوئى نبيس ہے) كميّ كدا الى كتاب اس كے سواہ اراقسوركيا ہے جس كائم انقام لينا جا بيتے ہو(انكاركرتے ہو)كہ ہم الله پرايمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر نازل کیا ہے اس پرایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم سے پہلے (انبیاء پر) نازل ہو چکا ہے۔ اور بیارتم میں اکثر آدى نافرمان ہو سے ہیں (وان اکثر کم کاعطف ان اسا پر ہے لین تہارا نکار صرف ہمارے ایمان لانے پر ہے۔اورتم سے ہماری مخالفت۔ایمان قبولی ندکرنے کی بناء پر ہے جس کوشق سے تعبیر کیا گیاہے جوایمان قبول ندکرنے کو لازم ہے حالاتکہ یہ باتیں انکار کے قابل نہیں ہیں) فرماد یجئے کیا میں تنہیں بتلاؤں (خبردوں) کہان (لوگون کی نسبت جن برتم عیب نگارہے ہو) کون زیادہ بدتر ہےاز روے تواب (منوبة بمعن نوابا مراد بدله) الله کے حضور (وه) و چخص ب جس پرالله نے لعنت کی (اپنی رحمت سے اس کودور پھینک دیا)اوراس پراپناغضب تازل کیااوران میں سے کتوں ہی کو بندراورسور بنادیا (مسخ کرکے )اوروہ جنہوں نے شیطان کی پرستش کر لى (شيطان كاكبتامانا اورلفظ منهم مين معنى من كى رعايت كى كى بهاوراس سے بہلے من كى فظى حيثيت پيش نظرر بى مراديبود بيں۔ اورا کی قراءت میں عبد کی بامضموم اور بعدوا لے لفظ کی طرف اس کی اضافت ہے۔ پیلفظ عبد کی جمع ہے اور اس کا نصب قسودہ پر عطف کی وجدسے ہے) یہی لوگ ہیں جوسب سے بدر درجیس ہیں (مسکسانیاً تمیزہے)ان کابدر موناان کے جہنی مونے کی وجہ سے ب) اورسب سے زیادہ سیدی راہ سے بھے ہوئے ہیں (حق راستہ سے۔اصل میں سواء بمعنی وسط ہے۔اورلفظ شو اور اصل ان كاس قول لا نعلم دينا شر من دينكم كے جوابيس ب)اورجب بيلوگ (منافقين يبود) تمهارے ياس آتے بين تو كہنے لکتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالائکہ وہ آئے (تمہارے پاس ایس حالت میں کہ آلودہ تھے) کفر کے ساتھ اور وہی کفر لئے ہوے والی سے (تمہارے پاس سے اس آلودگی کو لئے ہوئے اور ایمان لاکرنہیں دیے ) اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ بدلوگ اینے دلول میں جمپائے ہوئے ہیں (نفاق) اورآپ ( اللہ اس میں سے بہتوں کو ملاحظ فرمائیں کے ( یہود کو ) کہ تیزگام ہیں (دوڑے دوڑے پڑتے ہیں) مناہ (جموث)اورظلم (ناانسافی)اور مال حرام کمانے میں (جیسے رشوت خوری) کیا ہی برے کام ہیں جو بیاوگ كررہے ہيں (ان كى يه برعملى) كيا ہو گياہے (كيون نبيں)ان كومنع نبيں كرتے (ان كے) پيراورعالم جھوٹ بولنے (غلط بيانی)اور

حرام خوری سے کیا ہی بری کار گذاری ہے جو بی کرر ہے ہیں (نصیحت کوترک کردینا) اور یہودیوں نے کہا (جب کدان پر تنگدتی مسلط ہوگئے۔آنخضرت(ﷺ) کی تکذیب کے صلمیں حالاتکہ پہلے بیلوگ بڑے مالدار تھے)اللہ کا ہاتھ بندگیا ہے (ہم پرروزی اتار نے ے رک گیا ہے اور کناریجل سے کرتے تھے، حالا تکہ اللہ اس سے برتر ہے۔ جواباً حق تعالی فرماتے ہیں) بندھ گئے ہیں (رک گئے ہیں) ان بی کے ہاتھ (نیک کام کرنے سے۔ یہ جملدان کے حق میں بدعائیہ ہے) جو کچھانہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے ان پر اعت پر ی ہے۔اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں (وصف شخاوت میں بیمبالغہ کا طریقہ ہے اور لفظ یے د بطور تثنیه ذکر کرنا افا دہ کثرت کے لئے ہے کیونکہ تنی جب بہت زیادہ مال کسی کو دیتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے بھر کر دیا کرتا ہے ) وہ جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں (خواہ کشادگی کریں یاتنگی کسی کوان پرخت اعتراض نہیں ہے) اور الله کی طرف سے جو پھیتم پرنازل ہوا ہے (قرآن) ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کواور زیادہ بڑھاوےگا ( کیونکہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے) اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے جو قیامت تک مٹنے والبہیں ہے۔ (چنانچدان میں سے ہرفرقہ دوسرے کی مخالفت کرتا ہے) جب بھی الزائی کی آگ ساگانا چاہتے ہیں (آ تخضرت (ﷺ) ہے لڑنا چاہتے ہیں) تواللہ اسے بجمادیتے ہیں (لینی جب بھی وہ لڑائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کونا کام بنادیتے ہیں) پیلوگ ملک میں گربرد کرنا جا ہے ہیں (گناہوں سے فساد پھیلا نا جاہتے ہیں) اور الله میاں ایسے فسادیوں کو پہندنہیں فرماتے (یعنی ان کوسزادیں گے) اوراگراہل کتاب ایمان رکھتے (محد ﷺ) پر) اور بچتے (کفرے) تو ہم ضروران کی خطا کیں محوکردیتے اور ضرور ان کونعمتوں کی جنت میں داخل کردیتے۔اور اگر وہ تو رات اور انجیل کوقائم رکھتے (جو کچھان میں احکام ہیں ان پرعملدر آمد کرتے منجملہ ان کے آنخضرت ( اللہ ایک ہے کہ اور جو کھان پر ( کتابیس) نازل ہوئی ہیں ان کے پروردگاری جانب سے توضروری تھا کہ بیلوگ خوب فراغت کے ساتھ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی (ہر طرف سے ان کے لئے رزق میں کشادگی اور وسعت پیدا کردی جاتی )ان میں ہے ایک گروہ (جماعت) میاندرو ہے (اسی میاندروی پڑمل کرتی ہے۔اس سے مراد دہ لوگ ہیں جوآنخضرت (ﷺ) پرایمان کے آئے۔جیسے عبداللہ بن سلام اوران کی رفقاء) لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ جو پھر تے ہیں برائی ہی برائی ہے۔

تخفیق وتر کیب: استخدوا. اس کامفعول اول الدین اتحدوا النے ہے۔ اور اولیاء مفعول افی ہے اور افی اتحدو کامفعول اول دینکم اور هزوا و لعباً مفعول افی ہے اور من الدین النج حال کی وجہ سے منصوب ہے۔ اتتحدوا کے فاعل سے حال ہی یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ اللہ یہ کا طلاق کی یا پہلے المدین سے هزوا مصدر ہے۔ بعنی مفعول باعتبارا فعال ظاہرہ کے استہزاء کیا اور ان کے عقائد باطلہ کے لحاظ سے سابا کا اطلاق کی یا ۔ الکفار ابوعمراور کسائی کی قرات میں تو مجرور ہے۔ افی اللہ ین مجرور پرعطف کرتے ہیں اور باقی قراء کے زدید پہلے اللہ ین پر عطف کرتے ہوئے منصوب ہے۔ اس میں والمکفار کا عطف تو اس پردلالت کرتا ہے کہ اہل کتاب کفار ہیں آس میں تاہم یہ کن المذین کے مور پرعطف کرتے ہوئے منصوب ہے۔ اس میں والمکفار کا عطف تو اس پردلالت کرتا ہے کہ اہل کتاب کا کراہل کتاب ہیں۔ خصیص زیادتی کفری وجہ سے گئی ہے۔ کا مراہ کی کا فرہیں۔ اس میں طبح کو جہ سے گئی ہے۔

هل تنقمون اصل هم كى يه به كه على ك ذريواس كا تعديه بونا چائه كهاجاتا به كه نقمت عليه بكذا (ليكن يهال معنى كرابت وانكارك ساته تضمين كى وجه من ك ذريع تعديه كيا كيا به اور نقمت المشنى اور نقمته بولتے بيں اى انكرته الان. اس كامتنى مندوف به اى شيئا. فاسقون - دراصل و ان اكثر هم لايومنون كهنا چائه تقاليكن لازم يعنى فس بول كر ملزوم يعنى عدم قبول ايميان مرداليا به بشر من ذلك بطور بمقابله يهود كاس قول ك جواب مي كها كيا به دينا شرا من دينكم الذى تنقمونه حقاريم بارت اس طرح كى كى به كه من لعنه الله كاش امت بونا مي بوسكاور من لعنه الله سے پہلے من دينكم الذى تنقمونه حقار من لعنه الله سے پہلے

بھی تقریر مضاف ہوسکتی ہے ای من لعنه الله۔

مثوبه. یا تومطنی جزاء کے معنی میں ہے خیر ہویا شراوریا جہماعتوبت کے معنی میں ہے۔ فبشر هم بعداب المیم کی طرح یا مضوب علی التیم کی خرجویا شراوریا جہماعتوبت کے معنی میں ہے۔ فبشر هم بعداب المیم کی طرح یا مضوب علی التیم ہے مضاف بیشر سے بدل ہور ہا ہے۔ ای بشر من احل ذلک من لعنه او بشر من ذلک دین من لعنه الله ممکن ہے یدونوں طرح کا من ہوا ہو، جو اولا بندر اور بندر سے خزیر بنادی ہے جو اس میں جمل میں تفاوت رہا ہے ای طرح سراوں میں بھی فرق مراتب رکھا گیا ہے۔ اول مرتب لعنت ہے۔ اس کے بعد غضب، اس کے بعد مسخ ہے۔

ومن عبد . جمہور کی قر اُت پر عبد ماضی ہے۔ اس کا عطف لعند پر ہے۔ لفظ لعند اور غضب علید دونوں میں مفرد ضمیر بین لفظ من کی رعابت کرتے ہوئے ہے۔ جس سے مراد یہود ہیں۔ دوسری قر اُت جزہ کی لفظ عبد اسم جمع کی صورت میں طاغوت کی طرف مضاف ہے۔ یہ شیقة عبد کی جمع نہیں ہے کیونکہ اس وزن میں جمع نہیں آتی بلکہ مفرد ہے جس سے مراد جمع کی ہے۔ اس صورت میں طاغوت کا نصب قردة پر عطف سے ہوگا اور قرارا اس کی توجیداس طرح کرتے ہیں جعل منہ ما لقردة و من عبد النح گویا موصول محدوف ہے۔ و ذکر شر بیا کی شبہ کا جواب ہے کہ اس سے تو مسلمانوں کا بھی شرمیں شریک کفار ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جواب کا حاصل ہے کہ کی تارید اور گی گذری ہوگی اور ہونا در متاخرین نے یہ جوان دیا جواب دیا گیا ہوں کی دنیاوی حالت سے بھی زیادہ برتر اور گی گذری ہوگی اور بیضاوی کی رائے ہے۔ کہ مطلق زیادتی مراد ہے مسلمانوں کی نبیت سے اضافی زیادتی مراذ نہیں ہے۔

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوابه بيدونوں جملےقالواكفائل سےمال بين اوربالكفر مال ہے۔دخلوا كفائل سے اوربيمال ہيں اوربالكفر مال ہے۔دخلوا كفائل سے اوربيمال ہي خوجوا كفائل سے لولا يہ تحضيض مع توسخ كے لئے ہے لبنس بہلى آ يت عوام كم تعلق حى اوربي آيت علاء يہود كون بن ميں سب سے زيادہ تحت ہے كونكه اس بس اوربي آيت علاء يہود كون بن ميں سب سے زيادہ تحت ہے كونكه اس بس مشرات سے ندو كنوا كوم حكم مشرات كى برابر قرارديا كيا ہے۔ان افعال كي تحصيص اس لئے ہے كہ جموث زبانى كناه ہا اور ظلم بدنى كناه ہا ورشوت خورى مالى كناه ہے۔اس طرح تمام اقسام آگئے۔

کنوابه عن البحل. کنایہ کے لئے معنی حقیق کافی نفہ تصور کافی ہے۔ اگر چہ خصوصت محل نہ ہو۔ و لعنوا . پہلور بدعا کفر مایا گیا ہے۔ چنا مجد نیا میں بدترین بخیل اور بنیا صفت قوم یہود ہاور یا غلت سے مراد تسغل فی جھنم ہے۔ گویا کہ ان کے ہاتھ بندھ گئے ہیں۔ بل بداہ بتقاضائے مقام مقدر پر عطف ہے۔ ای لیس الامر کذلک بل هو فی غایة المجود اور لفظ یدالفاظ مشابیس سے ہالعداوة ۔ ابوحیان کمتے ہیں کے عداوت بغض سے اخص ہے۔ ہرعدو مبغض ہوتا ہے۔ بدون العکس من الکتب جیسے شحیاء کی کتابیا دائول سے قرآن پاک لیا ہے۔ جسے شحیاء کی کتابیا داؤگی کتابیا دواؤگی زبوروغیرہ اور بعض نے ماانول سے قرآن پاک لیا ہے۔

ربط: ....سابقة آیات میں اہل کتاب سے دوئی کوئع کیا گیا ہے۔ ان آیات میں بھی ای کا بہتہ ہے کہ اہل کتاب کی طرح کفار سے بھی دوئی مت کروجودین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ آگے قبل بااہل الکٹب النع سے بہتلانا ہے کہ اسلامی طریقے اور اپ طریقوں میں موازنہ کرکے دیکھوکہ کوئسا طریقہ قابل استہزاء ہے۔ آیت اذا جاء و کہ النع سے منافقین کی خاص حالت بیان کرکے ان کی دوئی سے دوکا جارہا ہے۔ اور آیے ہوت سوی کھیسر النع سے پھریبود کے ندموم احوال شروع کردیتے ہیں۔ پھر آیت و لو ان اہل الکتاب میں اخروی برکات ساکرایمان کی ترغیب ہے۔

و تشریح کی نشر کے گئے ہیں۔ چنا نچہ گوسالہ پرت میں یہود کے سب حالات سیحے بیان کئے گئے ہیں۔ چنا نچہ گوسالہ پرت کا کفرشرک یہود میں رہااوراحبارور ہبان اور حضرت سیح علیہ السلام کی پرسنش نصار کی کرتے رہے ہیں۔ اس طرح اصحاب السبت کا بندر بن جانا امت موسویہ میں ہوا ہے اور معاہدوں کی خلاف ورزی اور انبیاء کی تکذیب بندر بن جانا امت میسویہ میں ہوا ہے اور اکثر کی خلاف ورزی اور انبیاء کی تکذیب کی نتیجہ میں مبتلائے خضب خداوندی ہونا مشہور آیات وا حادیث سے جابجا ثابت ہے اور اکثر کی قید اس لئے لگائی کہ بعض لوگ ہر زمانے میں اچھے اور ایماندار ہاکرتے ہیں۔

قرقہ يہود ميں پھوٹ ...... تيت والقينا النے بين ثارواعراض كاذكركيا گيا ہوہ اعراض لازمه غيرم فكه نہيں ہيں كماشكال ہو بلكه اعراض عامه منفكہ سجھنے چاہئیں ۔ پس اگرية ثار بھی مرتب نہ ہوں يا كفار كے علاوہ دوسر بے لوگوں ميں بھی پائے جائيں توكوئی اشكال نہيں ہوتا چاہئے ۔غرضيكه ان اعمال اور آثار ميں سبب اور مسبب كا علاقہ ہے علت و معلول كانہيں اور يہود كے بيا توال اگر چاعتقاد كے ساتھ نہ ہوں تب بھی كلمات تو كفر ہى ہے ہيں۔ اس لئے و لعنوا بما قالو افر مايا ہے بما اعتقدوا نہيں فر مايا ہے۔ اس طرح آيت لا كلوا من فوقهم النے ميں بھی جود نيوى بركات بيان كي ئي ہيں اگر كوئى مسلمان تكى ميں ہويا كوئى كافر وسعت ركھتا ہو توكوئى اشكال لازم نہيں آتا چاہئے۔ كيونكه نہ تواشخاص واحوال كے عام ہونے كى كوئى دليل ہے اور ندايمان وعمل كے خاص ہونے كى كوئى دليل ہے اور ندايمان وعمل كے خاص ہونے كى كوئى دليل ہے۔ جيسا كہ سابقد آيت كے ذيل ميں کہا گيا ہے۔

تورات برجیح عمل کا تیج تصدیق محمری ہے: .....اور ولوانهم اقداموا التوراة والانجیل سے مرادیہ کار

پوری طرح ان کتابوں کے سیح مضمون اور تعلیمات بڑمل کرتے جس برآ مخضرت (ﷺ) کی رسالت کی تقعدیق بھی آ جاتی ہے، لیکن احکام محرفہ اور منسونے نکل جائے ہیں۔ کیونکہ ان بڑمل کرنا کسی کتاب کا تھم بھی نہیں ہے بلکہ اس بڑمل کرنے کی ممانعت ہے۔ پس مید ہم منہیں ہے بلکہ اس بڑمل کرنے کی ممانعت ہے۔ پس مید ہم منہیں رہا کہ اس آ بیٹ سے تو آج بھی پوری تو رات اور انجیل کا ڈاکر اس کے براحادیا ہے کہ اہل کتاب کو یہ بتلانا ہے کہ آنخضرت (ﷺ) کی تکذیب سے تو ریت وانجیل کی تکذیب اور آپ (ﷺ) کی تھدیق سے ان کتابوں کی تقدیب اور آپ (ﷺ) کی تقدیق سے ان کتابوں کی تقدیب اور آپ (ﷺ) کی تقدیق سے ان کتابوں کی تقدیب اور آپ (ﷺ)

يَسَائُهُا الرَّسُولُ بَلِغُ حَمِيْعَ مَا ٱنْزِلَ اليُهُ فَمَا بَلَغُتَ وِسَالَتَهُ إِبَالِا فَرَادِ وَالْحَمْعِ لِآنَ كِتُمَانَ بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ آَىٰ لَمْ تَبَلِغُ حَمِيْعَ مَا أَنْزِلَ الِيَكَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ إِبَالُوفُرادِ وَالْحَمْعِ لِآنَ كِتُمَانَ بَعْضِهَا كَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَى كَكِتُمَانِ كُلِهَا وَاللّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ آنَ يَقْتُلُوكَ وَكَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَى نَقِلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَى نَقِلُوكَ وَكَانَ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَى فَقَالَ اِنْصَرِفُوا عَنِى فَقَدُ عَصَمَنِى اللهُ تَعَالَى رَوَاهُ الْحَاكِمُ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقُومَ الْكَغُورِيُنَ (٤٣) فَلَا النَّيْلُ وَكَالَ النَّهُ مُ مِنَ الدِّيْنَ مُعَتَدِيهِ حَتَى تُقِيمُو النَّوُلَةَ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا ٱنُولَ الْكَافِرِينَ (١٣) وَمَا ٱنُولَ الْكَكُمُ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ وَيَكُمُ مِنْ وَلِيَوْمِ الْعَرْدِةُ وَالْمَانُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَاعُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَبَولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الْحَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

الْإِيْمَانَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَارْسَلُنَا اِلْيُهِمُ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمُ رَسُولًا مِنْهُمُ بِمَا لَا تَهُوَى أَنْفُسُهُمُ مِنَ الْحَقِّ كَذَّبُوهُ فَرِيْقًا مِنْهُمُ كَلَّبُوا وَفَرِيْقًا مِنْهُمُ يَّقْتُلُونَ (٥٠٠ كَزَكَرِيَّ اوَيَحْيَى وَالتَّعْبِيرُبِهِ دُونَ قَتَلُوا حِكَايَةً لِلْحَالِ الْمَاضِيَةِ لِلْفَاصِلَةِ وَحَسِبُوآ ظَنُّوا اَلَّاتَكُونَ بِالرَّفِعُ فَاَنُ مُحَفَّفَةٌ وَالنَّصَبِ فَهِيَ نَاصِبَةٌ اَى تَقَعُ فِتُنَةٌ عَذَابٌ بِهِمُ عَلَى تَكْذِيبِ الرُّسُلِ وَقَتُلِهِم فَعَمُوا عَنِ الْحَقِّ فَلَمْ يَبُصُرُوهُ وَصَمُّوا عَنِ اسْتِمَاعِهِ ثُمَّ قَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ لَمَّا تَابُوا ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا تَانِيًا كَثِيْرٌمِّنُهُمْ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ كِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَيُحَازِيُهِمُ بِهِ لَقَدُ كَفَرَالَّذِيْنَ قَالُواً إِنَّ اللَّهَ هُوَالْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمٌ سَبَقَ مِثْلُهُ وَقَالَ لَهُمُ الْمَسِيْحُ يَبَنِي إِسُرَاءِ يُلَ اعْبُدُواللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَانِّي عَبُدٌ وَلَسُتُ بِاللهِ إِنَّهُ مَن يُشُولُ بِاللَّهِ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَةً فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ مَنَعَهُ أَنْ يَدُحُلَهَا وَمَا وَلِكُالنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ زَائِدَةٌ لَيْ أَنْصَار (٢٠) يَمُنَعُونَهُمُ مِنُ عَذَابِ اللَّهِ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْ آ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ الِهَةِ ثَلْثَةٍ أَى اَحَدُمًا وَالْاحَرَانَ عِيسْنِي وَأُمُّهُ وَهُمُ فِرُقَةٌ مِنَ النَّصَارِي وَمَا مِنُ إِلَهِ إِلَّا إِلَّهَ وَاحِدٌ وَإِنْ لَّمُ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ مِنَ التَّثُلِيُثِ وَلَمْ يُوَجِّدُوا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا آى تَبَتُوا عَلَى الْكُفُرِ مِنْهُمْ عَذَ ابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ مُولِمٌ هُ وَالنَّارُ اَفَ لَايَتُوبُ وَنَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ مِمَّا قِالُوهُ اِسْتِفُهَامُ تَوْبِينِ وَاللَّهُ غَفُورٌ لِمَنْ تَابَ رَّحِيُمٌ (٤٠) بِهِ مَاالُـمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مَضَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَهُ وَ يَمْضِي مِثْلَهُ مُ وَلَيْسَ بِالهِ كَمَا زَعَمُواوَالَّا لَمَّامَضَى وَأُمُّهُ صِلِّهِ يُقَةٌ مُبَالَغَةً فِي الصِّدُقِ كَانَا يَأْكُلُنِ الطُّعَامَ \* كَغَيْرِهِمَا مِنَ الْحَيْوَانَاتِ وَمَنْ كَانَ كَذَٰ لِكَ لَا يَكُونُ اللهَا لِتَرْكِيْبِهِ وَضُعُفِهِ وَمَا يَنُشَأُ مِنْهُ مِنَ الْبَول وَالْعَائِطِ **ٱنْظُرُ مُتَعَجِّبًا كَيُفَ نُبَيّنُ لَهُمُ الْآيَٰتِ عَلَى وَحُدَانِيَتِنَا ثُمَّ انْظُرُ انّْى كَيُفَ يُؤُفَكُونَ (٥٥)** يُصُرَفُونَ عَن الْحَقِّ مَعَ قِيَامِ الْبُرُهَانِ قُلُ اَتَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آَى غَيْرِهِ مَالًا يَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفُعًا وَاللَّهُ هُ وَ السَّمِيعُ لِآفُوالِكُمُ الْعَلِيمُ (٧) بِأَحُوالِكُمْ وَالْإِسْتِفَهَامُ لِلْإِنْكَارِ قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لَا تَغُلُوا تَحَاوَزُو اللَّحَدَّ فِي دِيُنِكُمْ غُلُوَّا غَيْرَ الْحَقِّ بِأَنْ تَضَعُواعِيسَى اَوْتَرَفَعُوهُ فَوْقَ حَقِّهِ وَلَا تَتَّبِعُوْآ اَهُوٓآءَ قَوْمٍ قَدُ ضَلُّوا مِنُ قَبُلُ بِغُلُوِّهِمُ وَهُمُ اَسُلَافَهُمُ وَاَضَلُّوا كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ وَّضَلُّوا الْعُكُنُ سَوَا عِ السَّبِيلِ (22) طَرِيُقِ الْحَقِّ وَالسَّوَاءْ فِي الْاصُلِ الْوَسُطُ

ترجمہ: .....اے پیمبر اُآپ پہنچاد یجے (تمام دوباتیں) جوآپ کے پروردگاری جانب ہے آپ (ﷺ) پرنازل کی گئی ہیں (ان میں ہے کسی ایک معمولی بات کو بھی اس ڈرسے چھپانے کی کوشش نہ سیجئے کہ کہیں ان کی طرف سے آپ (ﷺ) کوکوئی نا گوار چیز

بين در ماك) اكرة ب (الله عن ترام الله جوز ب الله عن ا تو آب ناللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پیچایا (لفظر سلف مفرداورجم وولول طرح پر حاکیا ہے۔ کیونک بعض احکام کاچھیانا ایسانی ہے آنخضرت (ﷺ) کا حفاظتی پیره دیاجاتا تھالیکن جب بیآیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ ہث جاؤا اللہ نے میری حفاظت فرمادی ہے۔ ( حاكم ) يقينا الله ان لوگوں پر راہ نہیں کھولتے جنہوں نے گفراختیار کیا۔ آپ ( ﷺ ) فرماد بیجئے اے اہل کتاب تمہاے پاس مکنے کے لئے کچے بھی نہیں (کوئی معتر فد مبنیں ہے) جب تک تم تورات اور انجیل کواور جو پھی تہارے پرودگار کی جانب سے تم پرنازل ہوا ہے اس کوقائم ندکرو (جو پچھان میں لکھا ہے اس پڑمل ندکرو منجملدان کے مجھ پرایمان لا نابھی ہے) جو پچھٹمہارے پروردگاری طرف ہے تم پرنازل ہواہے (قرآن)وہ اور زیادہ ان کی سرکٹی اور انکار بڑھادےگا ( کیونکہ بیلوگ اس کا کفر کرتے رہتے ہیں) تو آپ (ﷺ) ان كافرول كى حالت بغم ندكيا سيجة (اگريدلوگ آپ ﴿ إِنْ اللهُ ) پرايمان ندلائيں - يعني ان كوزياده ابميت ندد يجة ) جولوگ ايمان لائ ہیں، نیز جولوگ یہودیت اختیار کے ہوئے ہیں ( یعنی یہود، بیمبتداء ہے) اور صابی (جو یہودی کا ایک فرقہ ہے) اور نصاری (بیمبتداء ے بدل ہے) خواہ ان میں سے کوئی ہولیکن (ان میں سے) جو محض بھی اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھے گا اور کام المحصرے گاتو اس کے لئے ندو سی طرح کا ندیشہ وگا اور ندسی طرح کی مملین (آخرت میں بیمبتداء کی خرے نیزان کی خرار دال بھی ہے) بیدا تعم ہے کہ ہم نے بی اسرائیل سے عہدلیا (اللہ اوراس کے رسول ( اللہ ایکان لانے کا) اوران کے پاس بہت سے پیغبر ( اللہ ایک جب مجمی کوئی رسول (ان میں سے) ایسا عکم ان کے پاس لے کرآ یا جس کوان کاجی نہ چاہتا ہو (حق بات میں سے تو انہوں نے اس کی تكذيب كى) بعضول كو(ان پيغبرول ميں سے) انہوں نے جھلايا اور بعض كو(ان پيغبرول ميں سے )قبل ہى كرة النے (جيسے ذكريا اور يكى عليهاالسلام اور لفظ قتلوا كى بجائي فقلون تعيركرنا حكايت حال ماضيه كطريق بر، فاصله يت كى اس رعايت سے ب اوه سجھتے ہیں ( گمان کرتے ہیں ) کنہیں ہوگی ( مکون رفع کے ساتھ ہوان خففہ ہوگا۔اورنصب کے ساتھ ہوتو ان ناصبہ ہوگا بمعنی تقع ،کوئی سزا (انبیاء کیم السلام کی تکذیب اور تل کی وجہ سے ان کو پھی عذاب)اس لئے اور بھی اندھے ہوگئے (حق کے دیکھنے سے کہ وہ اس کو و میصتے ہی نہیں ) اور بہرے بن گئے (حق بات سننے سے) پھر اللہ نے آن پر توجد فر مائی (جبکہ انہوں نے توب کرلی) مربعی ای طرح اندھے بہرے بنے رہے (دوبارہ بھی)ان میں سے بہترے (بیٹمیرے بدل ہے) اوراللد انہیں دیکھرے بیل جھان کے كرتوت ہيں (ان كوان كے كئے كي سزاديں كے ) يقيناً وولوگ كافر ہيں جنہوں نے كہا كەللىدىمى من مريم كا بيٹا تو ہے (اس جيسى آيت بہلے بھی گذر چی ہے) حالاتکہ خود سے علیہ السلام نے (ان سے ) فرمایا تھا کہ اے بی اسرائیل اللہ کی بھر گی کرنا جو بیر ااور تمہارا سب کا روردگارہے۔ (پس میں بندہ موں نہ کہ آلہ) بلاشیہ جس سی نے اللہ کے ساتھ سی دوسرے کوشریک تھرایا (غیراللہ کی رستش کی) سو اس پراللد نے جنت حرام کردی ہے (اس میں داخل ہوتے سے روک دیا ہے ) اس کا ٹھکا نہ جہنم کی آگ ہے اور ایسے ظلم کرنے والوں کا کوئی (من زاید ہے) مددگار نہ ہوگا ( کہ اللہ کے عذاب ہے ان کو بچالے ) بلاشبدہ الوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں خدا تین (اللہ) میں کا ایک ہے ( ایعنی ایک اللہ ہے، دوسر عیسی علیه السلام اور تیسری ان کی والدہ۔ بیجی تصاری کا ایک فرقہ ہے ) حالا تک ایک معبود کے سوا کوئی معبود نیس ہے اور اگریاوگ اس کہنے سے بازندآئے (مثلیث سے ندر کے اور توحید قبول ندکی تو ان میں سے جن لوگوں نے حق کا انکارکیا ہے ( کفر پر جےرہے ہیں ) انہیں دروناک عذاب پیش آئے گاجی تکلیف دہ ہوگا۔ یعنی (آتش دوزخ) انہیں کیا ہوگیا ہے کہ الله كي طرف سے نيس او شخ اوراس سے بخش طلب نيس كرتے (جو كھالله كي شان ميس كتا في بريات تفهام تو بخي ب) حالاتك الله

بخشے والا ہیں (جوان سے تو بہ کرلے) اور دم فرمانے والے ہیں (اس پرمریم کے بیٹے سے علیہ السلام اس کے سوا پھٹیہیں کہ اللہ کے ایک رسول ہیں، ہو پھٹ (گذر بیٹ ہیں بیا ہی گئے ہی رسول (وہ بھی ان کی طرح گذر جا ئیں گے۔وہ خدا نہیں جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے ور بندان کو گذر نا نہیں چاہئے ) اور ان کی والدہ ایک ولی بی ہیں (بیصیغہ مبالغہ ہے صدق کا) پدونوں کھاتے ہیئے تھے (عام جانداروں کی طرح اور جس کی ترکیب اور ضعف جسمانی اور اس سے پیدا ہونے والے پیشاب پا خاند کی بید حالت ہووہ کیا معبود اور خدا ہوسکتا ہے) ویکھو (منظر استجاب) کس طرح ہم ان لوگوں کے لئے دلیلیں واضح کردیتے ہیں (اپنی وحدانیت کے متحلق) اور پھر دیھو ہوسکتا ہے) ویکھور (منظر استجاب) کس طرح ہم ان لوگوں کے لئے دلیلیں واضح کردیتے ہیں (اپنی وحدانیت کے متحلق) اور پھر دیھو کہا تہ ہوگئی ہے ہیں فر مادیجے کہا تہ اللہ کوچور کر الی ہمتیوں کی پوجا کرتے ہوجن کے اختیار میں نہ تو تہ ہمارا نقصان ہے نہ نقع اور اللہ تو سنے والے ہیں (تہاری) غلو (حدود باتوں کو ) اور علم رکھنے والے ہیں (تہارے احوال کا اور استفہام انکاری ہے) کہد دیجئے اے اہل کتاب (یہود و نصاری ) غلو (حدود بتجاوز) نہ کروا ہو بھے ہیں (اپنے غلو کی وجہ سے مرادم وجود ہائل کتاب کے اسلاف ہیں) اور گمراہ کر بھے ہیں بہت سے (لوگوں) کو اور وہ لوگ راہ وہ است سے دور ہوگئے ہیں بہت سے (لوگوں) کو اور وہ لوگ راہ وہ است سے دور ہوگئے (سیدھی راہ سے اور سواء کے متی وسط اور درمیان کے ہیں۔

تحقیق وترکیب ......مانول. اس سے پہلے لفظ جمیع نکال کراس طرح اشارہ ہے کہ ما موصولہ بمعنی المذی ہے۔ مائکرہ موصوفہ مراد نہیں ہے کونکہ آپ (ویکل) تمام احکام کی تبلغ کے لئے مامور ہیں نہ کہ بعض کے اور نکرہ سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوسکا۔ اس سے مرادا حکام اور متعلقات احکام ہیں۔ رہاس ارخصوصہ ان کی تبلغ جا ترنہیں ہے۔ و ان لم تبلغ فیما بلغت ۔ پس اس صورت ہیں شرط و جزاء کا اتحاد لازم آتا۔ اس کے جواب کی طرف لان کت مان المخ سے مفسر علام اشارہ کررہے ہیں۔ حاصل جواب یہ ہوا اور جواب کی طرف لان کت مان المخ سے مفسر علام اشارہ کررہے ہیں۔ حاصل جواب یہ ہوا گر آپ (ویکل) نے تبلینی باتوں میں سے کھر بھی چھوڑ اتو وہ ایسانی سمجھا جائے گا جسے سب باتوں کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ کمان بعض کمان کلی کے تھم میں ہے۔ گویا اس صورت میں شرط اور جزاء میں تغایر معنوی ہوا۔ لیکن اگر بلاتا ویل ظاہر قر آت کے الفاظ رکھ جا کیں تب بھی شرط و جزاء کے درمیان لفظ و معنا تغایر بہتا ہے۔ یعصم مث اس کے بعد ان یقتلو اٹ نکال کراشارہ کر دیا کہ مطلق ضرر کی نفی کرنی نہیں ہے بلکہ صرف قبل کی نفی ہوا در بیش گوئی صادت رہیں۔

الا تسكون. ابوعمرواور حزه وكسائى كزديك مرفوع بهاسكان مخففه موكاجس كاسم غيرشان محذوف موكا اورلانافيه موكا وقت ان ناصه موكا ومدند موكا وقت ان ناصه موكا ومسند المستداليد دونون لل كرقائم مقام دونون مفعول كرم وجائ كااور تسكون دونون قر أتون برتامه موكا اورفت اسكافاعل به فعموا

وصموا اس کاعطف حسبوا پرہے۔اس سے حضرت موی علیالسلام کے بعد گراہی کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور فیم عموا سے آنخضرت ( ایک کے عہد مبارک میں ان کی گراہیوں کی طرف اشارہ ہے اور کثیر کہنے کی وجہ ظاہر ہے کہ ان میں سے اہل کتاب مسلمان بھی ہوگئے تھے اور بیدل ابعض ہے خمیر فاعل سے خود فاعل نہیں ہے یا خبر ہے مبتداء محذوف کی۔ای او لسنک کوئیر منهم لفظ عمی کے بعد بصیر لانے میں جولطف ہے وہ ظاہر ہے۔

ان الله هو المسيع - بيفرقه يعقوبيكاعقيده تفاحوه تحريم كونى مراد بتحريم تشريعى مراذبيس بـ ثالث ثلغة - يعقيده فرقي نسطوريكا به ليكن متكلمين نصاري في فل كرتے بين كه جو برايك به جس كے تين اقائيم بين باب، بينا، روح القدس جس طرح لفظ مس قرص آفاب حرارت اور شعاع كوشا مل به اسى طرح باپ سے مراد ذات بارى به اور بينے
بے مراد كلمه اور روح سے مراد حيات به اور كتے بين كه كلمه سے كلام الله به - جس طرح بانى دود ه بين مل جاتا به اسى طرح كلام الله خصرت عيسى عليه الله به اور بينا الله به اور روح الله به اور كل الله واحد به خرضيكه ايك بين تين اور تين مين ايك كا كور كه د بنده آج تك عيسائى دنيا بين عقدة لا يخل بنا بوا به - اكر الد آبادى اسى برطنز و مزاح كرتے بين :

مثلیث کے قائل نے بھی خالق کو کہا ایک تھی تین پر سوئی میری ہیئت سے بجا ایک

عیسائی مناظرین جب مسلمانوں کی بوچھاڑ سے گھراجاتے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لئے مقطعات قرآنی کی طرح کے نام دیتے ہیں۔ مسن السه، من استغراقیہ ہے افسلایت و بون توبانعال قلوب میں سے ہادراستغفار نبان کافعل ہے۔ پس جس طرح تقدیق کے ساتھ ایمان کے لئے اقرار ضروری ہے اس طرح توبہ کے لئے استغفار ضروری ہوا۔

ماالسمسیح. حضر عیسی علیه السلام کاوصف خاص رسالت اوران کی والده کاوصف خاص صدیقیت بیان کر کے بعد میں وصف عام بیان کر دیا ہے۔ جس میں صرف انسان بی نہیں، بلکر سب جا ندار برابر کے شریک ہیں۔ غرضیکہ کھانا احتیاج کو شکرم ہوں وصف عام بیان کر دیا ہے۔ بس الو ہیت بھی منفی ہوئی۔ دوسرے یہ کہ جب منفعت اور دفع مصرت پر بھی حضرت سے قاور نہیں ہیں پھر مشخق الو ہیت کیسے ہوسکتے ہیں۔ غیس السحق ، اس سے غلوق نکل گیا ہے جسے صائم الد ہرقائم اللیل ہونا کہ بیرترام اور گراہی نہیں ہاور ناحق غلوکی مثال جسے بہود نے تو ان کوعیا فر باللہ حزام زادہ کہا اور نصار کی نے تخت خدائی پر بھلا دیا۔ اھو اء جمع ہوئی کی ہے۔ شرارت نفس شعمی میں ہے۔ فیلان ھوی المحیو کہنا غلط ہے فلان یعب المحیو بولا جائے گا۔

ربط: ....سابقة آیات میں خالفین کاذکرکیا گیا ہے۔ خواہ کفار ہوں یا منافقین ۔ چاروں طرف دشمنوں کی یہ کشت جوا کھر کم فلاسقون ہے جس مفہوم ہوتی ہے موہم ضرور ہو کتی تھی۔ اس لئے آیت با ایھا الرسول النے سان خطرات ہے بالارکتابی فلاسقون ہے ہی مفہوم ہوتی ہے اس کے بعد سابقہ مضمون اہل کتاب کو خطاب کی طرف رجوع کیا گیا ہے اور بسا السکت مشاغل وانہاک کو پیند کیا جارہ ہے۔ اس کے بعد سابقہ مضمون اہل کتاب کو خطاب عام لئے سے ان کے موجودہ طریق کے بے ہودہ اور نکھ ہونے کو بتلایا جارہا ہے۔ آگے آیت ان الذین النے سے سب کو خطاب عام سے نواز اجارہا ہے۔ پھر آیت لفحہ احداد سے اللہ کتاب کی عام برع ہدیوں اور برائیوں کاذکر کرکے آیت مسال مسیح النے سے ابطال الوہیت کی دلیل بیان کی جارہ ہے۔ اس کے بعد آیت قبل اتعبدون میں سے کی پرسش کرنے والوں کو وی اور آیت یا اھل الکتب لا تعلوا النے سے اپنا اسلاف کے فلو میں اتباع سے دوکا جارہا ہے۔

غیر اللہ کی الو ہیت باطل ہونی کی ولیل ...... تصدال مسیح النے کا سدلال کا حاصل یہ ہے کہ کھانا پینا، آنا جانا، چلٹا پھرنا، سب چیزیں مادہ کے خصائص میں سے ہیں اور مادیت کے لئے امکان لازم ہاوراس سے الوہیت کا بطلان ظاہر ہے۔ اس لئے بالاستقلال کا ذکر ضروری نہ ہوا۔ اور چونکہ ان لوگوں سے اس میں کلام تھااس لئے یہاں غیر مادیات سے استدلال کا ذکر بھی ضروری نہیں مجھا گیا ہے۔ آیت قبل اتعبدون میں جن نفر انیوں کا ذکر ہودھیا تونی الواقع حضرت سے علیہ السلام کی پستش کرتے ہوں گے اور یا

چونکہ عبادت کا اعلیٰ درجداعقادات اور عقائد ہیں اس لئے حضرت مسے عليه السلام كے بارے ميں عقيدہ الوہيت كوعبادت قرار ديا كيا ہے۔

لطا كف آیات: ..... آیت است علی شنی الن سمعلوم ہوا كا تباع شریعت ك بغيركوئى كمال معترفین ہا تہ اللہ اللہ النح سمعلوم ہوا كرتى وصدافت سے اعراض كرنے والوں كے ساتھ ذياد و تعرض نہيں كرنا چاہ ہم السنح سے معلوم ہوتا ہے كہ تمام كبارى اصل اتباع ہوئى ہے۔ اس لئے مشائح اس كے استيمال كى جدوج بدكرتے ہيں۔ آیت و حسبوا ان لا تسكون السنح سے معلوم ہوتا ہے كہ كرنا ہول پر اصرار كرنے سے فطرى استعداد بھی مضمل ہوجاتی ہے۔ جس كو بطلان استعداد كہتے ہيں۔ آیت ليت ليت المنظم من المنح سے معلوم ہوتا ہے كہ كرنا ہول پر اصرار كرنے سے فطرى استعداد بھی مضمل ہوجاتی ہوئی ہے۔ جس كر بعض جائل صوفياء معتقد ہيں۔ آیت قبل العبدون النح سے معلوم ہوتا ہے كہ ائل الله كو مستقل طور پر تكوینیات میں مقرف جمنا باطل ہے جب كر بعض جا المول كاعقيدہ ہے۔ آيت و لا تتبعوا اھواء النح سے معلوم ہوا كہ خلاف شرى رسوم الر چدوہ مشائح كی طرف منسوب ہوں گی تو یا تو ان كی نسبت ہى كی تعلیط كی جائے گی اور یا پھر كسی صحیح عذر پر محمول كرنے كی واشر كی جائے گی اور یا پھر كسی صحیح عذر پر محمول كرنے كی واشر كی جائے گی اور یا پھر كسی صحیح عذر پر محمول كرنے كی وشش كی جائے گی اور یا پھر كسی صحیح عذر پر محمول كرنے كی واشر كی جائے گی اور یا پھر كسی صحیح عذر پر محمول كرنے كی وشش كی جائے گی اور یا پھر كسی صحیح عذر پر محمول كرنے كی واشر كی جائے گی اور یا پھر كسی صحیح عذر پر محمول كرنے كی واشر كی جائے گی اور یا پھر كسی صحیح عذر پر محمول كرنے كی واشر كی جائے گی اور یا پھر كسی صحیح عذر پر محمول كرنے كی واشر كر ہے گی گی جائے گی ۔

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَبِنِي اِسُورَآهِ يُلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ بِاَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَهُمُ اَصُحَابُ الْمَائِدَةِ ذَلِكَ اللَّعْنُ بِهَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٨٥) كَانُوا الْإَيْتَاهُونَ آيَ لَا يَنْهَى بَعْضُهُمُ بَعْضًا عَنُ مُعَاوَدَةِ مُّنْكُم فَعَلُوهُ لَمُ عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٨٥) فِعُلُهُمُ هذَا تَوْى يَا مُحَمَّدُ كَثِيْرًا مِّنْهُمُ يَتَوَلُّونَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَمِنَ آهُلِ لَبُنُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٨٥) فِعُلُهُمُ هذَا تَوْى يَا مُحَمَّدُ كَثِيْرًا مِّنْهُمُ يَتَوَلُّونَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَمِنَ آهُلِ مَعَالِهُمُ وَفِي الْعَدَّابِ هُمُ خَلِدُونَ (٨٥) وَلَوْ كَانُوا يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي مُحَمَّدُ وَمَآأَنُولَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَفِى الْعَدَّابِ هُمُ خَلِدُونَ (٨٥) وَلَوْ كَانُوا يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي مُحَمَّدٍ وَمَآأَنُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالنَّبِي مُحَمَّدُ وَمَآأَنُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُولَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَلَى الْمُنُوا اللَّهُ مَنَ عَلَمَاءُ وَرُهُمَانًا عَلَامُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مُنْ الْمُولَ الْمُحَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى الْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ: ..... بن اسرائیل میں سے جولوگ کافر ہوئے ان پر داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئ (چنانچہ حضرت داؤدعلیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا فرمائی جس کی وجہ سے ان کی صورتیں مجر گئیں۔ مراد اصحاب ایلہ ہیں ) اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی

کشیق وترکیب: ......ده به به برد پر حضرت داؤدعلیا اسلام نے اور نصار کی پر حضرت عینی علیا اسلام نے لعت فرمائی ہے، جیسا کے لفظ لسان سے طاہر ہے اور لسان سے مراد کتاب بھی ہو عتی ہے۔ یعنی ان دونوں پیغیروں کی کتابوں میں ان پر لعت کی ہے۔ اصحاب المیہ سے مراد ساطی علاقہ طبر ہی کے باشند سے ہیں جنہوں نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سنیچ کے روز ادکام اللی کے بر ظاف چھنی کا شکار کھیل کرجسمانی یاروحائی سن کے عقد اب میں بہتا ہوئے جبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بدد عافر مائی۔ المسلم المعنم و اجعلہ مقودة اور اصحاب مائدہ سے مراد جنہوں نے دھرت عینی علیہ السلام سے ایک خاص مججود کی در خواست کی جس کا ذکر اس سورت کے ترمین آ رہا ہے اور جب انہوں نے ناشکری اور خلاف ورزی کی ، حضرت سے علیہ السلام نے بدد عافر مائی۔ المسلم سے محمد المعنم میں اسلام سے مرد عافر مائی۔ المسلم سے مدد فری سائل میں المد میں باب نفاعل ای لایسمنعون و لا یہ بنہوں نے ناشکری اور خلاف ورزی کی ، حضرت سے علیہ معاود تھ تقدیم مفاود تھ میں باب نفاعل ای لایسمنعون و لا یہ بنہوں نے بیان ہے تھراس کو کو کریا گیا ہے پھراس کورو کئے کے کیامتی ؟ جواب بید یا ہے کہ مرس مشرک کرد کری کرائی اس سے داخت ہے کہ بی مراد دہ سے مشرک کرد کری کرائی اس سے داخت ہے کہ بی مراد دہ ہے اس کی پہلی صفت اور المدوج ب لمهم اس کی سے موجب سخطہ تعالی من العمل سے بیان ہے لفظ ماکا اور معاود دتھ میں اس کی پہلی صفت اور المدوج ب لمهم اس کی مفول علی ہے اور مودہ تمیز موصوف اور المذین اس کی صفت یاس سے متعات ہے۔ دوسری صفت یاس سے متعال میں مفول عالی موجب سندی وقول قطر ب می وقی زبان میں قبل و تسیس موجوب اس کی میں مقت یاس سے متعات ہے۔ دوسری صفح الم کے ہیں۔

لایستکبرون معلوم مواکیلم اورتواضع اورفکرآ خرت نهایت مستحن چیزین بین اگرچه پادری اوررامب لوگول کی طرف سے مو۔

ربط: ..... پچھلی آیات ہے اہل کتاب کا ذکر چلا آ رہا ہے ان آیات میں بھی اسعین السذیدن سے بہود ونساری کی برائیاں خدور ہیں۔اور پھرتری کشراےموجودہ یہودیوں کی ندمت کی جارہی ہےاور پھرمسلمانوں کی نسبت اہل کتاب کا تقابلی جائزہ لے کریہ بتلانا ہے کہ بہودونصاری میں سے کون زیادہ تعب کی لپیٹ میں آیا ہواہے جس سے قرآن کی بے تعصبی واضح ہے۔

شان نزول: ....سعیدین المسیب وغیره حضرات سے مروی ہے کہ آنخضرت (ﷺ) نے عمر و بن امیضمری کوایک فرمان دے کرنجائی کے پاس روانہ فرمایا نجاشی نے فرمان مبارک پڑھ کرجعفر ان ابی طالب اوران کے ساتھ آنے والے مہاجرین کودربار میں بلوایا اور کچھ سوالات اور جوابات کے بعدان سے قرآن سُنانے کی فرمائش کی۔ نہوں نے آیات مریم کی تلاوت فرمائی جن کون کرنجاشی اور دوسرے نیک دل لوگون کی آئمیں بنے لگیں اور آنسوجاری ہوگئے۔اس پر آیت لتحدین المنے نازل ہوئی۔سعید بن جبیر کی روایت یہ بھی ہے کہ پھرنجاش نے اسية سي منتخب درباريول كوسمى بارگاه نبوت ( الله على اورجب ان كسامن سورة يليين برهي كئ توان كي آ تكهيس دبربا آسيس

﴿ تشريح ﴾ : .... سب سے پہلے حبشہ میں مسلمانوں کو پناہ ملی : ... بہاں نصاری ہے مراد جاعت حبشہ ہے جن میں یہودی نسبت تعصب کم اور قبول حق کی صلاحیتیں زیادہ تھیں۔ جنہوں نے ہجرت حبشہ کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ہدردی اور رواداری کابرتاؤ کیا تھا اور قبول حق کے بعد نجاشی کے دربار میں اور آنخضرت (ﷺ) کی بارگاہ نبوت میں قرآن س کرزارو زاررونا شروع کردیا تھا بلکتیس افرادسرورعالم (ﷺ) کے دست فق پرست پرمشرف باسلام ہوگئے تھے۔ دوسرے نصرانیوں میں اگرید اوصاف يائے جائيں توان كا تھم بھى يہى موگا۔

عيسائيول كاتعريقي ببهلو: ...... تيت مين لفظ قيس درميان ساشاره علت فاعليه كى طرف باورتواضع اورعدم التكباري اشاره علت قابله كي طرف بهاوريدونو علتين نصاري مين قويا كي جاتي بين بكين يهودان مي محروم بين بلكهان كي اضداد سيمتصف ہیں۔ یعن محب دنیا اور متکبر ہیں اگر چدان میں بھی بعض علماء حقانی اسلام سے مشرف ہو چکے تھے کیکن ان کی اکثریت اس شرف مدح سے محروم رہی بلکہ مسلمانوں کی عداوت کا شکار رہی اورمشر کین بھی جب تک عداوت اور اسلام وشنی میں مبتلا رہے اسلام سےمحروم رہے۔ جب عنادنكل گيامسلمان موناشروع مو گئے۔

قرآن کریم میں نہ توایک طرف ہے تمام عیسائیوں کی تعریف ہے اور نہ ہی خاص لوگ مراد ہیں :... غرض كه عيسائيون كادرويش عالم مونا اورمتكبرند مونا اورمسلمانون سةريب مونا وغيره اوصاف برنظر كرت موسة فيزسب بزول اور لفظ قالوا بسيغه ماضى اور لتجدن بسيغه خطاب كالحاظ كرتے ہوئے كہا جاسكتا ہے كم يت بين تمام دنيا كے نفراني مراذيس بين بلكدوه خاص عیسائی مراد ہیں جن میں بیاوصاف پائے جاتے ہیں آورنہ ہی آیت میں اتنا خصوص مراد ہے کہ صرف نومسلم عیسائی پیش نظرر ہے مول گے۔اگر چسببنزول اورآ تندهو اذاسمعوا پنظر کرتے ہوئے بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں۔ پس آیت میں نہ مطلقاً عموم مراد ہے اور نہ مطلقاً خصوص بلکہ عموم خصوص من وجہ لینا بہتر ہے۔ چنانچہ اس کاشان نزول بھی عموم من وجہ کے منافی نہیں ہوگا

اخلاق حسنه كي تعريف اوراسلام كي عالى ظرفى :...... جهان ايك طرف يه معلوم موا كه اخلاق حميده خواه كسي قوم مين

ہوں وہ حمیدہ ہی رہیں گے، وہیں اسلام اور قرآن کی عظیم الثان رواداری اور کشادہ قلبی، وسیع انتظر بھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کی اچھائیوں کے سراہنے میں بھی وہ بخل سے کامنہیں لیتا۔ کیونکہ سپائی ہے۔ حق وصدافت حق وصدافت ہے،خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ توبیہ تعریف دراصل ان اوصاف کی ہے نہ کہ افراد کی۔

نیز تثلیث پرست نفرانیوں کا کفروشرک ذات وصفات الہید میں ہے۔البت بعض یہود بھی حضرت عزیز علیہ السلام کوابن اللہ کہہ کر گفر کے مرتکب ہوئے لیکن عام یہودیوں کا کفررسالت ونبوت سے متعلق ہے جواگر چہ عیسائیوں کے گفر سے کم درجہ ہاور عیسائیوں کا گفر بہ نبست یہود کے شدید ترین ہے۔لیکن دونوں جماعتوں کے اخلاق تفاوت کی وجہ سے یہود پرزیادہ ملامت کی گئی ہے پس یہی حال مسلمانوں میں مبتدع فرقوں کا سمجھنا چاہئے۔

لطا كف آيات: ..... بيت ذلك بانهم الن عمعلوم بواكه علوم واخلاق كواعمال مين بهت زياده وخل برمشائخ علوم واخلاق كا ابتمام اعمال سي زياده وخل برمشائخ علوم واخلاق كا ابتمام اعمال سي زياده كرتے بين ـ

﴿ الحمدللدك باره نمبر٢ ك تفسير وشرح تمام موكى ﴾

پاره نمبر ﴿ ٢﴾

﴿ وَإِذَا سَمِعُ وَا

## فهرست پاره ﴿ وَإِذَا سَمِعُ وُا ﴾

| صفحةبر | عنوانات                                                 | صفحهبر      | عنوانات                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1174   | حضرت عيستيٰ اوران كي والمده كے حق ميں انعام             | 1+0         | تحریم کی تین صورتوں کے احکام                                                                                       |
| 1170   | لطاكف آيات لاعلم لنا المنع وغيره                        | 1+0         | ريان بين تورون ڪارون<br>بعض اعمال واشغال ميں ترک حيوانات کا حکم                                                    |
| 188    | توحيدو تثليث                                            | 1+9         | ن مان والمعال ين ترث يوامات المسلم.<br>قتم ي تشميل                                                                 |
| IPP    | سورة الانعام                                            | 1+9         | ع کی ہیں<br>قشم اور کفارہ                                                                                          |
| 124    | توحيداور قيامت                                          | 1+9         | م اور تقارہ<br>آیت میں صرف شراب اور جوئے کی برائی مقصود ہے                                                         |
| 1772   | كى قوم كوبلاك كردية سے خداكى خدائى يس كوئى فرق نبيس آتا | 1+9         | آبیک یک سرات سراب اور بوت می برای سود ہے۔<br>مختلف کھیلوں کا حکم                                                   |
| 1172   | حاصل کلام                                               | 1+4         | حملات سیون ہے۔<br>حرام ہونے سے پہلے شراب پینے والوں کا حکم                                                         |
| 112    | لطائف آيات الحمدالة الذي وغيره                          | 11•         |                                                                                                                    |
| 114    | کا نئات ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی محکم دلیل ہے          | - 11h       | لطائف آیات انما یوید الشیطن النع وغیرہ تھی است کی تھی ہوئے ہے کہا ہے گ                                             |
| in     | بليغ پيراية بيان                                        | וור         | م ہار نہوئے سے چینے طلاف ورزی برم بین ہلانے ی<br>حرم اوراحرام سے متعلق احکام شکار                                  |
| ואו    | لطائف آيات كتب على نفسه الغ وغيره                       | 1114        | رم اورا کرام سے میں اچھام تھار<br>جزائے فعل اور جزائے کل                                                           |
| 144    | قيامت ميں بتوں كا حاضراور غائب ہونا                     | 110         | برائے ن اور برائے ن<br>شاہی حرام کے شکار کا تاوان                                                                  |
| البلد  | سيائى كى قدامت                                          | 110         | سان کرام سے شاق کا تاوان<br>شکاری جانور کے زخم کا تاوان                                                            |
| 1 Pr   | گفاری حالت کاتمثیلی بیان                                | 110         | سه ای جاری جا و این<br>کعبه کی دنیوی اور دینی بر کات                                                               |
| Ira    | دوشبهو <u>ں</u> کا جواب                                 | 117         | گفتهن دیون اوردین کره ت<br>مدی کوشمیں                                                                              |
| Ira    | ایک شبر کا از اله                                       | 114         | ہری کی ۔یں<br>حج کے مہینوں کی حرمت کا قائدہ                                                                        |
| IMA    | لطائف آيات وهم ينهون عنه المخ وغيره                     | 119         | ع منظم الله الله الله الله الله عند الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                 |
| 100    | د نیا کامفهوم اورلبوولعب                                | 184         | کا عضاریات ایکا اعدین المنوا العنه و بیره<br>کردارو گفتار کا فرق                                                   |
| 100    | آ تخضرت ﷺ کولی و ا                                      | 154         | روارو عشارہ مرن<br>آیت کریمہ یو چینے کی سب صور تو ں کو شامل ہے                                                     |
| 161    | لا ڈاور ناز کے ساتھ آنخضرت ﷺ کوخطاب                     | 114         |                                                                                                                    |
| 101    | شفاعت کبری                                              | 114         | ایک شبه کاازاله<br>مطلق اورمقید میں فقعی نقطهٔ اختلاف                                                              |
| 101    | ایک شبر کا از الہ                                       | Iri         | ہ دایت یا فتہ ہونے کے باوجودوسری کی اصلاح ضروری ہے                                                                 |
| اها    | لطاكفآ ياتوهم يحملون وغيره                              | . "'<br>Iri | ہرایت یاحہ ہوسے سے باو بودو مرس کی اسان سروری ہے۔<br>حالات کے لحاظ سے بلیغ کا جو تھم ابتداء تھاوہ بعد میں نہیں رہا |
| 100    | مجرمین کی دارد گیرادرسرا کی ترتیب                       | ITI         | ا طلات من عن الله المع وغيره .<br>الطائف آيات ماجعل الله المع وغيره .                                              |
| 100    | شفاعت ایمانداروں کے لئے ہوگی نہ کہ کفار کیلئے           | 124         | کھا گھنا پات ماجعل اللہ اللہ و میرہ .<br>آیت ہے سات احکام معلوم ہوئے                                               |
| 100    | لطاكفآ يات فلما نسوا النع وغيره                         | 174         | ا پیٹ سے حمات احمام معنو ہوئے<br>حلف کی تغلیظ اور کیفیت                                                            |
| 169    | نومسلم غرباء كى تاليفِ قلب                              | ira         | ملف کے اس مخصوص طرز کی مصالح<br>حلف کے اس مخصوص طرز کی مصالح                                                       |
| 170    | گناه دانسته هو یا نادانسته هرحال مین گناه ب             | . 184       | لطائف آيت يا ايها الذين امنوا شهادة الخوغيره                                                                       |
|        |                                                         | 17 1        | ها ها يتي ايها العايل الموا سهاده الأويره                                                                          |

كمالين ترجمه وشرح تغيير جلالين ،جلد دوم

فهرست مضامين وعنوانات

| صخنبر | عوانات                                                          | صخيبر | عنوانات                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| IAT   | کا ئنات مادی وروحانی کا ہر ذرہ پروردگارِ عالم کی رحمت پرشاہد ہے | 141   | تین طرح کے فرشتے اوران کے کام           |
| IAP   | نظام ربوبيت سے توحيد پراستدلال                                  | 140   | قوم ابراميم اوركلد انيول كالمربى حال    |
| IAM   | بر مان ربوبیت کی مجیب وغریب ترتیب                               | 14.   | حضرت إبراجيم كالبندائي انحان            |
| IAP.  | توبهات ِ جابلانه                                                | . 121 | حضرت خليل كالثراتكيز وعظ                |
| IAM   | لطائف آيات لتهتدوا النع وغيره                                   | 121   | ایک نادرنکمنز                           |
| JAA-  | روئيت بارى تعالى                                                | 141.  | اللسنت كى طرف سے معتزلد كاستدلال كاجواب |
| IA9   | ردمعتز لهاورشخ أكبري محقيق                                      | 121   | لطائف آيات كذلك نجزى المحسنين وغيره     |
| IA9   | معبودان باطل كويرا بهلاكهنا                                     | 147   | منكرين كي تعن قسمين                     |
| 1/4   | دوبين قيت اصول اور تحقيق وتحقير كافرق                           | 149   | كتاب الله كے مصر بخرے                   |
| 1/19  | شبهات كاازاله                                                   | 129   | موت کی مختی                             |
| IA9   | الطائف آيات لاتدركه الابصار النع وغيره                          | 149   | لطائف آيات ومن اظلم الغ وغيره           |
|       |                                                                 |       |                                         |
|       |                                                                 |       |                                         |
|       |                                                                 |       |                                         |
|       |                                                                 |       |                                         |

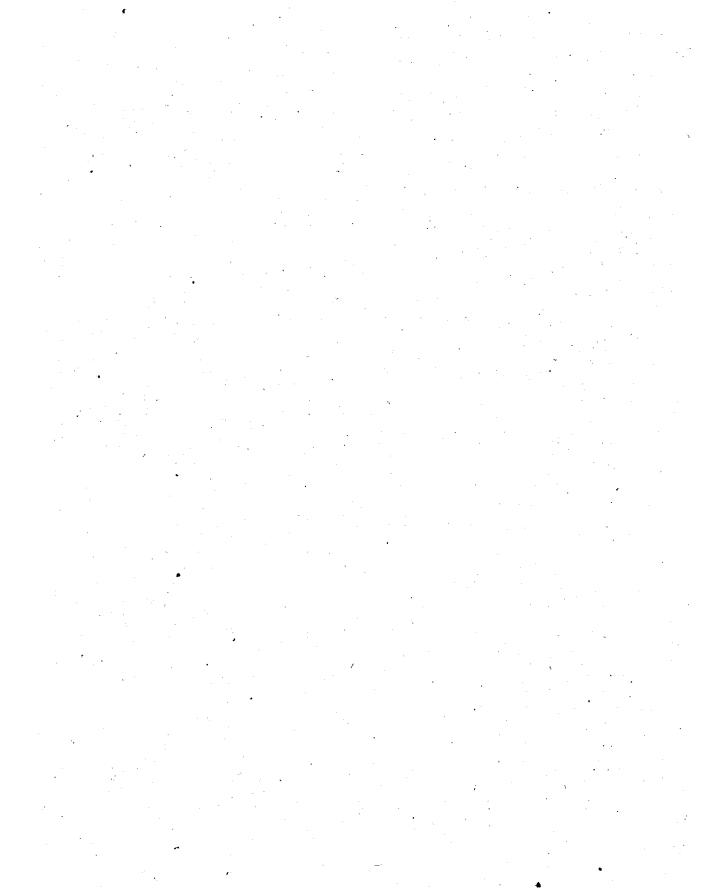

## وَإِذَا سَمِغُوا }

نَرَلَتُ فِي وَفُدِ النَّحَاشِيُ ٱلْقَادِمِينَ مِنَ الْحَبَشَةِ قَرَأَ عَلَيْهِمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ يَس فَبَكُوا وَاسَلَمُوا وَقَالُوا مَا اَشْبَة هَذَا بِمَا كَانَ يَنُولُ عَلَى عَيْسَى قَالَ تَعَالَى وَإِذَا سَمِعُوا مَا ٱنْوِلَ إِلَى الرَّسُولِ مِن الْقُرُانِ تَعَرِينَ آعْدُنَا مَعَ اللهُ مُع مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا صَدَّقَنَا بِنَيِكَ وَكِابِكَ وَكَابِكَ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشّهِدِينَ (١٨٥) المُعَوِينَ بِعَصْدِ يُقِهِمَا وَقَالُوا فِي حَوَابِ مِن عَيْرَهُمُ بِالْاسُلامِ مِن الْيَهُودِ وَمَا لَمَا لَا نُومِنُ إللّهِ وَمَا جَاءَ نَا مِن الْبَعَقِ الْقُومِ الصَّلِحِينَ (١٨٥) الْمُومِنِينَ الْمَعُودِ وَمَا عَطَفٌ عَلَى نُومِنُ اللهُ مُومِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى نُومِنُ اللهُ عَلَى الْمَعْمِ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ (١٨٥) الْمُومِنِينَ الْمَعَلِي وَنَظَمَعُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى نُومِنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن تَحْتِهَا الْآلَهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِينَ الْمَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْهُومُ الصَّعْمَ وَالْقِيَامُ وَلَايَقُرُهُوا النِّسَاءَ وَالطِيْبَ وَلَا لَكُمُ وَالْمَالُهُ مِن اللهُ اللهُ مَاللهُ وَالْمَالِينَ الْمُعُولُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمُومُ وَالْمَالِينَ اللهُ اللهُ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ حَلَلا طَيِبًا مَعَالَى عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ حَلَلا طَيِبًا مَا مَعْمُولُ وَالْحَالُ وَالْمَالُهُ وَلَا مُؤْلِلُ وَلَا مُنَالِلهُ مَاللهُ مَالهُ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ

ترجمہ: ......نجائی کی جانب ہے جب ایک وفد آنخضرت (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ (ﷺ) نے ان کوسورہ بلیبن کی آیات پڑھ کرسنا ئیں تو وہ رونے گے اور اسلام قبول کرکے کہنے گئے کھیں علیہ السلام پر جو دمی نازل ہوئی۔ یہ قرآن اس سے کس قدر مشاہہ ہے۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور جب یہ عیسائی کلام سنتے ہیں، جو اللہ کے رسول (ﷺ) پر نازل ہوا ہے (قرآن پاک) تو آپ دیکھیں گے کہ جوش گریہ سے ان کی آئی میں بہندگتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ بول اشھتے ہیں خدایا ہم ایمان لائے (آپ کے بی (ﷺ) اور کتاب کی تصدیق کرتے ہیں) پس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیجے (جوآپ کے بی فیدایش کا اقرار کرنے والے ہیں اور جولوگ یہود میں سے اسلام قبول کرنے پران کو عار دلاتے ہیں، ان

کے جواب میں کہتے ہیں) ہمیں کیا ہوگیا ہے کہ ہم اللہ پراوراس کلام پر جوسچائی کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں (قرآن پر لیے بینی ایمان لانے سے کوئی چیز مانغ نہیں ہے بلکہ مقتضی ایمان موجود ہے) اوراللہ سے اس کی تو قع رکھیں (اس کا عطف نو مین پر ہے) کہ وہ ہمیں نیک کرداروں کے زمرہ میں داخل فرمادیں (مونین کے ساتھ جنت میں حق تعالی فرماتے ہیں) تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے صلہ میں جنتی عطافر مائی ہیں۔ جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں وہ ہمیشدان جنتوں میں رہیں گے۔ایا ہی بدلہ نیک کرداروں کے لئے مقرر کیا گیا ہے (جوابل ایمان ہیں) لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیوں کو جیٹلا یا وہ دوز فی ہیں (اگلی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب کہ صحابہ کی ایک جماعت نے ہمیشہ روڑ سے کھیے اور ان ہم کھڑے دہتے اور ہو یوں اور خواہ شوں سے پر ہمیز کر نے اور گوشت نہ کھانے اور بستر پر نہ سونے کا ارادہ کر لیا) مسلمانو! اللہ نے جواچھی چیزیں تم پر حلال کر دیں ہیں آئیس اپنے او پر حرام نہ کرواور صدے نہ بردھو (اللہ کے تھم سے آگے نہ نگلو۔اللہ حد سے گز رجانے والوں کو پہند نہیں کرتے اور جو کھا للہ نے تم ہمیں رزق و سے رکھا ہے، اس میں سے اچھی اور حلال چیزیں کھاؤ (حملالاً طیباً مفعول ہے اور اس سے پہلے جوم مماد ذق جار مجرور ہے وہ اس سے متعلق ہو کر صال ہے) اور اللہ سے ڈرتے رہوجس پرتم ایمان لائے ہو۔

تخفیق و ترکیب: سب و اذا سمعوا اس سے پہلے قال تعالیٰ کال کراشارہ استیاف کی طرف کردیا ہور نہ بعض حفرات نے اس کا عطف الا بستکبرون پرکیا ہے۔ یعنی عیسائیوں کی قرب موت دووجہ سے ہے۔ متکبر نہ ہونے کی وجہ سے اوراس لئے کہ تن بات می ان کی آئھوں میں آنو آ جاتے ہیں جوعلامت ہے تا ترقبی کی۔ تفیص بے عیارت تینوں درجہ کی عبارت سابغ ہے۔ اولی عبارت بیت فاض دمع عینه دوسری عبارت فاصت عینه دمعاً ہے اور تیسر بے درجہ کی جوسب سے اعلیٰ ہے تفیص من اللمع ہے۔ تفصیل روح المعانی میں ہے۔ ممما ،اس میں من اللمع ہے۔ تفصیل روح المعانی میں ہے۔ ممما ،اس میں من ابتدائیہ ہمن الحق من بیانہ ہے اتبعی فیم لیا۔ اس سے انکارسد باور مسبب دونوں کی طرف متوجہ ہے۔ میں المحق من بیانہ ہے اتبعی ہے کہ مسبب محقق ہوجیے کہ فیما لیم لایؤ منون وغیرہ میں ہے۔ مبیا کہ آیت و مالی لا اعبد میں ہے۔ صرف سبب کی طرف انکار متوجب ہیں ہے کہ مسبب محقق ہوجیے کہ فیما لیم لایؤ منون وغیرہ میں ہے۔ میں المحق میں میں لیا ہے جسے ہذا قول ابو حنیفة ہذا مذہبہ و اعتقاد۔ کذابو ۔ اس میں فلان اور بعض نے باز اُ تول کورائے اور اعتقاد کے میں داخل ہے تا کہ بالقصد تکذیب کی خدمت ہوجائے۔ مدے ال میں من عطف کے فروا پر کیا گیا ہے۔ حالا نکہ تکذیب کفر میں داخل ہے ہو میں اور جار مجر وراس صورت میں مفعول اور من جعیفیہ ہوجائے گا۔ تعیفیہ یا ابتدائیہ ہوسکتا ہے۔ نیز حلالاً عال بھی ہوسکتا ہے اور جار مجر وراس صورت میں مفعول اور من جعیفیہ ہوجائے گا۔

ربط آیات ..... پچلی آیات میں غیر متعصب اور انصاف پندعیسائیوں کا ذکرتھا۔ آیت و اذا سمعو میں اسلام قبول کرنے والے اسائیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت یا ایھا الذین الغ سے پھرا دکام فرعیہ کاسلسلہ شروع کیا جارہ اے۔ چونکہ پہلے رہائیت اور ترک دنیا کی تعریف گزر پھی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی اس سے ترک لذات پردھو کہ سے استدلال کر لے۔ اس لئے تحریم حلال کی ممانعت کا بیان زیادہ مناسب معلوم ہوا۔ یہ پندر ہواں (۱۵) تھم ہے۔

شان نزول: ...... ترفدی وغیرہ کی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دعوت کے موقعہ پریا ویسے ہی آنخضرت (ﷺ) نے ایک مرتبہ قیامت کے اندو ہناک حالات پر شمل وعظ کیا۔ اس سے متاثر ہوکرعثان بن مظعو ن معلی ابن مسعوہ مقداد بن اسوڈ، سالم مولی ، ابو حذیفہ عبد اللہ بن عمر ، ابو بکر معقل بن مقرن ، سلمان فاری ، ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہم نے آپس میں وہ عہد کیا جس کا تذکرہ مفسر علام گررہے ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ نیسرے ملی ۔ اول صورت کا تھم میہ ہے کہ اگر حلال قطعی کورام مجھا گیا ہے تب تو کافر ہوجائے گا۔ دوسری قتم کا تھم میہ ہے کہ اگر حلال قطعی کورام مجھا گیا ہے تب تو کافر ہوجائے گا۔ دوسری قتم کا تھم میہ ہے کہ اگر قتم کے ابفاظ ہے تحریم کی گئی ہے۔ مثلاً : فلاں چیز مجھ پر حرام ہے یا میں اس کو حرام کرتا ہوں یا فلاں چیز اگر کھاؤں یا فلاں کام کروں تو سور کھاؤں ، حرام کھاؤں وغیرہ ۔ تو ان میں اول صیفوں سے قتم ہوجائے گی اورا خیرصیفوں کا تھم میہ ہے کہ جہاں ان الفاظ سے قتم کارواج ہوگات ہوجائے گی۔ ورخت مہیں ہوگا۔ ہیں مگورت میں اس قتم کا تو ڑیا اور کفارہ و بینا واجب ہے۔ ہاں اگر الفاظ ہوگات ہوجائے گی۔ ورخت میں اس کھاؤں ہیں ہوگا۔ اس کا مجھا ترہیں ہوتا۔ میں استعمال نہیں کئے تو پھر میں معن ترک حلال اس کا تھم میہ ہوجائے گ

بعض اعمال واشغال میں ترک حیوانات کا حکم :.....البته اگرجهم ونس کی عارضی صلحوں کی خاطر طبایا علاجا کسی چیز کوترک کردیا ہے تو میہ جائز ہے۔ فدکورہ تحریم میں داخل نہیں۔ بزرگوں سے اکثر مجاہدات اس قبیل سے منقول ہیں۔ ان پر اعتراض کرنا نادانی ہے۔ ہاں نادانی ہے۔ ہاں نادافی ہے۔ ہاں نادانی ہے۔ ہاں خوترک حیوانات وغیرہ خاص قتم کے طریقے مروج ہیں۔ ان میں بلاشبہ ثنائیہ شرک ہوتا ہے۔ وہاں حسن ظن کی چندال ضرورت نہیں بلکہ اصلاح واجب ہے۔

اورات قوا الله کابک معنی یکھی ہو سکتے ہیں کہ تقوی کا حلال چیز دل سے پر ہیز پر موقوف نہیں بلکہ حرام اور معصیت سے بچنا اصل تقویٰ ہے۔ دونوں میں فرق میہ ہے کہ عام تقوے کے معنی کی روسے تو تقویٰ کا تو قف عدم تحریم پر ہوالیکن اس معنی کے لحاظ سے تقوے کا عدم تو قفتے تحریم پر ہوگا۔

لطا كف آيات : .... آيت تركى اعينهم النج حالت وجدك اثبات كى طرف اثباره ب- آيت وما لن الانومن النح سيمعلوم بوتا بكر خطع بلام معترنين ب- آيت يا الله الذين النج سيمعلوم بواكبعض جاال صوفياء اورنا واقف عاملول مين جورك حيوانات اعمال واشغال مين رائج بودة نصرف يدكه باصل بهكدخلاف اصل اورباطل بهى ب-

 إِصُلاحِ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا فِي سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ كَالْلِكَ آيُ بِفُلُ مَا لَيْنَ لَكُمُ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْيَجْهِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُووُنَ (١٨) عَلَى ذَلِكَ يَسَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَبِهِ وَالْمَيْسِرُ الْقِمَارُ وَالْاَنْصَابُ الْاَصْنَامُ وَالْلاَلُهُ الْمُعَبَّرِبِهِ عَنُ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ اَن تَفْعَلُوهُ لَعَلَّكُمُ مُسْتَقُدِرٌ مِّن عَمَلِ الشَّيطُنِ الَّذِي يُرَيِّنُهُ فَاجْتَنِبُوهُ آي الرِّحْسَ الْمُعَبَّرِبِهِ عَنُ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ اَن تَفْعَلُوهُ لَعَلَّكُمُ مُسْتَقُدِرٌ مِن عَمَلِ الشَّيطُنِ الَّذِي يُرَيِّنُهُ فَاجْتَنِبُوهُ آي الرِّحْسَ الْمُعَبِّرِبِهِ عَنُ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ اَن تَفْعَلُوهُ لَعَلَى الْمَعْرُونَ (١٠) وَالْمَيْسِوِ إِذَا التَيْتُمُ وَمُنَاءَ فِي الْحَمْوِ وَالْمَيْسِوِ إِذَا التَّيْتُمُ وَمُمَالِمَا يَعْمَلُوا السَّلِحُونَ (١٠) عَنَ اللهُ وَالْمَيْسِوِ إِذَا اللّهُ وَالْمُعُونَ (١٠) عَنَ اللّهَ عَنْ الطَّاعِةِ فَاعْلَمُوا آ اللّهُ وَالْمُهُ وَاللّهُ وَالْمُعُوا اللّهُ وَالْمُعُوا اللّهُ وَالْمُنُولُ وَالْمَنُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُعُوا اللّهُ وَالْمُهُولُ الْمُكُولُ اللّهُ وَالْمُنْ وَحَرَاوُكُمُ عَلَيْنَا لَيْسَ عَلَى اللّهُ فَى الْمُعْلُوا الصَّلِحِ بَعُنَا الْمُعْلُوا السَّلِحُ الْمُعَلِينَ (١٠٤) اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعُمُولُ اللّهُ الْمُعَلِي وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

ترجمه: .... الله تعالى تم مع مواخذه نهيل فرمات يتهارى لغو (مونے والى) قسمول ير (كه جن كى طرف بلا اراده قسم زبان سبقت كرجائ - جيسے واللہ باللہ كے الفاظ بے ساخته زبان پر جارى رہتے ہيں ) البته تم سے مواخذہ ہوگا۔ ان پر كهتم نے متحكم كرديا ہو (لفظ عقد تم تخفیف اورتشد ید کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے اورا کی قرات میں عاقدتم ہے) جن قسموں کو (ارادہ کر کے قسمیں کھائی ہوں) توان کا کفارہ (جس شم کو کھا کرتوڑ دیا ہو) دس مسکینوں کو کھانا دینا ہے۔ (ہر فقیر کوایک مدوزن غلید ینا ہے) درمیانی درجہ کا جیسے کہتم کھلاتے ہو(وہ کھانا)اپنے بیوی بچوں کو (اوسط درجہ کا نہ اعلیٰ اور نہ ادنیٰ) یا ان کو کیڑا پہنادینا (جو پورالباس کہلائے۔مثلاً: کرتہ، یا جامہ عمامداور بیتمام جوڑے ایک بی فقیر کودینا کافی نہیں ہوگا۔ یہی امام شافعی کا ند بہ ہے) یا ایک (موسن) غلام آزاد کرنا ( کفارہ فلّ وظّهار کی طرح مطلق کومقید برمحمول کرتے ہوئے )اوراگر (بیسب پچھ<sup>ا</sup>)میسر نیآئے تو پھرتین دن تک روزے رکھنے چاہئیں (بطور کفارہ۔اورظاہرااس میں بے در بے ہونا شرطنہیں ہے۔ یہی امام شافعی کا مذہب ہے ) یہ (مذکورہ) کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہتم قتم کھا بیٹھو(اورتوڑ دو)اور چاہیے کہتم اپنی قسموں کی نگہداشت کرو(ان کوتو ڑومت۔ تا وقتیکہ دہ قسمیں کسی نیک کام یااصلاحی سلسلہ کے برخلاف نہ ہوں۔جبیما کہ سورہ بقرہ میں گزر چکاہے )ای طرح ( یعنی جبیما کہ فدکورہ تھم پرواضح کیا جاچکاہے )اللہ تم پراپی آیتی واضح كرتے رہتے ہيں تاكم شكر گزار موسكو (ان باتوں ير) مسلمانو! بلاشبشراب (نشه ورجو عقل كوبدمت كردي ہے)اورجوااور بت اور پانے (جن سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا تھا) گندگی (تاپاک پلیدی) ہے شیطانی کارروائی کی (جواس نے بناسنوار کر پیش کردیئے) لہذاان سے بچو (جس گندگی کوان عنوانات سے تعبیر کیا گیا ہے۔اگرتم ان سے بچتے رہے تو )امید ہے کہتم کامیاب ہوسکو گے۔شیطان تو یمی چا ہتا ہے کہ سراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال وے (اگرتم نے بیکام کر کیئے کیونکہ شراب اور جوئے ہے شرارت اور فتنے بھوٹ پڑتے ہیں)اور تہمیں روک دے (ان کاموں میں لگاکر)اللہ کی یا داور نمازے (بالتخصیص ان دونوں اعمال كاذكران كى عظمت كے پیش نظر ہے ) پھراب بھى باز آؤ كے (ان دونوں كاموں كے ارتكاب سے يعنى باز آ جانا جا ہے ) اورالله كى

اطاعت کرواوراللہ کے رسول ( ایک کی فرمانبرداری کرواور بیجے رہو ( گناہوں ہے ) پھراگرتم نے روگردانی کی ( کہامانے ہے ) تو یاد رکھوکہ ہمارے بیغیمر ( ایک پر ایک پر ایک پر ایک بردوں تبلیغ کردینا ہے۔ رہا تہمیں بدلدوینا سووہ ہمارے سیرد ہے ) جولوگ ایمان لائے اورا چھے کام کئے وہ جو کچھ کھائی بیچے ہیں اس کے لئے ان پر کچھ گناہ ہیں ہے (جوانہوں نے تحریم کا تھم آنے ہے بہلے شراب نوشی اور جو نے بازی کی ہو ) جبکدہ پر نہیز گارد ہے (حرام چیزوں سے ) اورا یمان لے آئے اورا چھے کام کے اور برے کاموں سے رک گئے اورا ایمان لائے ( تقوے اورا یمان پر برقر ارد ہے ) پھر پر ہیز کیا اور بہترین کام (عمل ) کے اوراللہ نیک کرداروں کودوست رکھتے ہیں ( یعنی ان کو تو اب عطافر ما کیں گے )۔

تحقیق وترکیب بسب السلفو. ہارے زدیک خلاف واقع کمی بات کے متعلق گمان کر کے تم کھانے کو بمین لغو کہتے ہیں۔ جبیبا کہ جاہد کی رائے ہے کہ صحابہ نے لذائذ کے ترک پر قربت بچھتے ہوئے تم کھائی تھی۔ جب ممانعت کا تھم آیا تو کہنے گئے۔
کیف بایماننا. اس پریدآیت نازل ہوئی اور امام شافئ کے نزدیک حضرت عائش کے قول کے بموجب بمین لغوی تفسیر وہ ہے جومفسر علام نے ذکری کہ تکیکلام کے طریق پر بے ساخت عوام کی زبان پر تسمیں جاری رہتی ہیں۔ فی ایسمانکم اس کا تعلق یا لغو کے ساتھ ہے۔ لغانی بمینہ کہتے ہیں۔ یا مقدر کے متعلق ہے۔ ای کا تھا فی ایمانکم۔

عقدتم مامصدریہ ہے۔ تعقیر بمعنی توثیق جمزہ کسائی ، ابو بمرتخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں اور باقی قراء تشدید کے ساتھ اور ابن ذکو ان کی قراء تشدید کے ساتھ اور ابن ذکو ان کی قرات میں کی سے اس کے دونوں میں کھارہ میں کھارہ میں کھارہ میں کہ بوگالیکن احناف کے زدیک عنی عزم علی الوفاء کے ہیں جو سرف یمین منعقدہ میں پائے جاتے ہیں۔ یمین غموس میں نہیں ہوتے۔

فکفارته. کفاره بروزن فعلة معنی مصدری ہے جس سے گناه محوبہ جاتے ہیں۔ اس میں تانقل یا مبالغہ کے لئے ہے۔ آیت میں چار چیزیں بطور کفارہ ذکر کی گئی ہیں۔ تین اول میں تخیر اور چوتھی صورت روزوں میں ترتیب ہے کہ جب پہلی تین صورتوں پر قدرت نہ ہواں وقت روزوں سے کفارہ دلا یا جائے گا۔ اللہ کی ذات وصفات کی تیم اگر کھائی، تب تو کفارہ کے لئے حاضہ ہونا شرظ ہے، لیکن اگر غیر اللہ کی تیم کھائی تو بعض کے زویک اگر غیر اللہ کی تیم کھائی، کعبہ کی یا نبی ( ایک کی تو اس میں حد بی نہیں ہے بلکہ اگر شرعاً قابل احترام چیز کی تیم کھائی تو بعض کے زویک مکروہ اور بعض کے زویک مکروہ اور بعض کے زویک میں جارت حالفاً فلیحلف باللہ او لیصمت۔

مدایک مددورطل شری کے برابر ہوتا ہے اور ایک رطل بیں استار کا اور ایک استار ساڑھے چھ درہم وزنا کا ہوتا ہے۔ بیمقدار امام شافعیؒ کے نزدیک ہے۔ امام اعظم ؒ کے نزدیک ہرفقیر کو نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جودین ضروری ہے۔

كسوتهم جوكير استرك كئ كافى مو-ابن عراس مردى بكدازار قيص ياجا دروغيره مونى جاسة

مسکین و احد احزاف کے نزدیک ایک فقیر کودی روز تک کھانادیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ اشارۃ اُنفس سے ثابت ہے۔ دقبۃ احزاف کے نزدیک مسلمان اور کا فرغلام دونوں کو یہ مطلق لفظ شامل ہے۔ شوافع کا ظہار وقل پرتیم کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ لان المطلق یجری علی اطلاقہ و المقید علی تقییدہ۔

شلفة ایام. امام شافعیؓ کے نزد یک روزوں کا مسلسل ہونا شرطنہیں ہے اور احناف کے نزد یک ابن مسعودؓ، ابن عباس، الی بن کعب کی قر اُت متنابعات کی وجہ سے بیدر بے ہونا ضروری ہے۔

اذا حسلسفت م امام شافعی اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ صلف کے بعد حانث ہونے سے پہلے کفارہ دینا جائز ہے۔ احناف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ پہلے مواخذہ کاعنوان ذکر ہواہے جو وجوب کام رادف ہے، جس کے تحت یہ کفارہ داخل ہوگا۔ پس گویا جانث ہونے سے پہلے کفارہ دیناواجب ہے۔ حالانکہ بغیر حنث کے بالا جماع کفارہ کا وجو بنہیں ہے۔معلوم ہوا کہ وجوب کفارہ کے لئے دے کی قید ضروری ہے۔

الحمر مفرعلامٌ في شافعي مونى كارعايت عام سكرك ساته ترجمه كيا جاورا حناف كزد يك صرف الكوركا كشيد كيا مواكيا شيره جوگارُ ها ورجما كدار موجما كدار موجما كدار موت على من عصير العنب او عام اول ول احناف كااور "او عام" ہے دوسرا قول شوافع کا موید ہے۔

السمیسو . اس سے مراداگر چہ خاص قمار ہے، کین عبارت انتفس سے شطر نج و چوسر، کیرم، اور ہرایی بازی ہے جس میں دو طرف سے شرِط لگائی ہونا جائز ہے۔البتہ اگرا کی طرف سے شرط لگائی جانئے تو اس میں فقہاء نے گنجائش دی ہے۔غرضیکہ نرد بالا تفاق حرام اور شطر نج بشرطیکه نماز وغیره ضروریات دین میں حارج نه ہو۔امام شافعیؓ کے نزدیک مباح ہے۔اس سے فقہی چیستان مشہور ہے۔ الشطرنج ابا حنيفتي وهوالشافعي

ر جے ۔ اصل میں پیمصدر ہے۔اس لئے ایک قول پراس کو متعدد چیزوں کی خبر بناناباد جودوا حد ہونے کے سیح ہے۔البت تقزیرمضاف اگر کی جائے تو پھراس تاویل کی ضرورت نہیں رہتی۔

فاجتنبوه ضمير مذكور كى طرف بهى راجح موسكتى باورشيطان كى طرف لونا نا اقرب بـ

العداوة صدصداتت ب-جبيا كبغض ضدحب بيك عداوت ظامراور بغض باطن موتاب

انتھوا۔ جلال مفسرٌ نے اشارہ کردیا کہ استفہام بمعنی امرے بلکہ اس سے بھی ابلغ ہے۔ لیسس النے خطیب کی رائے ہے کہ پہلے ایمان وعمل صالح سے مراددوام وثبات اور اف ما اتقوا سے مراد تح یم خرکے بعداس سے بچنا ہے اوردوسرے امنوا سے مراداس تحریم رایمان لانا ہےاور تیسر سے اتقوا سے مرادعام معاصی سے پر ہیز پر مداومت اور احسنو اسے مرادا عمال صالح کا اشتخال ہےاور بعض کی رائے رہے کہ اول تقویٰ سے مراد کفرسے پر ہیز اور دوسرے سے مراد کبائر ہے۔ اور تیسرے سے مراد صغائر سے پر ہیز ہے۔

ربطآ یات: ..... تریم طیبات بھی تم کے ذریعہ ہے جی ہوا کرتی ہے۔اس لئے آیت لایوا حد کم الح سے مین ہی کے اقسام واحكام ير تفتكوك اجارى ب جوترك حلال كي ممانعت سے متعلق سولهوال حكم بے۔اس كے بعد آيت انسا النحسمر النح سے ستر ہویں علم میں بعض حرام چیزوں کے استعال کی ممانعت کی جارہی ہے اور آیت اطبیعو الله سے عام اطاعت کی ترغیب دی جارہی ہے اور پھر آیت لیس علی الذین الح سے بیبتلانا ہے کہ جولوگ ممانعت کا عکم آنے سے پہلے شراب اور جوئے کے مرتکب ہو چکے ہیں وہ گنا ہگاراور نافر مان نہیں کہلائیں گے۔

شان نزول: .... فرمات بين كقمول كمتعلق جب هم نازل بواتو صحابة في عرض كيا كيف نصنع مايماننا اللتی حلفنا علیها. اس پریآیت نازل ہوئی۔ نیز ابن عباس سے ابن حذیفہ کے سوال کے جواب میں مرفوعاً روایت ہے جس کے الفاظ فلفة ایام متتابعات بین اورابن مسعود، الی ابن کعب سے بھی اس قسم کی روایت ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ دوانصاری قبیلے سی ضیافت میں جمع ہوئے۔شراب نوشی شروع ہوئی اور بھائی بھائی ہونے کے باوجود نشدگی حالت میں ایک دوسرے کامنہ کالا کیا گیا اور بری طرح بد مزگی پیدا ہوئی۔ ولوں میں نفرت کے جذبات اِمجرے۔ تب بیآیت نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں گذر چکا ہے کہ اس سلسلہ میں جب تدریجی آیات اورا حکام نازل ہوئے توبات صاف اور کمل نہونے کی وجہ سے حضرت عرس کی پڑی۔ اللّٰہم بین لنا بینا شافیاً یه دعا قبول ہوئی اور بیآیات نازل ہوئیں۔جن میں بھرپور طریقے سے برائی کا پہلوواشگاف کیا گیا۔

جب آخر میں فصل انتے منتھون فرمایا گیا تو حضرت عمرٌ بول اٹھے۔یاد ب انتھینا اور منکوں میں جس قدرشراب تھی وہ سب گرادی گئی حتیٰ کہ مدینہ شریف کی گلیوں اور نالیوں میں بہتی پھررہی تھی ۔صحابہؓ نے شراب کے برتن تک توڑو سیے کہ کہیں پھراس کی نایاک یاد تازہ نہ ہوجائے۔

ای طرح حفرت ابو بکر وغیرہ صحابہ نے ان آیات کوئ کرعرض کیا کہ ہمارے ان گزرے ہوئے بھائیوں کا کیا ہے گاجنہوں نے تحریم سے پہلے شراب اور جوئے کا شغل کیا؟ روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔ فیقبال نباس من المتکلمین عن رجس وہی فی بطن فلان وقتل قتل یوم احد تو اس پر آیت لیس علی الذین النج ٹازل ہوئی۔

آ بیت میں صرف شراب اور بھوئے کی برائی مقصود ہے: ....... یہاں شراب، جوئے ، بت ، پانسہ کے تیروں کا ذکر کیا گیا ہے۔لیکن مقصود شراب و جوئے کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ چنا نچے منداحمد میں ہے کہ لوگ شراب و جوئے کے عادی تھے۔اس لئے اس آیت میں صرف شراب و جوئے کی حکمت تحریم پراکتفاء کیا گیا ہے۔ازلام تو جوئے ہی میں داخل ہے اور بتوں کا تذکرہ محض شراب و جوئے کی خدمت کے لئے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں بت پرتی کے درجہ کی ناپاک اور کفر کے قریب کی چیزیں ہیں۔

مختلف کھیلوں کا حکم :....شراب وجوئے کو جس حکمت سے حرام کیا گیا ہے وہ شطرنج، چوسر، کریم، برج، تاش وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی لئے میلہو ولعب بھی ناجائز ہونے چاہئیں۔ لاٹری اور معے اس فیشن زدہ اور ترقی یا فتہ دور کے جوئے ہیں اور پچھ طلبائے دین علمی تاش کا شغل رکھتے ہیں۔ اگر ضروریات میں حارج نہ ہوتو خیر ورنہ قابل ترک ہے۔

حرام ہونے سے پہلے شراب پینے والول کا تھم: ...... تیت ایس علی المدین النے کا عاصل یہ کہ کہ صاحب ایمان وتقوے اور نیکوکار ہوتے ہوئے یہ بات مرحومین صحابہ "سے بعیدتھی کہ اگران باتوں سے ان کوروکا جاتا تو وہ بازندر ہتے۔ ان کی باعل زندگی تو اس کی شاہد ہے کہ اس تھم کے سامنے بھی حسب دستور وہ سر جھکا دیتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی زندگی نے وفانہ کی اور ان کواس تھم کے سنے اور اس کی تعمل کرنے کا موقع قسمت سے فراہم نہ ہوسکا۔ اندریں صورت ان کونا فرمان کس طرح شار کیا جا سکتا ہے وہ فرما نبرداری کے زمرہ ہی میں شامل ہیں۔

يَآيُهَاالَّذِيْنَ امَنُوُ الْيَبْلُوَنَّكُمُ لِيَحْتَبِرَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ يُرُسِلُهُ لَكُمُ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيِ الصِّغَارَ مِنْهُ آيُدِيْكُمُ وَرِمَاحُكُمُ ٱلۡكِبَارَ مِنُهُ وَكَانَ ذَٰلِكَ بِالْحُدَيُبِيَّةِ وَهُمَ مُحُرِمُونَ فَكَانَتِ الْوَحُشُ وَالطَّيْرُ تَغَشَّاهُمُ فِي رِحَالِهِمُ لِيَعْلَمُ اللَّهُ عِلْمَ ظُهُورٍ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ حَالٌ آيُ غَائِبًا لَمُ يَرَهُ فَيَحْتَنِبُ الصَّيْدَ فَمَن اعْتَلَى بَعُدَ ذَٰلِكَ اَلنَّهُي عَنُهُ فَاصُطَادَةً فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيُمْ ﴿ ١٠﴾ يَسَاتُهَاالَّذِيْنَ امَّنُوا لَا تَقُتُلُواالصَّيْدَ وَانْتُمُ حُرُمٌ مُحُرِمُونَ بِحَجّ اَوُ عُمُرَةٍ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ بِالتَّنُوِيُنِ وَرَفُع مَابَعُدَهُ اَى فَعَلَيهِ جَزَاءٌ هُوَ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ أَى شِبُهُ أَ فِي الْحِلْقَةِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِإِضَافَةِ حَزَاءٍ يَحُكُم بِهِ أَى بِالْمِثُلِ رَجُلَان **ذَوَ اعَدُل مِّنكُمُ** لَهُمَا فَطِنَةٌ يُمَيّزَان بِهَاأَشُبَهَ الْأَشْيَاءِ بِهِ وَقَدُ حَكَمَ ابُنُ عَبَّاسِ وَعُمَرُو عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهَ تَعَالَى عَنُهُمُ فِيُ النِّعَامَةِ بِبُدُنَةً وَابُنُ عَبَّاسٍ وَٱبُو عُبَيْدَةَ فِي بَقَرِالُوَحْشِ وَحِمَارِهِ بِبَقَرَةٍ وَابُنُ عُمَرَوَابُنُ عَوْفٍ فِي الظُّبُي بِشَاةٍ وَحَكَمَ بِهَا ابْنُ عَبَّاسِ وَعُمَرُ وَغَيْرَهُمَا فِي الْحَمَّامِ لِانَّهُ يَشُبَهُهَا فِي الْعَبِّ هَلَيًا حَالٌ مِن جَزَاءٍ بلِغَ الْكَعْبَةِ آيُ يَبُلُغُ بِهِ الْحَرَمَ فَيَذُ بَحُ فِيهِ وَيَتَصَّدَقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِيْنِهِ وَلَا يَحُوزُ أَنْ يَذُ بَحَ حَيثُ كَانَ وَنَصُبُهُ نَعُتًا لِمَا قَبُلَهُ وَإِنْ أُضِيُفَ لِآلًا إِضَافَتَهُ لَفُظِيَّةٌ لَا تُفِيدُ تَعُرِيفًا فِأَنْ لَمُ يَكُنُ لِلصَّيْدِ مَثَلٌ مِنَ النَّعَمِ كَ الْعَصُفُورِ وَالْحَرَادِ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ أَوُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرَ الْحَزَاءِ وَإِنْ وَحَدَهُ هِيَ طَعَامُ مَسلكِيْنَ مِنْ غَالِبِ قُـوُتِ الْبَلَدِ مِمَّا يُسَاوِى الْحَزَاءُ لِكُلِّ مِسُكِيُنٍ مُدٌّ وَفِي قِرَاءَةٍ بِإِضَافَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَعُدَهُ وَهِيَ لِلْبِيَانَ أَوْ عَلَيْهِ عَدُلُ مَثُلُ ذَلِكَ الطَّعَامِ صِيَامًا يَصُومُهُ عَنُ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا وَإِنْ وَحَدَهُ وَحَبَ ذَلِكَ عَلَيهِ لِيَذُوقَ وَبَالَ ثِقُلَ جَزَاءَ أَمُرِ ﴿ أَلَّذِى فَعَلَهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفٌ مِنْ قَتُلِ الصَّيْدِ قَبُلَ تَحْرِيْمِه وَمَنْ عَادَ عَلَيْهِ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ ذُو انْتِقَامِ (٥٥) مِمَّنُ عَصَاهُ وَٱلْحِقَ بِقَتُلِهِ مُتَعَمِّدًا فِيمَا ذُكِرَ الْحَطَاءُ أُحِلَّ لَكُمْ أَيُّهَاالنَّاسُ حَلَالًا كُنتُهُ أَوْمُحُرِمِينَ صَيْدُ الْبَحْرِ أَنْ تَاكُلُوهُ وَهُوَمَالَا يَعِيشُ اِلَّا فِينِهِ كَالسَّمَكِ بِحِلَافِ مَا يَعِيشُ فِيُهِ وَفِي البَرِّ كَالسَّرُطَانِ وَطَعَامُهُ مَا يَقُذِفُهُ اِلَىٰ السَّاحِلِ مَيْتًا مَتَاعًا تَمُتِيُعًا لَّكُمُ تَاكُلُونَهُ وَلِلسَّيَّارَةِ المُسَافِرِينَ مِنكُمُ يَتَزَوَّدُونَهُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبَرِّ وَهُوَ مَايَعِيشُ فِيهِ مِنَ الْوَحْشِ الْمَاكُولِ أَنْ تُصِيدُوهُ مُّادُمُتُمُ حُرُمًا فَلَو صَادَةً حَلَالٌ فَلِلْمُحْرِمِ ٱكُلُهُ كَمَا بَيَّنَتُهُ السُّنَّةُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١٠٥) جَعَلَ اللهُ الْكَفْبَة الْبَيْتَ الْحَرَامَ الْمُحْرِمَ قِيلُمَا لِلنَّاسِ يَقُومُ بِهِ آمُرَ دِينِهِمُ بِالْحَجَّ الْيَهِ وَدُنْ الْهُمُ بِامُنِ دَاخِلِهِ وَعَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ وَجَبُى ثَمَرَاتِ كُلَّ شَىءً إِلَيْهِ وَفِى قِرَاءَ وَقِيمَا بَلَا الِفِ مَصُدَرُ وَلَيْهِ مُعْنَلُ وَالشَّهُ وَالْمَحَرَّمِ وَرَجَبَ قِيَامًا لَهُمُ بِا مُنِ صَاحِبِهِمَا مِنَ التَّعَرُّضِ لَهُ ذَٰلِكَ الْمَحْدُ الْعَلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَانَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيءً عَلِيمٌ (٤٥) الْمَذَكُورُ لِتَعْلَمُوا آنَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَانَّ اللهَ بِكُلِّ شَيءً عَلَيْمٌ (٤٥) الْمَخُودِ الْمَحْدُ وَلَا اللهُ عَلَيْمٌ (٤٥) وَمَا فَى السَّمُواتِ وَمَا فِي اللهُ عَلَيْمٌ (٤٥) وَمَا اللهُ عَلَيْمُ (٤٥) وَمَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَانَّ اللهَ عَفُورٌ لِاولِيَابِهِ وَحِيمٌ (٨٥) بِهِمُ مَا عُلُولُ وَلَوْ اللهُ عَفُورٌ لِاولِيَابِهِ وَحِيمٌ (٨٥) بِهِمُ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْمَلِغُ آلَابُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا تُمُدُونَ مَا اللهَ عَفُورٌ لِاولِيَابِهِ وَعَلَى الْمُعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْمَلِغُ آلُوبُكُو لَكُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ مَاللهُ عَفُورٌ لِاولِيَابِهِ وَمَا تَكْتُمُونَ (١٩٥) بِهِمُ مُعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْمُلِغُ آلُوبُكُ عَلَى اللهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ مَا اللهُ عَفُورٌ لِاولِيَابِهِ وَمَا تَكْتُمُونَ (١٩٥) مَا تُحْدِيمُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى الرَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ وَلَى الْلَهُ عَلَى الْمُعَلِى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الرَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الرَّهُ اللهُ ا

...مسلمانوں! تمہاراامتحان (آ زمائش) کریں گے اللہ تعالیٰ ایک حد تک شکارے (تمہارے یائی بھیج کر) کہ پنچیں گے (ان میں سے چھوٹے جانوروں تک) تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے (بڑے جانوروں تک۔ بیرواقہ حدید پیریمیں پیش آیا، جبکہ لوگ احرام میں تصاوروحتی جانوراور پرندے کجاوول کے آس پاس جھنڈ کے جھنڈ آرہے تھے) تا کہ اللہ تعالی کومعلوم ہوجائے ( بھلم کھلا) کہ کون غائبانداس سے ڈرتا ہے (بیرحال ہے یعنی غائبانداللہ کے دیکھے بغیرکون شکار سے بچتاہے ) پھراس کے بعد کوئی حد ہے گزر جائے گا (ممانعت کے بعد شکار کھیلے گا) تواس کے لئے دردناک عذاب ہے۔مسلمانو! جبتم احرام کی حالت میں ہوتو شکارند کھیلو (خواہ تج كاحرام موياعمره كا)اور جوكونى تم يس سے جان بوجه كرجانور مار والے كا تواس كابدله (لفظ جسزاء تنوين كے ساتھ ہےاوراس كامابعد مرفوع ہے۔تقدیرعبارت اس طرح ہوگی۔فعلیہ جسزاء مو )مارے ہوئے جانور کے شل جو پایہ ہوتا جا ہے (لیعی خلقت کے لحاظ سے یہ بدلہ شکار کے مانند ہوتا جا ہے اور ایک قرات میں لفظ جزاء اضافت کے ساتھ ہے) اس کا فیصلہ ( یعنی برابری کا فیصلہ دوآ دی ) منصف تم میں سے کریں گے (جن کوشکار کے اشبہ بدلیہ تجویز کرنے کی سجھ بوجھ ہو۔ ابن عباس ، حفزت عمر ، حفزت علی نے شرمرغ کے بدلديس اونث اورابن عباس اورا بوعبيدة نے كورخراورجنكلى كدھے كے بدلے ميں كائے بيل ،اورابن عر اورعبدالرحن ابن عوف نے برن کے بدلہ میں بکری اور ابن عباس اور حضرت عمر وغیرہ نے کبوتر کے بدلہ میں بکری کا فیصلہ فر مایا ہے۔ کیونکہ بکری اور کبوتر دونوں جانور مھونٹ مھونٹ کرکے یانی پیتے ہیں)بشرطیکہ نیاز کے طور پر (بیرحال ہے جزاء سے) کعبہ تک پہنچائی جائے (یعنی حرم میں لے جاکر اس کقربانی کی جائے اور پر فقروں پراس کوخرات کردیا جائے۔ بنیس کہ جہال جی چاہے جانور ذیح کر لے اور سالم المحصية كا منصوب ہونا اضافت کے باوجود ماقبل کی صفت ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اضافت لفظیہ ہے جس سے اسم معرفہ نہیں بنتا کیکن اگر کسی شکاری جانور کی ما نندکوئی چو پایانہ ہوجیسے چڑیا، ٹٹری، تو وہاں پھراس شکار کی قیمت کی جائے گی )یا (اس پر ) کفارہ ہے (علاوہ جزاء کے۔ اگرچہ جزاء مائی جائے تب مجھی کفارہ) مساکین کو دے دیا جائے (جس دلیں میں جوغلہ زیادہ استعال ہوتا ہے اس سے بدلہ کا تخمینہ كرك برفقيركاك مفلدو وياجائ اوراك قرأت ميل فظ كفارة مابعد كاطرف مضاف باضافت بيانيك ساته )يا (اس

یر)اس(غلہ)کے برابر(مانند)روزے ہوں گے (ہرمدغلہ کے بدلہ میں ایک دن کاروزہ رکھ لےاورغلہا گرموجود ہوتو پھروہی واجب ، موجائے گا) تا کداینے کئے کی شامت کا مزہ (بدلہ) تھے (جو کام اس نے کیاہے) اللہ نے درگز رکیااس سے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے (تخریم سے پہلے جوشکار کھیلاہے) لیکن جوکوئی پھر کرے گا (شکار) توالله میاب اس سے بدلدلیں گے،اورالله غالب ہیں (اپنے کام میں زبردست )اورانقام لے سکتے ہیں (نافر مانوں سے اور عمد أشكار كے مذكورہ تكم ميں نادانسته شكار بھی شريك ہے) تمهارے لئے حلال ہے (بغیرحرام کی حالت میں ہویا احرام کی حالت میں )سمندری اور دریائی شکار (اس کو کھا سکتے ہو۔ دریائی جانور کی تعریف یہ ہے کہ جویا ٹی کے بغیر ندرہ سکتا ہوجیہے مجھلی۔ برخلاف اس جانور کے جوزی اورخشکی دونوں میں رہ سکتا ہو۔ جیسے سرطان )اوراس کا کھانا (جس کوسمندر نے مردہ ساحل پر پھینک دیا ہو) تا کہ مہیں اس ہے نفع (فائدہ) پہنچ (تم اس کو کھا سکو) اور اہل قافلہ بھی فائدہ اٹھا کیں (تمہارے ساتھ مسافراس کوتوشہ بنالیں )لیکن تم پرحرام کردیا گیاہے خشکی کا شکار (جووحتی جانورخشکی میں رہتے سہتے ہوں بان کاشکار ممنوع ہے ) جب تک تم احرام کی حالت میں ہو (تا ہم اگر بلااحرام سی شخص نے اس کوشکار کرلیا ہوتو محرم کے لئے اس کا کھاناروا ہے۔جبیبا کہ سنت ے معلوم ہوتا ہے) پس اللہ سے ڈروکٹم سب ای کی طرف جمع کرنے لے جاؤگے۔اللہ نے کعبہ کو جوحرمت (احرّام) کا گھرہے۔ لوگوں کے لئے قیام کاذر بعد بنادیا ہے (جو لجے جیسے دین کام کی ادائیگی کی جگداور دنیاوی لحاظ ہے بھی اس میں داخل ہونے والے کے لئے امن ہاورکوئی نگاہ جر کر بھی اس کی طرف نہیں و کھ سکتا۔ نیز ہرقتم کے پھل پھول وہاں مہیا کردیئے گئے ہیں اور ایک قر أت میں لفط قیماً بغیرالف کے ہے۔قام کامصدر ہے جس کاعین کلم معتل ہے) اور محتر مہینوں کو (شہر حرام بمعنی اشپر حرم ہے۔ ذیقیعدہ، ذی الحجہ بمحرم، رجب کے میں ہیں جولوگوں کے لئے جنگ سے رکاوٹ کے باعث زندگی برقر ارر کھنے کاذریعہ بن گئے )اور قربانی کواوران جانوروں ا كوجن كے گلے ميں پٹے بڑے ہول (أن كے لئے قيام كا ذريعه بناديا ہے ان كے مالكوں سے تعرض نہ ہونے كى وجہ سے) يه مذكوره قرارداد)اس لئے ہے تا کہتم جان لوآ سانوں اورزمین میں جو کچھ ہے اللہ سب کا حال جانتے ہیں اور وہ ہربات کاعلم رکھنے والے ہیں۔ (تہارے لئے منافع حاصل کرنے اورنقصان سے بیچنے کے لئے اس قتم کی قرار داد کومنظور فرمانا اس کی دلیل ہے کہ پیچیلی اگلی باتوں کا انہیں علم ہے) جان لو! کہاللہ سخت سزادینے والے (اپنے دشمنوں کو)اور بخشے والے (اپنے دوستوں کو)اور (ان پر)رحم فر مانے والے ہیں۔رسول اللہ( ﷺ ) کے ذمداس کے سوا کچھنہیں کہ پیغام پہنچادے اور اللہ تعالیٰ سب بچھ جانتے ہیں جو سیجھتم تھلے طور پر کرتے ہو ( فلاہرا عمل کرتے ) اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو (پوشیدہ طریقہ ہے۔ چنانچہ سب پرتمہیں بدلہ ملے گا۔ اے پیمبر (ﷺ)! ان ہے فر ماد ہجئے کہ نا پاک (حرام) اور پاک (حلال) چیز برابرنہیں ہو عتی۔اگر چینہمیں گندی چیز کا بہت ہونا اچھا گئے۔ پس اللہ سے ڈرو۔ (اس کے چھوڑ نے میں) اے ارباب دائش: تا کتم فلاح یاب ہوسکو( کامیاب بن سکو)۔

شخفیق وتر کیب : .... الصید . بیامتحان ایبای تفاجیے اصحاب السبت کامچیلیوں کے سلسلہ میں ہوا۔ گرامت مجمد یہ کامیاب ہوگی۔ اس الصید . بیاں وحثی جانور کامیاب ہوگی۔ اس لئے دین ودنیا کی عزت کی مستحق ہوگی اورقوم مولی علیہ السلام ناکام رہی۔ اس لئے منے کاشکار بی ۔ بیاں وحثی جانور بری مراد ہے۔ ماکول اللحم مول اللحم میں المام مالک وامام شافئ کے نزدیک صرف ماکول اللحم مراد ہے۔ تاہم کو کھنا کتا، کوا، بچھو، چوہا، چیل، بھڑاس سے مستقل ہوں گے۔ حدیث حمس من الفواسق المنح کی وجہ سے۔ البتہ مچھر، چیچڑی، ٹاڑی، چیونی، پھوا ہمار برخلاف امام زقر کے۔

ایددیکم و رماحکم. ہاتھ سے مرادعام ہے۔جال، پھاندوغیرہ آلات سب داخل ہوجائیں گے۔ای طرح رماح ہے مراد بھی عام آلات ہیں۔خواہ تیرہویا بندوق فلیل اور شعبی عدیق تقیر کی ہے۔

حدیبیه مکمعظمہ سےنومیل کے فاصلہ پرایک مقام ہے جس کوآ ج کل شمسیر کتے ہیں۔

السمعنى يعنى ليبلونكم سے جوممانعت شكارمفہوم ہورہى ہے۔ مثل امام شافعي، امام محركى رائے اور قول مشہور پرامام مالك كى

رائے تو وہی ہے جومفسرعلام نے بیان کی کیکن میٹین کے زور یک صرف مثل معنوی یعنی قیت مراد ہے۔ لیتنی دوذی رائے خص مقامی یاغیر مقامی قرب و جوار کے لحاظ ہے اس جانور کی قیمت کا تخیینہ کرلیں۔اس کے بعد تین باتوں کا اختیار ہے۔خواہ اس قیت ہے جانور خرید کرفدیہ میں ذیج کروالیں یا غلہ خرید کر صدفة الفطر کی مقدار ہر فقیر کودے والیں یا ہر فقیر کے حصہ کے بدلہ روزہ رکھ لیں اور جوغلہ آخر میں صدفة الفطر ے کم مقدار میں نے جائے اس کو خمرات کردیا جائے یا اس کے بدلہ پورے دن کاروزہ رکھ لیا جائے اور صحابہ یے مثل صوری واجب کرنے کا جواب بقول صاحب بدایدیه موگا کدان کی مرادیمی تخمینداوراندازه بی ب ند کهل انعیین ایجاب اس لئے حفید کے خلاف مہیں۔

بسالسغ المكعبة ويوتكه هدديا ياكره مصوف باوربالغ الكعبة اضافت كي وجهس معرفه وكيا توصفت موصوف كردميان تطابق ندرہا؟ جلا ل محقق اس کے دفعیہ کی طریف اشارہ کردہے ہیں کہ اضافت لفظیہ غیر حقیقیہ ہے جومفید تعریف نہیں ہوتی بلکہ صرف تخفیف لفظ کا فائدہ دیتی ہے کہ تنوین ساقط موجایا کرتی ہے۔غرض ہی کہ موصوف بھی نکرہ اورصفت بھی نکرہ ۔ گودیکھنے میں بظاہر معرف ہےفاند فع الاشکال کعبہ بلنداورمرلع ہونے کی وجے کعبہ کہلاتا ہے۔اہل عرب ہر مکعب اورمربع چیز کو کہدسیتے تھے۔

وان وجدہ انتارہ اس طرف ہے کہ اونجیر یہ ہے اور پیلفظ مبالغہ کے لئے ہے۔ یعنی اگر جزاءنہ پائی جائے تو کفارہ بدرجہ اولى بوكا-اوعدل بمعنى ماوى بو في بيس عندى علام عدل غلامك.

والسحق بقتله بظايرهم أكرج عمر إثكار بكيما تصفاهم ب-كيونك ومن قتله منكم متعمداً بشرط باورعدل شرط متنزم عدم جزاء کوہوا کرتی ہے۔ نیز لفظام تھی مل عمر کی ٹائیدوتا کیدکر رہاہے۔ای طرح لفظ عود " و مسن عساد" میں بھی عمد ہی پر ولالت كرد باب كيكن جمهور خطاء شكار لوجى الى مين واطل كرت بين - كونك "حدم عليسكم صيد البوما دمتم حرماً" قرمايا كيا ہے۔ یعنی احرام کی وجہ سے شکار ممنوع ہے۔ پس دانستہ اور نا دانستہ کیساں ہونا جا ہے۔خطاء یالاعلمی کی وجہ سے تھم ساقط میں ہونا جا ہے۔ جيبا كطلق رأس مين ب\_ نيزجديث في المضبع كبش ""اذا قتله المحرم" اورصحابرًا قول " في الطبي شاة" بهي مطلق ہے۔اس میں عمد کی کوئی قیرنہیں ہے۔اورزاہدی سے منقول ہے کہ آیت سے عمد کا تھم اورسنت سے خطاء شکار کا تھم معلوم مور ہائے۔ بقول صاحب جمل کے خطاء پر گناہ نہیں اور عد برگناہ بھی ہوگا۔

صيدا لمدحور الممثافي كنزديك تمام دريائي جاندار چزي حلال بين دخواه فشكى كيفير ماكول حيوان كي شكل برجون جیے دریائی انسان ، کتا ،خزیر وغیرہ -البتہ بقول قاضی بیضا وی حنیہ سے نزدیک صرف مجھی حلال ہےاور قباوی حیدیہ نے کنزالعباد سے عَلَ كيا ہے كہ جھينگہ مجھلى كے دوقول ہيں \_بعض حرام كہتے ہيں \_ كيونكہ يہ مجھلى كى قسموں ميں داخل نہيں اور بعض كنز ديك حلال ہے \_ کیونکہ اس کو 'جھینکہ چھلی'' کہاجاتا ہے۔معلوم ہوابیجی چھلی کی شم ہے۔لیکن ایسی صورت میں احتیاط نہ کھانے ہی میں ہے۔

كالسرطان. بمعنى كيره ميندك اورنا كوجى اى عم من بير بالحج اليه چنانچ حديث مين ارشاد ب ينزل من الماء كل يوم وليلة مائة وعشرون رحمة استون للطائقين واربعون للمصلين وعشرون للناظرين.

القلاند. اگر مدی سے مراد قربانی کا جانوراور قلائدہ مالک جانور ہوں۔ تب تو عطف تغایر کے لئے ہے اور قلائد سے مراد ذوات القلا كديعن بدندليا جائة فيمرعطف خاص على العام موجائ كا

اعتجب لف. قاموس میں اعجاب کے دومعن لکھے ہیں۔ عجب کے اور سرور کے کیکن خبیث چیز سے سرورتو عاقل کی شان سے بعید بالبتة خفاع فی وجہ سے عجب موسکتا ہے۔ اس میں واؤ عطف شرطیہ کے لئے ہے یا حال کے لئے ہے" ای لو لم معجب ولو اعجبك " فانى جملى موجود كى مين اول جمله كوحذف كرديا باورجواب تو محذوف ب-جس يرما فل وال ب النحبيث. اس كا نقد يم اس لئے ہے كم عدم ماوات خبيث ك المن بونے كى وج سے ہے۔

ربط آبات: ..... ابتداء سورت ميں بحالت احرام شكار كى ممانعت بتلائي تقى رآبيت بدا ايھ المدين النبخ ميں اى كى پچھ

تفصیل ہے یا کہا جائے کہ ابھی تحریم طلال کا بیان چل رہا تھا۔ اس مناسبت سے فرماتے ہیں کہ بعض حلال چیزوں میں ہم تحریم بھی کر سکتے ہیں۔ یگویا افراد ال محم ہے جوشکارے متعلق ہے۔ آگے ہے احل لکم الع سے بری اور بحری شکاری تفصیل کر کے اس محم کا تمہ بیان کردیا۔ آ گے آیت جعل الله الکعبة النع میں ممانعت شکار کے مم کارانی م کرنے کے لئے بیت الله کی عظمت اوراس سے متعلق منافع اورمصالح کی تفصیل بیان فرمادی اورآیت اعلموا الع مین ان مختلف احکام کے انتثال کی ترغیب اور خلاف ورزی پر ترہیب بیان کی جارہی ہے۔

شان زول: ١٠٠٠٠٠١١١١١١١١١١ عمروى م كه يسايها السذين أمنوا السخ عرة الحديبير كموقع بنازل موئى ـ جب آنحصر ت ( الله المحمد عثان عنى سفارت على من المحمد المحمد عثان عنى سفارت پراہل مکہ کے پاس تشریف لے گئے تو بکٹرت جانور صحابہ کے قیموں کے آس پاس جھنڈ کے جھنڈ آنے لگے۔ لیکن احرام کی وجہ سے پکڑنے کی ممانعت کردی گئی اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ( اللہ ایک انجریم شراب کا ذکر فرمایا تو ایک اعرابی نے کھڑے مورع ض کیا کہ میں اس کی جارت کرتا ہوں۔ پس اس میں سے چھ مال اللہ کے نام پرنکال کردیا کروں تو کیا میرے لئے نافع ہوگا؟ آپ روایت اگرچہ جمہورمفسرین نے قبول میں کیااوران ہی کی رائے اولی ہے، تاہم اگر روایت سیج مان لی جائے تو اعرابی کے تسامل برجمول کیا جائے گا۔ نیزآپ ( اللہ علیہ کاس آیت کو تلاوت فرمانا استشہاد آہو گاجس کوراوی نے اس موقعہ پرنازل ہونا مجھ لیا ہے۔

﴿ تشریح ﴾: ..... تکم نازل ہونے سے پہلے خلاف ورزی جرم نہیں کہلائے گی: ..... ت یت عفا الله عنه كأيكم عنى يجى بوت كما يت كازل بونياالام يهليرمااحرام كاحرام كالاف ورزى كرت بوع شكادكيا بوه اگرچه بہلے مقررہ تواعد کی روسے بر جاتھا، لیکن چونکہ اسلام لانے سے پہلے یا علم نازل ہونے سے پہلے تھا،اس لئے قابل عفو ہے۔ تاہم آئندہ اگركوئى اس مماعت كى خالف درزى كرے كا تواس ارتكاب كو بہلے جرم كے كاظ سے دنى سمجما جائے اس كئے ستحق انقام قرار دياجائے كا۔

حرم اوراحرام سے متعلق احکام شکار: .... جس طرح بہالت احرام شکار کے بیاد کام ہیں، اس طرح حرم کے جانوروں ك كي بي احكام بير البتداحرام كي حالت مين جنايت كرنے سے دوزوں كاتھم بطور كفارہ بوہ بغيراحرام كے كافى نہيں ہوگا۔ شكارى جانورخواہ ماکول ہو یاغیر ماکول،ان کے لئے وحشی ہونا ضروری ہے کیونکہ صید کامفہوم ہی یہ ہے۔اس کے گھریلواور پالتو جانور بھیر، بمری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ اس میں داخل نہیں۔ان کا کھانا حلال ہے کہوہ شکار ہی نہیں ہیں۔البتہ چیل، کوا، بھیٹریا،سانپ، پچھو،کٹ کھنا کتا اور حملہ آورہ درندہ بھنگی کے بیچندموذی جانورا حادیث سے متعلیٰ جوں کے اور الصید میں الف لام عہد کا ماننا پڑے گا۔ اس طرح آیت کی وجہ سے دریائی شکارکوستنٹی کیا جائے گا۔احرام وحرم کے بغیر اگرکوئی حلال جانورشکار کیا جائے۔بشرطیکہ اس کےشکار میں محرم کی کسی طرح كى اعانت وشركت شامل نه ہو۔اس كا كھانامحرم كے لئے حلال ہے۔ چنانچة يت ميں لا تقتلوا فرمايا كيا ہے لاتا كلوانبين فرمايا كيا۔

جزائے فعل اور جزائے کل:.....دانسته شکار میں جس طرح جزاء واجب ہے ای طرح خطا ونسیان سے شکار کرنے میں بھی جزاء آئے گی۔البتداول صورت میں جزائے فعل سمجی جائے گی۔اور مسعند مدا کی قید کا یہی فائدہ ہو گااور دوسری غیر دانستہ صورت میں جزائے مل ہوگی۔ نیز پہلی مرتبہ شکار میں جس طرح جزاء واجب ہوگی بار بارشکار میں بھی ای طرح جزاء آئے گی۔البتہ کئ گناہ پر کمالین ترجید وشرح تفییر جلالین جلد دوم آیت نبیر ۱۵ پاره نبر یه سورة المآند و ۵۹ آیت نبیر ۱۰۰۲ و ۱۰۰۲ اصرار چونکدایک درجه بیش گستاخی اور جرائت مجی جاتی بیاتی اخر دی آنقام کاباعث بھی ہوگا۔

شاہی حرم کے شکار کا تا وان میں جانور کی قیت کا تخیید دومعتراور ذی رائے مخص یا ایک مخف کرنے، پس اگر شکار غير ماكول جاتور بيتب تويه قيت كسي حال مين ايك بمرى كي قيت سيزياده واجب نبين مونى جاسية بان ماكول جانور بي ترجن قدر تخیینہ بھی ہوجائے اس کی تین صورتیں ہوں گی۔خواہ اس قیت سے کوئی جانور قربانی کی شرائط کے مطابق شرید کر حدود خرم میں ذرج كرك فقيرول كوخيرات كرديا جائے ياغله خريد كر ہرفقير كوصدقة الفطر كے برابراتتى تولى فى سير كے حساب ہے ہونے دوسير كے قريب اور آج کل کے نظاوزان کے لحاظ سے تقریباً ایک کلوچ سوتنتیں گرام گیہوں اوراس سے دو گئے جو وغیرہ ہوتے ہیں دے دے۔

تيسرى صورت بدب كدفى نصف صاع ايك ايك روزه ركا لے اوراً گرنصف صاع بے كم غلب بيج ياكسى جانور كاتخيند ہى اتنا موتو دونو ن صورتوں میں خواہ وہ غلہ فقیر کودے دیا جائے یااس کے بدلے پورے دن کاروز ہر کھ لیا جائے ،البتہ غلہ کی تقسیم میں اورروزے

لیکن آگر پکی جنس دینے کے بچائے ہر فقیر کو دووقت شکم میر کر کے کھانا کھلا دیا جائے ، بشرطیکہ پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے اور نابالغ بچینه موقویہ بھی جائز ہے۔ ای طرح تخییند کی قیت ہے جانور خرید کر کم دام نے جا کیں تو ان میں بھی پھران ہی تین باتوں کا اختیار ہے۔ دوسراجانوراورخرید کے یاغلامسیم کردے یا اعظے بی روزے رکھ کے۔

شكارى جانور كے زخم كا تاوان : وال الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله صورت میں مجی جزاء کا تخمینہ کرے ذکورہ تین جورتیں کی جائیں گی فحرم کے لئے جن جانوروں کا شکار منوع ہے ان کا فی تع محمر م ہے۔ا سے مذاوحہ جاتورکومردار مجھا جائے گااوراس کی جزام تخیید کی بھی یہی تین صورتیں ہوں گی۔ کیونک و ت کرتا بھی ایک طرح کاقل بى ب-جولاتقتلوا ين واقل ب- نيزشكار كي طرف اشاره يادلالت ياعانت بهي بطور عموم باز لاتقتلوا مين واخل ب- كوياحقيق مل اور تسبب قل دونون مموع میں مشکار اگر جھل میں کیا گیا ہے تو قریب کی آبادی میں قبت کا عمین کرایا جائے گا۔ مثل صوری اور مثل معنوي كي مفصل بحث كتب اصول مين ندكور مين -

دریائی جانور سے وہ جانور مراد ہیں جن کا مولد ومسکن دونوں یانی ہی ہوں۔ پس بطخ اور مرعانی وغیرہ خطکی کے جانور ہوں گے دریائی نیس ہوں کے البت طبعام کی میر صرف اکول اور مطعوم کی طرف راجع ہو کر مجھلی مراد ہوگی۔ اکثر فقہاء کے زویک غیر مطعوم جانور بھی ای عظم میں ہیں کدان کو پکڑنا اور مارتا درست ہے۔اگر چدان کا کھانا درست ندہو۔خشی کے جانور کا نقابل بھی ای کوشفنی ہے كه جس طرح وبال مأكول غير ماكول جانور شكار كحرام بون بين برابر بين الى طرح يبال حلت بين دونو ل يكسال بون عياميس

کعبه کی و نیوی اور و بنی برکات: ..... کعبی جن برکات و مصالح کابیان آیت جعل الله النع میں کیا گیاہے۔وہ وہ م طرح کے ہیں۔ایک زمانی یعنی اشہرحرم۔ دوسرے مکانی یعنی خود خاند کعبداور دو چیزیں مکان کے متعلقات میں سے ہیں۔ یعنی بدی اور قلائد غرضيكدان تينول چيزول مين حرمت تومشترك بي بى ايك خاص تحريم ينجى بيكدان تينول مين بالواسط يابلاواسط كعبة الله كي بغظيم بھی ہاوردراصل جی مبنی ہا حرام کی حالت میں شکار بحرام ہونے کا۔ کیونکداحرام کاتعلق مج وعمرہ سے ہاور حج وعمرہ کاتعلق · بیت الله سے ظاہر ہے۔ پس اس طرح ان چاروں میں بیا یک خاص مناسبت ہوگئی کیکن بقول قاضی بیضا دی اگرشہرحرام کی تفسیر ذی المجبر ہے کی جائے تو پھریانچوں چیزوں میں وہی مخصوص مناسبت رہے گی۔ جارچیزیں تو اس آیت میں ندکور ہیں اورا یک شکار کھیلنا۔

مدی کی قسمیں: ............ مدی کی تسمیں ہیں۔ بدی انطوع، بدی المععد، بدی القران، بدی الاحصار، بدی البحایات۔ نیز بدی کا اطلاق بکری، گائے، اونٹ پر ہوتا ہے۔ لیکن بدنہ کا اطلاق ہمارے نزدیک صرف گائے اور اونٹ پر اور شوافع کے نزدیک فقط اونٹ پر ہوتا ہے اور قلائد کی مشروعیت صرف بدنہ کے لئے، بکری اس میں داخل نہیں ہے۔ احرام کی ابتداء تلبیہ اور قلادہ دونوں ہے ہوسکتی ہے۔

بیت الله کی دنیاوی برکات میں سے اس کا امن گاہ ہوتا ہے اور عظیم الثان بین الاقوامی اجماع میں ساری دنیا کے مسلمان یکجا ہوکرتر قی اور اسحاد کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔جس سے امن عالم کو تقویت پہنچتی ہے۔ نیز کعبہ کی بقاء تک عالم کا باقی رہنا۔ چنا نچہ جب کفار اس کو منہدم کردیں گے تو سارا عالم منہدم ہوکر قیامت بر پا ہوجائے گی۔ پہلے دونوں منافع مشاہدہ میں آپھیے ہیں۔تیسر سے فائدہ کا مشاہدہ قیامت کے قریب ہوسکے گا۔ جو بیٹنی ہونے میں پہلے قسموں کی طرح ہے۔

جے کے مہینوں کی حرمت کا فائدہ: ان مخصوص مہینوں کی حرمت کا نفع امن عام ہواور ہدی اور قلائد کا ان کے لانے والوں کے دریے آزار نہ ہونا ہے۔ ان مخصوص منافع کے ایک عام اور مشترک نفع یہ ہے کہ ان سے بیت اللہ کی عظمت کا عقاد اور اس تقریب سے وہاں کے سکان اور باشندوں کا احترام، وہاں کے آنے جانے والوں اور ارادہ رکھنے والوں کو ہر طرح کے علم وتعدی سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ باتیں عادة توکی ہی جاتی جی بی بی کی شرعا بھی مطلوب ہیں۔

رہے دینی اور اخروی برکات تو بعض تو اس آیت میں مذکور ہیں مثلاً : درتی اعتقاد اور بعض اس کے علاوہ ہیں جیسے جج وعمرہ کا باعث پڑاب ہونا ہدی اور قلائد کی قربانی کاموجب قربت ہونا۔

لطا كف آیات: ..... آیت یا آیها الذین امنوا النج معلوم ہوا كرمشائخ جومریدوں كے صدق كاامتحان كرتے ہيں وہ باصل نہيں ہے۔ آیت و من قتله النج سے الل ریاضت كاس طریق كی اصل نطق ہے كداول خطاء پرنس كو قابل تحل بلكى سزادیت ہيں۔ آیت احل لسكم النج سے ذہر كواع تدال كے ساتھ كرنے كا استحان اور غلوگی المن ساتھ كرنے كا استحان اور غلوگی ممانعت معلوم ہوتا ہے كدائل حق كے مقابلہ ميں باطل پرستوں كی مخابل حق كے مقابلہ ميں باطل پرستوں كی مخت سے معلوم ہوتا ہے كدائل حق كے مقابلہ ميں باطل پرستوں كی کثرت سے دھوكہ نہيں كھانا جا ہے۔

وَنَزَلَ لَمَّا اَكُثَرُو اسْوَالَهُ صَّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنُ اَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَّاكُمُ تُظُهَرَ

تَسُوُكُمْ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَشَقَّةِ وَإِنْ تَسُئُلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرُالُ اِلْهُ الْهُوَالُ اَيُ فِي زَمَنِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبُدَ لَكُمُ الْمَعْنَى إِذَا سَأَلْتُمْ عَنُ اَشُيَاءَ فِي زَمَنِهِ يُنَزَّلُ الْقُرُالُ بِابُدَ الْهَاوَمَتَى اَبُدَاهَا سَاءَ تُكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَبُدَ لَكُمُ الْمَعْنَى إِذَا سَأَلْتِكُمْ فَلَا تَعُودُوا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ (١٠) قَدُ سَأَلَهَا آي الاشياءَ فَلَا تَعُودُوا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ (١٠) قَدُ سَأَلَهَا آي الاشياءَ قَومٌ مِّنُ قَبُلِكُم النّبِياءِ هُمُ فَأُحِيبُوا بِبَيَانِ اَحْكَامِهَا ثُمَّ اَصِبَحُوا صَارُوا بِهَا كَفِرِينَ (١٠) بِتَرْجِهِمِ الْعَمَلَ فَوْمٌ مِّنُ قَبُلِكُم النّبِياءِ هُمُ فَأُحِيبُوا بِبَيَانِ اَحْكَامِهَا ثُمَّ اَصِبَحُوا صَارُوا بِهَا كَفِرِينَ (١٠) بِتَرْجِهِمِ الْعَمَلَ بَهَا مَاجَعَلَ شَرَعَ اللّهُ مِنُ الْمُعْرِينَ وَ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ كَمَا كَانَ اهَلُ الْحَامِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ وَلَا مَارُوا اللّهُ اللّهُ الْمَا الْحَامِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ وَلَا اللّهُ عَلَي اللّهُ الْمُولِي عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّتِ قَالَ الْبَحِيرَةُ اللّهُ يُمُنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوا غِيُتِ فَلَا يَحْلِبُهَا اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْولَةُ عَلُولَا اللّهُ وَالْمَا لِللّهُ وَلَا يَحْلُونَهُ اللّهُ الْمُعْرَادِي عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّةِ قَالَ الْبَحِيرَةُ اللّهُ يُولُونَهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلُولَا عَلَى اللّهُ الْمَالِقُولَا عَلَى اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

والبسّائية كَانُوا يُعِينَهُ نِهَا لِالهَتِهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَىءٌ وَالْوَصِيلَةُ النَّاقَةُ الْبَكُو تَبَكِرُ فِي اَوْلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ بِانَشَى ثُمَّ تَتَنَى بَعْدَهُ بِأَنْنَى وَكَانُوا يُسِينُونَهَا لِطَوَا غِينَهِمُ إِن وَصَلَتُ إِحَد هُمَا بِالْاَحْرِي لَيَسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ وَالْحَمَلُ وَاحْدَهُ لِلْاَلَوْعِيْتِ وَاعْفُرُهُ مِنَ الْحَمَلُ وَالْحَمَلُ وَالْحَمَلُ وَالْحَمَلُ عَلَيه شَىءٌ وَصَمُوهُ الْحَامِينَ وَلَيْحِنَّ اللّهِينَ كَفُولُوا يَفْتُرُونَ عَلَي اللّهِ الْحَكِيبَ فِي ذَلِكَ وَنِسَبَتِهِ اللّهِ وَاكْفُولُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠) آنَّ ذَلِكَ افْتِرَاءٌ لِانَّهُمُ قَلَّدُ وَافِيهِ آبَاءَ هُمُ وَاقَا قِيلُ لَهُمْ تَعَالُوا اللهِ الْمُولِ الْحَامِينَ قَلْلُوا الْمُعْدُولُ وَافِيهِ آبَاءَ هُمُ وَاقَا وَهُلُ لَكُهُمْ تَعَالُوا اللهِ الْمُولِ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ وَالْمُعُولُ وَلَيْهُمْ قَلْدُوا عَلَيْهُمْ قَلُولُ اللّهُ وَالْمُعْرُومُ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ عَلَيهُ اللّهُ وَالْمُعْدُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَمُولُ وَاللّهُ وَمُولُ اللّهُ وَمُولُ اللّهُ وَمُولُ اللّهُ وَمُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ا

شخفیق وترکیب: .....عنها. مطلقااشیاء کی طرف نہیں بلک اشیاء نہی عنها کی طرف خمیرراجع ہے۔ جیسے نہم جعلناہ نطفة. کی خمیرابن آدم کی طرف راجع ہے۔ جس پر ماقبل دلالت کرتا ہے۔ بقول مدارک خلیل سیبویہ اور جمہور بھر بین کے زدیک لفظ شیئاً دوہمزہ کے ساتھ ہے۔ جس کے درمیان الف ہے۔ بروزون فعلاء تیء سے اخوذ ہے۔ دوسری ہمزہ تانیف کی ہے۔ ای لئے حسر آء کی طرح غیر منصرف ہے۔ یہ لفظ مفرداور معنا جع ہے۔ چونکہ دوہمزہ کا اجتماع تقیل ہے۔ اس لئے ہمزہ اولی کا جولام کمہ کی جگہ تھی مقدم کردیا گیا ہے۔ اس لئے ہمزہ اولی کا جولام کمہ کی جگہ تھی مقدم کردیا گیا ہے اور شین سے پہلے رکھ دیا گیا۔ نفعاء وزن ہوگیا۔

قد سالها بیضادی میں ہے کہ خمیراشیاءی طرف بحذف الجارراجع ہاور بعض کی رائے میں خمیرمسکلہ کی طرف راجع ہے۔

ای سال مسئلة حاصل دونوں تو جیہوں کا ایک بی ہے اور قوم سے مراد حفرت عیسی علیہ المسلام کی امت ہے۔ جنہوں نے ما کہ دہ کی درخواست کی تھی ، لیکن سے امت محمہ یہ (ایک کا کہ دخواست کی تھی ، لیکن سے امت محمہ یہ (ایک کا کہ خصوصیت ہے کہ عذاب اللی سے زخ گئے اور پچھی دونوں جماعتیں تباہ ہو گئیں۔ اگر چیسب کا سوال ایک بی نہیں تھا ، بلکہ الگ الگ تھا۔ لیکن مبالغہ ٹی التحذیر کے لئے سال مثلها نہیں کہا۔ بھا اشارہ کردیا کہ بحذف المصناف ہے ای بسر ک العمل بحیرة ۔ بروزن فعیلة بمعنی مفعول بریم بحث تق ہے۔ ایسے جانوروں کے کان چھیدد نے جاتے ہیں۔ بعض کے زدیک اس کا مصداق مواذ نئی ہے جو یا خ بچے اس طرح جنے کہ آخری بچے زہو۔ چنا نچے اس کا کان چھیدد کے جاتے ہیں اور بعض کی رائے یہ کہ یا نچواں بچا تھا و رادہ بچہوتا تو کان چھیددیا جا تا اور اس کے منافع صرف مردوں کے لئے ہوتے ۔ ہاں جانور کے مراح و خورت دونوں کھا کے تھے او رادہ بچہوتا تو کان چھیددیا جا تا اور اس کے منافع صرف مردوں کے لئے ہوتے ۔ ہاں جانور کے مرجانے کے بعدم دونوں کھا گئے تھے او رادہ بچہوتا تو کان چھیددیا جا تا اور اس کے منافع صرف مردوں کے لئے ہوتے ۔ ہاں جانور کے مرجانے کے بعدم دونوں کھا کے تھے او رادہ بچہوتا تو کان چھیددیا جا تا اور اس کے منافع صرف مردوں کے ہوتا تو کان جسید کے بیا جو اس کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کہ بعد میں جانے کے بعدم دونوں کھا کوں جانے کے بعدم دونوں کھا کہ جسیدیا جانوں کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کھا کے بعدم دونوں کھا کھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کہ کو بھا کہ بھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں کے بعدم دونوں کھا کے بعدم دونوں

سائبه بروزن فاعلم بمعنى مسبيد مفعولة من ساب ليسوب اذا ذهب حام جودل (١٠) ماده يج جن اورحام ال لئ

کہتے تھے کیاس کی کمربار برداری سے محفوظ رہتی تھی۔ پیسپ خرافات عمرہ بن کی سے شروع ہو کی تھی۔

اولو كان يعنى واوحاليد يحرجس يربيخ والكاريرواظل بوائيداى ايكفيهم دين إبائهم ولو كانو النعر

انفسكم. يمنعوب على الاغراء بي عليكم حذريه كي كدعله كم يهان الم على بيدان الزموا انفسكم يه متعدى ب مابعد مفعول برساور بهي لازى بهي بوتا بي جي عليك بدات الدين ليكن بيطرف ميرخطاب كساتم محصوص موتا ہے۔علیہ زید کہنا جائز ہیں ہے۔ لا مصور کم اس میں مسلمانوں کوسلی دینا ہے کدوسروں کے ایمان ندلانے سے تہارانقصان تہیں ہے۔ چھان بی کا نقصان ہے۔

ربطآ بات: .... يجيلي آيات من احكام نازله من اسائل اورخالفت كي ممانعت على آيت لا تسسلوا المن ي غيرضروري اوردوراز کارچیزوں کی تفیش اور کھودوکریدی ممانعت کی جارہی ہے۔ تا کہ افراط وتفریط دونوں سے نے کرایک اعتدالی حکم نکل آئے۔ای طرح مجهلي آيات بيس سر موال اورا فهار موال حكم بعض كنامول مي متعلق تفارآيت ماجعل الله الخ سي انيسوال حكم بعض اعمال کفریداورشرکید سے متعلق ہیں۔جن میں بعض رسوم جاہلیت کی اصلاح منظور ہے۔مکن ہے کدان جاہلاندہاتوں کوئ کررنجیدہ اور کبیدہ ہوں یا جن او گوں کی تھٹی میں بدرسومات بڑی ہوئی ہیں، صدورجہ کوشش کے باوجودان کی اصلاح کی تو تھے ندر ہے سے سلمان ماول مول-اس لية آيت يا ايها الذين أمنوا عليكم النع مس اعتدال اصلاح كامعوره وياجار البي-

شان نزول: ..... تيت لاتسط النع في متعلق دوشان زول بيان ك ي ين راول بيك جب آيت و لله على المناس حيج المبيت نازل بوئي توسراقد بن ما لك في عرض كيا كركيا برسال كے لئے في كن فرضيت ہے؟ ليكن آنخ ضرت ( على ) نے كوئى جواب نہیں دیا۔ بلکتین مرتب عرض كرنے كے باوجودة ب( فل) رخ بھيرتے رہاورة خريفر مايا كه برسال نہيں ليكن اگريس "بان" كمددينا توبرسال جواجب موجاتا جس وتم ندكر سكته مصاور جب چهوارت تو كفريس يرجات بيل جب بيس نع تم سے يكھ نہیں کہاتہ تم کوبھی کچھ یو چھٹائمیں جا ہے تھا۔ای سلسلہ میں بیآ یت نازل ہوئی۔دوسری روایت بیے کہ ایک مرتبہ غیرضروری اور ب كارسوالات سے ناواض موكرا مخضرت ( الله على ) نے خطب ارشاوفر مايا ور خصه ميں يہاں تك كهدديا كر پوچھوكيا بوچھتے مو؟ جو يكھ پوچھو كے جواب دوں گا۔ چنانچہ ایک صاحب نے دریافت کیا ''میں کہاں ہوں؟''فرمایا جہنم میں۔دوسرے نے پوچھامیر اباپ کون ہے؟ فرمایا حذاقه والانكدوه كسى دوسر مخف كي طرف منسوب تعاكسى في كمشده اومنى كابية بوجها اس بربية يت نازل مولى و

﴿ تشريح ﴾ : ..... كروار وكفتار كافرق: .... عاصل كلام يه كدنة واحكام مين اس قدرلا بروائي موني جاسة كه ضرورى احكام بهى تسائل كى نذر موجائيس كدريقفريط كادرجه باورنداتن كھوج كريد ، تنج كاؤ مونا جائے كددوراز كاراور فضول اور مهمل سوالات تراش خراش كرك اضاعت وقت كياجائ كديدا فراط كادوجه ب-اس برى عادت كانتيجه بالآخريد كلتا بكرة ستدة ستدافراداورجاعت كى عملی تو تیس سلب موجاتی ہیں اور لوگ مفلوج موکررہ جاتے ہیں۔جن لوگول میں عمل کی قوتیں بیدار موتی ہیں اوروہ باعمل اور فعال موتے ہیں وہ زیادہ باتونی نہیں ہوتے، کیونکہ جولوگ گفتار کے عازی ہوتے ہیں وہ کردار کے دھنی نہیں ہوتے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔

آنحضرت (ﷺ) نے ارشادفر مایا کہ بچھلے لوگ بھی اس طرح تباہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے زیادہ پوچھتا چھ کی۔ مر پھران کے بتلانے کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ خلاف ورزی کر کے ہلاک ہوئے۔ بنی اسرائیل کو ذیح بقرہ کا تھم ہوا لیکن پھر کس طرح پیر ملے اور سوالات بر سوالات کئے ۔ جس کے متیجہ میں خودہی ان کے مجلے میں بھندے بڑتے رہے۔ جو پچھ میں تم کو ہتلا دیا کروں اس پڑمل کرلیا کرواور جس چیز ہےروک دیا کروں باز رہا کرو یعنی اگر کسی بات میں شبہ نہ ہوتو بلاضرورت یو چھنانہیں چاہئے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ برا محرم وہ خص ہے جس کے یو چھنے سے کوئی چیز حرام ہوجائے۔ ( بخاری ) پس جن چیزوں میں حرام طلال کا احمال مو ان میں توسوال کے بعد تحریم کا احمال ہے۔ لیکن جو یا تیں واقعات کے قبیل سے ہیں۔ان میں بعض میں خلاف مرضی جواب آنے کا اندیشر بہتا ہے اور بعض میں نا گواری کی مدیک ڈانٹ ڈیٹ کا خطرہ رہتا ہے۔

لفظتسو كسم النسب صوراق كوشائل ب غرضيكما حكام مين أويسوال افراطى وجه اور واقعات مين افراط كماته ساته موجب تفريطادب ہونے كى وجد سے بھى ممنوع رہے گا۔ جيساك بخارى ميں ہے كبعض لوگ استہرا بھى آپ ( ﷺ) سے دريا فت كرتے تھے۔

آيت كريمه يوجيف كى سب صورتول كوشامل ہے: ..... بهرحال ية يت سوال اور جواب كى تمام اقسام كوشال ہے۔اگر چہ کہیں افراط ممانعت کی علت ہوگی اور کہیں تفریط۔اسی طرح جواب میں کہیں نا گواری کا احتمال تحریم کی وجہ سے ہوگا اور کہیں رسوائی کی وجہ سے اور کہیں زجروتو بنخ کی وجہ سے۔البتہ آنحضرت ( ﷺ) کے بعداس سم کے سوالات میں بیاسیں تو نہیں یا کیں جا کیں گ\_البیته وفت کی اضاعت اور مجیب کوتنگی میں ڈالنا ضرور رہے گا۔اس لیئے ممانعت بھی برقر اررہے گی۔

باقی طالب علمانه سوالات اس میں داخل نہیں ۔ کیونکہ وہ غیر ضروری نہیں بلکہ ضروری ہوتے ہیں ۔خواہ واقعی شبہات ہوں یا فرضی سوالات قائم کر کے آئندہ دوسروں کے لئے علم کا دروازہ کھولا جائے اور شبہات کاسد باب کیا جائے۔

چنانچرمدیث میں السوال نصف العلم اور انما شفاء العی السوال فرمایا گیاہے۔ ہاں مبتدی سالک اورطالب کے لے طریقت میں زیادہ پوچھنا کچھناسدراہ ہے۔ان میں ایک علم برحاتا ہےاوردوسراعمل کو برحانے میں لگاہوا ہے۔اس لئے بعض محققین کا بيمقوله بالكل سيح ہے۔'' ہرطالب علمے كه چون و چرا نكند و ہرطا ليے كه چون و چرا كند\_ ہر دورا در چرا گاہ بايد فرستاد'' يعنى جوطالب علم سوال و جواب بحث ومباحث ندكرے جس سے اس كے علم ميں ترقى ہوتى اور جوصوفى راه سلوك ميں چلنے اور حال بيداكرنے كى بجائے قبل وقال میں لگار ہے تو دونوں کو جانوروں کے ساتھ گھاس کھانے کے لئے چھوڑ دینا چاہئے۔ کیونکہ دونوں ترقی معکوس میں لگے ہوئے ہیں۔

ایک شبه کا از اله: .....رہایشبک پہلے جب اس بارے میں کوئی تھم ہی نازل نہیں ہواتو پھر معافی کا کیا سوال ؟ جواب یہ ہے که دوسرے قواعد شرعیہ کلیہ سے بیہ بات واضح تھی اور عقل پرزور دینے سے بھی بیہ بات سمجھ میں آسکتی تھی۔اس لئے اس کوایک سرسری کوتا ہی شار کیا گیا ہے۔جس پرمعافی کی بشارت مسرت افزا ہوگی۔ باقی ضروریات کا دریافت کرنا اس کی ممانعت مقصود نہیں۔ چنانچہ بعض عورتوں کی عدت کا تھم جب نازل ہوا اور بعض کے لئے نہیں ہوا۔ حالا کد ضرورت سب کے لئے پیش آتی ہے تو صحابہ " نے دریافت کیااور بلاعتاب جواب آیا۔

مطلق اورمقيد مين فقهي نقطة اختلاف: ..... فخرالاسلام بزدويٌ ادرصاحب توضيح اس آيت سے استدلال كرر بي كمطلق كومقيد پرمحمول نہيں كرنا چاہئے ، كيونكه مطلق كى تقليد كے سوال كوبھى جب باعث تكليف قرار ديا گيا ہے تو مطلق كومقيد كرنا بدرجہ

اس مسلكي تفصيل بير ب كيا رحم مين نفي ب جي الاتعتق رقبة اور لاتعتق رقبة كافرة توبالاتفاق مطلق مقيد يرجمول نہیں ہوگا۔اس طرح اگر مثبت تھم ہوگر دونوں مختلف ہوں تب بھی مطلق مقید پرمحمول نہیں کیا جائے گا۔الایہ کہ ایک کاغیر مذکورہ تھم دوسرے کی تقلید کوواجب کرتا ہو۔ جیسے اعتق رقبة اور لات ملکنی رقبة کافرة لیکن اگردونوں میں تھم ایک ہو مگر حادثات مختلف ہوں۔جیسے کفارہ بمین اور کفارہ ظہاریا قبل۔تواحناف کے بزدیک پھر بھی مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔البتہ شوافع اختلاف کرتے ہیں اورا گرحاد شبھی ایک ہی ہو۔ پس اگر دونوں کا تعلق سبب ہے ہوجیسے صدقة الفطر تو ہمارے نزدیک پھر بھی محمول نہیں ہوگا۔ برخلاف امام شافعی سے۔باں اگر دونوں کا تعلق حکم ہے ہوجیسے فصیام ثلفة اہام متنابعات تو پھر بالاتفاق مظلق مقید پرمجول کرلیا جاسے گا۔

ہدایت یا فتہ ہونے کے یا وجود دوسرول کی اصلاح ضروری ہے:.....البت باآیها المدین امنوا علیکم النے پرسرسری طور پریشبہ ہوسکتا ہے کہ انسان جب خود ٹھیک ہوتو اس کو دوسروں کی بےراہ روی ضرررسان نہیں ہوسکتی۔اس لئے اس کوامر بالمعروف اور نہی خال کا مرورت نہیں ہے۔ حالا تک میرچے نہیں ہے؟

جواب سے کہ لایصر کم کے لئے اذا اھتدیتم کوشرط کہا گیا ہے۔ یعنی صاحب اہتداء کے لئے دوسروں کی بےراہ روی نقصان دہنیں ہےاورامر بالمعروف بنی عن المئر توخوداہتداء میں داخل ہے۔

وارقطنی نے حضرت ابو بکڑ کے خطبہ کے الفاظ نقل کئے ہیں کہتم لوگ اس آیت کے معنی پھھاور سجھتے ہو، حالا تکہ میں نے رسول اللہ (ﷺ) سے امر بالمعروف نہی ٹن المئکر کی تاکیداور اس کے چھوڑنے پروعید تی ہے۔ چٹا نچے جلال محلق مجمی حاسم کی روایت نقل کردہے ہیں یا جیسے ابن مسعود اور ابن عمر کا قول ہے کہ بیآیت اس زمانہ کے لئے نہیں ہے بلکہ آئندہ زمانہ کے لئے ہے جب کہ تبلیخ نافی نہیں رہے گی۔

حالات کے کھا ظرسے بہلیغ کا جو تھم ابتداء تھا وہ بعد میں نہیں رہا ۔۔۔۔۔۔۔۔ تو ان روایات کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت کے مجموق مضمون کا ایک جز کہ جب بہلیغ سے فاکدہ نہ ہوتو اس کا وجوب ساقط ہوجا تا ہے۔ اگر چہ بیتھ م ہرز مانڈ کے لئے عام ہے لیکن خیرالقرون میں چونکہ فاکدہ کا نہ ہوتا بہت ہی کم ہے، اس لئے وجوب کا ساقط ہونا بھی بکثر ت ساقط رہے گا اور الا بیضور کم کا تھم آئے یہ لا تو رواز رہ و زر انحری کی روسے بھی آگر چہ صاف اور تھا ہے۔ لیکن تخفیف تم کے لئے صحابہ کواس میں تامل کرنے اور اس سے استدلال کرنے کا تھم فرمانا مقصود ہے کہ جب بیام بھینی ہے اور تبلیغ غیر نافع ہوتہ پھر اس پڑم کرنا عبث اور الا یعنی ہے اور الا یعنی کوار اور فضول دھندوں میں پڑنے کا انجام تجربہ کی روشی میں بیا اوقات اپنی کا ترک کرنا اول تو مطلوب ہے، دوسرے الی بے کار اور فضول دھندوں میں پڑنے کا انجام تجربہ کی روشی میں بیا اوقات اپنی ضروریات سے حرمان ہوتا ہے۔ اس لئے اس طرف سے بغم اور ہے فکر رہو۔

لطائف آیات ...... آیت مناجعل الله النع سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی ارواح سے تقریب حاصل کرنے کے لئے جو بعض جائل میں اللہ النع سے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ شریعت بعض جائل مبتدعین غیر اللہ کے نام زدیکھ چزیں کردیتے ہیں وہ غلط ہے اور آیت وا خا قب المنع سے معلوم ہوا کہ کے مقابلہ میں اپنے مشاکح کی طریق سے مسلک کرتے ہیں وہ باطل ہے اور آیت وا بھا المذین المنوا علیکم المنع سے معلوم ہوا کہ الل معروف کا میں معروف کا کمئر کرنے کے بعد پھر کسی کے زیادہ دریے نہیں ہوتے۔

يْ أَيُّهَا الَّـذِيْنَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَى اَسُبَابُهُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَن ذَوَا عَلَل مِّنْكُمْ خَبُرٌ بِمُعَنَى الْآمُرِ آيُ لِيَشْهَدَوَ إِضَافَةُ شَهَادَةٍ لِبَيْنَ عَلَى الْاِتِّسَاع وَحِيْنَ بَدَلٌ مِنُ إِذَا أَوْظَرُفْ لِحَضَرَ أَوُ اخَرِن مِنْ غَيْرِكُمُ أَى غَيْرِمِلْتَكُمُ إِنْ أَنْتُمُ ضَرَبُتُمْ سَانَرُتُمُ فِي الْأَرْض فَاصَابَتُكُمُ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْبَسُونَهُمَا تَوْقِفُونَهُمَا صِفَةُ اخْزَاد مِنْ بَعْدِ الصَّلُوةِ أَى صَارِةِ الْعَصْر فَيُقُسِمْن يَحُلِفَان بِاللَّهِ إِن ارْتَبُتُمُ شَكَكُتُمُ فِيهُمَّا وَيَقُولَان لَا نُشْتَرِي بِهِ بِاللَّهِ ثَمَنَّا عَوْضًا نَاحُذُهُ بَدُلَهُ مِنَ الدُّنيَا بِ أَنْ نَحُلِفَ أَوْ نَشُهَدَ بِهِ كَاذِبًا لِآجَلِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَقْسَمُ لَهُ أَوِ الْمَشْهُودُ لَهُ ذَاقُرُ بِلَى قَرَابَةٍ مِنَّا وَلَا نَكُتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ آلَّتِي آمَرَنَا بِإِقَامَتِهَا إِنَّا إِذًا إِنْ كَتَمُنَاهَا لَّمِنَ ٱلْاثِمِينَ ﴿١٠١﴾ فَإِنْ عُثِرَ اطُّلِعَ بَعُدَ حَلُفِهِمَا عَلَى ٱنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثُمَّا اَى فَعَلَامَا يُوجِبُهُ مِن حَيَانَةٍ اَوْ كِذُبِ فِي الشَّهَادَةِ بِاَكْ وُجِدَ عِنْدَ هُمَا مَثَلًا مَا أُتَّهِمَا بِهِ وَادَّعَيَا أَنَّهُمَا اِبْتَاعَاهُ مِنَ الْمَيَّتِ أَوُ أَوْصَى لِهُمَا بِهِ فَاخَوْن يَقُوُمن مَقَامَهُمَا فِي تَوَجُّهِ الْيَمِيْنِ عَلَيْهِمَا مِنَ الَّذِيْنَ ٱسُتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْوَصِيَّةُ وَهُمُ الْوَرَثَةُ وَيَبُدَلُ مِنَ اخَرَانِ ٱلْاَوْلَيْنِ بِالْمَيَّتِ آي الْاَقْرَبَانِ اِلَيْهِ وَفِي قَرِاءَ وَ ٱلْأُولِينَ حَمْعُ آوَّلِ صِفَةٌ آوُ بَدَلٌ مِنَ الَّذِينَ فَيُقُسِمنِ بِاللَّهِ عَلَى حَيَانَةِ الشَّاهِدَيْنِ وَيَقُولَان لَشَهَادَتُنَا يَمِينُنَا اَحَقُّ اَصُدُقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا يَمِينِهِمَا وَمَهَا اعْتَدُيْنَا أَتَدَ اوَزُنَا الْحَقِّ فِي الْيَمِينِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ (١٠٠) ٱلْمَعْنَى لِيُشْهِدَ الْمُحَتَضَّرُ عَلَى وَصِيَّتِهِ إِثْنَيْنِ أَوْ يُوْصِي اليَّهِمَا مِنَ آهُلِ دِينِهِ أَوْ غَيْرِهِمُ إِنْ فَقَدَ هُمُ لِسَفَرِ وَنَحُوهِ فَإِن ارْتَابَ الْوَرْتَةَ فِيهُمَا فَأَدَّعُواانَّهُمَا حَانَا بِأَخَدِ شَيْءٍ أَوْدَفُعِهِ إلى شُخصِ زَعَمَاأَلَّ الْمَيَّتَ اَوُصْى لِـهُ فَلْيَحُلِفَا الح فَإِنُ اَطَّلَعَ عَلَى أَمَارَةٍ تِكُذِيبِهِمَا فَادَّ عَيَادَ افِعًا لَهُ حَلَفَ اَقُرَبُ الُورَثَةِ عَلَى كِذُبِهِمَا وَصِدُقِ مَااَدَّعَوُهُ وَالْحُكُمُ ثَابِتٌ فِي الْوَصِيَّيْنِ مَنْشُوخٌ فِي الشَّاهِدَيُنِ وَكَذَا شَهَادَةُ غَيْرِ اَهُلِ الْمِلَّةِ مَنْشُونَحَةٌ وَاعِتَبِارُ صَلُوةِ الْعَصُرِ لِلتَّغَلِيُظِ وَتَحْصِيصُ الْحَلْفِ فِي الْآيَةِ بِإِنْنَيْنِ مِنُ أَقُرَبِ الْوَرُثَةِ لِخُصُوصِ الُـوَاقِعَةِ الَّتِينُ نَـزَلَتُ لَهَا وَهِي مَا رَوَاهُ البُحَارِيُّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِيُ سَهُم خَرَجَ مَعَ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بُنِ بَدَّاءٍ وَهُمَا نَصُرَا نِيَان فَمَاتَ السَّهُمِيُّ بِأَرْضِ لَيُسَ فِيهَا مُسُلِمٌ فَلَمَّا قَدِ مَابِتَرُكَتِهِ فَقَدُ وُاجَامًا مِنُ فِضَّةٍ مَخُوصًابِ الذَّهَبِ فَرَفَعَا إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ فَأَحُلَفَهُمَا ثُمَّ وُحِدَ الْحَامُ بِمَكَّةَ فَقَالَ اِبْتَعْنَاهُ مِنُ تَمِيْمٍ وَعَدِيِّ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ فَقَامَ رَجُلَان مِنُ اَوْلِيَاءَ السَّبِهُمِيّ فَحَلَفَا وَفِي رِوَايَةِ التَّرِمِذِيّ فَقَامَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ وَرَجُلُ اخَرُ مِنْهُمْ فَحَلْفَا وَ كَانَا ٱقُرَّبُ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَمَرِضَ فَأَوْضَى اللَّهِمَا وَآمَرَهُمَا ٱلْ يُبَلِّغَامَا تَرَكَ آهُلَهُ فَلَمَّا مَاتَ آخَذَا الْحَامَ وَدَفَعَا إلى آهُلِهِ مَابَقَى ذَلِكَ الْحُكُمُ الْمَذُ كُورُ مِنُ رَدِّ الْيَمِينِ

عَلَى الْوَزَنَّةِ أَذْ نَى آَفَرَبُ إِلَىٰ أَنْ يَأْتُوا آي الشَّهُودُ آوِ الْآوُصِيَاءُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَآ ٱلَّذِي تَحْمِلُوهَا عَلَى الْوَرَثَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ الْمُدَّعِبُنَ فَيَرُّ لَّكُودُ وَيَعُرُمُونَ فَلَا يَكُذِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ بِتَرُكِ الْعَيَانَةِ الْمُدَّعِبُنَ فَيَخُلِفُونَ عَلَى جَيَانَتِهِمْ وَكِذَبِهِمُ فَيَفَتَّضِحُونَ وَيَعُرَّمُونَ فَلَا يَكُذِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ بِتَرُكِ الْعَيَانَةِ الْمُدَّعِبُنَ فَيَخُولُوا وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَرَادِينَ عَنَى اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

مسلمانواتم میں سے جب کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو (یعنی موت کی علامات) تو دھیت کے وقت گواہی کے لئے تم میں سے دومعتر آدی گواہ ہونے چاہئیں۔ (بیخرامر کے معنی میں بے یعنی گواہی دینی چاہئے اور لفظ شھادة كا اضافة لفظ بين كى طرف توسعاً ہےاور لفظ حیسن لفظ اذا سے بدل یا حسن سے کاظرف ہے )یامسلمان گواہوں کی جگہ غیرمسلم کواہ بھی ہو سکتے ہیں (جو تمہارے ہم ندہب ندہوں ) اگرتم سفر میں ہو (مسافر ہو ) کسی جگہ اور تمہیں موت کا صدمہ پیش آ جائے روک لو۔ان دونوں گواہوں کو ( مفرالو لفظ صف بالعوان كي ) نماز (عمر) ك بعدودالله كي مسي كهاكر ( علف الهاكر) كبير بشرطيك مهير ان کے بارے میں شبہو (ان میں شک موقد وہ حلف کریں اور یہ ہیں) ہم نے اپنی (اللہ کی) فتم کی معاوضہ کے بدلے میں فروخت نہیں گا ہے (کہاں کے بدلے شل دنیا کا بچے معادضہ لے گرجموثی قتم کھالی ہو۔ یااس کی وجہ ہے جھوٹی شہادت دے دی ہو)وہ (جس کے لئے قتم کھائی یا کوائی وی) ہمارا عرمیز ( قریب) ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اللہ کی مقررہ شہادت کو بھی نہیں چھیا کیں عے (جس کے قائم كرفے كا جميں بھم ملاہے) اگرايبا كريں (كہ بم اے چھيائيں) تو ہم گناہ كاروں ميں بول كے۔ پھر اگر معلوم ہوجائے (ان ك حلف کے بعد پیدیل جائے ) کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں ( یعنی انہوں نے شہادت میں جموب بولایا خیانت مجر مانہ کی۔ مثلًا جس چیزے بارے میں شبہ یا تہت تھی وہ خود انہی کے پاس سے برآ مدہوگی۔ تو کہنے لگے بیاتو ہم نے مرنے والے سے خریدی تھی یااس نے ہارے حق میں اس کی وصیت کی تھی) تو ان کی جگہ دوسرے وہ دوگواہ کھڑے ہوجا کیں (قشم ان پر آ جائے) جن کاحق مواہول میں سے ہرایک نے دباتا جا ہا تھا (چومستی وصیت ہول یعن دارث\_اور لفظ اخران کابدل آ کے ہے) یہ گواہ قریب ہول (میت كرشة دار بول اوراكي قرأت لفظ اولين جادل كى جعياللذين كابدل ب) پريددنون الفرك قسمين كهائين ( بيلي كوابول ك خیانت پراور بیکیس که ) ہماری گواہی (منم) زیادہ ورست (منی) ہے بنسب پچھلے گواہوں (کیشم) کے۔ اور ہم نے کسی طرح کی زیادتی مہیں کی رہم کے بارے میں حق بات ہے آ مے نہیں برھے ) اگر کی ہوتہ ہم فالموں میں سے ہوں (خلاصہ کام بہے کہ قریب المرگ مخص کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی وصیت پر دوآ دمی گواہ بنالے۔ یا اپنے ند جب یا غیرمسلموں میں سے دوآ دمیوں کو وصیت کردے۔اگرسفروغیرہ کی مجبوری ہے مسلمان گواہ دستیاب نہ ہوسکتے ہوں۔لیکن اگر شرعی ورثاء کوان گواہوں میں تر دوہوتو ان پر بید دعوی دائر کرنا چاہے کدان کواہوں نے کوئی چیز لے کریادے کر خیانت کی ہاور کہتے یہ ہیں کدمرنے والے نے ہی ان کواس کی وصیت كي تقى -ابن كئ ان سے حلف كيا جائے - چنانچه اگر كسى طرح ان كاجھوٹ كھلنا ہواوروہ مدى ہوں كەمرنے والے نے ان كووہ چيز دى ہے وان کی اس کذب بیانی کے خلاف قریب ترین دووارث گواہی دیں اور دوسرے ورثاء کے سیج کی تائید کریں اور وصول تے بارے میں جو مکم ہودہ گواہوں کے حق میں منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز غیرمسلموں کی شہادت بھی منسوخ ہوادر نمازعصر کی تخصیص محض فتم کی

اہمت بڑھانے کے لئے اور حلف کومیت کے قریبی ورٹاء کے ساتھ آیت میں خاص کرنا صرف خصوصیت واقعہ کے چیش نظر ہے۔ جس کے متعلق بیآ یات نازل ہو کیں۔ بخاری کی دوایت میں اس کی تفصیل بیآ تی ہے کہ تی ہم قبیلہ کا ایک شخص تمیم وارٹی اور عدی ہیں بداء کے ہمراہ سفر میں گیا اور بید ونوں لھرانی تنے ، لیک سبی شخص کا انقال ایس جگہ ہوگیا جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ چنا نچے یہ دونوں لھرانی اس مسلمان کا ترکر کہ میں واپس آئے تو دیکھا گیا کہ سمامان میں ایک چا بھی کہا یا گئی مسلمان نہیں تھا۔ چنا نچے یہ دونوں لھرانی اس مسلمان کا ترکر کہ میں واپس آئے تو دیکھا گیا کہا گئی کہا۔ اس پر بیابندائی آیت نازل ہوئی۔ آپ ( عیلی ) ہوا ہوا تھا۔ چنا نچے ان دونوں نے معاملہ آنحضرت ( عیلی ) کی ضدمت میں چیش کیا۔ اس پر بیابندائی آیت نازل ہوئی۔ آپ ( عیلی ) نے دونوں سے خلف لے ایک دیا کہیں ہے کہ میں اس کے بیان دیا کہیں نے تیم اور عدی ہے خریدا کہا ہو تی ہو کے اور حلف انتھایا اور تر نہی کی دونا و جس کے ورثا و میں ہے دورشتہ دار کھڑ ہے ہو کے اور حلف انتھایا اور تر نہی کی دونا و جس کے کوئلہ بید دونوں میت کے قریب تر تھے اور ایک روایت میں ہے کہ عمر و بن العاظ بھی چیں کہ ہی بیارہ والور اس نے ان دونوں اس طرح ہوئے کوئلہ بید دونوں میت کے قریب تر تھے اور ایک انتوال کی وصیت کی جائے کی تھیک تھیک گوائی (جووا تع کے مطابق بائم نیف و نے ورزا و ہرت کی وائی کی تعدد دنہ کردی جائی گئی ان یا دوایت کے جو کی ایک رہے بھروں کے ورزا و ہرت کی ان کہ ہوئے کہ ہماری تعمیس کی بی نی کی تعمیل کوئی کے بعد دنہ کردی جائی آئی نے دوایت کے مطابق بائم کوئی ہے کہ ورزا و بیان کی خیات کے مطابق بائم کی خور کے مقابل کوئی ہے کہ دورہ کی ہوئی ہوئی کی اندین کے ورزا دورہ کی ہوئی کی اندین ہے تو کہ کہ ہماری تعمیل کی بیار کوئی کے دیا ہوئی کی تعمیل کوئی کے دورہ کوئی کوئی کے اور کوئی کھوئی کوئی کے دورہ کی ہوئی کی کہ ہماری تعمیل کی ان کی دورہ کی ہوئی کی طرف نے بیاں کوئی کے دورہ کوئی کی کہ کی کہ کی کہ کی کھوئی کوئی کے دورہ کی کہ کہ کی کہ کوئی کے کہ کی ک

تحقیق وترکیب: ..... شهده ق. شهادة به مراداشهاد باورظرف کی طرف اضافت تو مجاز آب ورنداس کی اضافت مشهود به کی طرف اضافت مشهود به کی طرف اضاف اثنان ب دای مشهود به کی طرف می خربخ فی المضاف اثنان ب دای شهداد ق اثنان ریامبتداء ورخر مین معدریت کی اظ سهداد ق این کم ورندمبتداء اورخر مین معدریت کی اظ سه مطابقت نبیس ریگ -

وسری صورت بیپ که شهادة بینکم کی خبر محذوف بواور اثنان اسکافاعل بو ای فیسما نول علیکم ان یشهد بینکم اور زخشری نے اس کو بھی جائز بتالیا ہے کہ شهادة مبتداء محذوف الخبر بو ای فیما فرض علیکم اور اثنان شهادة کا فاعل بورای یشهد اثنیان بهر حال لفظ ایر جمل خبر بیپ کرمعنا انشائی ہاوراس مبتداء خبر کے درمیان جملم عرض خرف ہے شہادہ کے لئے اور ذو اعدل بیصفت ہے اثنیان کی اور او اخران کا عطف اثنیان پر بور با ہے اور اس کے اور اس کی صفت تحب و نهما کے درمیان ان انتم ضربتم فی الارض فاصابت کم مصیبة الموت جملم عرضہ ہے۔

اورتفیرابوالسعودیں ہے کہ من غیسر کم صفت ہے احسران کی اوران انتم بھریین کی رائے پرمرفوع مضمرہ۔جس کی تفیر مابعد میں ہورہی ہے اورافشش کے زدیک مبتداء ہے اورضو ہتم فی الارض محل اعراب میں نہیں ہے یا خبر کی وجہ سے مرفوع مانا پڑے گا۔ فاصابت کم مصیبة الموت کا عطف شرطیہ پر ہور ہا ہے اور جواب محذوف ہے ماقبل کہ دلالت کی وجہ سے ای اُن سافرتم فی الاسلام من یتولی امر الشہادة کما ہو الغالب المعتادة فی الاسلام من یتولی امر الشہادة کما ہو الغالب المعتادة فی الاسلام من تولی متانفہ ہے احران کی صفت ہے ای او احران فی الاسفار فلیشہد احران او فاستشہد و احرین اور لفظ تحبسونهما متانفہ ہے احران کی صفت ہے ای او احران

من غیسر کے مصلان اس معلوم ہوا کہ گوائی کے لئے مسلمان کوچھوڑ کرغیرمسلم کولینا بدرجہ مجوری سفراور موت کی وجہ سے ہوگا۔ موصوف صفت کے درمیان جمله معترضہ کے لئے کوئی اعراب نہیں ہے۔البتہ جواب شرط محذوف ہے۔ ای فساشھ دو احسویں من غيركم

فيقسمان ال كاعطف تعجسونهما يرجاورال كجواب لانشترى كورميان ان ارتبتم جملمعرضه جواب شرط محذوف ہے ای ان ارتبت مخلفو هما اکثرمفسرین کی رائے یہی ہے۔البت مفسر جلال اور جرجائی يقو لان مقدر مانت بن اورا العرب اكثر قول كومقدر بان لياكرت بين جيب والسمائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم اى يقولون سلام عليكم الصورت من جملة شرطيه مغرض بين موكار

او لین. بیادلی کا تثنیہ ہے جمعنی احق اوراولین \_لفظ اول کا تثنیہ ہوگا۔فاخران بیمبتداء ہے بقومان صفت مصصد ہونے کی وجہ س اور من اللين استحق عليهم خبرب باس كابرنكس كهاجائ كه يقومان. خبرب اور اللين المع مبتداء كي صفت اوراس صورت میں موصوف صفت کے درمیان خبرگا فاعل ہونا مضرفیس کیونکہ مبتداء کا عتاد فا پر ہور ماہے۔

استحق عليهم ال كانا عب فاعل وصية بمعى ايساء باورعليهم بمعنى لهم بهدف د عيادا فعا يني موجوده چزك بارے میں بیدو ے کریں کہ بہم کومرنے والے موسی نے دی ہے یاہم نے اس سے قریدا ہے۔

والمحكم است مراوطف ديائه بالنين لين وارثول عطف لينامض خصوص واقعد كا وجد برورنتمام وراء محربین اس لئے سب سے علف لیاجائے۔ حسامیاً ، تمام سامان میں یہی پیالہ قیمتی تھا۔اس کواڑ الیااور جب بات تعلی تو یہی کہا کہ مرنے والے نے ہی جمیں دیا تھا۔ بھی کہا کہ ہم نے خریدا تھا۔ لیکن گواہ نہ ہونے کی وجہ سے پہلے سے اقرار جیس کیا۔

ودفعا المي اهلبه مايقى تفيرمارك بين يمي ب كسهى فسامان بين فهرست بهى ركدي في اطلاعان دونوں نصرانیوں کونہیں ہوسکی ۔اس کے گھر پہنچ کرملان کے وقت چوری تھل گی۔جوبالاخرسيح نكل۔

ية يات اعراب اورهم اور حكم ك لحاظ سے قرآن كريم ميں مشكل زين مجى كئ بيں -ستفل تصانيف أس سلسله ميں كائل بيں-مر پھر بھی کوئی عہدہ برآ نہیں ہوسکا ہے۔

..... كذشة آيات من وي مصالح يمتعلق احكام تهان آيات من دنياوي مصالح على تعلق بعض احكام ذكر فرمات بين، تاكمعلوم بوجائ كمعادى طرح معاشى اصلاح بهى مطلوب إوريد كمددونون واجب اورضرورى بين -كويايد بیوان مم مرعی علیه کی قتم سے متعلق ہے وہ خواہ وصی ہویا وارث۔

شان نزول:..... جلال محقق تفصيل كے ساتھ شان نزول ذكر فرما يكے بيں۔ چنانچه اولا جب بيہ مقدمه سر كار نبوى (ﷺ) مِس پیش بواتو پیلی آیت ساایها اللین سے اذا لسمن الائمین تک نازل بوئی۔ آپ ( الله علی اس کے اس وعوے برگواه طلب فرمائے کر 'ان دونوں نے خیانت کی ہوگی'کیکن چونکہ کواہ کوئی تھانہیں،اس کے آپ ( ایک ) نے ان دونوں سے خیانت اور كتمان ندكر في رحم كردوك خارج كرديا كيكن بيالد طن يرمعالمدى نوعيت بدل كى اورمقدمه محردوباره سركار نبوى ( الله عن المربيش ہوااورفان عدر النع ےدوسری آیت نازل ہوئی۔ چونکدابدعوی وصیت یا خریداری یان کے یاس کوئی گواہیں تھا،اس لئے آپ (ﷺ) نے مہی کے دوقر بی رشتہ داروں ہے مم لے کران کے موافق مقدمہ کا فیصلہ فرمادیا۔

لطا كف آيات: .... آيت بركام من المنوا منهادة الغ عابت بواكه انظام كى رعايت بركام من ضرورى عبد وين كام بويادنياوى كيونكه بدانظاى سابل حقوق كمصالح من خلل برتا ب جومعصيت ب-

أَذُكُرُ يَسُومُ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ هُوَ يَوْمُ الْقِينَمَةِ فَيَقُولُ لَهُمْ تَوْبِينُمَا لِقَوْمِهِمُ مَا ذَآ آي الَّذِي أُجِبُتُهُمْ بِهِ حِينَ دَّعَوْتُمُ إِلَى التَّوْحِيْدِ قَالُوُ الْإَعِلُمَ لَنَا بِذَلِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْعُيُوبِ (١٠٩) مَاغَابَ عَنِ الْعِبَادِ ذَهَبَ عَنهُمْ عِلمُهُ لِشِدَّةِ هَولِ يَوم القِيمةِ وَقَرْعِهِم ثُمَّ يَشُهَدُونَ عَلَى أُمِّمِهِمُ لَمَّا يَسُكُنُونَ أُذَّكُرُ إِذُ قَالَ اللُّهُ يلعِينُسَى ابْنَ مَرُيَّمَ اذْكُرُ نِعُمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَ تِكَ مِشْكُرِمَا إِذْ أَيَّدُ تُكَّ قَوَّيْتُكَ عَجَّ بِرُوْحِ الْقُدُسِ خِبْرَيْلِ تُكَلِّمُ النَّاسَ حَبالٌ مِنَ الكَافِ فِي الَّذَتُكَ فِي الْمَهْدِ أَي طِفُلًا وَكَهُلًا يُفِيدُ نُرُولَهُ قَبُلُ السَّاعَةِ لِآنَةُ رُفِعَ قَبُلَ الْكُهُولَةِ كَمَا سَبَقَ فِي الْ عِمْرَانَ وَإِذْ عَلَّمُتُكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّـوُرُمةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ كَصُوْرَةِ الطَّيْرِ وَالْكَافُ اِسُمْ بِمَعْنَى مِثُل مَفْعُولً بِ إِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي بِإِرَادَتِي وَتُبُوئُ الْآكُمَة والْآبُرَ صَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُحُرِجُ الْمَوْتِلَى مِنْ قُبُورِهِمُ أَحْيَاءً بِإِ ذُنِي وَإِذْ كَفَقُتُ بَنِي إِسُرَاءِ يُلَ عَنْكَ حِيْنَ هَمُوا بِقَتَلِكَ إِذْجَنْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ ٱلْمُعَجِزَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفُولُ الْجِنَّهُمْ إِنْ مَا هَلَدْ آ الَّذِي جِئْتَ بِهِ إِلَّا سِحُرَّ مُّبِينٌ (١٠) وَفِي قِسرًاءَةٍ سَاحِرِ أَيْ عِيسْنَى وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى الْحَوْرِيْنَ أَمَرْتُهُمْ عَلَى لِسَانِهِ أَنْ أَيْ بِأَنْ امِنُوا بِي وَبِرَسُولِيُ \* عِيسَى قَالُوْ آ امَنَّا بِهِمَا وَاشْهَادُ بِأَنَّنَا مُسَلِّمُونَ ﴿ اللَّهِ الْذَكُرُ إِذْ قَالَ الْحَوْ رَيُّونَ لِعِيْسَى ابُنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْتَطِيعُ أَى يَفْعَلُ زَبُّكَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَنَصَبِ مَا بَعُدَهُ أَى تَقُدِرُ أَنْ تَسُأَلَهُ أَنْ يُسَوَّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ السَّمَآءِ قَالَ لَهُم عَيُسَى اتَّقُوا اللَّهَ فِي إِقْتِرَاحِ الْاياتِ مِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ (١١١) قَالُوا نُرِيُكُ سَوَالَهَا مِنْ آجُلِ أَنْ نَاكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ تَسُكُنُ قُلُوبُنَا بِزِيَادَةِ الْيَقِينِ وَنَعُلَمَ نَزُدَ ادَ عِلْمًا أَنُ مُحَفَّفَةً أَى أَنَّكَ قَدْ صَدَ قُتْنَا فِي إِدِّعَاءِ النُّبُوَّةِ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهدِيْنَ ﴿ ١١٠ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرُيَهُمُ اللَّهُمُّ رَبُّنَا ٱنُولُ عَلَيْمًا مَا يُلَدُّهُ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا آى يَوْمَ نُزُولِهَا عِيدًا نُعَظِّمُهُ وَنُشَرِّفُهُ لِآوَكِنَا بَدَلٌ مِّنُ لَنَا بِإِعَادَةِ الْحَارِ وَالْحِرِنَا مِمَّنُ يَأْتِي بَعُدَنَا وَايَةً مِّنُكُ عَلَى قُدُرَتِكَ وَنُبُوَّتِي وَارْزُقْنَا إيَّاهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٣) قَالَ اللَّهُ مُسْتَحِيبًا لَهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا بِالتَّحْفِيفِ وَالتَّشُدِيْدِ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يُّكُفُرُ بَعُدُ أَىٰ بَعُدَ نُزُولِهَا مِنْكُمُ فَالِّي أَعَدِّ بُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذِّ بُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ (١٥) فَنَزَلَتِ عَا الْـمَـلـئِـكَةُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهَا سَبُعَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَبُعَةُ أَحُواتٍ فَاكَلُوا مِنْهَا حَتّى شَبَعُوا قَالَةُ ابْنُ عَبَّالِيّ وَفِي حَـدِيْتِ أَنُولَتِ الْمَاثِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبُرًا وَلَحُمَّا فَأُمِرُوا آنَ لَّا يَحُونُوا وَلاَيَدَّ حِرُوا لِغَدِ فَحَانُوا وَادَّخَرُوا فَرُفِعَتُ فَمُسِحُوا قِرَدَةً وَحَنَازِيْرَ

تر جمیہ:...... (دہ دن یا دیجیجے) جبکہ اللہ تمام رسولوں کو جمع فر مائیں گے (قیامت کے روز) اور پھر پوچیس گے (ان پیغیمروں ے ان کی قوم کی سرزنش کے لئے ) کیا (ماذا علی الذی ہے) جواب ملاتمہیں (جبتم نے لوگوں کوتو حید کی دعوت دی تھی )وہ عرض كريں مع جميں كھ خراميں (اس كى بابت) ياتو آپ بى كى بہتى ہے جوغيب كى باتيں جانے والى ہے (جو باتيں بندون سے فائب رہی ہیں۔ پیغیمروں کواس علم سے ذہول، قیامت کی ہول اور گھبراہٹ سے ہوگا۔لیکن پھر جب سکون ہوگا توا پی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ (یاویجیے) اس دن الله فرمائیں گے۔اے مریم کے بیٹے عسلی! میں نے تم پر اور تہاری والدہ پر جوانعام کے ہیں انہیں یاد کرو ( شکر گزار رہو ) جبکہ میں نے تمہاری تائید ( تقویت ) کی تھی۔روح القدس (جرئیل ) کے ذریعیہ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے ( پیوال ہادادگ كاف سے) جھولے ميں بھى (بچين ميں) اور بڑى عمر ميں بھى (اس معلوم ہوا كد حضرت عيسى عليه السلام كانزول قیامت سے پہلے ہوگا۔ کیونکہ سورہ آل عمران میں گزر چکاہے کہ زمانہ کہولت سے پہلے ہی وہ آسان پراٹھا لئے گئے تھے )اور جب کہ میں تے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائی تھی اور جب کہتم مٹی سے بناتے رہتے تھے چڑیا جیسی شکل (صورت اور کاف اسمیہ ہے بمعنی مفعول ہے )میرے تھم ہے بھراس میں بھونک ماردیتے اوروہ میرے تھم (ارادہ)سے چڑیا ہوجاتی تھی اور میرے تھم ہے اند سے اور برص کے رو گیوں کو چنگا کردیتے تھے اور جب کہ میرے علم سے مردوں کوجلادیتے تھے (قبروں سے زندہ کر کے ) اور جب کہ بنی اسرائیل کاوہ شرجوتہ مارے خلاف کررہے تھے میں نے روک دیا تھا (تمہار فے آگ کی اسکیم بنانے کے وقت ) بیاس وقت کی بات ہے جبكة تم روش وليلين (معجزات)ان كے سامنے لے كئے تصاوران ميں سے جن لوگوں نے كفرى راہ اختيار كي تھى وہ بول المفي تقى۔ يد (جو پھھآ پ لے کرآ تے ہیں )اس کے سوا کچھنیں کھلی جادوگری ہے (اورایک قر اُت میں ساحو ہے جس سے مرادحضرت عسیٰ علیہ السلام ہیں)اور جب کہ میں نے حوار یول کوالہام کیا تھا(آپ کی زبانی ان کو حکم دیا تھا) کدان معنی میں (بسسان کے ہے) مجھ پراور میرے رسول (عیسیٰ علیہ السلام) پرایمان لاؤ؟ انہوں نے کہاتھا کہ ہم (ان دونوں پر) ایمان لے آئے ہیں اور خدایا آپ گواہ رہے کہ ہم فرمانبردار ہیں (نیزیاد سیجئے) اس دفت کو جب کہ حواریوں نے کہا تھااے مریم کے بیٹے! کیاایسا کر سکتے ہیں تہمارے پر دردگار (ایک قرات میں لفظ تسعطیع تا نے فوقیانیے کے ساتھ ہاور مابعد منصوب ہے۔ یعنی کیا آپ اس کی درخواست کر سکتے ہیں ) کہ آسان ے ہم پرایک خوان اتاروے۔ کہدیا تھا (ان سے عیلی علیہ السلام نے) اللہ سے ڈرو (اس قتم کی فرمائش کرنے میں) اگرتم ایمان ر کھتے ہو عرض کرنے لگے کہ ہم تو چاہتے ہیں (بدورخواست اس لئے ہے) کداس میں سے پچھ کھا کیں اور ہمارے دل آرام (سکون) پائیں (یقین میں اضافہ موجانے کی وجہ سے )اور ہم جان جائیں (جاراعلم زیادہ موجائے) کہ (ان مخففہ ہے دراصل انک تھا) آپ نے جو کھے تا یاوہ سے تھا (دعوی نبوت کر کے ) اور بیکہ ہم اس پر گواہ ہوجائیں۔اس پرعسیٰ بن مریم نے دعا کی۔اے اللہ اے ہمارے یروردگار! ہم برآ سان سے ایک خوان بھیج؟ کہ ہوجائے ہمارے لئے (اس کے آنے کا دن)عید (جس کی بطوریا دگار ہم تعظیم کریں اور برائی مناکیں) ہارے اگلوں کے لئے (بیبدل ہے لنا کے لئے اعادہ جارے ساتھ )اور پچپلوں کے لئے (جوہارے بعد آنے والی نسلیں ہیں) اور آپ کی طرف سے ایک نشانی مو (آپ کی قدرت اور میری نبوت پر) ہمیں (اس کی)روزی دیجے کہ آپ سب سے بہتر روزی دینے الے ہیں۔اللہ نے فرمایا (ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے) میں بھیجوں گا (تحفیف اورتشدید کے ساتھ دونوں قر اُتیں ہیں ) تمہارے لئے خوان لیکن جوبھی کفر کرے گاس کے (اترنے کے ) بعدتم میں اے ایساعذاب دوں گا کہ اس جیساعذاب تہاری دنیامیں کسی کونمیں دیاجائے گا۔ (چنانچہ آسان سے فرشتے سات چیا تیاں اور سات محھلیاں لے کر آئے۔ حاضرین نے اس سے خوب پیپ بھرلیا۔ ابن عباسؓ نے ایسے ہی فر مایا اور حدیث میں ہے کہ آسان سے خوان نعت اتر ا۔جس میں گوشت رو فی تھی کیکن ان کو تھم ہوا کہ خیانت نہ کرنا اورآ تندہ کے لئے ذخیرہ نہ کرنا۔ گرانہوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ اندوزی بھی کی۔ چنانچہ خوان اللی اٹھالیا گیااوروہ لوگ بندروخنزیر بنادیئے گئے۔

تحقیق وترکیب: ........ یوه منصوب ماذکر مقدر دید فید بید بید کرت تعالی عالم غیب ہیں۔ پھر بیال کند ب کیدا؟ مفسرعلامٌ" توبید خالهم" سے اس کے جواب کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔ انبیاء کاعلم کے باوجود لاعلمی کا اظہار کرنا بظا ہر کذب بیائی ہے۔ لیکن اس کے تین جواب ہیں۔ یا تو اشتکاء اور التجاء الی اللہ کے طور پر کہا ہے اور یا بقول ابن عباس اللہ کے علم کے آگا ہے علم کونی قرار دیا اور یا یہ مطلب ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی اور سامنے کا حال جان سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بعد قوم کا کیا انجام ہوا۔ ہمیں کچر خبر نہیں اور ایک توجید ذہب عنهم النے سے مفسرعلام کررہے ہیں۔ رہا نبیاء کے حق میں لا یہ حزنهم الفزع الا کیو فرمانایا اپنی امتوں کے برخلا گواہی دینا۔ سوچونکہ قیامت کا دن نہا ہے حول طویل ہوگا۔ اس لئے ان احوال کا دوسرے وقت پیش آنا اس کے منافی نہیں ہے اور امام رازی فرمات ہیں کہ ادباعلم سے سکوت اور اپنے جہل کا اقر ارکیا ہے۔

بشکوها اس کاتعلق اذکر سے ہاور اذید تلک بیس نعمتی عامل ہونی المهد. چانج بین میں انی عبدالله السخ کلام فر مایا -جیسا کرسوره مریم بیں ہے۔و کھلا یا تواس سے لئے بڑھایا کہ کمشی اور بڑی عمر کے کلام کا پھٹی میں کیساں ہونا معلوم ہوجائے اور یا ان کے نزول آسانی کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کونکہ ۳سسال کی عمر میں ان کا رفع سادی ہوگیا تھا۔ کہولت صادق آنے کے لئے دوبارہ نزول ماننا پڑے گا۔ پہلی صورت میں ایک دوسری صورت میں دونشانیاں ہوجا کیں گی۔

اوحیت . چونکه اصطلاح شرع میں وجی انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، اس لئے مفسر علام گودجی بالواسط سے تاویل کرنی پڑی اور بقول زجاج کلام عرب میں وجی جمعنی امر مستعمل ہے۔لیکن اگر لغوی معنی لئے جائیں تو اس تکلف کی ضرورت نہیں رہتی جیسے واوحی ربک میں ان احسو امقسر نے اشارہ کیا ہے۔ ان مصدر بیہونے کی طرف اور ان مفسرہ بھی ہوسکتا ہے۔لیست طیع اشارہ ہے کہ لازم بول کر ملزوم فرادلیا ہے۔اس سے بیشبہ دور ہوگیا کہ حواریین مومن ہونے کے باوجود استطاعت اور قدرت میں کیسے شک کررہے ہیں۔اگر چے زخشر ک وغیرہ بعض حضرات ان کے لفر کے قائل تھے۔

مائدة بمکیرے کا دسترخوان جوز مین پر بچھایا جائے جوعجم کاطریقہ ہاورسفرہ چرے کا ہوتا ہے جوعرب کا دستور ہے اور خوان میز کی شم سے ہوتا ہے جوشا ہانہ طریقہ ہے یہاں مقصود کھانا ہے۔ عید الم مردی ہے کہ اتوار کے دن یہ مائدہ نازل ہوا تھا۔ اس لئے نصار کی کے یہاں اتوار فدہمی تقدیس کا دن ہے اور عید عود سے ماخوذ ہے۔ باربار آنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور بعض عید کے معنی سرور کے لیتے ہیں۔ اد غفہ جمع رغیف ۔ چیاتی ۔ احوات جمع حوت بمعنی مجھلی۔

قالہ ابن عباس ان ہی ہے ہی مروی ہے کہ مائدہ میں بجر گوشت روئی کے سب چیزیں اتریں تھیں۔

بیضاوی نے فل کیا ہے کہ مرخ دستر خوان آسان سے اترا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کے کررو نے گے اور ید دعا کی ۔السکہ اجعلہ اسلام نے وضوکر کے نماز پڑھی اور اجعلہ امثلہ وعقوبہ بھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضوکر کے نماز پڑھی اور روئے اور بھریسسم اللہ حیو الو از قین پڑھ کرخوان فعت پرسے کپڑا ہٹایا توسب چیزیں مہیاتھیں شمعون نے دریافت کیا کہ یارو ح ید دنیا کا کھانا ہے یا آخرت کا جفر مایا کہ دونوں کے علاوہ ہے کھا کرالٹد کا شکر کرو ۔ کہنے گئے یاروح اللہ اورکوئی نشانی دکھلائے فرمایا سمحہ احیی باذن اللہ چنانچے چھلی زندہ ہوکر تڑ ہے گی اس کے بعد عودی کما کنت فرمایا تو پھر سابقہ حالت میں ہوگئی اور مائدہ غائب ہوگیا۔ فیخانو ابعض روایات میں امراء نہ کھا کیں۔اس تھم کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چالیس روز کے بعد تی تعالی نے تھم دیا کہ اس مائدہ سے شراء کھا کیں اس میں اس میں افراد سے کہ خورات میں اجھے خاصے تھے میں اس میں اور دخزیر کی شکلیں ہوگئی تھیں۔ تین روزیا سما سے دوراس حالی است میں رہ کرمر گئے لیکن زیادہ تریام ائلی روایات ہیں۔

ربط آیات: ..... چونکه متعدداحکام بیان بو چکے۔اس لئے قرآن کریم اپنی عادت کے مطابق اس کوموڑ بنانے کے لئے آیت

يوم يجمع الله من احوال قيامت بيش كرتا باور چوكدزياده ترروي يخن ابل كتاب كاطرف رباب اس كية يت ادفال الله عضم سورت تک خاص طور پرنصاری کوناطب بنایا گیا ہے۔ مختلف انعامات کاذکر اذکے رنعمتی سے اورتصرفات میں حق تعالی کے تصرف کامختاج مونا اختخلق ساور الله كي حفاظت كالختاج مونا اذ كففت ساور وتوت توحيد اوربشارت نبوت و اذا وحيت ساور مجزه ماكده كالثبات واذقال المعواريون سے بيان كياجار باہے اور بياع إز چونك يبود پر ججت موسكتا ہے۔ اس لحاظ سے يبود كے ساتھ بھى محاجه موكيا۔

﴿ تشریح ﴾:.....حضرت عیسی علیه السلام اوران کی والدہ کے حق میں انعام:......حضرت عیسی علیه السلام کے لئے ان چیزوں کا انعام ہونا تو ظاہر ہے، کین ان کی والدہ پھی بیانعام ہے۔ کیونکہ نبی ہونے کی حیثیت سے جب ان کی نزاهت كي خردي كي توخريقينا صادق موكى اورنزاهت كاانعام موناحضرت مريم عليه السلام كحق مين ظاهر بهاورخود والده يرجوانعام ہواہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کواس لئے یادولایا گیاہے کہ بروں پرانعام فی الحقیقت چھوٹوں کی عزت افزائی ہوتی ہے کہ دیکھوا سے بروں کی بیاولا دہے۔ پھراولا دے برے ہونے میں کیا تعجب وتامل؟

مائدہ کے بارے میں شکر بھیجنے ، خیانت نہ کرنے ، ذخیرہ نہ کرنے کی ہدایت تھی ، لیکن بعض لوگوں نے خیانت کی کہ ذخیرہ اندوزی شروع کردی جوشان توکل کے خلاف تھی ، جس قتم کا بے سبب متوکلاندرزق آر ہاتھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ نظر اسباب میں نہیں الجھنی چاہے تھی کیکن مظاہرہ اس کے بالکل برخلاف اس لئے مستحق غضب ہوئے۔ باتی استے معجزات کے ہوتے ہوئے حواریوں نے ما کدہ کی درخواست مکن ہے زیادہ برکت حاصل کرنے اور ایمان تازہ کرنے کے لئے کی ہو۔

لطا نُف آ بات: .... آيت لاعلم لها المح يربعض حفرات في الله تعالى كي جلالي آثاري جلى كاس ذمول كاسب قرارویا ہے۔جس سے ثابت ہوا کہ استغراق سکر ،فنا مجویت ،فیبت وغیرہ احوال باصل نہیں ہیں۔ آیت اد قسال اللہ الح سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی اولا دمیں سے ہونا بھی ایک نعمت ہے آیت اتبقوا الله النج معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ میں خوارق تلاش

وَاذْكُرُ إِذْ قَالَ آى يَقُولُ اللَّهُ لِعِيسْ فِي الْقِيمَةِ تَوْبِينُ القَوْمِهِ يلعِيسَى ابْنَ مَرُيُّمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. إِتَّ خِّلُونِي وَأُمِّي اِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ عِيسْنِي وَقَدُ اَرْعَدَ سُبُحِنَاتَ تَـنُزِيُهَا لَكَ مِمَّا لَا يَلِيُقُ بِكَ إُ مِنَ الشَّرِيُكِ وَغَيُرِهِ مَا يَكُونُ يَنْبَغَى لِتَى اَنُ اَقُولَ مَالَيْسَ لِيُ بِحَقِّ مَجَدُ لَيْسَ وَلِي لِلتَّبِيُنِ إِنْ كُنْتُ قُلُتُهُ فَقَدُ عَلِمُتَهُ تَعُلَمُ مَا أُحُفِيهِ فِي نَفُسِي وَلَّا أَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ أَيُ مَاتُحفِيهِ مِنْ مَعُلُومَا تِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٦﴾ مَا قُلُتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ اَمَرُتَنِي بِهِ وَهُوَ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا رَقِيبًا امْنَعُهُمْ مِمَّا يَقُولُونَ مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي قَبَضُتَنِي بِالرَّفُع إلَى السَّمَآءِ كُنْتَ ٱنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ٱلْحَفِيظَ لِأَعُمَالِهِمُ وَٱنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ مِنْ قَولِي لَهُمُ وَقَوْلِهِمُ بَعُدِى وَغَيْرِ ذَلِكَ شَهِيلًا ﴿ ١١٠ مُطَّلِعٌ عَالِمٌ بِهِ إِنْ تُعَدِّ بُهُمُ آىُ مَنُ اَقَامَ عَلَى الْكُفُرِ مِنْهُمُ فَانَّهُمُ عِبَادُ لَثَ

ترجمه: ....اور الديج )ال وقت كوجب كفرمانيس كرقال جمعنى يقول ب الله تعالى (حضرت عيلى عليه السلام ي قیامت میں ان کی قوم کوسرزنش کرنے کے لئے )اے مریم کے بیٹے عینی ! کیاتم نے لوگوں سے بیکھا تھا کہ اللہ کوچھوڑ کر جھے اور میری مال کوخدابنالو عرض کریں گے (عیسی علیه السلام لرزه براندام ہوتے ہوئے) آپ کے لئے یا کی ہے) شرک وغیرہ نامناسب آلودگ ے آپ ہی ہیں) بھلا مجھ سے بیات کیے ہوسکتی ہے کہ ایس بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے (بیالیسس کی خبر ہے اورلمی بیان کے لئے ہے)اگریس نے بیکہاہوگا توضرورآ پومعلوم ہوگیاہوگا۔آ پاتو جانتے ہیں جو پچھ (چھیا ہواہو)میرےدل میں اور میں تو آپ کے دل کی بات نہیں جان سکتا۔ (آپ کی پوشیدہ معلومات سے واقف نہیں) آپ ہی غیب کی ساری باتیں جانے والے ہیں۔ میں نے توان سے وہی بات کہی جس کے کہنے کا آپ نے حکم دیا تھا (اوروہ یہ ہے) کہ اللہ کی بندگی کرو۔ جومیرااور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔اس کا تکران رہا ( دمدداران طور پر کواس سےان کوروکتارہا) جب تک ان میں تھا۔ لیکن جب آپ نے میرا وقت پورا کردیا (آسان پرامحالیا) پرتوآب بی بس ان کے ممہان تھ (ان کے اعمال کے مران کار) اورآپ تو ہر چیز پر (خواہ میرا ان سے کہنا ہو یا میرے بعدان کا کہنا سننا وغیرہ) تکہانی کرنے والے ہیں (واقف کاروباخر ہیں) اگر آپ نے ان کوسرا دی (ان میں سے جولوگ اپنے کفر پر برقرار رہے ) تو بہ آپ کے بندے ہیں (اور آپ ان کے مالک۔جو چاہے آپ کریں، آپ پرکون اعتراض كرسكتاب) اوراكرة پانبين بخشوي كے (ان پرايمان والول كو) سوبلا شبة پسب پرغالب (اپئ كام مين زېردست ہیں) حکمت رکھنےوالے ہیں(اپنی کارگزاری میں)اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ آج (قیامت کےروز)وہ دن ہے کہ جولوگ سے تھے ( دنیامیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام) ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا ( کیؤنکہ یہ بدلے کا دن ہے ) ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے تلے تنهریں بہدرہی ہیں۔وہ ہمیشہان میں رہنے والے ہیں۔اللہ ان سے راضی (ان کی فرما نبرواری کے سبب)اور یہ اللہ میاں ہے خوش (اس كواب بررضامند) يرسب سے براى كاميانى سے (ونياميس جموت بولنے والوں كوآج قيامت ميں سے بولنا كامنبيس دے كا جیے کفار۔عذاب کے مشاہدہ کے بعدایمان لانے لگیں) آسانوں اور زمین کی (جس میں بارش اور گھاس اور رزق وغیرہ کے ذخیرے ہیں )اوران میں جو کچھے ولفظ مااستعال کرنا بے عقل مخلوق پرغالب مان کرہے )سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے کوئی چیز ان کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ (منجملہ اس کے سیچ کوثواب اور جمو لے کوعذاب دینا ہے اور عقل کی روسے اللہ کی ذات اس سے مشتیٰ ہے۔ان کواس پرفتد رہ نہیں ہے۔

و حص العقل قدرت كاتعلق چونكه ممكنات كے ساتھ ہوتا ہے حال ياواجب كے ساتھ نہيں ہوسكتا۔ اس لئے الله كى ذ آت و صفات اس سے خارج ہیں۔ ان پرقدرت ہونے كے معنى ان كو واجب سے نكال كرمكن بنادینے كے ہیں اور بير حال ہے۔

ربط آیات: ....سلسله کلام اہل کتاب میں سے نصاری کے متعلق چل رہا ہے۔ ان آیات میں قیامت کے مکالمہ کوفل کیا گیا ہے۔ جس میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کی قوم کے دعاوی کی تر دیدو تکذیب کی جارہی ہے تا کہ تو حید کا اثبات اور عقائد شرکیہ کا ابطال ہوجائے۔ شرکیہ کا ابطال ہوجائے۔

و تشریح کی: .......... تو حیدو مثلیث .......ان آیات کامقصوداصلی تلیث کا ابطال اور شرک فی الالو بهت کی تردید را جے خواہ اقائیم مملئ میں کی مخترت مریم علیہ السلام کو مانتے ہوں یاروح القدس کو یہاں اول کی تخصیص ممکن ہے۔ اس فرقہ کی کشرت کی وجہ سے ہویا اس کئے کہ جب تثلیث میں حضرت مریم علیہ السلام کی شرکت باطل ہے تو روح القدس کی شمولیت بدرجہ اولی غلط ہے کی وجہ سے ہویا اس کئے کہ جب تثلیث میں حضرت مریم علیہ السلام کی شرکت باطل ہے تو روح القدس کی شمولیت بدرجہ اولی غلط ہے کیونکہ انسان سے خوارق کا ظہور بہ نبیت فرشتوں کے زیادہ عجیب وغریب ہے۔ پس جب پہلی صورت میں گنجائش ترک نہیں تو دوسری صورت میں کس طرح امکان تعلیم کیا جاسکتا ہے۔

جس طرح اس سورت کے شروع میں ایک اجمالی تھم دیا تھا جو متن کی حثیت رکھتا تھا۔ یعنی او فوا بالعہد پوری سورت اس کی شرح اور تفصیل تھی۔ اب سورت کے تتم پرایفاوعہداوراس کی ضد کے سن وقتیج پرسورت کو تتم کیا جار ہاہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔



سُورَةُ الْانَعَامِ مَكِيَّةٌ اِلَّاوَمَا قَدَرُ وَاللهُ الْايَاتُ التَّلْبُ وَاللَّهُ تَعَالُوا اللهُ النَّلَثُ وهِي مَائَةٌ وَخَمُسٌ اَوُ سِتُّ وَسِتُّونَ ايَةً وعشرون ركوعًا سورة انعام كَل بِ بَرُوما قدرو الله تَمِن آيات ك كِل آيات ايك وينيش يا چھيا شھ بين اور بين ركوع بين -

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ الْوَصُفُ بِالْحَمِيْلِ ثَابِتٌ لِلَّهِ وَهَلِ الْمُرَادُ ٱلْاَعْلَامُ بِذَلِكَ لِلْإِيْمَانَ بِهِ أَوْ لِنَاشَّنَاءِ بِهِ أَوْ هُمَا إِحْتَمَالَاتٌ أَفْيَدُ هَا الثَّالِثُ قَالَةُ الشَّيْخُ فِي شُوْرَةِ الْكَهْفِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْإِرْضَ حَصَّهُ مَا بِالذِّكُرِ لِانَّهُمَا اعْظَمُ الْمَحْلُوقَاتِ لِلنَّاظِرِيْنَ وَجَعَلَ عَنَ الظُّلُمٰتِ وَالنَّوْرَةُ أَىٰ كُـلُّ ظُـلُمَةٍ وَنُورٍ وَحَمَعَهَا دُوْنَةً لِكُثْرَةِ ٱسْبَابِهَا وَهٰذَا مِنُ دَلَاثِلِ وَحُدَ انِيَّتِهِ ثُمَّ **الَّذِيْنَ كَفَرُوا** مَعَ قِيَامَ هَذَا الدَّلِيُلِ بِرَبِّهِمْ يَعُلِدُلُونَ ﴿ ﴾ يُسَوُّونَ بِهِ غَيْرَةً فِي الْعِبَادَةِ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنُ طِيْنِ بِحَلْقِ ٱبِيُكُمُ ادَمَ مِنْهُ ثُمَّ قَضَى آجَلًا ۗ لَكُمْ تَمُوتُونَ عِنْدَ إِنْتِهَائِهِ وَآجَلٌ مُّسَمَّى مَضُرُوبٌ عِنْدَهُ لِبَعْثِكُمْ ثُمَّ أَنْتُمُ أَيُّهَا الْكُفَّارُ تَمُتَرُونَ ﴿٢﴾ تَشُكُّونَ فِي الْبَعْثِ بَعُدَ عِلْمِكُمُ أَنَّهُ اِبْتَداً خَلْقَكُمُ وَمَن قَدَرَ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ فَهُوَ عَلَى الْإِعَادَةِ ٱقُدَرُ وَهُوَ اللهُ مُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ فِي السَّمُواتِ وَفِي الْآرُضُ يَعُلُمُ سِرَّكُمُ وَجَهُوَكُمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تَحَهَرُونَ بِهِ بَيْنَكُمُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ ﴿ تَعْلَمُونَ مِن خَيْرِ وَشَرِّ وَمَا تَأْتِيُهِمُ أَى اَهْلَ مَكَّةَ مِّنُ زَائِدَةٌ اليَةٍ مِّنُ ايْتِ رَبِّهِمْ مِنَ الْقُرُانِ الَّا كَانُـوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ ﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ بِالْقُرَانِ لَـمَّا جَآءَ هُمُ فَسَوُفَ يَا تِيهِمُ ٱنْبُوا عَوَاقِبُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وَنَ (۵) اَلَمْ يَرَوُا فِي اَسْفَارِهِمُ اِلَى الشَّامِ وَغَيْرِهَا كُمْ خَبُرِيَّةُ بِمَعْنَى كَثِيْرًا الْهَ لَكُنَّا مِنُ قَبْلِهِمْ مِّنُ قَرُن أُمَّةٍ مِّنَ الُامَمِ الْمَاضِيَةِ مَّكَنَّهُمْ اَعُطَيْنَاهُمُ مَكَانًا فِي الْآرُضِ بِالْقُوَّةِ وَالسَّعَةِ مَالَمُ نُمَكِّنُ نُعُطِ لَّكُمُ فِيُهِ الْتِفَاتُ

عَنِ الْفَيْهَةِ وَارْسُلْنَا السَّمَاءَ الْمَطْرَ عَلَيْهِمُ مِّلْوَاوَ الْمُتَابِعُا وَجَعَلْنَا الْاَنْهُوْ تَجْوِيْنَ ﴿ ﴾ وَلَوْ نَزَلْنَا مَسَاكِنِهِمْ فَاهَلَكُنْهُمْ بِلَدُ نُو بِهِمُ بِتَكْدِيهِمُ الْاَنْبِيَاءَ وَالْشَانَا مِنْ ابَعْدِ هِمْ قَرْنًا اخْوِيْنَ ﴿ ﴾ وَلَوْ نَزَلْنَا مَكُنُو اللهِ فِي قَرْطَاسٍ رَقِّ كَمَا افْتَرَحُوهُ فَلَمَسُوهُ بِلَيْدِ يُهِمْ الْبَلَغُ مَنُ عَايَنُوهُ لِانَّهُ انْفَى لِلشَّكِ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو آاِنُ مَا هَلَا آ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ تَعَنَّنَاوَعِنَادًا وَقَالُوا لَوُ لَا هَلَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ لَلْمَسُونَ وَقَالُوا لَوُ لَا هَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ مَلَكُ يُصَدِّفُهُ وَلَو الْوَلْمَا مَلَكًا كَمَا افْتَرَحُوهُ فَلَمْ يُؤْمِنُوا اللّهُ فِيمَ الْكُورُونَ ﴿ هَ اللهِ الْمَلْكُ عَمَا وَاللهِ فِيمُنَ قَبْلَهُمْ مِنُ الْهَلَاكِهِمُ عِنْدَ وَحُودٍ مُفْتَرَحِهِمُ إِذَالُمُ يُومِنُوا وَلُوجُعَلَنْهُ اَي الْمُنَوْلَ اللّهِ عِلْمَانُ اللّهِ فِيمُنَ قَبْلَهُمْ مِنُ الْهَلَاكِهِمُ عَنْدَ وَحُودٍ مُفْتَرَحِهِمُ إِذَالُمُ يُومُنُوا وَلُوجُعَلَنْهُ اَي الْمُدَوْلُ اللّهِ مِمْ مَالِكُولُ وَاللّهُ عِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قوموں کے )جنہیں ہم نے اس طرح جمادیا تھا (ٹھکانا وے دیاتھا) ملکوں میں (طافت اورتصرف کے ساتھ) کہتہمیں بھی اس طرح نہیں جمایا (بسایا) ہے۔ (اس میں غیوبت سے التفات پایا گیاہے) ہم نے ان پرآسانی بارش (برسات) اس طرح بھیج دی تھی کہ بے در ئے (لگاتار) برتی رہی اوران کی آبادیوں (مکانات) کے بینچ نہریں چلادی تھیں۔ کیکن پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ ہے (انبیاءکو جھٹلانے کے سبب) نہیں ہلاک کردیااوران کے بعددوسری قوموں کے دور پیدا کردیے اوراگرہم اتاردیے (آپ بھٹار) کوئی کتاب (لکسی لکھائی) ایک کاغذ پر (ان کی فرمائش کے مطابق) اور بیاوگ اسے ہاتھوں سے چھوکر دیکھ لیتے (بیطریقد مشاہرہ سے بڑھ کرہے) کیونکہ ہاتھ سے چھونے کے بعد پھر کسی شبہ کی مخبائش باتی نہیں رہتی ) پھر بھی جن لوگوں نے راہ ا نکار اختیار کرر کھی ہے وہ یہی کہتے ہیں (ان جمعنی مانا فیدہے) کہ میکھلی جادوگری ہے(سرکشی اورعناد کے سبب) اوران اوگوں کا میکہنا ہے کہ کیوں نہیں (لولا بمعنی حلاہے) اس پر (محد (ﷺ) پر) از تا فرشته (جواس کی تقدیق کرتا) اگر بهم فرشته نازل کرتے (ان کی فرمائش کے مطابق اور پھر بھی بیلوگ ایمان ندلاتے) توساری باتوں کا فیصلہ ہی ہوجا تا (ان کی تباہی کے باب میں) چران کے لئے مہلت ہی کبرہتی (توبہ بامعذرت کے لئے ان کومہلت نددیے -جیسا کداللدی عادت پہلے لوگول میں رہی ہے کدال کی فرمائش پورا ہونے کے بعد اگر ایمان نہیں البتے منے تو چر تا امردیے جاتے تھے)اوراگرہم کی فرشتہ کو پیغیر بناتے (کہ جس کی طرف وی نازل ہوتی) تواہے (فرشتہ کو) بھی انسان بناتے (لیعیٰ انسانی شکل و صورت پر بی اتارتے تا کداس کود یکناممکن موتاور ندانسان میں تو فرشتے کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے ) اور (اگر ہم فرشته اتارتے اوروه مجى بشكل انسانى) تب بھى ہم أبيس ويسے بىشبهات (شكوك) مين وال ديتے جس طرح كشبهات مين اب يديزے ہوئے ہيں۔ (ان كداول يس بير - چنانچه ماهدا الابشو مفلكم كت بين )اوريداقعه اكرآب سے پيلے بھى رسولوں كى الى از الى عمل السياس آ تخضرت (ﷺ) کے لئے تسلی ہے) توجن لوگوں نے ہنی اڑائی تھی ہنی کی وہ بات ان ہی پر آپڑی ( یعنی عذاب البی ۔ پس اس طرح جو اوگ آپ سے استہزاء کرتے ہیں وہ بھی اس سے دوچار ہول گے۔)

تحقیق وترکیب: .....سورة الانعام سمیة الکل باسم الجزاء کے طور پراس صورت کانام ہے۔ بجز چھآ یات کے پوری سورت کا ا ایک دم نزول کا قول ضعیف ہے۔ چنا نچہ ابن صلاح کہتے ہیں ایک دفعہ پوری سورت نازل ہونے کے سلسلہ میں جوابی ابن کعب کی روایت ہوجود ہے۔ الا یعنی و ما قدروا اللہ سے لے کریست کبرون تک اور قبل تعالی اللہ سے لے کریست کبرون تک اور قبل تعالی اللہ سے لے کریست کبرون تک اور قبل تعالی اللہ سے لے کر لمعمل معقم میں رات کونازل ہوئی ہیں اور باقی سورت مکہ معظم میں رات کونازل ہوئی ہیں اور باقی سورت مکہ معظم میں رات کونازل ہوئی۔

حمدوصف جمیل کے ساتھ بیقید بھی ضروری ہے کہ بطور تعظیم ہوتا کہ "فرق انگ انت العزیز الکویم" سے خارج ہوجائے۔ کیونکہ بیلطور تحکم کہا جائے گانہ کہ تعظیماً تیم مفہوم تو تعویہ اور اصطلاحاً منعم ہونے کی حقیت ہے کی تحظیمی الفاظ کہنا حمد کہلائے گا۔ سے الفواد، پہلی صورت میں لفطاً جملہ خرید اور معنا انشائیہ ہوگا۔ ثم پہلا گا۔ سے الموراد، پہلی صورت میں لفطاً جملہ خرید اور معنا انشائیہ ہوگا۔ ثم پہلا اور تیسرا اللہ استبعاد کے لئے اور دوسرا ترتیب ذکری کے لئے ہواور بسو بھم میں باید عدلون کے صلہ کے لئے نہ کہ تفریک لئے لیکن اگر بعدلون کا صلہ ہوجائے گا۔

حلقکم مفسرعلامؓ نے اشارہ کردیا کہ بتقدیر مفباف ہے۔ ای حلق ابیکم اس لئے اب بیشبنیں ہوسکتا کہ اولاد آدم کی پیدائش تو نطقہ سے ہوتی ہے۔ آدم کے خمیر میں سب ہی طرح کی مٹی اور پانی شامل تھا۔ اس لئے مٹی کے اثر سے رادولا دت پانی کے اثر سے احلاق مختلف ہوئے۔ اجلا یہاں بمعنی موت ہے اور وقت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بقول حسن اس سے مرادولا دت

سے موت تک اور دوسرے لفظ اجل سے مرادموت سے بعث تک وقفہ ہے۔ اجل مسمی صفت مخصصہ کی وجہ سے مبتداء ہے۔

وهوالله کفظ صومبتداء،التدخراول، یعلم خرانی ماتکسبون کب سےمرادثواب وعقاب شرہ اعمال ہے اور سرکم وجھ کم سےمراداعمال سریداور جرید لیس مغائرت کی وجہ سے عطف درست ہوگیا۔ قرن قاموں میں ہے کہ میں یا چاس یا چاس یا چاس یا سے اس ساٹھ یاستریا ہی یاسویا ایک سوییس سال پراطلا ت کیا جاتا ہے۔ لیکن صدیث میں ہے کہ آپ ( ایک ایک سویس سال پراطلات کیا جاتا ہے۔ لیکن صدیث میں ہے کہ آپ ( ایک ایک سویس سال زندہ رہے۔ فرمایا۔ عاش فرنا ۔ چنانچدہ سوسال زندہ رہے۔

مَكنهم قوم عادوشووغيره كى طرف اشاره بـ لاقوة للبشو البتصرف رسول الله ( الله الله عليه السلام كواني اصلى صورت برد يكها بـ ايك مرتبحراء بردوسرى وفعه سدرة المنتهى بر-

ربط آیات: سسسورهٔ مائده کے تم پرشرک کا ابطال اور تو حید کا اثبات مع دلائل کیا گیا ہے۔ چنا نچہ اس سورت کے شروع میں بھی بہی مضامین ہیں۔ یہ مناسبت تو بچھی سورت کے انجام اور اس سورت کے آغاز میں ہوئی ایکن دونوں سورتوں کے مجموعہ میں بھی مناسبت ہے کہ دونوں میں شرائع کا بیان ہوئے اور اس سورت میں اصول کثیرہ کے ساتھ تقریباً میں فروگ احکام بھی بیان ہوئے اور اس سورت میں اصول زیادہ ہیں اور فروع صرف چار پانچ ہوں گے۔ اس سورت کے اجزاء میں بھی باہم مناسبت ہے۔ چنا نچہ آیت المحمد لله المنے سے توحید کا اثبات کیا جارہ ہے۔ اس کے بعد آیت و مساتاتی ہم المنے سے کفار کا اعراض مع وعید اور آیت و لو نز لنا الی سے کفار کا عموا اور آئے ضرت (سیکھی) کی رسالت سے متعلق خصوصاً عناد بیان کیا جارہ ہے۔ بعد از اس آیت و لقد استھزی میں آپ کی کی کا سامان ہے۔

حضرت الى ابن كعب سے مروى ہے كہ آپ ( الله عن الله عن العام تلاوت كرنے والے كے لئے ستر ہزار فرضت مقرر كرد يئے جاتے ہيں جواس كى ہر آيت كے بدلے دن رات استغفار كرتے رہتے ہيں اور مرفوعاً بيروايت بھى ہے كہ سورة انعام كى الاوت كرنے والے يردن رات ستر ہزار فرشتے رہمت ہيں جي رہتے ہيں۔

ایک مرتب نظر بن حارث، عبدالله بن امیه، نوفل بن خویلد کہنے گئے۔اے محد (ﷺ)! ہم ہرگز ایمان نہیں لا کیں گے، تا وقتیکہ ہمارے پاس الله کی طرف سے کھا ہوا پیغام نہ آئے اور اس پیغام کی نیز آپ (ﷺ) کی رسالت کی تقدیق چار فرشتے نہ کردیں۔اس پر آیت لو نولنا النے نازل ہوئی۔

 ر داور محاسبہ اعمال پر تنبیہ ہے جس سے شرک پر وعیر بھی ٹابت ہوگئ۔ پہلی اجل کا پچھے حال تو قرائن وعلامات سے دوسروں کومعلوم ہو بھی سکتا ہے۔ مگر دوسری اجل کواپینے ہی ساتھ مخصوص فر مایا ہے۔

تباہ شدہ قوموں کے نمایاں آ فارد یکھنے کوخودان ہی کی ہلاکت کا دیکھنا فرمایا ہے۔ نیز موجودہ کفارکود نیاوی عذاب سے ڈرانا مقصود ہے یا اخروی عذاب سے بص کاسلسلموت کے بعدسے شروع ہوجاتا ہے جو قریب ہی ہے۔

کسی قوم کے ہلاک کردینے سے خداکی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا: اسسان کامطلب یہ کان کامطلب یہ کان کے ہلاک ہونے سے ماراحقیقی نقصان تو کیا ہوتا ظاہری نقصان بھی پھینیں ہوا۔ دنیا آبادی آباد ہے۔ جیسی تھی و لی ہی بس رہی ہے۔ البتہ قیامت کے وقت ساری دنیا کا فنا ہوتا۔ چونکہ دنیا کی اپنی مقررہ میعاد تم کرنے کے بعد ہوگا۔ اس لئے اس کو ظاہری نقصان بھی نہیں کہا جاسکتا۔ چہ جائیکہ حقیقی ضرر ہو فرضیکدان کے نہ ہونے سے ہمارا کی نہیں گرتا۔ بلک خس کم شد جہاں یاک شد۔

حاصل کلام: ......فرضیکدان آیات کا حاصل بیہ کداللہ نے کا کنات ہستی پیدا کی تاریکی اور روشی نمودار کی ، تاریکی اور روشی کا فرق ہر آ کھی محسوں کرلتے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کوشریک کا فرق ہر آ کھی محسوں کرلتے ہوں اللہ کے ساتھ دوسروں کوشریک کھیراتے ہیں۔ وہی خدا جس نے مہیں پیدا کیا ، اس نے دومیعادیں مقرر کیں۔ پہلی میعاد مل کے لئے اور دوسری میعاد نتائج وشرات کے لئے لئے ناور دوسری میعاد نتائج وشرات کے لئے لئے نامان کی خفلت پرافسوں کہ وہ ہمیشداللہ تعالی کی نشانیاں جھٹلا تار ہتا ہے۔

لطا كف آ يات : .... آيت الحمد لله الذي الغ معلوم مواكرالله من حيث الذات بحى محق عبادت بهاور من عبادت بهاور من حيث الذات بحى محق عبادت بهاور من حيث الصفات بحى - آي لئ الرباب حقيقت ال ك حيث الصفات بحى - آي لئ الرباب حقيقت ال ك در في بيل مواكرة و آيت و لو انزلنا ملكاً الغ معلوم مواكرة وارق كاظام نه مونابى نتيج كاظ سائم موتاب -

قُلُ لَهُمُ سِيسُرُوا فِي الْآرْضِ ثُمَّ انْظُرُواكَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ الرَّسُلَ مِنُ هِلَا كِهِمُ بِالْعَذَابِ لِتَعْتَبِرُوا قُلُ لِيَمَنُ مَّافِى الْسَمُواتِ وَالْآرُضِ قُلُ لِلّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنَقُولُوهُ لَاجَوَابَ غَيْرَةً كَتَبَ وَالْعَذَابِ لِتَعْتَبِرُوا قُلُ لِيمَانَ لَيَجْمَعَنَّكُمُ اللَّي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ قَضَى عَلَى نَفُسِهِ الرَّحُمَةُ فَضُلًا مِّنَهُ وَفِيهِ تَلَطُّفٌ فِي دُعَائِهِمُ اللَّي الْاِيمَانِ لَيَجْمَعَنَّكُمُ اللَي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَيْحَازِيكُمُ بِاعْمَالِكُمُ لَارَيْبَ شَكَّ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسِرُو آانَفُسَهُمُ بِتَعْرِيْضِهَا لِلْعَذَابِ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ فَهُمُ لَا لِيكَانُ مَاسَكَنَ حَلَّ فِي الَّذِينَ خَسِرُو آانَفُسَهُمُ بِتَعْرِيْضِهَا لِلْعَذَابِ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ فَهُمُ لَا يُعْدَابِ مُبَدَدًا خَبَرُهُ فَهُمُ لَا وَلَيْهُ وَمُولَ رَبِّهُ وَخُولَ اللَّهُ وَهُولَ رَبِّهُ وَخَالِقُهُ وَمَالِكُهُ وَهُو

السَّمِيعُ لِمَا يُقَالُ الْعَلِيمُ ﴿ ٣ بِمَا يُفْعَلُ قُلُ لَهُمُ اَغَيْرَ اللهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا اَعُبُدُهُ فَاطِر السَّمُوتِ وَالْآرُضِ مُبُدِ عِهِمَا وَهُوَيُطُعِمُ يَرُزُقُ وَلَايُطْعَمُ يُرُزَقُ لَا قُلُ إِنِّي ٱمِرُتُ اَنُ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنُ اَسُلَّمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَقِيْلَ لِي لَا تَسَكُونَنَّ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ ﴿ ٣﴾ بِهَ قُـلُ اِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبَّى بِعِبَادَةِ غَيْرُهِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (٥) هُوَيَوْمُ الْقِيمَةِ مَنُ يُصُوِّفُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ آي الْعَذَابُ وَلِلْفَاعِلِ آي الله وَالْعَائِدُ مَحُذُونٌ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدُ رَحِمَةً تَعَالَى أَى آرَادَ لَهُ الْخَيْرَ وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١ اَلنَّجَاةُ الظَّاهِرَةُ وَإِنْ يَسَمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ بَلاءٍ كَمَرَضِ وَفَقُرٍ فَلَا كَاشِفَ رَافِعَ لَهُ إِلَّا هُوِّ وَإِنْ يَّمُسَسُكُ بِخَيْرِ كَصِحَّةٍ وَغِني فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ١٠ وَمِنْهُ مَسُّكَ بِهِ وَلَا يَقُدِرُ عَلَى رَدِّهِ عَنُكَ غَيْرُهُ وَهُـوَالْقَاهِرُ الْـقَـادِرُ الَّـذِى لَا يُعَجِزُهُ شَىءٌ مُسْتَعَلِيًّا فَـوُقَ عِبَادِهُ وَهُوَالُحَكِيْمُ. فِـى حَلُقِهِ الْخَبِيُورُ ﴿ ١٨ ﴾ بِبَوَاطِنِهِمُ كَظُوا هِرِ هِمْ وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّتِنَا بِمَنُ يَّشُهَدُ لَكَ بِ النُّبُوَّةِ فَاِنَّ اَهُلَ الْكِتْبِ اَنُكُرُوكَ قُلُ لَهُمُ اَئُ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٌ تَمُييزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْمُبْتَدَإِ قُلِ اللَّهُ ۖ إِن لَمْ يَقُولُوهُ لَا حَوَابَ غَيْرَهُ هُوَ شَهِيُلًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَلَى صِدُقِي وَأُوْحِيَ اِلَيَّ هَلَا الْقُوانُ لِأُنْذِرَكُمُ يْاَهُلَ مَكَّةَ بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ عَطَفٌ عَلَى ضَمِيرِ أُنْذِرَكُمُ آىُ بَلَغَهُ الْقُرُانُ مِنَ الْإِنْسِ وَالْحِنِّ أَيْنَكُمُ لَتَشُهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَةُ أُخُرَى اِسُتِفُهَامُ اِنْكَارِ قُلُ لَهُمُ لَا ٱشْهَدُ بِذَلِكَ قُلُ اِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَّاحِدُ وَ إِنَّنِي بَرَىٰ " أَنْ أَيْ مِمَّا تُشُرِكُونَ (٩) مَعَهُ مِنَ الْاَصْنَامِ ٱلَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُونَهُ أَي مُحَمَّدًا بِنَعْتِهِ فِي كِتَابِهِمُ كَمَا وَ يَجُ يَعُرِفُونَ اَبُنَاءَ هُمُ الَّذِينَ حَسِرُوآ أَنْفُسَهُمُ مِنْهُمُ فَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّ بِهِ

سامنے۔اس امت کے لحاظ سے )اور یہ ( محم بھی جھے دیا گیاہے ) کہ (اللہ کے ساتھ ) شرک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ آپ ہوں۔جس کے سرے مل جائے (بیافظ بن المفعول یعن مجول ہے۔ مرادعذاب ہے۔ اور بن الفاعل یعن معروف مجی ہوسکتا ہے۔ یعنی الشاورعا كدعد وف موكا )اس دن تواس برالشدتعالى في بوارهم كيا (يعن اس كساته بعلائي كااراده كياب) اوربوي سيري كامياني (مملی تجات) یمی ہے اور اگر اللہ مجنے و کھے پہنچائے ( بیاری یا تھدتی جیسی تعلیف) او اس کا ٹالئے والا ( دور کرنے والا ) کوئی نہیں۔ بجز اس کی ذات کے اور اگر بھے کوئی بھلائی ( تندرسی اور مالدار کی متم کی ) پہنچانا جا ہے تو وہ ہر بات پر قادر ہیں (معجملہ ان کے تھے ان حالتوں میں بتلا کرتا بھی ہےاوراس کے سواکوئی اور تھے ہے اس کودور بھی نہیں کرسکتا ) وہی ہیں جوز بردست ہیں (غلبد کھنے والے ہیں۔ کوئی چیز آئیس زورے دبانیس سکتی) اپنے بندوں پر۔اوروہی برای حکمت رکھےوالے ہیں (پیدا کرنے میں) اور پوری خرر کھنے والے ہیں (ظاہر کی طرح باطن کی بھی۔ کفار نے جب آ تخضرت ( اللہ ) سے فرمائش کی کدائی نبوت پردلیل پیش کرو۔ کونکدالل كتابة كويس مانع بي الويد يات نازل موكس فرماد يجع (ان سے )كونى چز ب جس كى كوابى سب سے بوى كوابى ب (لفظ معادة تميز ب جودراصل مبتداء تفا) كهدد يجئ كهالله (اگريدك جواب نددير \_ كيونكداس كيسوااوركوكي جواب بي مينيس وبی )میرے اور تبارے درمیان گواہ ہے (میرے سے ہوئے پر)اس نے جھ پراس قرآن کی دحی فرمائی ہے تا کہ میں حمین (اے الل مد)اس كذر ايدوراوال اوران اوكول كويمي جن كواس قرآن كالعليم بني چى ب(اندر كم كيميرياس كاعطف ب\_يعن انسان وجنات سے جن کوقر آن کی تبلیغ ہو چی ہے ) کیاتم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسر معبود بھی شریک ہیں (استفہام انکاری ہے) کمددو(ان سے) میں قو(اس کی) گوائی تیں دے سکار کردیجے کے صرف وہی معبود یکانہ ہے۔اس کے ساتھ کوئی نیس اور جو کھ (اس كساته بنول كو بشريك ممرات بين ش اس سے بيزار بول -جن لوگول كو بم نے كتاب دى بوه ان كو (محر ( الله على )كوان اوصاف کی وجہ سے جوان کی کمابوں میں ہیں )ای طرح پہچانے ہیں جس طرح اپنی اولا دکو پہچانے ہیں لیکن جن لوگوں نے اپنے کو تباہ كرليا (ان ميں سے)وہ ممى ايمان لائے والنيس بيں۔ آنخفرت ( الله ) بر)۔

.....سسو و١. بقول بغوى ومدارك سيرارضى مرادب\_ ياسير نظرى يافكرى \_ چونكد بسااوقات اول سير، دوسری سیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لئے صوفیاء سیاحت کو افتیار کرتے ہیں کہ قدرت کی مناعی اور رفار تھی وصول الی اللہ اور ترقی معارف كاذرىيدين جاتى ب- سنريهم اياتنا في الأفاق

تحسب بمعنى وجب ہے۔ لیکن فعمل کہ کرمفسرعلام نے اشارہ کردیا کے حقیقی معنی مراونہیں ہیں۔ کیونکہ کوئی چربھی اللہ پر واجب نبين ب بلكم معبوط وعده برمحول كياجائ كارجس كالبغاء يقين ب-

الذين حسروا موصول صلاانفسم مفعول بحسروا كالميجوء مبتداء باورفهم لايؤمنون رمبتدا فجرال جلفريه بمبتداء كي بظاهرا يت عدم ايمان كاخران كي لئي مسب بونامطوم بوتاب، حالانكه خران مسبب بعدم ايمان کا۔ جواب یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ بین کہ جن کے لئے ازل میں خسارہ مقدر ہو چکا ہے وہ آئندہ ایمان نہیں لا تیں کے فرضیک مم الی کے لحاظ سے فرمایا ممیاب ماسکن اس سے مرادعام ہے جو تخرک اور ساکن کوشائل ہو۔ اس لئے مفسرعلام نے حل بمعنی است قو سے تغییر کی ب- يستقيكم الحر كاطرح احداضدين يراكتفاء كرانيا كما ب- كوياتقيكم الحرو البود تحا

اغيسر المله بيمفعول اول باتخلا كااوروليامفول ان برتقديم اعتناء شان كي وجرك كي برول سرارمعود

ہے شرک کا بطلان مقصود ہے۔ لااس سے اشارہ ہے کہ ات جد میں ہمزہ استفہام انگاری ہے اول من اسلم ۔ بہر حال نبی امت میں سب سے سابق الا یمان ہوتا ہے۔ اس کواپنی نبوت پر ہی ایمان لا نا پڑتا ہے۔ جس طرح نبی دوسروں کے لئے مرسل ہوتا ہے خودا پنے لئے بھی مرسل ہوتا ہے۔ اس کواپنی نبوت پر ہی ایمان لا نا پڑتا ہے۔ جس طرح نبی دوسروں کے لئے مرسل ہوتا ہے۔ اس کوا ورمعروف پڑھنے کی صورت میں اللہ فاعل ہوگا اور عائد عذا ب محذوف ہوا۔ حالا تکہ نبو میں مشہور سے کہ غیر موصول کا عائد محذوف نہیں ہوا کرتا۔ اس کی صورت میں اللہ فاعل ہوگا اور عائد عذا ب محدول عن المعبتداء اصل عبارت اس طرح تھی ای شہادت ہی دوراللہ کی شہادت تولی ہے کہیں زیادہ ہوگا۔ کیونکہ قول میں تو احتمالات بھی ہوتے ہیں جوفعل میں نہیں ہوتے۔

ومن بلغ اس سے قیامت تک ہونے والے عربی عجمی لوگ مراد ہیں۔ارشاد نبوی ( اللہ اللہ القوان فکانی شافھته و حاطبته اس میں موصول کاعا کدمحذوف ہے اور فاعل ضمیر قرآن ہے۔ انسما هو لفظ انسا حصر کے لئے آتا ہے۔جس میں ماکا فدہے۔ پیمبتداء ہے "الله و احد" موصوف صفت مل کر خبر ہے۔

لیحوفونه. اس کی خمیرآ مخضرت (ﷺ) کی طرف اور قرآن یا احکام کی طرف لوث سکتی ہے۔ بیتنز لات رہانی میں سے ہے۔ ورند بقول عبداللہ بن سلام بیٹوں سے بھی زیادہ آنخضرت (ﷺ) کے رسول ہونے کی معرفت تھی۔

شان نزول: بنانے کے لئے تمہارے سواکیا اورکوئی نہیں ملا؟ ہم تمہاری تا ہے کہا کہ 'اللہ کو نی بنانے کے لئے تمہارے سواکیا اورکوئی نہیں ملا؟ ہم تمہاری بات کوسچانہیں سمجھتے۔ کیونکہ اہل کتاب تمہاری تقدیق نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ان کاذکر تک نہیں۔ سواینی رسالت برکوئی گواہ لائے۔''

اورا بن جریر وغیرہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ نحام بن زید قروم بن کعب۔ بحری بن عمروآ پ (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ (ﷺ) کے علم میں کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے؟ آپ (ﷺ) نے فر مایا کہ واقعہ میں کھی اللہ کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے۔ مجھے اسی کی دعوت دینے کے لئے بھیجا گیا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : سسسکا کنات ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی محکم دلیل ہے: سسسہ تمام کا کنات خلقت اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ ایک خالق صانع ہستی موجود ہے۔ اگر اس کی رحمت کا قانون کار فرمانہ ہوتا تو کا کنات خلفت میں نہ تو بناؤ اور جمال ہوتا اور نہافادہ و فیضان ۔ حالا نکہ اس کا کوئی گوشنہیں جواس حقیقت کا ثبوت مہیا نہ کرتا ہو۔

الله کی ہستی ،اس کی وحدانیت ،اس کی صفات اور آخرت جیسی بنیادی باتوں اور عقائد کا بیان ہے۔قرآن کریم کا اسلوب بیان ،خطقی مقد مات اور قلسفی دلائل پر بنی نہیں ہے بلکہ وہ سید ھے سادے طریقہ پر انسان کے فطری وجدان و ذوق کو نخاطب کرتا ہے اور اس کے معنوی احساسات کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔اس کا کہنا ہیہ کہ ایک خالق و پروردگا رہستی کا عقاد انسانی فطرت میں موجود ہے۔اگر وہ انکار کرتا ہے پرستش کی گراہیوں میں جتلا ہوتا ہے تو بیاس کی وجدانی بصیرت پر غفلت طاری ہوجانے کی وجہ سے ہے۔اس لئے اسے

بيدار كرنا چاہئے۔

بلیغ پیرایہ بیان: سیست چنانچہ کتے بلیغ اور موثر پیرایہ میں بیان کیا جارہا ہے کہ جس نے بیتمام کارخانہ ستی پیدا کیا۔ کون ہے جس کی رحمت کا فیضان ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ کون ہے بوسب کورزق دیتا ہے۔ مگر خود کسی کافتان نہیں ہمہاری فطرت کہدری کہ ایک خالق وصابع ہستی کے سواکوئی نہیں ہے۔ پھر یہ کسی مگرای ہے کہ اس کی طرف سے گردن پھیرے ہوئے ہواور اسے چھوڑ کر دوسری مستیوں کے آئے جمک رہے ہو۔ سب سے بڑی گواہی اللہ کی اس سنت اور عادت کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی اس کی طرف سے گوئی داع جس بھی اس کی طرف سے گوئی داع جس بھی اس کی طرف سے گوئی داع جس ایک گواہی اللہ کی اس سنت اور عادت کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی اس کی طرف سے گوئی داع جس ایک خوت ہوجاتی ہے داع جس کرتے ہیں تو حق و باطل میں مقابلہ آرائی شروع ہوجاتی ہے داع جس کا مرب ہوجاتی ہے۔ اور بالا خرجی کا ممیاب ہوتا ہے اور باطل پرسٹ نا کام اور ذکیل ۔ یہی اللہ کی گواہی ہے جواس معاملہ کا فیصلہ کردیتی ہے۔

وَمَنُ أَىُ لَا اَحَدُ اَظُلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِلَّالِكَ وَ اذْكُرُ يَوْمَ نَحْشُوهُم جَمِيْعًا ثُمْ نَقُولُ لِلّذِينَ اَشُورُ كُوا اَنْكُرُ يَوْمَ نَحْشُوهُم جَمِيْعًا ثُمْ نَقُولُ لِلّذِينَ اَشُورُ كُوا آ تَرْبَيْحًا اَيْنَ شُرَكَا وُ لَكُو يَعْمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ آنَهُم شُرَكَا وُ اللّهِ فَمَّ لَمُ تَكُنُ بِالنّّاءِ وَالْمَاءِ فِيَسَتُهُم بِالنّصِ وَالرَّفَى شُركا وُكُمُ الّذِينَ كُنْتُم تَوْعُمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ آنَهُم شُركا وُكُو اللّهِ وَمَ اللّهِ مَا كُنّا بِالْحَرِّ نَعْتَ وَالنَّاءِ وَالْمَاءِ فِيسَتُهُم بِالنّصِ وَالرَّفَى اللّهِ مَا كُنّا مِنَ الشَّركاءِ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ النَّسِ بِنَدَاءٌ مَا كُنّا عَلَى مُلَوالُهُم وَ اللّهِ رَبّنا بِالْحَرِّ نَعْتَ وَالنّصِ بِنَادًا مُشْوِكِينَ ﴿ ﴿ ﴾ عَلَى الشَّركاءِ وَمُعَلَّلُ عَلَى مَن الشَّركاءِ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن الشَّركاءِ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْه وَمَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن الشَّركاءِ وَلَى يَجَادِلُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ كَفَرُورَ آ أِن لا يَقْقَهُوهُ أَن يَلْهَمُ والْمُورَا وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاحِيلُ وَالْاعَامِ مَن الشَّركاءِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولُولُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ وَقُولُولُ عَرْفُوا عَلَى النّالِ فَقَالُوا يَا اللّهُ عَلَيْهُمُ وَنَ وَالْمُ وَلَولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اذَا وَقِفُوا عَلَى النّالِكُ وَلَولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ وَقُولُوا عَلَى النّاوِ فَقَالُوا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اذَا وَقِفُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُولُ عَلَيْهُ وَسُولُولُ عَلَيْهُ وَلَولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ ولَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى

...اوركون ب (يعنى كوئى نبيس)اس سے بڑھ كرظم كرنے والاجس نے الله برجموت بول كر (اس كى طرف شريك كى نست كرك ) ياس كي آيون (قرآن) كوجشلائ - بلاشر (شان يه بك كم كمي كامياب نبين بول مع جو (يه )ظم كرنے والے ہیں اور (دھیان کیجئے )اس دن کا جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ پھر جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھرایا ہے،ان سے کہیں گے (سرزنش کے لئے ) بتلاؤ تمہارے وہ شریک کہاں گئے جن کی نسبت تم باطل گمان رکھتے تنے (کہوہ اللہ کے شریک ہیں ) تووہ اس وقت نہیں کرسکیں گے (تا اور یا کے ساتھ دونوں طرح لفظ تکن پڑھا گیاہے ) کوئی معذرت (فسسنة نصب اور رفع کے ساتھ ب معذرت مراوع )اس كسواكريس (ان قسالسوا جمعن قول سان مصدري كى دجه عن الله كى فتم جو مارا پروردگار برانا كس طرح بيات او پرجموث يولنے لكے (اپن جانب سے شرك كي في كركے) اور كھوئى كئيں (مم ہوكئيں) ان سے وہ سب افتراء پردازیاں جوکیا کرتے تھے(اللہ تعالی کے لئے شرکاء تجویز کرے )اوران میں سے پچھاوگ ایسے ہیں جوسننے کے لئے تمہاری طرف کان لكاتے بي (جب آب ( الله على الل سكيل -اس (قرآن) كوادران كے كانوں ميں ڈاٹ دے دى ہے ( ركاوٹ پيدا كردى ہے كہ قبوليت كے كان ہے اس كونيس س كتے ) اگريه برايك نشاني د كيه بهي ليس تب بهي ايمان لانے والے بيس بيں حتی كه جب آپ ( ﷺ) كے پاس آتے بيں اور آپ ( ﷺ) ہے جھڑتے ہیں توجن لوگوں نے راہ كفراختيار كرر كھى ہوہ كہنے لكے ہیں بدر قرآن )اس كے سوا كچھ بيں ہے (ان جمعنى مانا فيہ ہے ) "كريجيلولك (جمولي) كهانيال بين (اساطير. اسطوره. بالضم كى جع،اضاحيك اوراعاجيب كى طرح) اورياوگ (دوسرول كوبهي)روكة بير-آب (ﷺ) كىطرف سے (يعني آنخضرت (ﷺ) كے اتباع سے ) اورخود بھی دور بھا گتے ہيں (بعيد بوجات كرة ب وتكليف دينے سے لوگوں كوتورد كتے تھے، كيكن خورة تخضرت ( الله الله النائبيس لاسكے) اور وه كى كا بجينيس بكا أكسكتے۔ (ان جمعنی مانافیہ ہے آپ سے دور بھاگ کر) اپنے ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں ( کیونکہ اس کا وبال ان ہی پر آئے گا) لیکن (اس کا) شعور نہیں رکھتے اور اگرآپ (اے محمد (ﷺ))اس وقت کو ملاحظ فرمائیں جب کدانہیں کھڑا کیا جائے گا (پیش کیا جائے گا) جہنم کے

تحقیق وترکیب: ............. او کذب حرف اور تغدایس بین المتعاطفین کے لئے ہے۔ مفہو آایک بین مفی کا اثبات اور دوسرے میں شبت کی نئی ہورہی ہے۔ ایس شسر کاؤ کم یغیر بت شرکاء اسباب وعلائق منقطع ہونے اور تیری کے بعد ہوگا۔ اس لئے دوسری آیت احشر و الذین الغ کے منافی نہیں ہے جس سے ان کا حاضر ہونا معلوم ہور ہا ہے۔ تنز عمون حق کے موقعہ پر بھی زعم کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ جیسے ضام بن ثعلبہ کی حدیث میں ہے۔ زعم دسولک اور باطل کے موقعہ پر بھی مستعمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

تکن ، اگرتا کے ساتھ ہے تو لفظ فتنہ اسم مرفوع ہی اور خبر الاان قالو ہے۔ اور فتنہ منصوب بھی ہوسکتا ہے۔ ترکیب برعک ہوجائے گی اور تا نیٹ خبر کی تا نیٹ کی وجہ سے ہوگی۔ رفع کی قر اُت ابن کثیر ، ابن عام اور حفص کی ہے اور نصب کی قر اُت نافع ، ابو بکر کی ہے اور فتن کے معنی سونے کی آگ میں داخل کرنے کے ہیں۔ کھر اُکھوٹا معلوم کرنے کے لئے ، پھر آ زمائش ، بلا مصیبت ، عذاب ، صلال ، معذرت کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ کفار کی معذرت کوفتذ، جھوٹ اور ان کی شرارت کی وجہ سے کہا ہے۔ رہنا مجر ور ہوئے کی صورت میں اللہ کی صفت ہے اور منصوب ہونے کی صورت میں تقدیر واللہ رہنا ہوگ ۔ اکنہ یہ جمعی تعان کی ہے۔ پر دہ غلاف ۔ وقر اللہ رہنا ہوگ ۔ اکنہ یہ جمعی تعان کی ہے۔ پر دہ غلاف ۔ وقر اللہ رہنا ہوگ ۔ اور یہ جاد لو ناہ دونوں جملے موضع حال میں ہیں اور حتی جارہ بھی ہوسکتا ہے۔ پھر یہ معنی وقت موضوع جر میں ہوگا اور یہ جملا تھیں ہوں گے۔

اساطیو. قاموس میں ہے کہ اسطار، اسطیو؛ اسطور، اسطاوہ، اسطورہ، اسطورہ کی جمع ہے۔ بسطر کے معنی خط کے ہیں۔ مطلق منقول کے معنی معلی خط کے ہیں۔ مطلق منقول کے معنی میں مستعمل ہے اور جلال محقق "اسطورہ کی جمع فرمارہ ہیں۔ اضاحیک، اضحو کہ کی اور اعاجیب اعتجو ہہ کی جمع ہیں اور بعض کی رائے ہے کہ اساطیر کا کوئی مفرونہیں اور بقول قاموس سطر کی جمع اسطو، سطور، اسطار ہے اور اسطیر جمع الجمع ہے۔ بے سندیا تیں، اکاذیب کے ساتھ تقیر کرنا تقیر بالا زم ہے۔

ولو ترى آپ( ﷺ) كاطب ين ياخطاب عام ہے۔

برفع الفعلين. اى نحن لانكذب ونحن نكون من المؤمنين ـ وياسوال مقدر كاجواب بوگا اورنصب بتقديران

موگا۔ ای ان ردونا فلا نکذب ونکون من المؤمنین علی السان الملائکة استاویل کے بعدآ یت لایکلمهم الله ولا ینظر الیهم کے منافی یہ آیت نہیں رہےگا۔

شان نزول ...... ابن عباس سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ، نظر بن الحارث، عتبہ، شیبہ، امیہ، ابی، ا حارث بن عامر، ابوجہل، آنخضرت ( اللہ علی علی عاضر ہوئے۔ آپ ( اللہ علی اللہ علی اللہ علی سے ان سب نے نظر سے بوچھا۔ محمد ( اللہ علی کیا کہدر ہے ہیں؟ کہنے لگا ہونٹ تو چلتے معلوم ہوتے ہیں اور پھے پرانے افسانے ہیں۔ اس کے سوا پھے نہیں سمجھا۔ حالا نکہ میں اس سے اچھے تھے سنا سکتا ہوں۔ ابوسفیان کہنے گئے کہ بعض باتوں کوتو میں بھی غلط نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن ابوجہل نے تر دید کی۔ اس پر بیر آیات نازل ہوئیں۔ ابوسفیان وغیرہ جولوگ بعد میں ایمان لے آئے ان کواس آیت سے مشتی کرنا پڑے گا اور آیت و هم ینھون اللہ کاشان زول آپ ( اللہ کی انتہائی ہمدردی کے باوجودا یمان سے محروم رہنا ہوگا۔

و تشریح کی است میں بنوں کا حاضر و غائب ہونا: سسس بنوں کو بلیاظ شریک و شفیع ہونے کے خائب کہا گیا ہے۔ اور دوسری آیات میں بلیاظ ذات حاضر قرار دیا گیا ہے۔ دونوں میں بھی منافات نہیں ہے۔ نیزاس آیت میں کفار سے تو بیٹی کلام کا اثبات اور دوسری آیات میں خوشنو دی اور رضا مندی کے کلام کی نفی ہے۔ ان دونوں میں بھی بھی تھے تعارض نہیں ہے اور کفار کا جھوٹ بولنا انتہائی دہشت و جرت میں ہوگا اور تو بچھ بس نہیں چلے گا۔ مُظَر کی یہی صورت نکالنا چاہیں گے جو کذب اضطراری کہلائے گی اور کشف حقائل و احوال کے بعد جس کذب کی نفی ہونی چاہئے وہ اختیاری ہوتا ہے اور مشرکین اگر چہ شفاعت کے قائل نہ سے لیکن یا تو بطور فرض یہ کلام مانا جائے اور یا کہا جائے کہ شدت کے وقت وہ لوگ بھی شفاعت کے قائل سے اور ظاہر ہے کہ قیامت سے بڑھ کر شدت کا اور کون ساموقعہ ہوسکتا ہے۔ آیت میں شرک کا انجام بطور حصر اضافی بیان کیا گیا ہے۔ جس سے مقصود شرکیہ اعتقاد پر قرار در ہے کی نفی ہے۔

سچائی کی قدامت: ......دنیامیں تجی بات نئیمیں ہوسکتی، کیونکہ سچائی سے زیادہ دنیا میں اور کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ تاہم جو لوگ سچائی کی قدامت : اللہ انہیں جب سپائی کی بات نئیمیں ہوسکتی ، کیونکہ سپائی ہے جو ہمیشہ سنتے چلے آگئے ہیں کہ یہ تو وہی پرانی کہانی ہے جو ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ عرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جماعتیں عرصہ سے موجود تھیں وہ تو رات کے قصص و واقعات سنا کرتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا اور اس میں بھی پچھلی قو موں اور رسولوں کی سرگذشتیں آئے گئیس تو مشرکین عرب کہنے لگے۔ یہ تو وہی پچھلی قو موں کی برانی داستان ہے۔

کفار کی حالت کاتمنٹیلی بیان : سسس آیت میں جاب سے مراوحی پردہ نہیں بلکہ بطور تمثیل کہا گیا ہے۔اللہ کی طرف اس ک نسبت بلحاظ تخلیق ہے جومصلحت و حکمت پر بنی ہوتی ہے البتہ جن اسباب کسبیہ کی وجہ سے اس سزاکی تخلیق کی گئی ہے۔مثلا ایمان سے اعراض کرناوہ اختیادی اور فتیج موتے ہیں۔ای طرح آیت وان مووا کل اید میں اختیاری ایمان کی فی کی جارہی ہے اور سورہ شعراء کی آبیتان نشاء نسزل الن می ایمان اضطراری کا اثبات مور با ب- اول آیت می شرعاً مطلوب باور دوسری آیت می مطلوب نہیں۔ای لئے کوئی منافات نہیں ہے۔

دلول پر بردے وال دیے جانا اور کا تول میں واٹ نگادینا۔ انسانی گراہی کی انتہائی حالت سے کنامیہ ہے۔ بیمر تبصد اور كفر كا و كبلاتا ب-حق اورناحق كامعامل نيس ربتا - آيت و لو توى الح يس ان عاداوراس كى سراكايان بـ

دوشبہوں کا جواب: .... رہایہ شبر کہ جب قیامت میں اپنی آئکھوں سے واقعات کا معائد ہوجائے تو پھر دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد کفروتکڈیب کرنے کا کیاامکان رہتاہے؟

جواب بیہ ہے کہ مکدیب زبان کافعل ہے اور زبانی اٹکار قلب کے یقین کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے اور چونکہ زبانی سکدیب بھی کفر ہے۔اس لئے کفری طرف عود کہنا سیح موا۔ نیز معائنہ کی وجہ دل میں اضطراری یقین ہوگا جوشر عامعترنہیں ہے جو یقین شرعامطلوب ہے وہ شکیم وانقیادا فتیاری ہے۔ پس تصدیق اضطراری اور عدم تقیدیق اختیاری دونوں جمع ہوسکتی ہیں۔ چنا چنہ بعض ضدی لوگ جانتے

ایک شبه کا از اله: .... ای طرح میشه بھی تیجے نہیں کہ تمنا ہوتی ہے کسی غیر حاصل چیزی - حالا تک تمنا کے وقت ایمان اور عدم تكذيب حاصل ہے، پھرتمنا كے كيامغنى؟ كہاجائے كاكرونياكى عدم تكذيب أورايمان كى تمنا ہوگى جورد دار نجات ہے۔وہ اس وقت حاصل نه ہوگی اور ایمان وعدم تکذیب حاصل ہوگی۔ وہ مفید شہونے کی وجہ سے کل تمانیس۔

دونوں جگہ و لوتوی میں دوواقعے بیان کئے گئے ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں۔ دونوں موسکتے ہیں۔ایک وقت میں بھی کہ حساب کے لئے کھڑا ہونا جہنم کے پاس ہی مواور علیحدہ علیحدہ اوقات میں بھی غرضیکہ دونوں صورتوں میں کوئی اشکال لازمنہیں آتا۔

لطاكف آبات: ..... يت وهو ينهون عنه النع معلوم بواكه الله كما تعصر فطبي مجت اورقوى نفرت بغير عقلی محبت کے مفید نہیں ہے۔

قَـٰدُ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ بُورًا بِلِقَاءِ اللهِ بِالْبِعُثِ حَتَّى غَايَةٌ لِلتَّكَذِيبِ اِذَا جَآءَ تُهُمُ السَّاعَةُ الْقَيْمَةُ بَغُتَةً فُحَأَةً قَالُوا يَحَسُرَتَنَا هِيَ شِدَّةُ التَّالُّمِ وَنِدَاءُهَا مَحَازٌ أَى هَذَا أَوَ انْكَ فَاحْضُرِي عِلَى مَا فَرَّطْنَا قَصَّرُنَا فِيُهَا ۚ أَيِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْ زَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ۚ بِاَنْ تَا تِيُهِمْ عِنْدَ الْبَعْثِ فِي اَقْبَح شَيْءٍ صُورَةً وَٱنْتَنِهِ رَيْحًا فَتَرْكَبُهُمُ ٱلَّا سَآءَ بِعُسَ مَا يَزِرُونَ (١٦) يَحْمِلُونَهُ حَمْلَهُمُ ذَلِكَ وَمَاالُحَيُوةُ اللُّنْيَآ آي الْإِشْتِغَالُ فِيُهَا إِلَّا لَعِبٌ وَّلَهُو ۚ وَ آمَّ السَّاعَاتُ وَمَايُعِينُ عَلَيْهَا فَمِنُ أَمُورِ الْاحِرَةِ وَلَلدَّارُ الْاحِرَةُ وَ فِي قِرَاءَ وَ وَلَدَ ارُالُاحِرَةِ أَيِ الْحَنَّةُ خَيْرٌ لِلَّلِينَ يَتَّقُونَ الشِّرُكَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٠﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ ذلِكَ فَيُؤمِنُونَ قَدُ لِلتَّحْقِيُقِ نَعُلَمُ إِنَّهُ أَيِ الشَّانُ لَيَحُزُ نُكُ الَّذِي يَقُولُونَ لَكَ مِنَ التَّكَذِيبِ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّ بُونَكَ

ِفِي السِّرِّ لِعِلْمِهِمُ إِنَّكَ صَادِقٌ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالتَّبُحِفِيُفِ أَيْ لَا يَنُسِبُونَكَ اِلَى الْكِذُبِ وَ**لَكِنَّ الظَّلِمِين**َ وَضَعَةً مَوْضَعَ الْمُضْمَر بايلتِ اللهِ أَى الْقُرُان يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ يُكَذِّبُونَ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّنَ قَبُلِكَ فِيهِ تَسُلِيَةٌ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذِّبُوا وَ أُودُوا حَتّى أَتَهُمُ نَصُرُنا بإهلاكِ قَوْمِهِمُ فَ اصُهِرُ حَتَّى يَأْتِيَكَ النَّصُرُ بِاهُلَاكِ قَوْمِكَ وَلَاهُبَدِّلَ لِكَلِمْتِ الله عَرَاعِيُدِهِ وَلَقَدُ جَآءَ لَكَ مِنْ نَّبَأْيُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ٣٣ مَايَسُكُنُ بِهِ قَلْبُكَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَظُمَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ عَنِ الْإِسْلام لِحُرِصِكَ عَلَيْهِمْ فَإِنِ اسْتَطَعُتَ أَنُ تَبُتَغِيَ نَفَقًا سَرَيًا فِي الْآرُضِ آوُسُلَّمًا مُصُعِدًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِايَةٍ مَمَّا اقْتَرَحُوا فَافْعَلِ الْمَعْنَى آنَّكَ لَا تَسْتَطِيعٌ ذلِكَ فَاصْبِرُ حَتَّى يَحُكُمَ الله وَلَوشَاءَ الله مَدَايَتَهُمُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُداى وَلْكِنُ لَمُ يَشَأَ ذَلِكَ فَلَمُ يُؤُمِنُوا فَلَا تَنكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِين (٢٥) بِذَلِكَ إِنَّمَا يَسُتَجِيبُ دُعَاءَ إِلَى الْإِيْمَانِ اللَّذِيْنَ يَسْمَعُونَ \* سِمَاعَ تَفَهُم وَإَعْتِبَارِ وَالْمَوْتَى آيِ الْكُفَّارُ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَم السِّمَاع يَبْعَثُهُمُ اللهُ فِي الْاحِرَةِ ثُمَّ اِللَّهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ يُرَدُّونَ فَيُحَازِيهِمُ بِأَعُمَالِهِمُ وَقَالُوا أَي كُفَّارُ مَكَّةَ لَوُلَا هَلَّا نُـزِّلَ عَلَيْهِ المَةٌ مِّنُ رَّبِّهُ كَالنَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْمَائِدَةِ قُلُ لَهُمُ إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى إِنْ يُنزِّلَ بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّحْفِيُفِ اليَّةُ مِمَّا اقْتَرَحُوا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَنَّ نُزُولَهَا بَلاَةٌ عَلَيْهِمُ لِوُجُوب هِلَاكِهِمُ إِنْ حَحَدُ وُهَا وَمَا مِنْ زَائِدَةٌ ذَآبَةٍ تَمُشِي فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاظَيْرِ يَّطِيرُ فِي الْهَوَاءِ بِجَنَاحَيُهِ إِلَّا أُمَمْ آمَنَالُكُمْ فِي تَقُدِيرِ حَلْقِهَا وَرِزْقِهَا وَاحُوالِهَا مَافَرٌ طُنَا تَرَكُنَا فِي الْكِتْبِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ فَلَمُ نَكُتُبُهُ ثِنُمَّ اللي رَبِّهِمْ يُحُشَرُونَ (٣٨) فَيَقُضِي بَيْنَهُمْ وَيَقُتَصُّ للحماء مِنَ الْقُرْنَاءِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُمْ كُونُوا تُرَابًا وَالَّذِينَ كَذَّ بُوا بِاللِّينَا ٱلْقُرَان صُمٌّ عَنُ سِمَاعِهَا سِمَاعَ قُبُولٍ وَبُكُمْ عَنِ النَّطُقِ بِالْحَقِّ فِي الظُّلُمٰتِ ۚ الْكُفُرِ مَنْ يَّشَا اللهُ اِضَلَالَهُ يُضَالِلُهُ وَمَنْ يَّشَا هِدَايَتَهُ يَجُعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسُتَقِيْمٍ (٣٦) دِيُنِ الْاِسْلَامِ قُلُ يَامُحَمَّدُ لِإَهُلِ مَكَّةَ أَرَّءَيُتَكُمُ اَخْبِرُونِي إِنْ اَتْكُمُ عَذَابُ اللهِ فِي الدُّنْيَا أَوْاَ تَتُكُمُ السَّاعَةُ الْقِيَّمَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ بَغْتَةً أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ ۚ لَا إِنْ كُنتُمُ صلدِ قِينَ ﴿ ﴿ فِي الَّا الاصنامَ تَنْفَعُكُمُ فَادْعُوهَا بَلُ إِيَّاهُ لَاغَيْرَهُ تَدْعُونَ فِي الشَّدَ اثِدِ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إَلَيْهِ آي يَكُشِفُهُ اغُ عَنُكُمُ مِنَ الضُّرِّونَحُوِهُ إِنْ شَاءَ كَشُفَهُ وَتَنُسَوُنَ تَتُرُكُونَ مَا تُشُوكُونَ ﴿ ٢٠ مَعَهُ مِنَ الْاَصْنَامِ فَلَا تَدُعُونَهُ ترجمہ: ...... يقينا وه لوگ نقصان وخساره ميل پڑے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جمثلایا (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوکر) يہال

تک کہ (بیتکذیب انتہاءہے) جب آجائے گان پر (قیامت کی) گھڑی اچا تک (ایک دم) تواس وقت کہیں گے افسوس احسر ۃ کے

معن خت رنج کے ہیں۔ان کونداء کرنا مجازا ہے لین تیرے آنے کا یہی وقت ہے۔اس لئے آجا) ہماری کوتا ہی (فروگذاشت) پرجواس (دنیا) میں رہتے ہوئے ہوئی اوروہ اس وقت اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے (اس طرح کہ قیامت میں نہایت بری شکل اور بد بودار حالت میں گناہ ان کے سامنے آئیں گے اور ان پرلد جائیں گے ) کیا ہی برابوجھ ہے جو (یہ)لا در ہے ہیں (اینی کمروں پراٹھائے ہوئے ہیں)اورونیا کی زندگانی تو بچھنیں (یعنی دنیامیں دلی انہاک) مگر کھیل اور تماشہ ہے (البتہ طاعات اور اس كاسباب يسب أخرت كى چزين مين )اورة خرت كا گر (اورايك قرأت مين ولدار الاحرة بي برصورت مراد جنت ب) متقیوں کے لئے بہتر ہے (جوشرک سے بچنے والے ہیں) کیاتم سمجھتے نہیں ہے (یا اور تا کے ساتھ ہے یعنی اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ ایمان لے آؤ) ہم خوب جائے ہیں (قد تحقیق کے لئے ہے) کہ بلاشبہ (ضمیرشان ہے) آپ کے لئے ملال خاطر ہیں وہ باتیں جو یہ لوگ (آپ کی شان میں) بکتے ہیں۔ (تکذیب کے سلسلہ میں) بلاشبدوہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے (باطن میں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں كرآ ب سچ ہيں اور ايك قرأت ميں تخفيف كے ساتھ ہے يعن وہ آپ كوجھوٹانہيں كہتے ) اورليكن ظالم (اسم ظاہر كومضمر كى جگه پرركھا ہے)الله كي آيات (يعنى قرآن)كا افكاركرتے بين (كنديب كرتے بين)اور بدواقعه كرآب ( الله عنى قرآن )كا افكاركرتے بين جھٹلائے گئے ہیں (اس میں آنخضرت ( ﷺ) کے لئے تسلی ہے ) سوانہوں نے لوگوں کی جھٹلانے اور د کھ پہنچانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہاری مددان کے پاس آ کیٹی (ان کی قوم کو برباد کردیا۔ آپ (ﷺ) بھی صبر کیجئے تاکہ آپ (ﷺ) کی مددیس آپ (ﷺ) کی قوم بھی تباہی کے کنارے گئے )اوراللد کی باتوں (وعدوں) کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے اوررسولوں کی بہت ی خبرین آپ ( ایک کتابیج چى ہيں (جوآپ ﷺ) كے قلب كے لئے تسكيىن بخش ہو على ہيں )اورا كركراں (كشن) كُرزتى ہے آپ ﷺ) پران كى روكروانى (اسلام سے اور آپ ( الله علی اسے امید ہے) تو اگرتم سے ہوسکے تو زمین کے اندرکوئی سرنگ (زمین دوزراستہ) ڈھوٹڈ نکالویا کوئی سیرهی (جو چڑھادے) آسان میں اوراس طرح انہیں کوئی نشانی لا دکھاؤ (ان کی فرمائشی چیزوں میں سے تو ضرور کرگز ریئے۔حاصل پیہ ہے کہ آپ (ﷺ) ایسانہیں کر سکتے ۔اس لئے صبر ہے۔ جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کردیں )اوراللہ میاں اگر چاہتے (ان کو ہدایت دينا) توان سب كومدايت يرجم فرماسكته من اليكن انهول فيهيل جابا، الله لئي بدايمان نهيل لاسكے) سوآپ ( ان ان لوگول ميل ے نہ ہوجائے (جوان باتوں سے ) ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ ( ﷺ) ( کی دعوت ایمانی کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں ہیں جو آپ ( ﷺ ) کی پکار سنتے ہیں (غور اور اعتبار سے الیکن جومردے ہیں یعنی کفار نہ سننے میں کفار کومردوں سے تشبید دی گئی ہے ) انہیں تو اللہ ہی اٹھائیں گے (آخرت میں ) پھران کے حضورلوٹائے جائیں گے (پیش کئے جائیں گے۔ان کوان کے اعمال کابدلہ ملے گا )اور کہتے ہیں ( کفار مکہ ) کیون نہیں (لولا جمعن هلا ہے) اتاری گئی ان پر کوئی شانی ان کے پروردگاری طرف سے (جیسے اوٹنی ،عصااور مائدہ کے معجزات) آپ (ﷺ) کہدو بیجئے (ان سے ) اللہ یقینان پر قادر ہیں کہاتارویں (تشدیداور تخفیف کے ساتھ دونوں قر اُتیں ہیں) کوئی نشانی (ان کی فرمائش) لیکن ان میں سے اکثر آ دمی جانے نہیں کہ نشانی کا اتر نا ان کے حق میں بلا ہوگا۔ کیونکہ اگر انہوں نے پھر ا تکارکیا توبر بادہوکرر ہیں گے )اور انہیں (مسن زائدہے) کوئی جانورز مین پر (چلنے والا)اورکوئی پرند (ہوامیں اڑنے والا پرول کے ساتھ جوتمہاری طرح کلے اور مکڑیاں ندر کھتا ہو (اپنی پیدائش اور رزق عام حالات کے لحاظ سے ) ہم نے فروگذاشت نہیں کی (نہیں چھوڑی) نوشتہ (لورِ محفوظ) میں کوئی بات بھی (جس کوہم نے نہ کھولیا ہو۔اس میں من زائد ہے) چھرسب اپنے پروردگار کے حضور جمع کتے جائیں گے (اوران کے مابین فیصلے کئے جائیں گے۔ بےسینگ جانور کے لئے سینگ دالے جانورتک بدلے لئے جائیں گے۔ چران سے کہا جائے گا کہ ٹی ہوجاؤ) اور جن لوگون نے ہماری آیات (قرآن) جھٹلائیں وہ بہرے ہیں (کہ قبولیت کے کانوں سے سنتے نہیں) اور گونگے ہیں (حق بات کہنے ہے) اندھر یوں میں (کفر کی) گم ہیں۔اللہ جس کو چاہیں (گراہ کرنا) اس کو گراہ کردیتے ہیں اور جس کو چاہیں (ہدایت دینا) لگادیتے ہیں سیدھی راہ (دین اسلام) پر۔ آپ فر مادیجئے (اے مجمد ( ﷺ)! مکہ والوں ہے کیاتم نے اس پر بھی غور کیا (جمحے بتلا وَ) کہ اگر اللہ کا عذاب تم باتھ ہیں آ جائے (دنیا میں) یا (قیامت کی) گھڑی (جو اس عذاب پر مشتمل ہوا چا تک تہار ہے سامنے آ کھڑی ہوتو اس وقت بھی تم اللہ کے سواد وسروں کو پکارو گے (ہر گرنہیں) اگر تم سے ہو (اس بارے میں کہ بت، تہمیں افع پہنچا سکتے ہیں تو انہیں بلالو) بلکہ صرف اس کو (دوسرے کو نہیں) تم پکارو گے (مصیبت کے وقت) اور وہی دور کردیں گے تہاری مصیبت (لینی تمہاری تکلیف وغیرہ دور کردکھا تھا۔ لہذا ہتوں کو مت پکارو۔)
مصیبت (لینی تمہاری تکلیف وغیرہ دور کر سکتے ہیں) اگر وہ چاہیں (دور کرنا) اور بھول جاؤگے (چھوڑ بیٹھو گے) جو پچھتم شرک کرتے رہے (اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کررکھا تھا۔ لہذا ہتوں کو مت پکارو۔)

تحقیق وتر کیب: ..... الساعة ، چونکه قیامت کی بے انتهاء ابدیت کے لوظ سے پہلا پوراز مانمثل ایک ساعة کے ہے۔ اس کے قیامت میں الساعة کا اطلاق کیا گیا ہے اور یا سرعة حساب کی طرف اشارہ ہے۔ بعته مفعول مطلق ہے یا حسوتنا ، بینداء مجاز أ ہے اسباب حسرت یاد کرنے کے لئے تنبیہ کرنی ہے۔ بیحسرت اگر چدموت ہی کے وقت پیش آ جاتی ہے کین مبادی قیامت ہونے کی وجہ سے قیامت ہی میں شارک گئی ہے۔ حدیث میں ہے۔ من مات فقد قامت قیامته۔

على ظهورهم افعال كى نسبت جس طرح ہاتھوں كى طرف كى جاتى ہے اس طرح بوجھ اٹھانے كى نسبت كمرى طرف ہوتى ہوتى ہے۔ يہ بطور تمثيل كے فرمايا گيا ہے۔ سدى وغيرہ كہتے ہيں كہ سلمان جب قبر سے اٹھے گاتو اس كے اعمال نہا يہ حسين شكل ميں سامنے آئيں گے اور ان الفاظ سے اپنا تعارف كرائيں گے۔ ان عدملك الصالح فاركبنى فقد طال ماركبتك فى الدنيا اور كافر الشے گاتو اس كے اعمال نہايت گھنا و فى شكل ميں آئيں گے اور اپنے تعارف ميں يہ الفاظ كيس گے۔ ان عدملك الحديث طال مكاركبنى فى الدنيا و اليوم اركبك الاساء۔ اس ميں التعظيم كے لئے ہے۔

المعسب و لهو منافع چیز کوغیرنافع کی وجہ سے چھوڑ نالعب کہلاتا ہے۔ بقین وجد کوچھوڑ کر ہزل و مذاق کی طرف مائل ہونالہو کہلاتا ہے۔ بطورتشبیہ بلیغ کہا گیا ہے۔ای کسالسلعب، مفسر جلال الاشتغال نکال کرتقد برمضاف کی طرف اشارہ کررہے ہیں اوراب تشبیہ کی ضرورت بھی نہیں رہی اور امسا لسط اعات سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ چونکہ طاعات اشتغال و نیا میں واضل نہیں اس لئے حصر حقیقی محفوظ رہا۔

وللدار الأحوة كيمل صورت مين موصوف صفت اور دوسرى صورت مين مضاف، مضاف اليه موكر مبتداء اور حيو خربهوگ ر بظاہر عبارت اس طرح تقى ۔ و ماالدار الاحرة الاوجدو احق مسبب كوتائم مقام سبب ك قرار دے ديا گيا ہے۔

فانهم فا تعلیلیہ ہے۔ ای لاتحزن فانهم لایکذبونک فی الباطن وانما یکذبونک جهوداً وعناداً \_یاا ہی ہے جہوداً وعناداً \_یاا ہی ہے جہوداً وعناداً \_یاا ہی ہے جہوداً وانما اہانونی۔

یجعدون. بیلفظ متعدی بنفسہ بھی آتا ہاور باکے ذریعہ سے بھی متعدی ہوتا۔ رسل من قبلک. بیمزید سلی مرگ انبوہ جشنے وارد 'کے فطری اصول کے مطابق ہولا مبدل علامہ آلوگ نے لکھا ہے کہ ظاہر آیة کا مناءیہ ہے کہ اللہ کے کلام کو دوسرا کو کی شخص تبدیل نہیں کرسکتا لیکن خود ت تعالی بھی اپنے کلام میں تبدیلی کرسکتے ہیں یانہیں۔ آیت میں قطعا اس سے کوئی تعرض نہیں ہے نفیا نہ اثبا تا۔ دوسری آیات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ پس مجزات وخوارق کے انکار میں نیچریوں کا اس سے استدلال کرنا میج نہیں ہے اور نہیں جاور نہیں جالان کا مکان کذب کے بطلان پراس سے استدلال درست ہے۔ سلما چونکہ سرھی بھی سلامتی سے مقصد پر

<u> پہنچادی ہے اس لئے اس کوسلم کہا جاتا ہے۔</u>

فافعل. بدجواب مقدر بفان استطعت كااوربدونون ال كر پهرجواب موسة ان كان كبرك

من الجاهلين \_ي محم بطورالا و اورناز كفر مايا كيا بي على ووجدل ضالاً فر مايا كيا بي اواني مت كرو ييكسي كو بيار محبت سي باولا كهدويا جائ و مقصدا بانت وتذليل نبيل بوتا -

آیة من ربه مثلًا:صفاءمروه بهار ول کوسونابنادینا- مکه کی سرزمین کوکشاه کردینا، باغات اور نهری بنادیناوغیره جن کی نظری مادیات میں البحق مول وه بوقوف آپ ( الله علی ایک مجزات کا دوسرول کے مجزات سے کیامقابله کرسکتے ہیں؟

من زائدة اثبات كموقعه پرمن كازاكد موتا كوفيول اور أخش كنزديك بجيب ولقد جاء ك من نباء الموسلين اور يحلون فيها من اساور اوريكفر عنكم من سياتكم دابة فركر مويا موث في الارض اوريطيو دونول فتيل عمونياده كرن يحلون فيها من اساور وونكه مثابده زياده جحت موتا بهاس كن زمين جانورول كاذكركيا ورندآ سانى مخلوق كا حال بحى يهى ب-اور طائر كساته في السسماء كي قير بيس لكائى بارادة عموم كيونكه بعض پرندآ سان پرنيس الات اوريطيو بجناحيكه ناايا بى بجيستاكيداً كتبت بيدى اور نظرت بعيني كها جاك -

فادعو ھا. ان كنتم كاجواب مقدر باوراول شرط كاجواب جمله استفهاميہ بـالبتداس ميں فاكاندآ ناباعث اشكال ہوگا يا محذوف بان شاء رجواب محذوف اور ف كيفف اس پردال بـ بيدوعده دعا ئے مونين كے لئے بـ كفار كى دعا كے لئے دو رائيں پہلے گزر چكى ہيں۔

ربطآیات: السحان الدنیا کا جواب ب کاخروی زندگی صرف ثابت بی نبیل بلکده نیاوی زندگی اس کے سامنے بالکل بیج به الاحیسات الدنیا کا جواب ب کاخروی زندگی صرف ثابت بی نبیل بلکده نیاوی زندگی اس کے سامنے بالکل بیج به آیت قد نعلم النح میں کفار کے ناشا تستا اقوال سے جوآ تخضرت ( ایک کوصد مد پہنچا۔ اس کے بارے میں تلی ہے۔ آیت وان کیان کور النح میں کفارکوراہ دراست پرلانے کے لئے آپ ( ایک کی اس جد میں کفارکوراہ دراست پرلانے کے لئے آپ ( ایک کی اس جد میں کفارکوراہ دراست پرلانے کے لئے آپ ( ایک کی کے قلب میں موجز ن رہتا تھا اور چونکہ آپ ( ایک کی کہ کے آیت و ما من دابد النح سے چند پرند کا محشور ہونا ذکر فرمات میں النا میں بیان ہوا۔ اس لئے اس کی مزیدتا کیدو تقویت کے لئے آیت و ما من دابد النح سے چند پرند کا محشور ہونا ذکر فرمات میں طرح آیت و الندین کذبو النح میں بھی آپ ( ایک کی صروشی کا انتظام ہے۔ ابتداء سورت میں توحید کا اثابت اور شرک کا بطلان ندکور تھا۔ آیت قل ادایت کم النح میں بھی مشرکین ہے بعض سوالات کر کے شرک کا ابطال کیا جارہا ہے۔

شان نزول: ......نفس بن شریق نے ابوجهل سے ایک مرتبہ تنهائی میں پوچھا کداس وقت اورکوئی دوسرانہیں،اس لئے پی بناؤ کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ؟ ابوجهل نے جواب دیا۔ وَ اللّٰهِ إِنَّ مُسحَمَّدًا صَادِق وَ مَا كَذَبَ قَطُّ لِيَكن معامله دراصل بیہ کہ بنو قصی نے جب لواءاور سقایہ، تجابباور نبوت پر قبضہ کرلیا تو پھر بتلاؤ کہ دوسرے قریشیوں کے پاس آخر کیارہ گیا ہے؟ اس پر آیت قد نعلم المنے نازل ہوئی۔

نیز حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف چند قریشیوں کے ساتھ ال کرآ مخضرت ( الله ایک خدمت میں آئے اور کہنے گئے اے محمد! جس طرح پچھلے انبیاء نے نشانیاں دکھلائی ہیں، اگرتم بھی سچے ہو تو دکھلاوء۔ تب ہم تمہاری بات مانیں گی؟ لیکن حق تعالیٰ نے اس درخواست کو منظور نہیں فرمایا۔ جس کی وجہ سے وہ لوگ برگشتہ ہوگئے۔ آپ ( الله عناز لہونی کے رائی محسوس ہوئی۔ اس پر آیت وان کان کبو اللح نازل ہوئی۔ رہتے تھے، اس لئے آپ ( الله عناز لہوئی۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ ...... صاحب کشاف کے قول کے مطابق موت بھی چونکہ مقد مات میں سے ہے اس لئے آیت کا مفہوم یا تو ظاہر کے موافق میہ ہوگا کہ ان کی تکذیب مرتے دم تک ختم نہیں ہوگ ۔ جہاں سے گویا قیامت شروع ہوجاتی ہے۔ تو گویا ان کی تکذیب ایک درجہ میں قیامت تک رہی ۔ دوسری تو جید ہے کہ قیامت کے روز چونکہ تھائق کا پوراائکشاف ہوگا اس لئے اس کو تکذیب کی غایت فرمایا ہے۔ یعنی ان کی تکذیب انکشاف تام کے بعد اس وقت کہیں مجبوراً ختم ہوگی ۔ ورنہ مرنے کی ایک ٹانگ ہائے ہی چلے جائیں کے۔

و نیا کا مفہوم اور لہو ولعب: ........... جلال محققؒ نے اشارہ کردیا ہے کہ خود دنیاوی زندگانی لہو ولعب نہیں ہے بلکہ اس کے وہ اعمال واشغال داخل لہو ہیں کہ نہ آخرت کے لئے موضوع ہوں اور نہ عین ۔ پس اس توضیح کے بعد تمام طاعات اور وہ مباح کام نکل گئے، جن سے طاعات میں اعانت ہوتی ہے البتہ گناہ اور لا یعنی مباحات بدستور لہو ولعب رہیں گے۔ بید دوسری بات ہے کہ ایسے لا یعنی مباح کام فضول اور بے فائدہ ہوں مگر باعث گناہ نہوں۔

اہل لغت کے زدیک لہواورلعب میں صرف اعتباری فرق ہے۔ کیونکہ بے کارکام کے دواثر ہوتے ہیں۔ایک خوداس کی طرف توجہ کرنا۔دوسرے اس فضول کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے ضروری کام سے بہتو جہی ہونا۔ پہلی حیثیت میں لعب اور دوسری حیثیت سے وہ کام لہوکہلائے گا۔

آ تخضرت ( المحلق ) کوسلی و شقی ....... آیت ف انهم لایک ذبونگ سے تبلی کا حاصل یہ نکلا کہ آپ ( الله یک کو کہ سرکاری کام انجام دے رہے ہیں اس لئے آپ ( الله یک کی تکذیب فی الحقیقت ہماری سرکاری تکذیب و تر دید ہے ، ہم خود نمٹ لیس گے۔ آپ ( الله یک فرم کو کیوں تھلیں ؟ پس اس طرح پہلی آیت کا مضمون تو دوسری تکذیب کے لیاظ سے یہ ہوا کہ اللہ اپنے معاملہ میں ان سے خود نمٹ لیس کے اور دوسری آیت کا مضمون پہلی آیت کے اعتبار سے یہ ہوا کہ آپ ( الله یک سرکاری لوگوں اور رسولوں کی تکذیب بھی کی گئے۔ ان کے بارے میں جوسنت اللہ چلی آرہی ہے ، اسی کو آپ ( الله یک سرک و میں آیا کہ آئے خضرت ( الله یک مضمونوں کا مشترک مقصد دین و دنیا میں حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا ہونا ہے ۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ آئے خضرت ( الله یک ان کے ہلاک ہونے سے خوش ہوتے تھے اور اس کی تمنا کرتے تھے اور یوں تو اس چاہنے میں بھی کھے جرج نہیں ۔ لیکن پھر بھی بیات

آپ(ﷺ) کی انتہائی شفقت کے منافی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے اگلی آیت میں بیہ بتلانا ہے کہ کمال شفقت کی وجہ ہے آپ ﴿ﷺ) کو ان کے ایمان لانے کی اس درجہ ترص تھی کہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے فرمائٹی معجزات بھی پورے ہوجا کیں اور بیا یمان لے آ کیں۔ پس اس سلسلہ میں جو آپ ﴿ﷺ) کوکشاکشی اور الجمنیں پیش آتی تھیں ، اس پر بھی دلاسہ کی ضرورت بھی گئی ہے۔

لا ڈ اور ناز کے ساتھ آئخضرت عِلَیْ کُن کُوخطاب: ....... لات کونن من البج اهلین کاتر جمہ جہالت سے کرنا۔ چونکہ موہم تحقیر و تحقیق اور آپ (ﷺ) کی جلالت شان سے جہالت کا باعث ہے۔ اس لئے کہا جائے گا کہ یہ فرمانالا ڈ اور ناز کے طور پر ہے۔ جبیا کہ دوسری آیت و و جدل ضالا فہدی میں بھی اس محاورہ کا استعال کیا گیا۔

کفار کی طرف سے فرمائٹی معجزات کی صورت میں جواعتراضات کئے گئے ہیں ان کے جواب سے آپ ( ایک کی ہمایت و سلی بھی مقصود ہے۔ نیر مسلدرسالت کی تحقیق بھی پیش نظر ہے کہ آپ کی رسالت ایسی باتوں پر موقوف نہیں ہے۔ رسول اس لئے نہیں آتا کہ وہ مداری کی طرح اوگوں کو تماشے دکھلاتا پھرے اوران کی فرمائٹی پوری کر کے شعبہ بے دکھلاتا پھرے جلال محقق آنے فیسے سے للحماء سے حدیث شخیر کی طرف اشارہ کیا ہے اورابو ہریں ہ سے منقول ہے کہ جانوروں کو جب خاک ہوجانے کا حکم ملے گاتو کا فر بھی بالیت نسی کھنت تو ابا گئم ناکریں گے۔ غرضیکہ اس سے مقصدتا کیر تربیب ہے کہ جب غیر مکلف جانورہ می عدل وانساف کے تقاضوں سے باہر نہیں ہوں گے اوروہ ایک گونہ جزاء کے سختی ہوں گوتم جسے مکلفین کوتو کون چھوڑے گا۔ اس سے مثرین قیامت پر پورااحتجاج ہوگا۔ ابس سے جانوروں کا مکلف ہونالازم ہیں آتا۔ کیونکہ یکارروائی محض عدل وانساف اور ہرابری و مساوات کے تقاضوں سے ہوگی۔ غیر مکلفین پر ناراضگی مقصود نہیں ہوگی بلکہ مکلفین کو یہ معاملہ دکھلا کر چکانا ہوگا۔

ایک شبه کا از اله: ..... رہایہ شبہ کدا حجاج کے مقد مات مسلم ہونے چاہئیں۔ حالانکہ شرکین قیامت کے قائل ہی نہیں سے؟ جواب یہ ہے کہ قیامت واقع ہونے سے احتجاج نہیں کیا جارہا ہے بلکہ اس کے فرض وقوع سے احتجاج مقصود ہے اور فرض ہرمکن کامکن ہوتا ہے۔ پاس ان کے دعویٰ کو باطل کرنے کے لئے یہ فرض بھی کافی ہے۔

کین ان کا بیکہنا کہ ہاں ہم اس وقت اپنے الدکو پکارلیں گے؟اس کئے غلط ہے کہ معمولی آفتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مخالفین سب چھڑی بھول جاتے ہیں اور پکے سے پکے کا فراور دہریئے کوبھی خدایا د آجا تا ہے اور صرف اس کو پکارتے ہیں۔اس وقت کسی کا نام زبان پزئیں آتا۔ پس استے بڑے ہوش رہا ہنگامہ میں اسی جماقت انگیز گفتگو کا کیاا حمال؟

لطاكف آيت: .... تيت وهم يحملون النخ معلوم بواكتيق معنى كاظ سائلال بشكل اجمام تمثل بون

گے۔ چنانچہ بہت سے اہل سنت بھسم اعمال کے قائل ہیں اور آیت و ان کسان کبسر النے سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کے ارادہ سے مراد مختلف ہوسکتی ہے۔ جتی کہ خودسرور کا گنات (ﷺ) کا ارادہ بھی مراد کولازم نہیں کرتا۔ چہ جائیکہ کسی دوسرے کے بارے میں پیعقیدہ رکھنا كداس كى دعاء كا قبول مونا لازى ہے۔ كس طرح فيح موسكتا ہے؟ اور آيت و ما من دابة النب سے معلوم موتا ہے كدانسان كى طرح حیوانات کے بھی نفوس ناطقہ ہوتے ہیں۔جبیبا کے صوفیاءاور حکماء کی رائے ہے۔

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا إِلَى أُمَم مِّنُ زَائِدَةٌ قَبُلِكَ رُسُلًا فَكَذَّ بُوهُمُ فَاَخِذُ نَهُمُ بِالْبَأْسَاءِ شِدَّةِ الفَقَر وَالضَّرَّاءِ ٱلْمَرَضِ لَعَلَّهُمُ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٣﴾ يَتَذَ لَّلُونَ فَيُؤُمِنُونَ فَلَوُلَّا فَهَلَّا إِذْ جَاءَهُمُ بَأَسُنَا عَذَابُنَا تَضَرَّعُوا آى لَـمُ يَفْعَلُوا ذلِكَ مَعَ قِيَامِ المُقْتَضَىٰ لَهُ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُم فَلَنْ تَلِنَ للِايُمَان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطُنُ مَا كَانُوُا يَعْمَلُونَ ﴿ ٣٣ مِنَ الْمَعَاصِيُ فَاصَرُّوا عَلَيْهَا فَلَمَّا نَسُوا تَرَكُوا مَا ذُكِّرُوا وُعِظُوا وَخُوفُوا بِهِ مِنَ الْبَاسُاءِ وَالضَّرَّاءِ فَلَمُ يَتَّعِظُوا فَتَسَجُنَا بِالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ عَلَيْهِمُ أَبُوابَ كُلَّ شَيْعٍ مِنَ النِعَم اِسْتِدُرَاجًا لَهُمُ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُواۤ فَرْحَ بَطَرٍ اَخَذُ نَهُمُ بِالْعَذَابِ بَغْتَةً فَحَأَةً فَإِذَا هُمُ مُّبُلِسُونَ ﴿ ٣٠﴾ ائِسُونَ مِنُ كُلِّ حَيْرٍ فَقُطِعَ دَ ابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ أَى احِرُهُم باَن أَسْتُو صِلُوا وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ٢٥ عَلَى نَصُرِالرُّسُلِ وَهِلَاكِ الْكَفِرِيْنَ قُلُ لِاَهلِ مَكَّةَ اَرَءَ يُتُمُ اَحْبِرُونِي إِنْ آخَذَ اللهُ سَمُعَكُمُ أَصَمَّكُمُ وَأَبْصَارَكُمُ أَعْمَاكُمْ وَخَتَمَ طَبَعَ عَلَى قُلُوبُكُمْ فَلَا تَعُرِفُونَ شَيْئًا مَّنُ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ يَاتِيكُمُ بِهُ بِمَا اَحَدَهُ مِنْكُمُ بِزَعُمِكُمُ أُنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ نُبَيِّنُ الْإيلتِ الْدَّلَالَاتِ عَلَى وَحُدَانِيَّتِنَا ثُمَّ هُمُ يَصُدِفُونَ ﴿٣٦﴾ عَنُهَا فَلَا يُؤُمِنُونَ قُلُ لَهُمُ اَرَءَ يُتَكُمُ إِنَ اتَّلَكُمُ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً اَوُ جَهُرَةً لَيَلًا أَوْنَهَارًا هَلَ يُهُلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ٢٠﴾ ٱلْكَافِرُونَ آَى مَا يُهُلَكُ إِلَّا هُمُ وَمَا نُرُسِلُ الْمُرُسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ مَنُ امَنَ بِالْحَنَّةِ وَمُنْذِ رِينَ مَنْ كَفَرَ بِالنَّارِ فَمَن امَنَ بِهِمُ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ فَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ﴿ ٣ فِي الْاحِرَةِ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بايلتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوُ ا يَفُسُقُونَ ﴿ ٢٩ ﴾ يَخُرُجُونَ عَنِ الطَّاعَةِ قُلُ لَهُمُ لَآ أَقُولُ لَكُمُ عِنْدِى خَزَ آئِنُ اللهِ الَّتَي مِنْهَا يُرُزَقُ وَ لَآ أَنَّى اَعُلَمُ الْغَيْبَ مَا غَابَ عَنِّى وَلَمُ يُوحِ إِلَىَّ وَكَآ أَقُولُ لَكُمُ إِنِّى مَلَكٌ مِنَ الْمَلْؤَكَةِ إِنْ مَا أَتَّبِعُ فَّ إِلَّامَا يُـوُحْى إِلَيٌّ قُلُ هَلُ يَشْتَوِى الْآعُمِي الْكَافِرُ وَالْبَصِيْرُ ۚ الْمُؤْمِنُ لَا اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿ فَيُ ذلِكَ فَتُؤمِنُونَ وَٱنْدِرُ حَوِّفَ بِهِ بِالْقُرَانِ الَّذِينَ يَخَافُونَ آنُ يُحْشَرُو آالِي رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُمُ مِّنَ دُونِهِ أَىُ غَيْرِهِ وَلِيٌّ يَنْصُرُهُمُ وَّلَا شَفِيعٌ يَشُفَعُ لَهُمُ وَجُمَلَةُ النَّفُي حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُحَشَرُوا وَهِيَ مَحَلُّ الْحَوْفِ

وَالْمُرَادُ بِهِمُ الْمُؤْمِنُونَ الْعَاصُونَ لَكَا اللهُ الطَّاعَاتِ الطَّاعَاتِ

ترجمه :....اوربدواقعه به که ہم نے بھیج ہیں آپ (ﷺ) ہے پہلی امتوں (من زائد ہے) کی طرف (اپنے رسول کیکن لوگوں نے ان کوجھٹلایا) اور انہیں بختی ( میکلہ بی ) اور تکلیف ( بیاری ) میں گرفتار کیا کہ بجب نہیں وہ ڈھیلے پڑجا کیں۔ ( کس بس نکل جا کیں ادرایمان لے آئیں)ایما کیوں شہو (لولا مجمعی هلا ہے) کہ جب ہماری طرف سے ان پرخی (عذاب) ہوئی تو دہ گڑ اتے (یعنی ڈھیلے پڑنے کاسامان ہوتے ہوئے بھرانہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا ) اس لئے ان کے دل بخت پڑ گئے تھے (جن میں ایمان کے لئے م نری آسکی) اور شیطان نے ان کی تظروں میں خوشماینا کر دکھلا دیا۔ ان کی بدعملیاں (عمناہ چنانچہ ان پر اصرار کرتے رہے) پھر جب بھلادیا (چھوڑویا) جو کھوان کو تھیجت کی گئی (وعظ کہا گیا اورڈ زایا گیا) اس (تخق اورآفت) کے بارے میں (لیکن انہوں نے کمی تھیجت كااثر نبيل ليا) تو بم نے كھول و نيتے ( مخفف وتفد يد محساتھ ہے ) مرطرح كے درواز ب ( نعتوں ميں ان كودھيل وي) يهاں تك که اپنی کامرانیوں پرخوشیاں منانے کیے (اکترائے کیے ) تو ہم نے انہیں پکڑلیا (عذاب میں ) اچا تک (ایک دم ) پھرتو وہ ہالکل جمرت زدہ ہوکررہ گئے (ہرطرح کی خوال سے تاامید ہو گئے) چراس طرح اس گروہ کی جڑتک کاٹ دی گئی جوظلم کرنے وال تھا (یعنی آخرتک ان کی نسل ہی منادی گئی) اور اللہ کا شکر ہے جوسارے عالم کے پروردگار ہیں (اپنے رسولوں کی مدد کرنے پر۔ اور اس پر کوان با پیول کا پاپ کٹا) کہے (اہل مکہ ہے) کریم نے اس پر بھی غور کیا (مجھے بتلاؤ) کہ اگر تمہارے کان لے لیے (تمہیں بہرا کردے) اور تمہاری آئکھیں لے لے (اندھابنادی) اور تمہارے دلوں پرمبر (سیل) لگادے ( کرتم کسی چیز کو مجھے نہ سکو) تو اس کے سواکون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں (جوتم سے چین کی بیں) ولا دے۔ (تمہارے گان کے مطابق) دیکھوہم کس طرح مختلف پہلووں سے بیش کرتے ہیں گ (بیان کرتے ہیں)ولائل (اپنی وحداشت کی دلیلیں) پھر بھی بیلوگ ہیں کد مند پھیرے ہوئے ہیں (ان دلائل سے پنانچ ایمان لائے ا کے لئے تیاز میں) کہدو (ان سے) تم نے اس پر بھی غور کیا کہ اگرتم پر آجائے اللہ کاعذاب دفعتاً یا آگاہ کرکے ( ژات یاون میں ) تو ظالموں (كافرون) كے سوااور كوك بوكتا التے جو ہلاك كيا جائے كا (يعنى بجران كے اور كوئى جاہ نبيس ہوگا) اور ہم پيغيرون كوئيل بيجا كرتے مر (مسلمانوں كو جنت كى) نوٹھ خرى سنانے كے لئے اور ( كفاركوجہم سے ) ڈرانے كے لئے ( پھر (ان ميں سے ) جس لئے ایمان قبول کرلیااور (این عمل کو) ستوار لایا توان شیح لئے نہ تو کسی طرح کا اندیشہوگا اور نمٹینی ہوگی (آخرت میں) مگر جن لوگون ک نے ماری آیتیں جھلائیں تو اپنی بر مل (ماری اطاعت ہے لکل جانے) کی وجہ سے ضروری ہے کہ مارے عذاب کی لیکنے میں ا آ جائیں۔تم (ان سے) کہدوکہ میں تم کے نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے نیبی خزانے ہیں (جن سے وہ روزی کہنچا تاہے) آورنہ (میں)غیب کا جانے والا ہوں (جو چیزیں جھوٹے فائب ہیں اور جھ پران کی وی بھی نہیں کی گئی) اور ندمیر اکہنا ہے کہ میل فرشتہ ہوں (ملائكميس سے بول) ميرى حيثيت أو فقط بيے كاس بات برچا بول جس كى الله نے جي بردى فرمادى ہے۔ان سے بوج بو كيا اند جا ( کافر) اورسونکھا (سومن) وونول برایر ہوسکتے ہیں (برگرفہیں) کیاتم غور وفکرفہیں کرتے (ان باتوں میں۔ پھرایمان کے آئا) اور آپ( ﷺ) متنبر روجے (ورا ویکے ) اس (قرآن یاک) کے ذریدان لوگوں کوجواس بات سے درتے ہیں کہ اپنے پرورد کار کے حضور لے جائے جائیں نہ تو اللہ سنکے سوا (علاوہ) ان کا کوئی مد کارہوگا ( کدان کی مدد کرسکے ) اور نہ کوئی سفارشی ہوگا ( کدان کی سفارش ا كرسكاورليس لهم حال يضميرين عشير سي يمي كل خوف ناان الوكول عدراد كناب كارمون بين عجب فيل كدورجا كين (الله ے۔ اپنی برعملیوں سے الگ جو اور نیک کام اختیار کر کے )۔

تحقیق وترکیب: فلولا جمهورن این میں حذف کی طرف اشارہ ہے۔ بیاساء وونوں لفظ کی یقیرین ابن عباس و ابن مسعود سے منقول ہے۔ فلولا جمہور نے اس کوتو تی ویٹریم پر محمول کیا ہے۔ جس سے ترک فعل معلوم ہوتا ہے ، اس لئے لکن سے استدراک اور عطف صحیح ہوا اور تضرع چونکہ لیہ سے سے ناشی ہوتا ہے اس لئے ایک کی فی ووسرے کی فی ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ فعالانت ولکن قست۔

فلما نسوا. چونکهنسیان سبب استدراج به اوراستدراج موقوف به ابواب خیرفتح کرنے پراس کئے نسیان فتح ابواب خیرکا سبب بھی قرار دیا جائے گا۔اذا مفاجاتیہ به اور بقول قاموں بلس بمعنی تخیر وکیس ۔وابر بمعنی آخرکل شی ۔صدف بمعنی اعراض۔ والحمد ولله ریابیا ہی ہے جیسے 'دخس کم شد، جہاں یاک شد''

ار أيتم . بحذف مفعول اول اى ارايت مسمعكم وابصاركم ان احدهما الله اورجمله استفهام بجائه مفعول ان في المائه الله اورجمله استفهام بجائه مفعول ان المائه بحد البشر طمحذوف موكا - البته يهال كافت بيل اليا كيا اوراس سے بہلے چونكدزيا وہ تهديد كي ضرورت تهيں موكات كيديدلايا كيا ہے اوراس التباس سے بيخ كے لئے يهال علامة جمع لائى كئ ہورندكاف كي موجود كي ميں اس كي ضرورت نہيں موكا -

فسمن امن . اگرشرط ہے تو فاجواب شرط کے لئے ہے اوراگر موصولہ ہے تو فازائدہ ہوگی۔ دونوں صورتوں میں محلا مرفوع مبتداء۔ البتہ پہلی صورت میں دونوں جملوں کامحل جزم ہوگا اور دوسری صورت میں اول جملہ کل اعراب میں نہیں ہوگا اور دوسرا جملہ مرفوع ہوگا۔ فلا حوف خبر ہے۔ خوف ما آت پر اور حزن ما فات پر ہوتا ہے۔

قل لااقول . يعنى رسول صرف بشيرونذ يربوتا بـوه خزائن البيكاما لكنبيل بوتا-

العیب ، چونکه رسول غیب دان نہیں ہوتا ،اس لئے مجھ سے قیامت اور عذاب آ نے کا وفت پوچھنا بیکار ہے۔جولوگ اس امت میں بھی رسول اللہ (ﷺ) کوغیب دان مانتے ہیں معلوم نہیں وہ کیا کہیں گے؟

انسی ملک یعنی میں ماوراءانسانیت وبشریت کادعوے دارنہیں کہ خودکوفرشتہ کہتا ہوں۔ان اتبع یہاں چونکہ بڑائی کی نفی اورتواضع واکسارکا موقعہ ہے اس لئے انسسی دسسول بھی نہیں کہا۔ دعویٰ فضیلت سے بچنے کے لئے بلکہ مقام عبدیت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اتباع کالفظ استعمال کیا ہے۔اس لفظ سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوگیا کہ آپ کے اجتہاد کی نفی ہے۔ یعنی آپ مرف وی کا اتباع کرتے تھے۔اجتہا ذہیں فرماتے تھے۔لیکن جواب سے کہ جب اجتہاد بھی باذن وحی ہووہ خلاف وحی نہیں ہوگا بلکہ ان کا اتباع وحی کا اتباع ہوگا۔

الاعمى والبصير اس مرادضال ومهتدى ب يالمعج وحى اورغير متبع وحى يامرى نبوت اورمرى الوجيت بـ

ربط آیات: برجیلی آیت میں کفار پرعذاب کا مکان اوراحمال بیان کیا تھا۔ لیکن آیات و لقد ارسلنا میں ایک خاص ترتیب سے پچیلی امتوں میں اس عذاب کا وقوع بیان کیا جارہا ہے۔ تاکی خاطب اس کو من فرضی اور مستعبد نہ مجھیں۔ پھر آیت قسل ادایت میں اس کو من فرضی اور مستعبد نہ مجھیں۔ پھر آیت قسل ادایت میں استفہام کی صورت میں تنبید کی ادایت میں مشرکین کے عذاب پر استفہام کی صورت میں تنبید کی جارہی ہے۔ آگے آیت و ما نوسل المنح سے منصب رسالت کے لوازم کا اثبات اور غیر لوازم کا انکار بیان کیا جارہا ہے۔ جموی مضمون سے پیجلی آیت و قالوا لولا انول المنح کی تاکید ہوگئ۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... مجرمین کی دارد گیراورسزا کی ترتیب : .... بعض مصائب جب آ آ کرنل جاتے ہیں تو

نادانوں کودھوکہ ہوتا ہے کہ بیرمزائے اعمال نہیں ور شلتی ندبہر حال آیت میں دارد گیری ترتیب بیان کی جارہی ہےتا کہ گناہوں کی زندگی میں ڈوبے موے لوگ غفلت کی نیندسے چونک جائیں۔ کیونکہ عادۃ اللہ یہی جاری ہے کہ اول بنیات کانزول مواکرتا ہے تاکہ لوگ اس مشخصے تکل کر ڈھیلے پڑ جائیں۔اس کے بعد استدراجا پھر نعتوں کی بارش برسائی جاتی ہے اور جب لوگ سرشی وطغیانی میں خوبسرشار ہوجائے ہیں قوخدائی پکریس پکڑے جاتے ہیں اوران پرخدائی مار پرتی ہے۔

آیت و اندوشه الذین پین صرف ان لوگول کوخطاب ب جوقیامت کے بارے میں متردد یا مقربیں ۔ کوئک انڈ ارکا خاص اہتمام ان ہی لوگوں کو ہوسکتا ہے جن کو نفع کا یفتین یا کم از کم توقع کا درجہ حاصل ہو لیکن تیسری قتم کے وہ لوگ جو جز ما قیامت کے منظر موں۔ غیرمتوقع نفع ہونے کی وجہ سے وہ مرادنہیں ورندانذار کومطلق لینا پڑے گا۔خاص قابل اہتمام انذار مرادنہیں ہوگا۔حالانکہ ایسے لوگول کوانذ ارمحض اتمام جحت کے درجہ میں ہوسکتا عناد کی حجہ سے توجہ کی ان میں قابلیت ہی نہیں ہوتی ۔اس لئے اس آیت میں صرف كيلى دوسميس مرادي البترتيسرى فتم آيت المما تنذر الذين الغ ميسمرادي

شفاعت ایما نداروں کے لئے ہوگی نہ کہ کفار کے لئے: ..... غیراللہ کا ولایت اور شفاعت کا فی کی ایک صورت توبیہ ہے کہ کوئی ولی اور شفیع ہی نہ ہوجیسا کہ کفار کے لئے ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ ورسول تو ولی ہوں اور مقبولین شفیع ہوں۔ جیا کہ سلمانوں کے لئے ہوگا۔ بہر حال غیر اللہ کی ولایت اور غیر مونین کے لئے شفاعت کی مطلقاً نفی ہے اور اللہ کی ولایت اور مقبولین کی شفاعت کامومنین کے لئے اثبات ہے اور مالک خزائن اور علم غیب اور ملکیت کی جونفی کی گئی ہے اس کی ایک مہل توجید بیجی ہوسکتی ہے کہ میں رسالت ونبوت کا مدعی ہوں اور بیکوئی انو تھی چیز نہیں ہے کہ دعویٰ کومستبعد سمجھا جائے۔ ہاں اگر کسی ان ہونی چیز اور عجیب وغريب بات كاوعويدار بهتا جيسے غيب دانى كاوعوى وغيره -اس وقت البته مير بيدوكار كى تر ديدوتكذيب كالمضا كقة بيس تعاب

لطا تف آ بات : سن آیت فیلما نسوا الح سے معلوم ہوا کہ گناموں کے باوجود بھی اگر کسی میں ذوق ولذت اور حال پایا جاتا ہوتواس کواستدراج سمحصنا جا ہے، وہ تھمنڈ اور فخر کی چیز ہیں ہے۔

آيت قسل لا اقسو ل لكم المح سدوچيزول كي في معلوم بوتى بـ ايك توبنده سي قدرت كامله علم محيط وغيره خواص الوہیت کی نفی اور دوسرے تنز ہ بشریت کی نفی۔

نیز آیت سے دو چیزوں کا اثبات معلوم ہور ہا جہے۔ ایک بندگی کا جس کے لئے اطاعت حکم اور روحی کا اتباع لازم ہے۔ دوسرے بشریت کا جس کے لئے کھانا پینا، رنج ،خوشی ، رضامندی ،غصہ وغیرہ لوازم ہیں۔

وَ لَا تَسْطُرُدِ الَّالِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيْدُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَجُهَةٌ تَعَالَى لَا شَيْئًا مِنُ اَغُرَاضِ الدُّنْيَا وَهُمُ الْفُقَرَاءُ وَكَانَ الْمُشُرِكُونَ طَعَنُوا فِيهِمُ وَطَلَبُوا اَنْ يَطُرُدَهُمُ لِيُحَالِسُوهُ وَارَادَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ طَمَعًا فِي اِسْلَامِهِمُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ زَائِدَةٌ شِيءٍ إِنْ كَانَ بَاطِنُهُمْ غَيْرَ مَرُضِيّ وَّمَا مِنُ حِسَابِكَ عَلَيْهِمُ مِّنُ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ حَوَابُ النَّفِي فَتَكُونَ مِنَ الظّلِمِينَ (عِهِ) إِنْ فَعَلَتُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا إِبْتَلَيْنَا بَعُضَهُمْ بِبَعْضِ آي الشَّرِيْفَ بِالْوَضِيْعِ وَالْغَنِيَّ بِالْفَقِيْرِ بِأَنْ قَدَّمُنَاهُ

بِالسَّبُقِ إِلَى الْإِيمَانِ لِيَقُولُو آ أَى الشَّرَفَاءُ وَالْاَغُنِيَاءُ مُنْكِرِينَ أَهْؤُلَاءُ الْفَقَرَاءُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنُ بَيْنِنَا بِالْهِدَايَةِ أَى لَوُ كَانَ مَاهُمُ عَلَيْهِ هُدًى مَا سَبَقُونَا اِلَيْهِ قَالَ تَعَالَى ٱلْيُسَ اللهُ بَاعُلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ (٥٣) لَهُ فَيَهُدِ يُهِمُ بِلَيٰ وَإِذَا جَآءَ كَ الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِايلِنَا فَقُلُ لَهُمُ سَلَّمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ قَضى رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ٧ أَنَّهُ أَي الشَّانُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْفَتُح بَدَلٌ مِنَ الرَّحْمَةِ مَنْ عَمِلَ مِنْكُم سُوَّءَابِجَهَالَةٍ مِنْهُ حَيْثُ اِرْتَكَبَهُ ثُمَّ تَابَ رَجَعَ مِنْ بَعُدِهِ بَعُدَ عَمُلِهِ عَنْهُ وَأَصُلَحَ عَمَلَهُ فَأَنَّهُ آي الله غَفُورٌ لَهُ رَّحِيهُ ﴿ ١٥٥﴾ بِهِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْفَتُحِ أَيُ فَالْمَغُفِرَةُ لَهُ وَكَالِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ نُفَصِّلُ نُبَيّنُ الْايْتِ الْقُرُانَ لَيظُهَرَ الْحَتَّ فَيْ فَيَعُمَلُ بِهِ وَلِتَسْتَبِيْنَ تَظُهَرَ سَبِيلُ طَرِيْقُ الْمُجُرِمِيْنَ (هُمْ) فَتَحْتَنِبُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَةِ وَفِي أُخْرى بِ الْفَوْقَانِيَةِ وَنَصَبُ سَبِيلَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قُلُ اِنِّي نُهِيتُ أَنُ أَعُبُدَ الَّذِينَ تَدُعُونَ تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَّا آتَّبِعُ اهُوَآءَ كُمْ لَنِي عِبَادَتِهَا قَـٰدُ ضَلَلُتُ إِذًا إِن اتَّبِعُتُهَا وَّمَـآانَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾ قُلُ اِنِّي عَلَى بَيَّنَةٍ بَيَانٌ مِّنُ رَّبِّي وَ قَدُ كَذَّ بُتُمْ بِهُ بِرَبِّي حَيثُ اَشُرَكُتُمُ مَاعِنُدِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ إِن مَا الْحُكُمُ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ إِلَّا لِلَّهِ وَحُدَهُ يَقُصُّ الْقَضَاءَ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفُصِلِيُنَ (١٥٥) الْحَاكِمِينَ وَفِي قِرَاءَةٍ يَقُصُّ آئ يَقُولُ قُلُ لَهُمُ لَوْاَنَّ عِنْدِ ي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْاَمُرُ بَيْنِي وَبَيْنِكُمُ " بِآنُ اَعُجَلَةً لَكُمْ وَاسْتَرِيْحَ وَلَكِنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ وَاللهُ أَعُلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ ٥٨ مَتَى إِ يُعَاقِبُهُمْ وَعِنْدَهُ تَعَالَى مَفَاتِحُ الْعَيْبِ حَزَائِنُهُ آوِالطُّرُقُ الْمُوْصِلَةُ الى عمله كايَعُلَمُهَا إلاهُو وهِيَ الْبَحْيِمُسَةُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ إِنَّا اللهِ عِنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةُ كَمَا رَوَاهُ الْبُحَارِي وَيَعَلَمُ مَا يَحُدِثُ فِي الْبَرِّ الْقِفَارِ وَالْبَحُرُ الْقُرَى الَّتِي عَلَى الْآنُهَارِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ زَائِدَةٌ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ وَلَارْطُبِ وَلَا يَابِسِ عَطُفٌ عَلَى وَرَقَةٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ (٥٩) هُوَاللَّوحُ الْمَحْفُوظ وَالْإِسْتِثْنَاءُ بَدَلُ إِشْتِمَالٍ مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ قَبْلَهُ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِا لَّيْلِ يَقْبِضُ اَرُوَاحَكُمُ عِنْدَ النَّوْمِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحُتُمْ كَسَبُتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبُعَثُكُمْ فِيهِ أَي النَّهَارِ بِرَدِّا رُوَا حِكُمُ لِيُقُضَّى آجَلٌ مُسَمَّى ۚ هُوَ آحَلُ عَ الْحَيْوةِ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ بِالْبَعْثِ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ فَيُحَازِيُكُمْ بِهِ

ترجمہ: ......اورمت ہٹائے آپ پاس نے ان لوگوں کو جومبع شام اللہ کے حضور منا جات کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں (عبادت کرکے) خوشنودی (باری تعالیٰ کی۔ دنیا کی اور کوئی غرض ان کوئیس ہے۔ مسلمان فقراء مراد ہیں جن کے متعلق مشرکین طعن وتشنیع کرتے رہتے تھے اور خودمجلس نبوی پر قبضہ کرنے کے لئے مجلس سے ان کو تکلوا دینا چاہتے تھے۔ آنخضرت (ﷺ) نے بھی ان کے مشرف بااسلام ہونے کے لالج میں ایسا کرلیا تھا) ان کے سی کام (من زائدہے) کی جوابد ہی آپ (ﷺ) کے ذمہنیں ہے (اگر واقعی

ان کاباطن خراب ہے) نہ آپ ( اللہ ایک ان کے فعل کی جوابدی ان کے ذمہ ہے کدان غرباء کود محکے دے کر تکالے لگو ( پرجواب فی ہے)ورندآ پ ( ای او ق کرنے والوں میں ثارہوں کے (اگرآ پ ( ای اے پیکارروائی کرلی)اورای طرح ہم نے آزمایا ہے (امتحان کیا ہے) بعض انسانوں کوبعض انسانوں کے ساتھ (شریف کا امتحان غیر شریف کے ساتھ ،امیر کا فقیر کے ساتھ کہ ان کوایمان . میں سابق کردیا (تا کہ کہا کریں ( لیعن او نے اور امیر لوگ انکاری لب واجد میں ) کیا یہی (فقراء) ہیں جنہیں اللہ نے اسے انعام کے لئے ہم میں سے چن لیا ہے؟ (ہدایت سے سرفراز کرنے کے لئے۔ یعنی دافعی اگران کاطریقہ درست ہوتا تو ہرگز ہم سے بازی نہیں لے جاسكتے تھے۔جوابی ارشاد ہے) كياالله بہتر جانے والے ہيں ہيں؟ (اپنے)حق شاسوں كو (كدان كوبدايت سے ہمكنار كرديا ہو۔ بال الیابی ہے)اوروہ لوگ جب آپ ( اللہ اس کی اس آئیں جو ہماری آیوں پرایمان رکھےوالے ہیں تو کہنا (ان سے )تم پرسلام ہو۔ لازم ظمرالی ہے(مقرر کرلی ہے) تمہارے پروردگارنے اپنے او پر حمت - بلاشبر (اس میں ضمیرشان ہے اورایک قر اُت میں ان مفتوح ہے۔رحت سے بدل ہے) جوكوئى (تو تم ميں سے) برائى كريسے نادانى سے (جتلا موجائے) اور پر تو بركر لے (باز آجائے) اس (كارروائي كرنے) كے بعداورائي حالت (سنوار لے تو الله ميال بخشفه والے بين (اس كو) اور (اس پر) رحم قرمانے والے بين (اور ایک قرات میں ان فتح کے ساتھ ہے۔ یعنی ان کے لئے مغفرت ہے) اور اس طرح مذکورہ بیان کے طرزیر) ہم کھول کھول کر بیان كرتے رہتے ہيں۔ اپني آيات (قرآن) تاكون واضح بوجائے اوراس برعمل كيا جاسكے) اور تاكه نماياں (عياس) بوجائے طريقه (راسته) مجرمین کا (جس سے بچاجا سکے۔ایک قرائت میں تستبین یای تحانیہ کے ساتھ ہے اور دوسری قرائت میں تا وفو قانیہ کے ساتھ ہاوسبیل منصوب ہے۔ آنخضرت ( اللہ اللہ اللہ علیہ کا کہے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں ،جنہیں تم یکارتے ہو (بندگی کرتے ہو) اللہ کے سوا۔ کہد سے میں تمہاری نفسانی خواہشوں پر چلنے والانہیں ہوں (ان کی پوجا کرکے) ورنداس وفت گراہ ہوجاؤں گا (اگر میں نے نفس کی پیروی کرلی) اور راہ پائے والوں میں نہیں رہوں گا۔ آپ ( ایک کہتے میں اپنے پروردگار ک طرف ہےروشی اوردلیل پرہوں اورتم نے جھٹا یا ہے اس کو (میرے پروردگارکواس کے ساتھ شرک کر کے )میراے اختیار میں تونہیں ہے جس (عذاب) کے بارے میں تم جلدی مجارے ہو تھم تو بس (تنہا) اللہ ہی کے لئے (اس بارے میں بھی اور دوبرے معاملات میں بھی)وہی کرتے ہیں، سے فیصلے اوروہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے (ماکم) ہیں (اورایک قرائت میں مقص بمعنی مقول ہے) كهددو (ان سے) جس بات كے لئے تم جلدى مجارہ ہو۔اگروہ ميرے اختيار ميں ہوتی تو مجھ ميں اورتم ميں تبھي كا فيصلہ ہو گيا ہوتا (ایک دم نبٹا کرفارغ ہوجاتا کیکن فیصلہ اللہ کے قضہ میں ہے) اور وہ ظلم کرنے والوں کی حالت اچھی طرح جائے والے ہیں (کب ان رعذاب آنا جاہے ) الله تعالى بى كے ياس ہيں غيب كى تنجياں \_ (غيب كے خزانے ياس تك رسائى كے طريقے ) ان كے سواكونى مبين جانتا (اوروه يا في غيي باتين مين جن كو آيت ان الله عنده علم السناعة مين بيان كيا ميا ي اوروه جانة من موج کھر پیدادار ہوتی ہے ) خطی (میدان) میں یاسندر میں (دریا کے ساحلی علاقوں میں) ہے اور درختوں سے کوئی پید (مسن زائد ہے) نہیں جھرتا بھر وہ اسے جانتے ہیں اور ندز مین کہ تبول میں کوئی داند پھوٹا ہے اور خشک وتر کوئی پھل نہیں گرتا (اس کاعطف ورقد برہے) مگرروش نوشته میں درج ہے۔ لوح محفوظ مراد ہے اور دوسرااستناء پہلے استناء سے بدل الاشتمال ہے) اور وہی ہیں جورات کے وقت تمهاری روح ایک گون قبض کر لیتے ہیں (سونے کے وقت روح منامی نکال لیتے ہیں)اور جائے ہیں جو کچھتم کاوشیں (معاثی جدوجہد) كرتے مودن ميں پھرتمہيں اٹھا كر كھڑا كروية بين دن ميں (صبح كوروح والي كرويتى بين) تاكداس طرح تغير ائى موئى مدت بورى موجائے۔(دنیاوی زندگانی) پرتم سب انہیں کی طرف اوٹادیئے جاؤے۔(دوبارہ زندہ کرے) اور جیسے پھرتم کام کرے ہوائ کی

حقیقت تہمیں بتلادیں گے (اس کے مطابق تہمیں بدلہ دے دیں گے۔)

تحقیق وترکیب: .....وهم الفقواء. صهیب روی، عمار الله خباب وغیره صحابه مرادین پنچه جب روسامشرکین نے آپ (ﷺ) نے اکسے کے لئے حضرت علی کو بلایا۔ لیکن جب ازخود بیفقراء صحابہ مجلس میں ایک طرف کو کھسک گئے تو آیت ازی۔ آنخضرت (ﷺ) نے کاغذ کھینک دیا اور ان غرباء کو گلے سے لگالیا۔

ماعلیك. ان دونوں جملوں میں علم بدلیج كی صنعت "روالعجز على الصدر" ہے جیسے عادات السادات ، سادات العادات بلیغ جملہ سے حاصل ہوگئ تھی۔جواب النقی یعنی مساعلیك النج كاجواب ہے، جملہ میں ہوتی ہے در ناصل تعلیل تو پہلے جملہ سے حاصل ہوگئ تھی۔جواب النقی یعنی مساعلیك النج كاجواب ہے، سلام علیك مياں چونكه اختصاص مقصود ہے اس لئے سلام تحید میں آپ ( الله اکر ابتداء كرنے كا تھم ملاور نہ سنت سلام تو يہ ہے كہ ابتداء قادم اور آنے والے كوكرنی چاہئے۔اس صورت میں حملہ انشائيہ وجائے گا اور اگر منجانب الله بطور اكرام سلام بہنچانا ہوتو افظایا معنی جملہ خبر بیہ وجائے گا۔

وفی قراء قبالفتح ان کی خرمحذوف ہوگ ۔ ای فشانه انه غفور تستبین ۔ابوعم،ابن کی ،ابن عام، حفص تا کے ساتھ پڑھتے ہیں اور لفظ میں ۔مرفوع ۔یقضی الحق مفسرعلام نے الحق کا موصوف محذوف نکال دیا اور لفظ حق مفعول بھی ہوسکتا ہے۔مفاتح الغیب وعندک مفاتح الغیب فمن امن ہے۔مفاتح الغیب اسبل الله الستو علی عیبه مفاتح اگر بمحی نزانہ ہو مفتح کی جمع ہواور اگر بمحی طرق ہو مفتح کی جمع ہودوں صورتوں میں اختماص قدرت مقصود ہوگا۔ بخاری کی روایت ابن مسعود ہے ہے کہ اعظی نبید کم کسل شی ء الا مفاتیح الغیب یا فرمایا مفاتیح الغیب علی مفاتح الغیب کے کتھ دینیس ہے کیونکہ علوم غیبی غیر متناہی ہیں۔ فرمایا مفاتیح الغیب خمس لا بعلمها الا الله ان الله النع مقصود اس سے پانچ کی تحدید نینیس ہے کیونکہ علوم غیبی غیر متناہی ہیں۔ پس عدد کی تفریک اس کی فرمین کر دی اور اللہ کے ساتھ انتہاں کا مقصد علی ہے ورنہ میں وہ غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے ،اس لئے رد میں اس کی شخصیع کردی اور اللہ کے ساتھ اختصاص کا مقصد علی ہے ورنہ علم اجمالی کا اثبات تو ان چیزوں میں مخلوق کے لئے بھی ہے۔

فسی البرد البحر بہورتوان دونوں کو متعارف معنی پرمحمول کرتے ہیں۔ چنانچہ زخشر ی دریائی جواہرات مراد لیتے ہیں۔
لیکن جلال محقق مجاہد کی رائے کے مطابق دونوں سے مراد ساحلی اور غیر ساحلی آبادیاں لے رہے ہیں۔ بیسب چیزیں اگر چہ مفاتح
الغیب میں داخل تھیں، لیکن تفصیل کے خیال سے الگ ذکر کر دیا ہے اور ہر و بحرکے بجائب نمایاں ہیں بہنبت اوراق وحبات کے ان
میں تامل کرنے کا ہر محض اہل نہیں ہے۔ پھرو لا د طب سے تعمیم بعد انتخصیص کردی۔ تاکہ خوب اچھی طرح مبالغہ ہو جائے۔

کتاب مبین . امامرازی اس سے مراوعلم اللی کیتے ہیں۔اس صورت میں الامراستناءاول سے بدل الکل ہوجائے گا۔

یتو فکم . سونے کی حالت میں روح منامی نکتی ہے اور مرنے میں روح حیوانی نکل جاتی ہے۔ اللہ یتو فی الانفس المخ
اور بعض متکلمین کا خیال ہے ہے کہ ہر حاسہ کی ایک روح ہوتی ہے جوسونے کے وقت نکل جاتی ہے اور بیدار ہونے پرواپس آ جاتی ہے اور
ارواح سے مرادوہ معانی اور تو کی ہیں جن سے حواس قائم ہوتے ہیں۔لیکن روح حیوانی ایک ہی دفعہ بی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی
بعث ایسا ہی لیکن ہے جیسے روز اندمنا می موت سے بعث مشاہد ہوتار ہتا ہے۔ المنوم اخ الموت۔

ربطآ یات: .... گذشتہ بت میں تین قتم کے لوگوں کا حال معلوم ہواتھا کہ معاندین کے لئے تو صرف عام انذار کافی ہے

ان کی فکر میں زیادہ پڑنا مناسب نہیں۔البتہ متر ددین اور طالبین کے لئے مشترک طور پرخصوصی توجہ ہونی چاہئے لیکن اب آیت و لا تسطر د النع میں طالبین کے لئے اور بھی زیادہ خصوصی التفات پرزور دیا جار ہا ہے۔ گویا معاندین کے لئے صرف انذار عام کافی ہوا اور متر ددین کے لئے تبلغ خاص ہوئی اور طالبین کے لئے اضص خصوص۔آ کے پھرآیت قبل انسی نھیت النع میں معاندین کے لئے توحید ورسالت کی عام بلنغ کی جارہی ہے۔اس کے بعد آیت عندہ مفاتح المعیب المنع سے اللہ تعالی کی قدرت تامہ اور علم تام کا تعلق تمام مقدورات و معلومات سے بیان کیا جارہ ہے۔جس میں ضمنا تو حید کا اثبات بھی جو مقاصد سورت میں سے ہے۔ پھرآیت و ہو الذی متوف کے مالم طور پر پورے قرآن میں۔ نیز اس صورت میں تو حید درسالت اور بعثت کے تینوں مسلم مخلوط طور پر بیان کئے گئے ہیں۔

شانِ نزول: ...... مخلف روایات کے مجموعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض رو ساقریش نے مجلس نبوی (ﷺ) میں مسلمان غرباء کو دکھ کرکہا ہولاء مَسن السلّم علیہم اورخودیا آپ (ﷺ) کے پچاابوطالب کے واسط ہے آنخضرت (ﷺ) کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ جمیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے ہے عار آتی ہے۔ اس لئے یا آئییں بٹاد ہجئے تب ہم آپ (ﷺ) کے پاس آت کیس کے یا جم آیا کریں تو اس وقت آئییں ہٹادیا سیجئے یا جمارے اور ان کے لئے ایک ایک روز کے لئے باری مقرر کرد ہجئے ممکن ہے مجمئ ہو جائے گا۔ ایس ایمی کردکھا ہے۔ ان کے مقصد کا اندازہ جو جائے گا۔ جو جائے گا۔

چنانچآپ (ﷺ) نے درخواست منظور فرمانے کا ارادہ کرلیا تو یہ آپتی نازل ہو کیں اور حضرت عرق نے حاضر ہو کراپی رائے سے معذرت کی۔ اس پر آیت اذا جاء کے المدین النب نازل ہوئی۔ تب آپ (ﷺ) نے غرباء کو بلا کر گلے سے لگالیا اور فرمایا "سلام علیہ کم النب اور این جریق کی روایت سے معلوم ہوتا ہے جوانہوں نے ماہان سے نقل کیا ہے کہ سلمانوں کی ایک جماعت حاضر خدمت نبوی (ﷺ) ہوئی اور عرض کیا کہ ہم نے بڑے برے گناہ کئے ہیں، کیکن آپ (ﷺ) نے کوئی جواب نہیں دیا۔وہ لوگ حاضر خدمت نبوی (ﷺ) نے انہیں بلا کرمڑ دہ سنادیا۔ پس ممکن ہے دونوں با تیں چیج حواب ہوں۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ ................نومسلم غرباء کی تالیف قلب .............. روسائے قریش کی اس درخواست کی منظوری سے آ مخضرت (ﷺ) کی شان عصمت پرکوئی حرف نبیس آتا۔ کیونکہ آپ (ﷺ) نے غریب سلمانوں کی تحقیر و تذلیل کے لئے ایسا کرنے کا ارادہ نبیس کیا تقا بلکہ صرف آپ (ﷺ) کا منشاء رؤساء کی تالیف قلب تھی اور وہ بھی ہدایت کی امید پر اور اس تو قع پر کہ ان سر داران قوم کے راہ پر گئنے سے ساری قوم ہدایت پرلگ سکتی ہے اور چونکہ غرباء صحابہ بھی آپ (ﷺ) کے رات دن کے معاملات و کیو کران کوخوب طرح جانے تھے اس لئے ان کی دل شکنی بھی نہیں ہوئی۔ پھریہ آپ (ﷺ) اجتہاد تھا جس پڑمل کرنے کی حق تعالی نے اس لئے اجازت نہیں دی کہ علم البی میں تدبیر کانافع اور کارگر نہ ہونا معلوم تھا۔ چنانچہ آپ (ﷺ) کواس پڑمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔

میں۔اس لحاظ سے خلاف اولی کظلم کہا جاسکتا ہے۔

کفار کے امتحان کی علت فیقو لو ۱ المنے تکویٹی ہے کیونکہ برائیوں کی پیدائش میں بھی ہزاروں ہزار صلحتیں اور عکمتیں ہوتی ہیں۔ کوسلام فرمانالازم ہوبلکہ حاضری کے وقت جب آیت سنائی گئ ہوگی تو تعمیل تھم ہوگئ اور آیت کا سنانا بھینی ہے۔ نیز جکس میں حاضر ہونے پر خودآنے والوں کوسلام کرنامسنون تھالیکن یہاں چونک غرباء کی تالف مقصود ہے اس لئے ابتداء آپ ہی سے کرائی گئی ہے۔

گناه دانسته ہو یا نا دانسته ہر حال میں گناہ ہے: ...... برعمل کے ساتھ جہالت کی قید ہے مراد ملمی جہالت نہیں بلکہ و مملی جہالت مراد ہے جو ہر گناہ کے ساتھ لازم ہے۔ ایس بیقیدواقعی ہے۔ احتر ازی نہیں ہے کچٹا فید سن سے منقول ہے کسل مسن عسمل معصية فهو جاهل. نيزا يت من مغفرت ك لي توبشر طنين عهد الك سنت الله ك علاف بون كاشبكيا جائے۔ بلکہ آیت میں توب کرنے والے کی مغفرت کو بیان کیا جار ہاہے نہ کہ غیرتا سب کی عدم مغفرت کو اور بلاتو بہ مغفرت کا بیان دوسری مطلق تصوص میں ہے جن ہے محص فصلِ اللی کے ذریعہ مغفرت کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔

لوح محفوظ میں قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں اگر چدورج ہیں اور اللدتعالی کے احاط علمی میں محفوظ ہیں الیکن معلومات اللہيہ صرف اس پر مخصر نہیں ہیں بلکہ وہ غیر محدود اور لامتناہی ہیں۔غیب کی تمام تنجیاں اور علوم مخفیہ کسے فرز آنے سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں ان اسباب میں تصرف کرتے رہتے ہیں۔ سمندر کی تہدمیں بھی اگر چیونٹی ریک رہی ہوگی ، پھر کے جگر میں بھی اگر کیڑا چھیا ہوا ہوگا تو قدرت کی آگھ اول سے آخرتک پوری طرح اس کی خبر گیری اورنگرانی کر رہی ہوگ۔

انسان کی تین ارواح میں سے ابن عباس روح نفسانی کونس تمیزی ہے اور روح حیوانی کونس حیاۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔نفس كالفظ دونو ل كوشامل موكا\_

لطائف آيت: .... تيت ولا تبطرد اللذين العسمعلوم بوتا بكر بغيرسي ويلى معلمت كركسي مريدكواي سيمانا اورا لگ كرنائييں جائے بلكدان كے حقوق كا تقاضديہ كدان كے ياس بيشے اور سلامتى، رحت تبول توبى بشارت بنا تار ب-آيت وهوا لذى يترفكم النع معلوم موق ب كبعض صوفياء كاليكهنا سي به كمالى قدرمرات بعض اروار خودى تعالى قبض فرمات بين اور بعض ارواح ملك الموت اور بعض ارواح دوسر فرشة قبض كرت بين-

وَهُو الْقَاهِلُ مُسْتَعُلِيًا فَوُقِ عِبَادِهِ وَيُرُسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ مَالِكَةً تُحْصِي أَعُمَالَكُمْ حَتَّى إِذَا جَآءَ آحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ وَفِي قِرَاءَةٍ تَوُفَّاهُ رُسُلُنَا ٱلْمَلْئِكَةُ الْمُوَكِّلُونَ بِقَبُصِ الْآرُواحِ وَهُمُ لَا يُفَرِّ طُونَ (١١) يُقَصِّرُونَ فِيمَا يُؤْمَرُونَ ثُمَّ رُدُّوا آي الْحَلْقُ إِلَى اللهِ مَوْلَهُمُ مَالِكُهُمُ الْحَقِّ اَلنَّابِتُ الْعَادِلُ لِيُحَازِيُهِمُ أَلَا لَهُ الْحُكُمُ ٱلْقَضَاءُ النَّافِذُ فِيهِمُ وَهُوَ أَسُرَعُ الْحُسِبِينَ ﴿٣٤) يُحَاسِبُ الْحَلْقَ كُلُّهُمُ فِي فَدُرِ نِصْفِ نَهَارِ مِنُ آيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذَلِكَ قُلُ يَا مُحَمَّدُ لِأَهُلِ مَكَّةَ مَنُ يُنَجِيكُمُ مِّنُ ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اَهُوَالِهِمَا فِيُ اَسْفَارِكُمُ حَيْنَ تَلْمُؤُنَّهُ تَضَرُّعًا عَلَانِيَّةً وَّخُفُيَّةً نَّبِرًا تَقُولُونَ لَئِنُ لَامُ قَسَمِ اَنْجُيْتَنَا

وْفِي قِرَاءِهَ أَنْجَانَا أَى اللَّهُ مِنْ هَافِهِ الظُّلُمْتِ وَالشَّدَائِدِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ هَافِهِ الظُّلُمْتِ وَالشَّدَائِدِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُ اللهُ يُنجِيكُمْ بِالتَّحْفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرُبٍ غَمِّ سِوَاهَا ثُمَّ أَنْتُمْ تُشُوكُونَ (١٣) بِهِ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى إَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَ ابًا مِنْ فَوُقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ كَالْحِجَارِةِ وَالصَّيْحَةِ أَوْ مِنْ تَحْتِ ٱرْجُلِكُمْ كَالْخَسْفِ ٱوْ يَلْبِسَكُمْ يَخُلُطَكُمُ شِيعًا فِرُقًا مُخْتَلِفَةَ الْاهْوَاءِ وَيُلِذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ بِالْقِتَالِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَّلْتُ هَذَ الْهُوَلُ وَايسَرُولَمَّا نَزَلَ مَا قَبُلُهُ قَالَ أَعُودُ بِوجُهِكَ رَوَاهُ البُحَارِيُّ وَرَوَى مُسُلِمٌ حَدِيثُ سَأَلُتُ رِبِّي أَنُ لَّا يَحُعَلَ بَاسَ أُمَّتِيُ بَيْنَهُمُ فَمَنَعَنِيهَا وَفِي حَدِيثٍ لَمَّا نَزَلَتُ قَالَ أَمَّا أَنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمُ يَاتِ تَأُويُلُهَا بَعُدُ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْايلتِ الدَّ الآتِ عَلَى قُدُرَتِنَا لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (١٥) يَعْلَمُونَ أَنَّ مَاهُمْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ وَكَذَّبَ بِهِ بِالْقُرَانِ قَوْمُلَثُ وَهُوَ الْحَقُّ الصِّدُقُ قُلُ لَهُمُ لَّسُتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴿٢٦﴾ فَأَحَازِيكُمُ إِنَّمَا أَنَا مُنَذِرٌ وَامِرُكُمُ إِلَى اللَّهِ وَهِذَ اقَبَلَ الْآمَرِ بِالْقِتَالِ ﴿ لِكُلِّ نَبَإِ حَبَرِ مُسْتَقَرُّ وَقُتْ يَقَعُ فِيهِ وَيَسْتَقِرُّ وَمِنْهُ عَذَ ابْكُمُ وَّسَوُفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠ تَهَدِيدٌ لَهُمُ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِي ايْتِنَا ٱلْقُرَانِ بِالْإِسْتِهْزَاءِ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ وَلَا تُحَالِسُهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرٍهُ وَإِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُون اِن الشَّرُطِيَّةِ فِي مَاالزَّائِدَةِ يُنْسِينَّلُكَ بِسُكُون النُّون وَالتَّخَفِيُفِ وَفَتُحِهَا وَالتَّشُدِيْدِ الشَّيْطُنُ فَقَعَدُتَّ مَعَهُمُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكُوى أَى تَذُكِرَةٍ مَعَ الْقَوْم الظَّلِمِينَ (١٨) فِيهِ وَضَعُ الظَّاهِرِ مَوْضَعَ الْمُضْمَرِ وَقَالَ الْمُسُلِمُونَ إِنْ قُمْنَا كُلَّمَا حَاضُوالَمُ نَسْتَطِعُ أَنْ نَـ حُلِسَ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ نِطُوفَ فَنَزَلَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِهِمُ أي الْحَائِضِينَ مِّنُ زَائِدَةً شَيْءٍ إِذَا جَالَسُوهُمُ وَلَلْكِنَ عَلَيْهِمُ ذِكُولَى تَذَكِرَةً لَهُمُ وَمَوْعِظَةً لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٩) ٱلْحَوْضَ وَذَرِ ٱتُرُكِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ آلَّذِي كَلَّفُوهُ لَعِبًا وَّلَهُوا بِإِسْتِهَزائِهِمُ بِهِ وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيَا فَلَا تَتَعَرَّضَ لَهُمُ وَهِذَ إِقَبُلَ الْاَمُرِ بِالْقِتَالِ وَذَكِرُ عِظْ بِهِ بِالْقُرُانِ النَّاسِ لِ أَنْ لَا تُبْسَلَ نَفُسٌ تَسُلِمُ إِلَى الْهِلَاكِ بِمَا كَسَبَتُ تَعْمِلَتُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُون اللهِ أَيْ غَيْرِهِ وَلِيٌّ نَاصِرٌ وَّلَا شَفِيعٌ يَـ مُنَعُ عَنُهَا الْعَذَابَ وَإِنْ تَعُدِلُ كُلَّ عَدُلِ تَفُدِ كُلَّ فِدَاءٍ لَا يُؤُخِذُ مِنْهَا مَا تَفُدِي بِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبُسِلُوا بِمَا كَسَبُوْ الْهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ مَاءٍ بَالِغ نِهَايَةَ الْحَرَارَةِ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤلِمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ (٥٠٠) بِكُفُرِهِمُ

ترجمہ:....اورونی زور (غلب) رکھے والے ہیں اپنے بندوں پر اورتم پر سیجے رہتے ہیں۔ خاطت کرنے والے (فرشتے ہو ا تہارے اعمال نوٹ کرتے رہتے ہیں) یہاں تک کہ جبتم میں سے کی کوموت آتی ہے تو وفات وے دیتے ہیں (اورایک قرأت میں ت وفاہ ہے) ہمارے بھیج ہوئے (مقررہ فرشتے جوارواح قبض کرنے پرمقرر ہیں )وہ ذراکوتائی نہیں کرتے (جو تکم ملتا ہے اس میں ذرہ برابرقصور نہیں کرتے) پھرتمام (مخلوق) لوٹادی جائے گی اینے مولی (مالک) حقیقی) کی طرف (جو واقعة منصف ہیں بدلہ دینے کے لئے )یا در کھو اِحکم ان ہی کا ہے (جومخلوق میں نافذ ہوتار ہتاہے )اور حسانب لینے والوں میں ان سے جلد حساب لینے والا کوئی نہیں ہے (ساری مخلوق کا حساب کتاب و نیا کے حساب سے آ و مصودن کی مقدار وقت میں چکادیں گے جیسا کہ اس بارے میں صدیث واردہو کی ہے) کہو(اے محمد ( اللہ الوں سے )وہ کون ہیں جو تہمیں بیابانوں اور سمندروں یا ندھیروں میں سے نجات دیتا ہے (جوان کی ۔ دہشتیں تم کوسفر میں پیش آتی رہتی ہیں (جب کہ) تم اس کی جناب میں آہ وزاری کرتے ہو (اعلانیہ )اور حیب حیب کردعا کیں مانگتے موز پوشیده طریقہ سے اور کہتے ہو) اگر (لام قمیہ ہے) خدایا آپ نے ہمیں نجات دے دی (ایک قرائت میں انسجانا ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہم کونجات دے )ان میں (اندھیر یوں اور مصیبتوں ) ہے تو پھر ضرور شکر گزار (مومن )بندے ہو کررہیں گے۔ آپ (ﷺ ) کہتے (ان سے)اللہ بی ہے جو تمہیں نجات دیں گے (تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے)اس بلاسے اور ہرطرح کے دکھ (غم) سے (اس کے علاوہ)لیکن اس پربھی تم ہوکدان کے ساتھ شریک تھہراتے ہو۔ کہدوداوہ اس پر قادر ہیں کہتم پرکوئی عذاب اوپر سے بھیج دیں (آسان ے۔ جیسے پھراؤ اور چیخ ) یا تمہارے پاؤں تلے سے کوئی عذاب اٹھادیں (جیسے زمین میں دھنسادینا) یاتم کو بھڑادیں (ککرادیں) عکریاں کرکرکے (مختلف خواہشات رکھنے والے گروہ بنادیں)اورایک دوسرے کوآپس کی لڑائی کامزہ چکھادیں (لڑا بھڑا کر۔اس آیت ك نازل مونے ير آنخضرت (ﷺ) نے ارشاد فرمايا كماللد پريدكارروائى تو بہت كهل اور آسان ہے اور جب بہلى آيت نازل موئى تو آپ (ﷺ) نے اللہ سے پناہ مانگی، جبیبا کہ امام بخاریؓ نے روایت کیا ہے اور مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ 'میں نے اپنے پروردگار ے درخواست کی کہ میری امت میں آپس کی چھوٹ نہ پڑے لیکن میدرخواست منظور نہ ہوئی اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب میہ آیت نازل ہوئی تو آنخضرت (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ بیتو ہوکرر ہے والی بات ہے۔ تاہم اس پیشین گوئی کا وقوع نازل ہونے کے بعدتو ہوانہیں ) سو دیکھو! کس طرح ہم گوناگوں طریقہ ہے بیان کرتے ہیں (ان کے لئے) دلائل (جو ہماری قدرت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں) تا کہ وہ مجھیں بوجھیں (جس طریقہ بروہ قائم ہیں ان کا باطل ہونا واضح ہوجائے) اور جھلایا ہے اس (قرآن) کوآپ ( ﷺ ) کی قوم نے حالاتکہ وہ حق ( ﷺ ) کہدو یجئے (ان سے ) میں تم پر کچھٹنڈیل نہیں بنایا گیا مول ( كمتم كوتبهار ب ك كابدلدول ميراكام توصرف تنبيكردين كاب اورتهبين الله كي طرف بلانا ب- يتمم جهاد سي يهل كاب) مرخبر (اطلاع) کے لئے ایک مظہرایا ہواوقت ہے (جس میں وہ خبرواقع ہوجاتی ہے اور جم جاتی ہے منجملداس کے تہارے لئے عذاب بھی ہے)اور عقریب تمہیں پت چل جائے گا (بیان کے لئے دھمکی ہے)اور جب آپ ( ایسے او گول کودیکھیں جو ہماری آیوں میں عیب جوئی کرتے ہیں (قرآن کے ساتھ مسخر کرتے ہیں) توآپ ( ﷺ) ان سے کنارہ کشی کر لیجئے (اوران کے ساتھ مت بیٹے) یہاں تک کدوہ کسی اور بات میں لگ جا کیں اور اگر (ان شرطیہ کے نون کا ادغام ما زائدہ کے میم میں ہور ہاہے۔ تہمیں بھلادے (نون ماکن مخففہ ہے یا فتح اورتشدید کے ساتھ ہے)شیطان (کتم ان کے ساتھ شریک مجلس ہوجاؤ) تو یاد آ جانے کے بعدمت بیٹھوا ہے لوگوں کے ساتھ جوظلم کرنے والے ہیں (یہاں اسم ظاہر کو بجائے ضمیر کے لایا گیاہے۔ مسلمانوں نے جب بیشکایت کی کداگران کی اس تتم کی گفتگو ہے ہم اٹھ بھی جائیں تو پھرنہ ہم سجد میں بیٹے کیس کے اور خطواف ہی کر پائیں گے۔ کیونکہ مسجد حرام میں ان کی مجلس بازی ہوتی رہتی ہے۔تب اگلی آیت نازل ہوئی) اور جولوگ (اللہ سے) ڈرنے والے بین ان پرکوئی ذمہداری نہیں ہان (طعنه زنی كرنے والوں) كے كاموں كى كچھ بھى (من زائد ہے۔اگروہ ان كے شريك مجلس بھى ہوں) ہاں البتہ (ان كے ذمه ) نفيحت ہے (ان

کویادد ہانی اور فہمائش کردینا ہے) تا کہوہ بھی نے جائیں (ان خرافات سے )اور چھوڑ یے (نظر انداز کردیجے) ایسے لوگول کوجنہوں نے بنالیا ہے این ورجس کے وہ پابند کئے سے کھیل اور تماشہ (وین کا نداق اڑا کر) اور دنیا کی زندگانی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے (آپ (ﷺ) ان کومندندلگائے۔ بیتھم جہاد سے پہلے کا ہے) اورنفیحت (وعظ) کہتے رہے ( کلام الٰہی کے ذریعہ۔ان لوگوں کو) تا کہ (کہیں ایسانہ ہوکہ) کوئی نفس ہلاک (نہ) ہوجائے (تاہی میں نہ پڑجائے) اپنے کرتوت (عمل) کی وجہ ے۔اللہ کے سوا(علاوہ) کوئی نہیں ہے جواس کا مددگار (معین) یا شفاعت کر کے (عذاب ہے اسے بچالے ) دنیا جرکا بھی معاوضہ دے ڈالے (پورے طور پر بھی بدلددے دے) تب بھی اس سے ندلیا جائے (دیا ہوا فدیہ) بیدہ اوگ ہیں جواپنی بدا تمالیوں کی وجہ ے ہلاکت میں چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ان کے لئے پینے کا کھولتا ہوا پانی ہوگا (نہایت تیزگرم) اور عذاب اور ور دناک (تکلیف ده) ہوگا۔ان کے کفر کی یا داش میں۔

شخفیق وتر کیب: ...... حفظه جوفر شة اعمال خیروشر کے محافظ اور مکاتب ہیں، جن کو کراماً کاتبین کہتے ہیں وہ مراد ہیں۔ اعمال وافعال خير كرنے پر داہنے فرشتے لكھ ليتے ہيں ليكن برے اقوال وافعال پر جب بائيں فرشتے لكھنا چاہتے ہيں تو داہنے فرشتے بيہ کہذکرروک دیتے ہیں۔ اصب لعلیہ یتوب منھا۔ بندہ اگر تو بنیں کرتا۔ پھر مجبورا گناہ لکھ لیاجا تا ہے، جس طرح سی آئی ڈی کے خلاف رپورٹ سے انسان گھبرا تا ہے،اسی طرح اعمال نامہ کے سیاہ ہونے کے خیال سے مجھی مسلمان مختاط ہوجا تا ہے۔ باقی کس چیزیر کھتے ہیں، کس چیز سے لکھتے ہیں، کس زبان میں لکھتے ہیں، کس کیفیت سے لکھتے ہیں، ان سوالوں کا جواب ارباب کشف کی کتابوں ے معلوم ہوسکتا ہے۔ بالحضوص تمریز جوشخ عبدالعزیز دباع کے حالات میں ہے۔

رسلنا. ملك الموت كرد كارفرشة مراديس الله يتوفى الانفس بين الله في أن الداري طرف فرمائي ہاور قل بتو فکم مللح الموت میں ملک الموت کی طرف اوراس آیت میں فرشتوں کی جماعت کی طرف نسبت فرمائی ہے۔ سوقابض حقیقی تواللہ تعالی ہیں اور عالم اسباب میں ملک الموت، اس کارروائی کے ذمہ دار ہیں۔البتہ اعوان وانصار دوسر فرشتے بھی ہوتے ہیں،جس طرح ڈاکٹر کے ساتھ کمپونڈ راورزسیں ہوا کرتی ہیں، چونکہ قبض ہرایک کا لگ الگ ہوتا ہےاور مرنے کے بعد زندہ ہوکر الصنااجماعا بوگا۔اس لئے توفقه مفرداور دو اجمع کے صیغہ سے استعال کیا گیا ہے۔مولھم دوسری آیت میں چوککہ کفار کے بارے میں ان الکفوین لامولی لهجفر مایا گیا ہے جواس آیت ےعموم کے منافی ہے۔جلال محقق لفظمالکھم سے اس کے جواب کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔ یعنی یہاں مولی جمعنی مالک کا اثبات ہے اور وہاں مولی جمعنی ناصر کی ففی ہے۔ اس لئے کوئی منافات نہیں رہی۔

لحديث ارشادي ان الله يحاسب الكل في مقد ارحلب شاة اوربعض في اسرع الحاسبين كسلمين بكا ے۔ الرد الي من رباك خير من البقاء مع من اذاك \_

ینجیکم ،عاصم جمزه، کسائی نے تشدید کے ساتھ اور باقی قراء نے تخفیف سے پڑھا ہے۔ اھون کیونکہ مخلوق کے فتنے عذاب اللی کے مقابلہ میں اہون بی ہوتے ہیں۔سالت روایت کے الفاظ بیہیں. سالت ربی ای ثلاثا فاعطانی اثنین و منعنی واحسدة سالت أن لايهلك أمتى بالسيئة فأعطآ نيها وسالت ربى أن لايهلك أمتى بالفرق فأعطانيها رسالت ٬ ربى اللايجعل باس امتى بينهم فمنعينها بخارى اورتر مذى ميل دوسرى دعاك الفاظ يه بيل ـ ان الاتسلط عليهم عدوا من غيرهم فاعطانيهار

تاویلها یعنیاس آیت کی یاان جاروں باتوں کی تاویل نزول کے بعدظا ہرسے نہیں بدلی۔ اپن ظاہری حالت پر ہے۔ لکل

نباءِ . عذاب وثواب سے متعلق جتنی چیزیں ہیں مقررہ وقت پرضرور ظاہر ہوں گی ۔خواہ دنیامیں یا آخرت میں ۔

حسى بعوصوا آیات الله کوسمندر سے تثبید دے کرمشہ برحذف کردیااوراستعارة تخییلیہ کے طور پراس کے لازم خوش کو ذكر كرديا ولكن ذكرى ويمفعول مطلق مون كي وجد منسوب بهي موسكتا ب فعل مضمر كي وجد س فواه وه فعل امر موجي ولكن ذكروهم ذكرى بالعل خربواى ولكن يذكرونهم ذكرى منيزيمبتداء بهى بوسكائه محذوف المخبراى ولكن عليهم ذكوى او عليكم ذكوى اورذكري كمعنى تذكيرك بين اوريمبتداء محذوف كى خبر بھى ہوسكتى ہے۔اى ھو ذكوى لينن ان كے ساتھ مجالست چھوڑ دیناذ کری ہے۔ فیزیمعطوف بھی ہوسکتا ہے۔ ایس چیز جومن کے ذریعہ مجرور ہو۔ ای مساعلی السمتقین من حسابهم شيء ولكن عليهم ذكرى \_ يهلى تين صورتول ميل جمله كاجمله يرعطف مواوراس صورت ميل مفردات كاعطف موا

ان تبل ابسال بمعنى منع كرناهذا عليك لسبل اى ممنوع. باسل بمعنى شجاع ـ چنانچ ابن عباس تيسل نفس كي تفير "تسوتهن في جنهم" كساتهكرت بين اورجلال محقق ني جوتفيرك بوه حسن اورمابد كانفير كمطابق بين تسلم للمهلكة اى تمنع عن مرادها وتحذل قاده كالفاظ بين "تحبس في جهنم."

ربط آیات: .... قیامت کے امکان اور دقوع کابیان چل رہاہے۔ان آیات میں بھی اولا قدرت کا اثابت ہے۔ پھرموت کا پربعث اور حساب كتاب كاذكر مهد نيز آيت قبل من ينجيكم الن مين پرتوحيد پراستدلال مهد آگ يت اذا رايت الذين المح میں کفارے زجرا مجالست ترک کرنے اور کنار کشی اختیار کرنے کو کہا جار ہاہے۔

شان نزول: .... جابر على روايت بخاري فقل كى ب-كه جب آيت قل هو القدد النع نازل موكى تو آنخضرت ( ﷺ) نے فرمایا۔ اعود بوجهک ارمن تحت ارجلهم اور فرمایا اعوذ بوجهک اویلبسکم شیعاً ویذیق اور فرمایا ھذا اھون اورمسلم کیروایت تحقیق کے ذیل میں گزر چکی ہے۔جس میں تین درخواستوں میں سے ایک درخواست کا نامنظور ہونامعلوم مواتھا۔ بہرحال مقصد بیہ ہے کہ سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمانوں کے بارے میں بیآیات نازل نہیں ہو کیں۔ نیز جب بیہ آیت نازل ہوئی تو آنخضرت ( الله عنال کی قدرت کا استحضار ہوتو آیت کی بناء پر نہیں بلکہ شفقہ آپ ( الله عنا استحضار ہوتو آیت کی بناء پر نہیں بلکہ شفقہ آپ ( الله عنا استحضار ہوتو آیت کی بناء پر نہیں بلکہ شفقہ آپ ( الله عنا استحضار ہوتو آیت کی بناء پر نہیں بلکہ شفقہ آپ ( الله عنا استحضار ہوتو آیت کی بناء پر نہیں بلکہ شفقہ آپ ( الله عنا الله حق میں دعا تیں فرما تیں۔

ابن عبال سےمروی ہے کہ جب آیت واذا رایت الذین النع نازل ہوئی توصیاب نے عرض کیا۔ کیف نقعد فی المسجد الحرام وهم يخوضون اوربعض روايول من عكد انا نحاف الاثم حين نتركهم ولا منهم الريرآ يتوما على الذين نازل مولى \_

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... تين طرح ك فرشت اوران ك كام : ..... تيت ميں تين تم ك فرشتوں كاذكر ہے۔ كراماً كاتبين جولوگوں كے اعمال نامے اور ڈائرياں تياركرتے رہتے ہيں۔ دوسرامحافظ دستہ جواحكام وہدايات الهيد كے مطابق انسانوں كی حفاظت كرتاب ارشاد بله معقبات من بين يديه المنع اورتيس في روح قبض كرن والفرشة -جن كافسراعلى ملك الموت عزرائيل عليه السلام بي-

اولئك الذين ابسلوا النع جس مين عذاب كي دهمكي دي كئ ب-اس سيمرادعام ب- دنياوي سراكين ياجهادوغيره میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی سرکونی ہوتا بھی اس میں داخل ہے۔ فرمایا گیا ہے۔ قداتلو هم یعذبهم الله باید یکم لیکن جلال محقق کا آیت قبل لست علیک بو کیل کوآیت قال سے منسوخ کہنا سے جہاداگر چہ کفار کے تقاریح میں ایک طرح کاعذاب اللی ہے گرمسلمانوں کو تعذیب کی حیثیت سے جہاد کا تحکم نہیں ہے۔ چنا نچہ جزید دینے کی صورت میں اگر چہ تقصی جہاد ہوتا ہے لیکن جہاد کا تحکم نہیں ہے۔ چنا نچہ جزید دینے کی صورت میں اگر چہ تقصی جہاد ہوتا ہے لیکن جہاد کا تحکم نہیں بلکہ موقوف کردیا جاتا ہے ہی وجہاد کی تعذیب الله میں عذاب کی نبیت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ بہر حال جہاد کی تحکم کے بعد مجمی کوئی فرصداریا جہان کی ہوئی واقتیار ہی جہاد ہی میں مخصر نہیں ہے۔ اس کے دوسر سے طریعے بھی ممکن وجہاد ہی میں مخصر نہیں ہے۔ اس کے دوسر سے طریعے بھی ممکن وجہال جی اس کے اس کے دوسر سے طریعے بھی ممکن وجہال جی اس کے دوسر سے طریعے بھی ممکن وجہال جی اس کے اس کے دوسر سے طریعے بھی ممکن وجہال جی اس سے علیک میں کہنا تھے جہوا۔

لطا كف آيات : ..... آيت نصرع أو حفية عذكر جلى في ، اخفى رسبق مول كوشامل مونامعلوم مواب خواه زبان سع مواب المناسب المنطق من المنطق من المنطق ا

قُلُ ٱنَدُعُوا نَعُبُدُ مِنُ دُونَ اللهِ مَالَا يَنْفَعُنَا بِعِبَادِتِهِ وَكَا يَضُرُّنَا بِتَرُكِهَا وَهُوَالْاَصْنَامُ وَنُرَدُّعُلَى ٱعْقَابِنَا نَرُجَعُ مُشْرِكِيُنَ بَعُدَ إِذْ هَلْمَا اللهُ إِلَى الْإِسْلَامِ كَالَّذِي اسْتَهُوَتُهُ آضَلَّتُهُ الشَّيْطِينُ فِي الْآرُض حَيْرَانً مُتَحَيِّرًا لَا يَدُرِى اَيَنَ يَذُهَبُ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ لَهُ آصُحِبٌ رُفُقَةٌ يَدُعُونَهُ اِلَى الْهُدَى أَى لَيَهُدُوهُ الطَّرِيْقَ يَقُولُونَ لَهُ اتَّتِيناً فَلَا يُحِينِهُمُ فَيَهُلِكُ وَالْاسْتِفَهَامُ لِلْإِنْكَارِ وَحُمْلَةُ التَّشْبِيهِ حَالٌ مِنْ ضَيِيرٍ نُرَدُ قُلُ إِنَّ هُذَى اللهِ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامُ هُوَ الْهُدَايُ وَمَا عَدَاهُ صَلَالٌ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ أَى بَان نُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأَنْ آَىُ بِأَنْ اَقِيْسُمُوا الصَّلُوةَ وَ اتَّقُوهُ تَعَالَى وَهُـوَالَّذِي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١٦) تُـحُمَّعُونَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لِلْحِسَابِ وَهُمُوالَّـذِى حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ آَىُ مُحِقًّا وَاذْكُرْ يَوْمَ يَقُولُ لِلشَّىءِ كُنُ فَيَكُونُ ۚ هُ وَ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ يَوْمَ يَقُولُ لِلْحَلِقَ قُومُوا فَيَقُومُونَ قَولُهُ الْحَقُ الصِّدَق الْوَاقِعُ لَا مَحَالَة وَلَهُ الْتُمُلُكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ الْقَرُن النَّفَحَةُ النَّانِيَةُ مِنَ إِسَرَافِيُلَ لَا مِلْكَ فِيهِ لِغَيْرِهِ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ مُناغَابَ وَمَا شُوهِدَ وَهُوَ الْحَكِيْمُ فِي خَلْقِهِ الْخَبِيْرُ (٢٥) بِبَاطِنِ الْآشُيَاءِ كَظَاهِرِهَا وَاذْكُرُ إِذْ قَالَ ٱبْرَاهِيُمُ لِآبِيُهِ أَزَرَ هُوَ لَقَبُهُ وَإِسْمُةٌ تَارِحُ ٱتَتَّخِذُ ٱصْنَامًا الِهَةُ تَعْبُدُهَا اِسْتِفُهَامُ تَوُبِيُخِ إِنِّي أَرْمِكَ وَقُوْمَكُ بِإِتِّحَادِهَا فِي ضَلَلِ عَنِ الْحَقِّ مُبِينِ (١٥) بَينِ وَكُلْلِكَ كَمَا أَرَيْنَاهُ إِضُلَالُ اَبِيهِ وَ قَوْمِهِ نُومِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ مُلُكَ الشَّمُواتِ وَٱلْآرُضَ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى وَحُدَ انِيَّتِنَا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيُنَ (٥٥) بِهَا وَجُمُلَةٌ وَكَذَلِكَ وَمَا بَعُدَهَا إِعْتِرَاضٌ وَعَطُفٌ عَلَى قَالَ فَلَمَّا جَنَّ

اَظُلَمَ **عَلَيُهِ الَّيْلُ رَاكُو كَبًا ۚ قِ**يُلَ هُوَالزُّهُرَةُ قَالَ لِقَوْمِهِ وَكَانُوا نَجَّامِينَ هَلَا رَبِّي ُ فِي زَعُمِكُم فَلَمَّآ اَفَلَ غَابَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلافِلِينَ (٧٦) آنُ أَتَّحِذَ هُمُ اَرْبَابًا لِآنَّ الرَّبَّ لَا يَجُوزُعَلَيُهِ التَّغَيُّرُ وَالْإِنْتِقَالُ لِآنَّهُمَا مِنُ شَان الْحَوَادِثِ فَلَمُ يَنْحَعُ فِيهِمُ ذَلِكَ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِغًا طَالِعًا قَالَ لَهُمُ هَذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِنُ لَمْ يَهُدِنِي رَبِّي يَثُبُتُنِي عَلَى الْهُدى لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِيُنَ (١١) تَعُرِيُضٌ لِقَوْمِه بِأَنَّهُمْ عَلى ضَلَالِ فَلَمُ يَنْجَعُ فِيهِمُ ذَلِكَ فَلَمَّآرَا الشَّمُسَ بَازِغَةً قَالَ هَلَا ذَكَّرَهُ لِتَذُ كِيُر خَبْرَهِ رَبَّى هَلَآ ٱكُبَرُ عَ مِنَ الْكُوَاكِبِ وَالْقَمْرِ فَلَمَّآ أَفَلَتُ وَقَوِيَتُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ وَلَمْ يَرُحِعُوا قَالَ يَسْقَوْم إِنِّي بَرَيْحُ مِّمَّا تُشُوكُونَ ﴿ ١٨) بِاللهِ تَعَالَى مِنَ الْإَصْنَامِ وَالْأَجُرَامِ الْمُحُدَثَةِ الْمُحْتَاجَةِ الِّي مُحَدِثٍ فَقَالُوا لَهُ مَاتَعُبُدُ قَالَ إِنِّي وَجُّهُتُ وَجُهِيَ قَصَدُتُ بِعِبَادَتِي لِلَّذِي فَطَوَ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ إِي الله حَنِيفًا مَائِلًا إِلَى الدِّيُنِ الْقَيمِ وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشُركِيُنَ (أَيْ) بِهِ وَحَاجَة قُوْمُةٌ حَادَلُوهُ فِي دِيْنِهِ وَ هَدَّدُوهُ بِالْاصْنَامِ اِلْ تُصِيبَةً بِسُوءٍ إِنْ تَرَكَهَا قَالَ اَتُحَاجُونِي بِتَشَدِيدِ النُّون وَتَخْفِيفِهَا بِحَذُفِ اَحُدى النُّونَين وَهِي نُونُ الرَّفُع عِنْدَ النُّحَاةِ وَنُونُ الْوِقَايَةِ عِنْدَ الْقُرَّاءِ أَى ٱتُحَادِلُوْنَنِي فِي وَحُدَ انِيَةِ اللهِ وَقَدُ هَلْمِنْ تَعَالَى اِلْيُهَا وَكَلَّ اَخَافُ ِ هَا تُشُوِكُونَ بِهَ مِنَ الْاَصْنَامِ اَنْ تُصِيْبَنِي بِسُوءٍ لِعَدَمْ قُدُرَتِهَا عَلَى شَيْءٍ اِلْآلكِنَ اَنُ يَّشَاءَ رَبِّي شَيْئًا مِنَ الْمَكُرُوْهِ يُصِيبُنِي فَيَكُولُ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَى وَسِعَ عِلْمُهُ كُلَّ شَيْءٍ اَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ﴿ ١٠﴾ بِهِذَا فَتُوْمِنُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشُرَكُتُمُ بِاللهِ وَهِيَ لاَ تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلاَتَخَافُونَ أَنْتُمُ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنَّكُمُ أَشُرَكُتُمُ بِاللَّهِ فِي الْعِبَادَةِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ بِعِبَادَتِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطُنَّا حُجَّةً وَبُرُهَانًا وَهُوَالْقَادِرُ أَيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَ أَيُّ الْفَرِيُقَيُنِ أَحَقُّ بِالْا مْنِ ۚ اَنَحُنُ اَمُ اَنْتُمُ اِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الْاَحَقُّ بِهِ اَي وَهُـوَ نَـحُنُ فَاتَّبِعُوهُ قَالَ تَعَالَىٰ ٱلَّـذِينَ امَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا يَحُلُطُوا إِيْـمَانَهُمْ بِظُلُمِ آىُ شِرُكٍ كَمَا فُسِّرَ الله بذلك فِي حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ أُولَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ مِنَ الْعَذَابِ وَهُمُ مُّهُتَدُونَ (٨٠٠)

ترجمہ۔ .....ان سے پوچھے! کیا ہم پکاریں (پوجاکریں) اللہ کوچھوڑ کرائی چیزوں کہ جونہ ہمیں نفع پہنچاسکیں (اپنی پرسش کے لحاظ سے) اور نہ نقصان پہنچاسکیں (بندگی چھوڑ دینے کی وجہ سے۔اس سے مراد بت ہیں) اور اہم الٹے پاؤں پھر جائیں (شرکیہ عقائد کی طرف لوٹ جائیں) باوجود یکہ اللہ ہمیں سیرھی راہ (اسلام کی طرف) دکھلا بچکے ہیں اور ہماری مثال اس آ دمی کی ہوجائے جسے شیطانوں نے بیابان میں گراہ کردیا ہو (بھٹک رہا ہو) جیران پھر رہا ہے (ٹاکم نو کیاں مارتے ہوئے بہی پیتہ نہیں چلا کہ کہاں جائے یہ لفظ استھوته کی خمیر سے حال واقع ہے) اس کے ساتھی (ہمراہی) ہیں جواسی راہ کی طرف بلارہے ہیں (یعنی یہ کہتے ہوئے اس کی رہنمائی کررہے ہیں کہ) ادھر آ جاؤ (اوروہ ان کوجوابنہیں دیتا۔ پس اس طرح وہ تباہ و برباد ہوجا تا ہے۔استفہام انکاری ہاو

ر جملت ہیں حال ہے میر زوے ) کہد و بیجئے کہ اللہ کی ہدایت (یعنی اسلام) وہی ہدایت ہے (اس کے علاوہ گر اہی ہے)اور ہمیں حکم دیا گیاہے کہ سراطاعت جھکادیں (پورے طور پرمطیع ہوجائیں) پروردگار عالم کے آگے۔ نیز بیجی تھم دیا گیاہے کہ (ان جمعنی بان ہے) نماز قائم کرواور ڈرتے رہو(اللہ تعالی سے )اوران ہی کی طرف تم سب اکٹھ لے جاؤگ (قیامت کے روز حساب کے لئے جمع کئے جاؤ کے )اور وہی ہیں جنہوں نے آ سانوں کواورز مین کو حقیقت کے ساتھ (بعنی حق کے طوریر) پیدا کیا (جونفس الامری سیائی ہے لامحالہ واقع کےمطابق ہے)اور (یاد کرو)جس دن وہ کہدیں (سمی چیز کے متعلق) ہوجا تووہ چیز ہوجائے (قیامت کادن مراوہ۔ جب حق تعالیٰ تمام مخلوق سے فرمائیں گے کہ کھڑے ہوجاؤ تو وہ کھڑ ہے ہوجائیں گے۔ان کا قول حق ہے (سے ہے جولامحالہ پورا ہوکر رہتا ہے ) اوران ہی کی بادشاہی ہوگی جس روز صور چھونکا جائے گا (صور سے مرادقرن اورسینگ ہے) اسرافیل علیہ السلام کا دوسری مرتبه صور پھونکنامراد ہے۔اس وقت اللہ کے سواکسی کی سلطنت نہیں ہوگی اور کون ہے جس کی حکومت اس روز ہو؟ بجز اللہ کے؟)وہ غیب وشہادت . (جو کھھ غیرمحسوں اورمحسوں ہواس کے ) جانے والے ہیں اور وہ بردی حکمت والے ہیں (اپنی مخلوق میں ) اور پوری خبرر کھنے والے ہیں ( ظاہر کی طرح باطن کا حال جاننے والے ہیں) اور (یاد سیجے) جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آ ذرہے کہا (بیاس کالقب تھا اور نام تارخ تھا) کیاتم بنوں کومعبود مانتے ہو؟ (جن کی تم پوجاپاٹ کرتے ہو۔ بداستفہام تو بخی ہے) میرے نزدیک تو تم اورتمہاری قوم (بیکارروائی کرے)واضح (کھلی) گمراہی میں (حق ہے ہٹ کر) پڑھکے ہیں اوراس طرح (جیسا کہ ہم نے ابراہیم کوان کے باپ اورقوم کی مرابی کو کھول کردکھلادی) ہم نے اہرا ہیم علیہ السلام کوآسان اورزمین کی بادشاہتوں (ملک) کے جلوے دکھا دیے (تا کہ اس ے وہ ہماری وحدانیت پراستدلال کرسکیں )اور تا کہ وہ یقین رکھنے والوں میں ہے ہوجائیں (کے ذالک اوراس کے بعد کی عبارت جملہ معترضہ ہے اور قال پرمعطوف ہے) پھر جب ان پر رات کی اندھیری چھاگئی (پھیل گئی) تو انہوں نے ایک ستارہ و یکھا (بعض کے نزدیک وہ ستارہ زہرہ تھا) کہنے گے (اپی نجوی قوم سے ) میمرا پروردگار ہے (بقول تمہارے ) لیکن جب وہ زوب گیا (حیب گیا) تو کہے گے کہ میں و و بے والے کو پسنونمیں کرتا (ان کورب بنانا۔ کیونک پروردگاررة وبدل اور تبدیلی کوقبول نہیں کیا کرتا ہے۔ کیونک ب دونوں باتیں اس تقریر سے ان کے جونک نہیں لگی ) پھر جب جاند جمکتا ہوا نکلا (طلوع ہوا) تو کہنے لگے (ان سے ) یہ میر اپروردگار ہے۔ کیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنا پڑا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھلا دی ہوتی (مجھے ہدایت پر نہ جمادیا ہوتا) تو میں ضرور سیدهی راه سے بھٹکنے والے گروہ میں سے ہوتا۔ (بیا پی قوم پرتعریض ہوئی کہ دہ لوگ گمراہ ہیں لیکن اس سے بھی ان کو پچھ نفع نہ ہوا ) پھر جب سورج دمکنا مواطلوع مواتو ابراہیم علیہ السلام کہنے گے کہ یہ (لفظ صد اکو فد کر لانا خبر کے مذکر مونے کی وجہ سے ہے) میرا پروردگار ہے بیسب سے براہے (ستاروں اور چاندمیں )لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا (اوران کے برخلاف دلیل مضبوط ہوگی اور پھر بھی وہ باز ندآئ ) تو کہنے لگے کہا ہمری قوم! میں اس سے بیزار ہوں جو کھتم شریک شہراتے مو (اللہ تعالی کے ساتھوہ بت مول یادوسرے نوپیداجهام-جواپنے پیدا کرنے والے کے تاج ہوتے ہیں۔ چنانچہوہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہتم کس کی پوجا كرتے ہو؟ فرماياكه) ميں نے صرف اس بستى كى طرف اپنارخ كرليا ہے (مقصدعبادت بناليا ہے) جوآ سانوں اورز مين كى بنانے والى ہے ( یعنی اللہ تعالیٰ ) ہرطرف سے منہ موڑ کر ( دین متنقیم کی طرف جھکتے ہوئے ) اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ( ان کے ساتھ) شریک تھہراتے ہیں اور پھرابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے ردو کدکی (ان کے مذہب کے بارے میں کٹ ججتی کرنے لگےاور بنوں کے متعلق ڈرانا چیکا ناشروع کردیا کہ کہیں ان کوچھوڑنے سے تم پروبال ندآ جائے۔ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے ردو کد کرتے ہو (بیلفظ قرآن کی تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے۔ ایک نون حذف کرتے ہوئے نحویین کے زدیک تونون رفع محذوف

ہوگا اور قراء کے زود کیا نون وقایہ حذف ہوگا۔ یعیٰ کیاتم جھے ہے جت بازی کرتے ہو؟) اللہ (کی وحدانیت) کے بارے میں حالانکہ انہوں نے (اللہ تعالیٰ کی طرف) مجھ کوراہ دکھا دی ہے اور جن چیزوں کوتم اللہ کے ساتھ شریکے شہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا ( لینی بتوں سے کہیں مجھے کوئی گزند نہ پہنچا دیں ، کیونکہ انہیں کی چیز پر قدرت حاصل نہیں ہے ہاں ( لیکن ) اگر میرے پر وردگا راپنے علم سے تمام چیزوں کا احاط کئے ہوئے ہیں جائے گئی میرے پر وردگا راپنے علم سے تمام چیزوں کا احاط کئے ہوئے ہیں ( لیمنی ان کا علم ہر چیز پر حاوی ہے ) چر کہا تم تھی حت نہیں پکڑتے ( ان باتوں سے کہ ایمان لے آڈ) اور میں ان ہستیوں سے کیوں ڈروں جنہیں تم نے ( اللہ کا ) شریکے شہرالیا ہے ( حالا نکہ وہ نقصان اور نع نہیں کینچا سے کہ ایمان لے آڈ) اور میں ان ہستیوں سے کوئی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریکے شہرالیا ہے ( حالا نکہ وہ نقصان اور نع نہیں کینچا سے تیں ) جبکہ تم ( اللہ تعالیٰ سے ) نہیں ڈرتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریکے شہرا اور اس کی عبادت کرنے میں ) کنہیں اس کی ( بعد گی کی !) تم پر کوئی سند ( دلیل اور جسے ۔ حالانکہ وہ جرچیز پر قاور ہیں ) بتلا ہو! ہم وہ وہ کی سند ( دلیل اور جسے ۔ حق تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں ) ہولوگ ایمان لے آئے اور زیادہ تی وہ اور کی قبل ان کوآلودہ ( محلوف انہیں کیا ظلم سے ( حدیث صحیحین میں اس کی تغیر شرک کے ساتھ کی گئی ہے ) تو ان ہی کے لئے اس ہو کی راحد کی ان کوآلودہ ( محلوف انہیں کیا ظلم سے ( حدیث صحیحین میں اس کی تغیر شرک کے ساتھ کی گئی ہے ) تو ان ہی کے لئے اس ہو رہ خدا ہے ایکان کوآلودہ ( محلوف انہیں کیا ظلم سے ( حدیث صحیحین میں اس کی تغیر شرک کے ساتھ کی گئی ہے ) تو ان ہی کے لئے اس ہو کی راحد پر ہیں۔

تحقیق وتر کیب: ..... کالذی مفعول مطلق بے نود کا ای رد اکرد الذی استھوته بوئ یہودی سے استفعال بے بعنی ذہب اصل میں اوپر سے نیچاتر نے کے معنی ہیں ۔استھوتہ کے ضمیر سے لفظ جران حال واقع ہور ہا ہے۔

امرنا لنسلم کسائی اور فراءلام کوترف مصدری بمعنی ان مانتے ہیں اودت اور امرت کے بعدو ان اقیدموا ان کا عطف نسلم پربھی ہوسکتا ہے۔ چنانچ سیبویہ نے او پران مصدریہ کے داخل ہونے کی تصریح کی ہے اور نسلم کے کل پربھی اس کا عطف ہوسکتا ہے۔ ای امرنا ان لنسلم و ان اقیدموا۔

قوله الحق بيمبتراء باوريوم يقول خرمقدم بي جيت يوم الجمعة قولك الصدق اى قولك الصدق كان يوم الجمعة - تقريع الصدق كان يوم الجمعة - تقريع الرح الرح الحق واقع يوم يقول كن فيكون ـ

یوم ینفخ اس میں چارصورتیں ہو سکتی ہیں۔قبولہ البحق کی پیخبر بھی ہو سکتا ہے۔ یبوم یقول سے بدل بھی ہو سکتا ہے۔ تحضرون کاظرف بھی ہو سکتا ہے لہ الملک کی وجہ سے منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ ای لہ الملک فی ذلک الیو مصورا سرافیل کے متعلق ایک جماعت کی رائے تو یہ ہے کہ یہافظ یہ منی لغت ہے۔ سینگ جس میں پھونک ماری جائے اور مجاہد کہتے ہیں کہ بوق اور بگل کی طرح کا ایک سینگ ہوتا ہے۔ پہلی پھونک پر ساراعا لم فناء ہوجائے گا اور دوسری پھونک پر دوبارہ زندگی ل جائے گ

اذقال اس کاعطف قبل اندعوا پر ہے نہ کہ اجتب معوا پر کونکہ معنی غلط ہوجائیں گی۔ تارح۔ بقول قاموں پر لفظ تارخ ہے یا تارہ یا تارخ۔ بخاری تاریخ کبیر میں کہتے ہیں کہ ابراہیم بن آذر ہیں اور تورات میں آذر کوتارخ کہا گیا ہے۔ تو گویا یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہوئے۔ بینے یعقوب واسرائیل۔ ایک ہی شخص کے دونام ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک نام ہواور ایک لقب نیزتارخ ابراہیم کے باپ کا اور آذران کے بچاکانام ہویہ بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ جلال مفسر نے ایک رسالہ میں اس کواختیار کیا ہے۔ بہر حال حق تعالیٰ نے آذرنام بتلایا ہے۔ وہی مجے ہاگر چہنساب اورا بل تاریخ تاریخ نام بتلاتے ہیں اوراس بارے میں ان کا اجماع ضعیف ہوگا ، کیونکہ وہ انسانی آراء کا مجموعہ ہوادر وہ بھی یہود ونصار کی کی اسرائیلیا ہے کا ۔ پس نصوص قرآنی کے مقابلہ میں اس کی کیا حقیت ہوگئی۔ ہو

اصناماً الله اس الها الوبیت اور هذا رہی میں ان کے عقیدہ کے بموجب اثبات رہوبیت مقصود ہوا۔
مسلسک وت ملک اعظم کے معنی ہیں۔ اس میں تا ءمبالغہ کے لئے ہے۔ ابن عباس کے نزد کی تو آسان وزمین کی تخلیق کا دکھلا تا مراد ہے اور بجا بہت علی مسب دکھلا نے گئے دکھلا تا مراد ہے اور بجا بہت علی مسب دکھلا نے گئے ہیں۔ نظیر کبیر میں ہے کہ یہاں حسی رویت مراد ہیں ملک عقلی بھیرت مراد ہے۔ چنانچ ملکوت کے معنی قدرت کے ہیں اور بیا تھوں سے نظر نہیں آتی ۔ نیز ای فیم کے الفاظ ایک موقعہ پرامت محمد یہ ( اللہ کا کہ متعلق بھی فرمائے گئے ہیں۔ سند ربھم ایتنا فی فاق اور ظاہر

ہے کہ یہال رویت بھریدمرازیں ہے بلکہ بھیرت مراد ہے۔

فلماجن اس کا عطف قبال ابر اهیم پر ہاورو کے ذلک نوی النے جملہ متر ضہہ کو کباً اس سے مرادز ہرہ، مشتری، چاند، سورج ہوسکتے ہیں۔ کوئکہ بت پرست ہونے کے ساتھ بدلوگ ستارہ پرست اور نبوی بھی تھے۔اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ابطال مناسب مجھا اور ان کے ذعوم کے لحاظ سے گفتگو کی یا بطور استہزاء یہ بات بیان کی حقیقت مقصود نہیں ہے لئے مال کوئٹ نے ثبات اور دوام ہدایت پراس کو محول کیا ہے صد اس کور بی خبر ذکر کی وجہ سے ذکر لایا گیا ہے اور اس کے مرجع مش کی رعایت نہیں کی گئے۔

هدا اکسو پیرای بہت براسیارہ ہے۔ چانچی بقول اما عزائی ورج کا جم ایک سویس سال کی مسافت کے برابر ہے۔
وجھی للدی اس میں لام صلما ہے۔ ای سوجھت بحول و الیل و حاجة آ ذربت سازی کیا کرتا تھا اوربت بنا کرفروخت کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام میہ وازیں لگایا کرتے تھے کہ بنقی اور بی ضرر چیز کون فریدتا ہے والی کرتا تھوڑ دیا۔ ایک رات اس بت کونہر کے کنارے لے جاکراس کا منہ پانی ہے اور کھن اور کھن کی اور کھن کے اور کھن کا دیا اور کھنے اور کھن کا دیا ہوگا وار کھن اور کھن کا دیا ہوگا ور پھر کے کنارے سے ایک اور کھن کے دیا ہوگا ور پھر کے کنارے سے کا دیا ہوگا وار پھر کے کنارے کے موسلے اور پھر کی اور کھن کی استہرائی حمیس اور کھن کا نواں تک پہنچیں اور لوگ چو کئے ہوگا ور پھر کی اور پھر کے کا نواں تک پہنچیں اور لوگ ہوگئے اور پھر کے اور پھر کے اور پھر کے کا نوان دفا ہے دوسری صورت تخفیف کی سے ایک گھر میں شدید کے ایک دوسری صورت میں قراء کے زد یک نوان وقایہ کو ذف ہوگا نہ کہ نوان دفا ہو کہ دو معالمت رفع ہو اور کھنے ہوں۔
دفع ہوا کہ دون کو اور کے خوال سے رفع کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل مدید اور این عام تخفیف نوان کے ساتھ اور اکثر قراء کشرید کے ساتھ ورا کم تھر یہ کے ساتھ دور کی کے ساتھ دور کھتے ہیں۔

مانم بنزل فرا مولد بنزل مرام و المرام المراه و المعال المعال الدين المدين المنوا - بقول على و برحم الراجم عليه السلام كالم مقوله بهان في المدين كاجواب به جوقوم برجمت بها ودول من كويايه اى المفريقين كاجواب به جوقوم برجمت بها ودان دونول صورة ل مرام كاي من المدين مبتداء اول المدين مبتداء المن مبتداء كالمن مبتداء كالمن مبتداء كالمن مبتداء المن كالم المبتداء كالمبتداء كالمب

حديث العبيجيجين -الاستورك راويت بكرية يت سلمانون يربرى شاق معلوم بونى اورة تخضرت ( الله عظيم " خدمت من مرض كيا اليناليم يظلم نفسه" آپ ( الله عظيم " خدمت من مرض كيا اليناليم يظلم نفسه " آپ ( الله عظيم " عظيم " الله عليم " الله عظيم " الله عليم " الله الله عليم " الله الله عليم " الله " الله عليم " الله عل

ربط آیات ..... گذشته آیات کی طرح آیت قبل اندعوا میں بھی توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال کیا جارہ ہے اورای کے ذیل میں بعث کا بیان ہے اور ای کے ذیل میں بعث کا بیان ہے اور ای کے ایت واف قب ال ابر اهیم النع سے ای کی تائید میں پچھلا ایک تاریخ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو حضرت ابراہم علیہ البیان ہونے کے ناطع سے تمام عرب قوموں پر جمت ہے۔

شان نزول .....این جریر وغیره کی روایت ہے کہ شرکین نے مسلمانوں سے درخواست کی کہتم دین محمر ترک کر کے ہماری پیروی کرلو۔اس پر آیت قبل اللہ نازل ہوئی اور آیت البذین المع جبنازل ہوئی توصحابہ نے عرض کیا 'آیت الم یظلم نفسه'' مگر آپ ( علی ) نے فرمایا کے ظلم سے مراد شرک ہے۔ پس شبرصاف ہوگیا۔

قوم ابرا ہیم اور کلد انیوں کا مذہبی حال: .......قوم ابراہیم کے جوحالات قرآن کریم میں بیان ہوئے ان سے ان کا بت پرست اور کواکب پرست ہونامعلوم ہوتا ہے اور یہ کہوہ نجوم کی تا ثیرات ذاتی کے قائل تھے۔ چنانچہ آیات میں الوہیت اصنام کی تر دید کے ساتھ ستاروں کی ربو بیت اور ذاتی تصرفات کا انکار بھی کیا گیا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بھین ہی سے تو حید کے اگر چہ تحقق عارف تھے لیکن اس قتم کے مناظرہ کا اتفاق نہیں ہوا ہوگا۔ نبوت سے پہلے ازخود یا نبوت کے بعد الہام ووحی کے ذریعہ تو حید کے سلسلہ میں مناظرہ فرمایا۔ باتی یہ لوگ خدا کے قائل تھے۔ جیسا کہ الاحاف ماتشر کون اور فسطر السموات والارض کے ظاہری مفہوم سے اور ان آیات مناظرہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجود باری کی نقد بر پر گفتگو ہور ہی ہے یا خدا کے منکر اور دہریئے تھے۔ جیسا کہ حاج ابر الھیم فی دبعہ میں نمرود کی طرز گفتگو سے بہی معلوم ہوتا ہے اور واقعہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کا منکر تھا۔ بہر حال گنجائش دونوں احتال کی ہے۔ اگر چہ نمرود کے اس انکار کوتمر دوعنا پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے اور واقعہ میں وہ خالق کا قائل بھی ہو۔

حضرت ابراہیم کی ابتدائی اٹھان: ......بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کاظہورا کیا ہے عہداور ملک میں ہوا جہاں بابل اور نینوکی کی عظیم الثان قومیں اجرام ساویہ کی پرستش میں مبتلاتھیں اور شہر میں زہرہ، چاند، سورج کے نام کے مندر سے جہاں شج وشام پرستاری کے لئے لوگ جمع ہوا کرتے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم پر خدا پرسی کی صداقت کھول دی گئی تھی اور خدا نے ان پرانی بادشا ہت اور کار فر مائی کے جلوہ کچھاس طرح روش کردیے تھے کہ جہل وغفلت کا کوئی پردہ بھی ان کی معرفت میں حائل نہ ہوسکا۔ جب ان پرحقیقت کھولی گئی تو علم وبصیرت کی کون سی جمت تھی جس نے ان کی رہنمائی کی ؟ قرآن کریم نہایت عجیب وغریب پیرا میہ بلاغت میں اس کا مرقعہ ہمارے سامنے تھے کہ ہمائے۔

کہاکیٹ شام میں زہرہ جب اپنی درخشانیوں کے ساتھ پردہ شب سے جھانکنے گی تو حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اپن قوم کاعقیدہ نقل کرتے ہوئے بولے کہ بید چکتا ہواستارہ میر اپروردگار ہے۔ کیونکہ اس کی مورتی کی بوجا کی جاتی ہے۔ لیکن جب پچھدر یہ بعدوہ غروب ہوگیا تو کہنے لگے کہ ڈوب جانے والی اور چھپ جانے والی ہستیوں کا میں پرستار نہیں ہوں۔ پھر پردہ ظلمت جا کہ ہوا اور چمکتا ہوا جا تک نکل آیا تو حضرت ابرا ہیم علیہ السلام ہولے یہ پروردگار ہوگا۔ لیکن وہ بھی نہ نک سکا اور غروب ہوگیا۔

جب صبح ہوئی اور آفاب جہاں تاب درخشاں ہواتو کہنے لگے کہ بیسب سے برا ہے کہ اس سے برط کرا جرام ساویہ میں کوئی دکھائی نہیں پڑتا ،لیکن یددیکھویہ بھی تو کسی کے عظم کے آگے جھا ہوا ہے۔اس کی روش کو بھی قر ارنہیں۔ پہلے برھی پھر ڈھلی ، پھر رفتہ رفتہ حجیب گئی۔

حضرت خلیل کا اثر انگیر وعظ: ..... بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاان میں سے کوئی بھی پروردگا زہیں ہوسکا۔ کیونکہ سب زبان حال سے کہدرہے ہیں کہم مخارنہیں مجبور ہیں، حاکم نہیں محکوم ہیں۔ایک بالا تربستی ہے جس نے ہمیں اپنے حکموں اور ضابطوں کے آگے جمکا رکھا ہے۔ بس ان سب سے جو بالا اور ان سب کا جو بنانے والا ہے صرف اس کا ہوں، میری راہ شرک کرنے والوں کی راہ نہیں ہے۔

لیکن جبان کی قوم نے رو وکد کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے معبودان باطل سے ندڈ راؤ، دیکھوہم دوفریق ہیں۔ایک میں ہوں کہ انہیں نہیں مانتا۔ جن کے ماننے کے لئے کوئی دلیل اور روشنی موجو ونہیں اورایک تم ہوکہ ان سب کی پرستاری کرتے ہو۔ جن کی پرستاری کے لئے کوئی دلیل وروشنی موجونہیں۔ بتلاؤ دونوں میں سے سکی راہ امن کی راہ ہو عتی ہے؟

الله کی پرستش کے لئے علم وبصیرت کی شہادت موجود ہواوراس کی بنیاد صرف علم وحقیقت ہی ہونہ کہ رسم وتقلید۔ بیوہ ''ج تاللہ البالغ'' ہے جو حصرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پر کھول دی گئی تھی اور یہی بنیادی صدافت ہے جس سے خدا پرستی کی تمام روشنیاں ظہور میں آئیں۔ (ترجمان)

ایک نکته نا درہ: سیستین واقع ایک ہی شب کے نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ کی ستارہ کے غروب ہوجانے کے بعد ماہتا باپ افق سے طلوع ہو کے سے پہلے غروب ہوجائے رہنیں ہوسکتا۔ پس یہ تنیوں با تیں یا الگ الگ راتوں میں پیش آئی ہوں گی یا کم از کم دورات میں ہوئی ہوں گی۔ پس دونوں جگہ فلما کی فاء تعقیب واقتر ان عرفی کے لئے ہوگی نہ کہ تعقیب حقیق کے لئے اور ان ستاروں کی جسمیت اوران کے طلوع اور تغیر سے بھی۔ اگر چہان کی ربو بیت کے ابطال پراستدلال ہوسکتا تھا مگر عوام کی رعابیت سے اوضی دلیل یعنی غروب سے استدلال مناسب سمجھا گیا ہے کیونکہ غروب کی حالت کا تمام حالتوں میں موجب نقص ہونا ہالکل واضح ہے۔ اور کے دلیل یعنی غروب سے استدلال مناسب سمجھا گیا ہے کیونکہ غروب کی حالت کا تمام حالتوں میں موجب نقص ہونا ہالکل واضح ہے۔

ا بیک نکتدلطیف ...... اوران ستاروں کا جاب میں آنا چونکدان کے تغیر کی وجہ ہے ہوتا ہے اس لئے ابطال الوہیت کے لئے یہ استدلال مفید ہوا۔ گرحق تعالی کی جو جاب ہوتا ہے وہ چونکہ تغیر کی وجہ ہے نہیں ہوتا، اس لئے اس سے حق تعالی کی الوہیت کا ابطال نہیں ہوسکتا۔

الا ان یشاء المن سے تقدیری حوادث کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکی کردیا۔ تاکہ جہال کوشبہ کاموقعہ نیل جائے کیونکہ انسان پر آخر حوادث آتے ہی رہنے ہیں۔ اس لئے پیش بندی فرمادی کہ اس سے استدلال فاسد ہے کیونکہ مخانب اللہ ہیں۔ پس سے استثناء منقطع بمعنی لکن ہے۔

ائل سنت کی طرف سے معتز لد کے استدلال کا جواب : اللہ اللہ عنی امنوا الله سے معتز لد کا استدلال می نہیں ہے کہ ' چونکہ ظلم بمعنی شرک کا اجتماع ایمان کے ساتھ نہیں ہوسکا۔ اس لئے ظلم بمعنی معصیت لیا جائے۔ '' کیونکہ معتز لد کے نظا نظر سے و گناہ و معصیت بھی کفر و شرک کی طرح نقیض ایمان ہے اور شرک کی طرح گناہ کیرہ کا مرتئب بھی موئن نہیں ہے۔ اگر چہ معتز لہ جواب میں یہ کہ سکتے ہیں کہ ایمان سے مراد صرف نفس تقعد این ہے۔ تا ہم الل سنت کی طرف سے جواب یہ ہے کہ لغوی ایمان شرک کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔ جبیا کہ آیت و معا ہو من اکثر ہم ماللہ اللہ و ہم مشرکون میں ہاں لئے بناء استدلال ہی منہ تم ہوگئی اور یہ تفیر سے جون کی مرفوع ہوایت سے تا ہم و کون میں ہے اس کے منا جا کیں کرمغز لدی ظرف سے تفیر سے جین کی مرفوع ہوایت سے تا ہت ہے۔ دوسری تو جید یہ ہوسکتی ہے کہ لیس کے معنی جمع کے نہ لئے جا کیں کرمغز لدی ظرف سے تفیر سے جین کی مرفوع ہوایت سے تا ہت ہے۔ دوسری تو جید یہ ہوسکتی ہے کہ لیس کے معنی جمع کے نہ لئے جا کیں کرمغز لدی ظرف سے تفیر سے جین کی مرفوع ہوایت سے تا ہم و کوری میں ہوسکتا ہے۔ دوسری تو جید یہ ہوسکتا ہے کہ لیس کے معنی جمع کے نہ لئے جا کیں کرمغز لدی ظرف سے اس کے معنی جمع کے نہ لئے جا کیں کرمغز لدی ظرف سے دوسری تو جید یہ ہوسکتا ہے کہ لیس کے معنی جمع کے نہ لئے جا کیں کرمغز لدی ظرف سے دوسری تو جید یہ ہوسکتا ہوں کوری تو جید یہ ہوسکتا ہوں کوری تو جید کے دوسری تو جید یہ ہوسکتا ہے۔ کہ لیس کے معنی جمع کے نہ لئے جا کیں کرمغز لدی طرف سے دوسری تو جید یہ ہوسکتا ہیں کہ دوسری تو جید میں کوری تو جید یہ ہوسکتا ہوں کرمغز لدی طرف سے دوسری تو جید سے دوسری تو جید کی تو کی کہ دوسری تو جید ہوں کرمغز لدی کوری تو کوری تھر کرمغز لاگوں کے دوسری تو بیا کہ کرمغز لیک کوری کی مرفوع ہوں کو کوری تو کوری تو کرمغز لیک کوری تو کرمغز لیک کوری تو کرمغز لیک کوری کوری کی کرمغز لیک کوری کوری تو کرمغز لیک کوری کوری کوری کوری کوری کوری کوری کی کوری کی کرمغز لیک کوری کوری کوری کے کرمغز لیک کرمغز لیک کوری کے کرمغز لیک کوری کوری کوری کوری کوری کرمغز لیک کوری کرمغز لیک کوری کوری کرمغز لیک کوری کرمغز لیک کوری کرمغز لیک کوری کوری کوری کرمغز لیک کوری کرمغز لیک کوری کرمغز لیک کرمغز لیک کرمغز لیک کوری کرمغز لیک کرمغز

جع بین الصندین کا شکال متوجه بوبلکه کفرکی وجهے ایمان کامغلوب وصفحل ہونا مراد ہو۔

لطا كف آيات: ..... آيت ونسر د النع معلوم ہوتا ہے كماس طرح و الحظم منالائے جرت ہوجاتا ہے جو پہلے تو طریقت میں داخل ہواور پھر خارج ہوجائے اور بیے جرت ندموم كہلاتی ہے۔

اورآیت و افی قبال ابر اهیم الن سے معلوم ہوا کہتی میں مشغول ہونے اور اہل باطل سے مناظرہ کرنے میں بشرطیکہ حدود سے تجاوز نہ ہوکوئی منافات نہیں ہے۔ نیز اس سے ریجی معلوم ہوا کہ بعض مواقع پرنری کے مقابلہ میں گری اور خشونت کوتر جج ہوتی ہے۔ آیت فسلما جن النح سے معلوم ہوتا ہے کہ قسیحت وارشاد میں مخاطب کے حال اور مصلحت کی رعایت مناسب ہے۔ جبیبا کہ مصلحین اور مشارکخ حکماء کی شان ہے۔

آیت و لا احداف ماتشر کون الن میں صرف لااحاف براکتفاءکرنے کی صورت میں جودعوے کا ابہام ہوتا تھاالا ان یشآء سے ان کودفع کردیا۔ پس صورة وعویٰ کرنے سے بھی احتیاط رکھنی چاہئے اور آیت فای الفریقین النے سے معلوم ہوا کہ خالفین کو شفقت سے نصیحت کرنے کامؤ بڑ طریقہ یہ ہے کہ طریقہ تعبیرالیا اختیار کرنا چاہئے جواس کو انصاف کی طرف مائل کردے۔ جیسا کہ یہاں احق بالامن متعین ہونے کے یا وجود ابہام اور استفہام میں مخاطب کو وحشت نہیں ہوگی۔

وَتِلُكُ مُبْتَدَأً وَيُبُدَلُ مِنْهُ حُجَّتُنَا آلَّتِي آحَتَجَّ بِهَا إِبْرَهِيمُ عَلَى وَحُدَانِيَةِ اللهِ تَعَالَى مِنُ أَفُولِ الْكُوكِ وَمَا بَعْدَهُ وَالْحَبَرُ اتَيْنَهَا اِبُراهِيُمَ اَرْشَدُ نَاهُ لَهَا حُجَّةً عَلَى قَوْمِهُ نَوْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنُ نَّشَاءُ بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِيُنِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ فِي صُنْعِهِ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾ بِحَلْقِهِ وَوَهَبُنَا لَهُ اِسْحُقَ وَيَعْقُونَ ۗ اِبْنَهُ كُلًّا مِنْهُمَا هَــَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبُلُ اَىٰ قَبُلَ اِبْرَاهِيْمَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ اَىٰ نُوحِ دَاوْدَ وَ سُلَيْمُنَ اِبْنَهُ وَ أَيُّوْبَ وَيُوسُفَ اِبْنَ يَعْقُوبَ وَهُوسِي وَهُرُونَ وَكَذَٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَهُمُ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ مُهُ وَزَكُرِيًّا وَيَحْيِي اِبْنَةً وَعِيْسِلِي ابْنَ مَرْيَمَ يُفِيدُ أَنَّ الذُّرِّيَّةَ يَتَنَاوَلُ اَوُلَادَ الْبِنَتِ وَالْيَاسُ اِبْنَ اَحِيْ هَارُونَ أَحِى مُوسَى كُلُّ مِنْهُمُ مِّنَ الصَّلِحِينَ (٥٨) وَاسْمَعِيْلَ ابْنَ اِبْرَاهِيُمَ وَالْيَسَعَ ٱللَّامُ زَائِدَةٌ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۗ إِبْنَ هَارَونَ آحِيُ ابِرُاهِيُمَ وَكُلًّا مِنْهُمُ فَحَسَّلْنَا عَلَى الْعَلَمِيْنَ (٢٨٠ بِالنّبُوَّةِ وَمِنُ ابْآئِهِمُ وَ ُ ذُرِيَّتِهِمُ وَإِخُوَ انِهِمُ عَطُفٌ عَلَى كُلَّا اَوُنُوْجًا وَمِنُ لِلتَّبِعِيُضِ لِآنَّ بَعُضَهُمُ لَمُ يَكُنُ لَهُ وَلَدَّ وَبَعُضُهُمُ كَانَ فِي وُلُدِهِ كَافِرٌ وَاجْتَبَيْنَهُمُ اَخْتَرُنَاهُمُ وَهَدَ يُنهُمُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ (١٨) ذَٰلِكَ الدِّينُ الَّذِي هُدُو االِيهِ كَهُدَى اللهِ يَهُدِى بِهِ مَن يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٌ وَلَوُ اَشُرَكُوا فَرُضًا لَحَبْطَ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٨٨ ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ بِمَعْنَى الْكُتُبِ وَالْحُكُمَ الْحِكْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكُفُرُبِهَا أَى بِهٰذِهِ الثَّلْنَةِ هَوَّ لَآءِ أَى أَهُلُ مَكَّةً فَقَدُ وَكُلُنَا بِهَا أَرْصَدُ نَالَهَا قَوْمًا لَّيُسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ (١٩٥) هُمُ الْمُهَاجِرُونَ

وَالْاَنْصَارُ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ هَدِّي هُمُ اللَّهُ فَبِهُلَاهُمُ طَرِيْقِهِمُ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالصَّبُرِ اقْتَلِاهُ بِهَاءِ السُّكَّتِ وَقَفَّاوَصُلًا وَفِي قِرَاءَةٍ بِحَذُفِهَا وَصُلًا قُلُ لِاهُلِ مَكَّةَ لَا ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ آي الْقُرَان ٱلْجُوَّا تُعْطُونِيُهِ إِنْ هُوَ مَا الْقُرُانُ إِلَّا فِكُولَى عِظَةً لِلْعَلَمِينَ (أَهُ) ٱلْإِنْسِ وَالْحِنِّ

اورید(مبتداء ہےاورا گلالفظ اس سے بدل ہے) ہماری جس ہے حضرت ابراجیم علیالسلام نے اپی قوم كرمقابله مي الله تعالى كي وحدانيت برستارول كغروب ساستدلال كيا باوراس كي خبرام به اجوبم في ابراجيم كودى (اس دلیل کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے )ان گی قوم کے مقابلہ میں ہم جس کے، چاہتے ہیں درجے بلند کردیتے ہیں (لفظ درجات اضافت کے ساتھ بھی ہے اور تنوین کے ساتھ بھی اور مراد درجات علم وحکست ہیں ) اور یقینا آپ ( این کا بروردگار برے حکمت والے ہیں (اپنی کارگزاری میں ) اور برا علم رکھنے والے ہیں (اپنی مخلوق کا) اور ہم نے ابراہیم ' کو الحق" اور ایفوب (ان کے صاجرادے)دیے ہیں۔ہم نے (ان دونوں کو)سیدی راہ دکھلائی اور (اہراہیم ہے) پہلےنوع کوہم راہ دکھا تھے ہیں اوران کی (نوخ کی)نسل سے داؤڈ اور (ان کے صاحبزادے) سلیمان اور ایوب اور پوسٹ (صاحبزادہ یعقوب اورموکی اور ہارون کو بھی ) نیزای طرح (جس طرح بم نے ان کوبدلدویا ہے) نیک کرداروں کابدلدویا کرتے ہیں اورز کریا (اوران کے صاحبزادہ) کی " جیسی (ابن مریم اس سے معلوم ہوا کہ ڈریت کالفظ وخر ی اولا دکو بھی شامل ہوتا ہے) اور الیاس کو (جوحضرت مولی علیه السلام کے بھائی بارون علیدانسلام کے بھتیجاہیں) کہ (ان میں ہے)سب نیک تصاور نیز اساعیل (صاحبز ادوابراہیم)انسٹ (اس میں الف لام ذائد ہے) پونس اورلوط (عفرت ایرائیم کے بھائی ہارون کے بیٹے) کہ ہرائیک و (ان میں سے) ہم نے دنیاوالوں پر برتری دی تھی (نبوت کی بدولت )اوران کے آبا واجداداوران کی سل اوران کے بھائی بندول میں سے بھی کتوں ہی کو (اس کاعطف کا پریانوما پر ہےاور من تعیض کے لئے ہے۔ کیونکان میں سے بعض لاولد ہوئے اور بعض کی اولاد کا فرہوئی ہے) ان سب کوہم نے برگزیدہ کیا (چن لیا) تقااوران کوہم نے راہ راست کی ہدایت کی تھی بیر دین جس کی طرف ان سب کی رہنمائی فرمائی گئی ہے ) ابلتہ کی ہدایت ہے اپنے بندول میں سے جسے جاہیں اس کی روشنی دکھلادیں اواگریہ لوگ (بالفرض) شرک کرتے تو ان کا سارا کیا دھراا کارت ہوجاتا۔ یہ دہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب (کتابیں) دی اور حکمت (دانش) اور نبوت عطافر مائی۔ پھراگرا نکار کرتے ہیں ان (تینوں نعتوں) سے بیلوگ ( مكدوال ) توجم نے حوال كردى (اس كے لئے تيار كردى بہم نے ) اليى قوم جو چائى سے ا تكار كرنے والى نيس بے ( يعنى مباجرين ا وانصار " پیره اوگ ہیں (جنہیں )اللہ نے راہ تق دکھادی۔ پس تم بھی ان ہی کی راہ (طریقہ تو حیدومبر ) کی پیروی کرو (وصل اور وقف کی حالت میں ہائے سکتہ کے ساتھ ہاورایک قرات میں وصل کی حالت میں صدف ہاکے ساتھ ہے) آپ ( اللہ ) کہدد بیجے ( مکد والول سے ) كديل نہيں مانكاس (قرآن) پركوئي معاوضه (كرتم دنيا جاہو) ير قرآن )اس كے سوا پجينيس كد نسيحت (وعظ) ہے تمام دنیائے (انس وجن) کے لئے

التيناها ـ بيمال بيامفت ب حجتنا خركى على قومه متعلق بى اتينا كمعى غلب كمصمن مونى كى وجد يدر جات تميز بيامفول مطلق بيا ظرف باورمن نشاء كامفول محدوف باى من نشاء رفعه اور درجات اضافت كساتها كرجةودرجات مفول بهوكااورتؤين كساته جة من نشاء مفول باوردر جات مفول فيه ہوجائےگا۔ ای نیرفع من نشاء رفعۃ فی درجات۔ ووہبنا کاعطف وتلک پرہےاوراسمیت وفعلیت کافرق عطف کے لئے نافع ہوگا۔

ان دبلت به نوفع درجات کولی ہے کلاھدینا چونکہ حضرت ابراہیم کاہدایت پرہونا پہلے معلوم ہو چکا ہے۔اس کے اس سے مراوصرف ان کے بیٹے اور پوتے ہیں۔ من ذریتہ حضرت ابراہیم کے بارے میں کلام ہونے کا تقاضہ تو یہ ہے کہ خمیر ان کی طرف راجع کی جائے ۔لیکن لفظ نوح کا قریب ہونا اور حضرت لوط اور یونس علیما السلام کا ان کی اولا دمیں نہ ہونا اس کا متقاضی ہے کہ خمیر نوح کی طرف راجع کی جائے ۔اگر چیسے ہونے اولولادی میں شار کیا ہے اور لوط علیہ السلام سے بھی بھتیجا ہونے کے لحاظ سے تعلیما مشل اولا دہی کے جیسے۔اگر جہور کی رائے تعلیما مشل اولا دہی کے ہیں۔المیاس من جاسس بن جاسس بن فنصاص بن العیز ادبن ھارون بن عصوان علام سیوطی نے اپنی کتاب تجر میں اس کو اختیار کیا ہے۔لیکن یہاں علام سیوطی نا ملائی کی تقلید میں اس قول کو اختیار کررہے ہیں۔جس کو اتقان میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اس اس احسی ہو اون احسی موسی کہنا اس بناء پر ہوگا کہ حضرت ہارون حضرت موٹی کے اخیا تی بھائی ہوں۔اگر ابن اخی موٹی کہا اس اختی موسی کہنا اس بناء پر ہوگا کہ حضرت ہارون حضرت موٹی کے اخیا تی بھائی ہوں۔اگر ابن اخی موٹی کہا تا توجمل وغیرہ کے بیان کے مطابق ہوجا تا اور ایک قول بھی ہے کہ الیاس سے مرادادر ایس علیہ السلام ہیں جونوئ کے دادا ہیں۔ اس صورت میں ان کو اقبل سے مصوص کرنا پڑے گا ورز کر ٹیا اور اس کے مابعد کا عطف مجموعہ کام سابق پر کرنا پڑے گا نے کہ داؤ تر پر۔

الیسع بیابن اخطوب بن العجوز بین اور یونس سے ابن متی مراد بین مسن اسانهم اس مین من بعیضیه ہا اور خمیری مجموعہ کی طرف راجع بین اس مطرح الیسا هم الکتاب میں مجموعہ کوم علیہ ہاس لئے اب ہرایک باپ، بیٹا، بھائی کا صاحب کتاب ہونالازم نہیں آتا ہاں حکمت و نبوت سب میں مشترک رہے گی۔

هدیناهم بیمرفوعاهدینا کی تفصیل ہے۔ من بشاء اس میں ردہ معزلہ کا سنیال کا کہ اللہ نے ساری مخلوق کی ہدایت چاہی۔ مگرلوگ ہدایت نہیں پاتے۔ او لئ ک فروہ اٹھارہ پغیروں کی طرف اشارہ ہے۔ بھا۔ اس کی خمیر بطریقہ استخدام نبوت کی طرف بھی راجع ہو کتی ہے۔ کیونکہ کلام آپ ہی کی نبوت میں ہور ہا ہے۔ قوم اس سے مراد صحابہ میں یا نہ کورہ انہیاء اور ان کے متبعین ہیں یا ہرموس یا اہل مجم ہیں۔ فیصد اهم اقتدہ انہیاء کی ہدایت کی تقلیدان کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے آپ کے جموعہ اللہ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے آپ کے جموعہ کمالات اور جامع صفات ہونے پراستدلال کیا ہے:

نحسن يوسف دم عيسى يد بيضادارى آخيد خوبال بمد دارند تو تنها داري

ربط آیات: انتات توحید کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا تھا۔ اب پورے رکوع میں اٹھارہ پنجبروں کا

مجملاً ذكركر كے توحيدورسالت ہى كى تائيدوتقويت كرنى ہے۔

﴿ تشریح ﴾ ....... حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کی نسل کی بیتما شخصیتیں جن کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا ہے دین حق اور راہ تو حید پر کاربند ہوئے اور اللہ تعالی نے انہیں کتاب و نبوت کی برگزیدگی کے لئے چن لیا۔ اس لئے آنخضرت (ﷺ) کوظم ہے کہ انہیں کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ ایک گروہ سیچ مومنوں کا پیدا کردے گا جو اس راہ کی پیروی اور حفاظت اپنے ذمہ لے لے گا اور اٹکار کرنے کی سچائی کا شناسا ہوگا۔ چنا نچے انصار اُوم ہما جرین گاگروہ پیدا ہوا۔ جس نے اس راہ کی حفاظت اپنی ذمہ لے لی۔

وَمَا قَلَدُ رُوا آَيِ الْيَهُودُ اللهَ حَقَى قَلْرِهَ آَى مَا عَظَمُوهُ حَقَّ عَظَمَتِهِ آَوُ مَاعَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ اِذَ قَالُوا اللّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ خَاصَمُوهُ فِي الْقُرُانِ مَا آنُولَ اللهُ عَلَي بَشَرٍ مِّنُ شَيْءٍ قُلُ لَهُمْ مَنُ الْوَلَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ خَاصَمُوهُ فِي الْقُرَانِ مَا آنُولَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَعْلُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلِمُتُمْ اللّهُ اللهُ وَيُعِلَّمُ وَاللّهُ وَعُلَمْ اللّهُ اللهُ وَيَعُولُونَ وَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلِمُتُمْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُلِمُتُمْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُلِمُتُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ تَوْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

إِذِ السَّطِّلُمُونَ الْمَذُكُورُونَ فِى عَمَرَاتِ سَكَرَاتِ الْمَسُوتِ وَالْمَلَيْكَةُ بَاسِطُواۤ آيُدِيهِمْ إَلَيْهِمُ اللَهِ اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ عَيْدَ اللهُ عَيْدَ اللهُ عَلَى اللهِ عَيْدَ الْحَقِ الدَّعُوى النَّبُوَّةِ وَالْإِيْحَاءِ كِذُبًا وَكُنتُمُ عَنُ اللهِ اللهُ وَنَ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْحَقِ الدَّعُوى النَّبُوَّةِ وَالْإِيْحَاءِ كِذُبًا وَكُنتُم عَنُ اللهِ اللهُ وَنَ إِللهُ اللهُ عَيْرَ الْحَقِ الدَّعُول النَّبُوَّةِ وَالْإِيْحَاءِ كِذُبًا وَكُنتُم عَنُ اللهِ تَسَتَكُيرُونَ (١٠٥) تَتَكَبَّرُونَ عَنِ الْإِيْمَانِ بِهَا جَوابُ لَوْ لَرَايُتَ آمُرًا فَظِيعًا وَيُقَالُ لَهُمُ إِذَا يُعِثُوا لَقَلَ جَمُتُمُونَا فُوَادَى مُنفَوِدِ يُنَ عَنِ الْآمُل وَالْمَالِ وَلَولَدِ كَمَا خَلَقُنكُمُ اوَّلَ مَوَّ اَى حُفَاةً عُرَاةً عُرُلًا وَتَمَا خَلُهُ وَرَكُمْ فِي الدُّنيَا بِغَيْرِ اِحْتِيَارِكُمُ وَيُقَالُ لَهُمُ وَتَعَلَيْكُمُ مَا خَوَّلُنكُمُ مَعَكُمُ شُفَعَاءَ حُمُ الْاصَنَامَ الَّذِينَ زَعَمُتُم أَنَّهُمْ فِي كُمْ اَى فِي السَّعَقَاقِ عِبَادَ يَكُمُ وَيُ اللهُ لَقَلُ تَقَطّع بَيْنَكُمُ وَصُلَكُمُ الْاصَنَامَ الَّذِينَ زَعَمُتُم أَنَّهُمْ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصِ طَرُفْ آيُ وَصُلَكُمُ وَصُلَكُمُ وَضَلَ ذَهَبَ عَنْكُمْ مَا خُولُ لَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَقَلُ لَهُمُ اللهُ ال

تر جمیه: .....اوران لوگول (یہودونصاری) نے الله کی شایان شان قدر نہیں کی (یعنی جوان کی عظمت کاحق تھاوہ ادانہیں کیا۔ یا ان کی معرفت کاحق بورانہیں کیا) جب کہ یوں کہددیا (نبی کریم ( اللہ علی ) سے قرآن کریم کے سلسلہ میں ردو کد کرتے ہوئے ) کہ اللہ نے کسی انسان پرکوئی چیز بی نہیں اتاری تم (ان ہے) کہوکہوہ کتاب کس نے اتاری؟ جوموی علیالسلام لائے تھے جولوگوں کے لئے روشنی اور ہدایت ہاور جسے تم نے تیار کیا ہے (تیوں جگہ یا اور تا کے ساتھ آیا ہے) چنداورات کا مجموعہ (متفرق اوراق میں الگ الگ لکھ چھوڑ ٦ ہے) لوگوں كودكھاتے ہو (جن باتوں كا ظاہر كرناتمبارے من پند ہوتا ہے) اور بہت ى باتيں چھيا ليتے ہو (آنخضرت ( على ا خوبیاں اور اوصاف کی حتم سے جو باتیں اس میں ہیں) نیز تمہیں سکھائی گئ ہیں (اے یہودیو! قرآن کریم میں)وہ باتیں جو پہلے نہتم جانتے تھے اور نہتمہارے باپ دادا۔ (تورات کی دوبا تیں جوتم پرمشتبہ ہوگئیں اورتم اختلافات میں پڑگئے) آپ (ﷺ) کہر دیجئے اللہ نے (وہ کتاب اتاری ہے اگریہ خود جواب ندد ہے کیل ۔ کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہے میں) پھر انہیں ان کی کاوشوں ( کج بخیوں) میں چھوڑ دیجے کہ یکھیلتے رہیں اور بیر قرآن) کتاب ہے جے ہم نے نازل کیا برکت والی اورائیے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی (جو کتابیں اس سے پہلے تازل ہو چکی تھیں )اوراس لئے نازل کی تاکم متنبہ کردو( تاءاوریاء) کے ساتھ عطف ہے ماقبل کے معنی پر ایعنی ہم نے برکت وتصدیق کے لئے اور ڈرانے کے لئے اس کونازل کیا ہے) ام القری کے باشندوں اور آس پاس چاروں طرف بسنے والوں کو ( یعنی مکم معظمہ کے رہنے والوں اور باقی تمام دنیا کے لوگوں کو ) سوجولوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی ملہداشت سے غافل نہیں ہوتے (عذاب سے ڈرتے ہوئے) اور کون ہے؟ (لیعنی کوئی نہیں) اس سے برھ کرظلم کرنے والا۔ جواللہ پرجھوٹ بول کرافتراء کرے (نبی نہ ہواور دعوئے نبوت کرے) یا ہے جھ پروی کی گئی ہے۔ حالانکداس پرکوئی وی نہیں آئی (بیآ یت مسلیمد کذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے) اوراس سے بھی جو کیے میں بھی ایسی ہی بات اتاردکھاؤں گا جیسی اللہ نے اتاردی ہے۔ (اس سے مراد دہ لوگ ہیں جو استہزاء کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ' اگر ہم جا ہیں تو ایسا كلام بم بھى كهد كتے ہيں۔"اورآپ(ﷺ)(امے محر(ﷺ)!)اس وقت كو ملاحظ كريں جب كدريه) ظالم لوگ جان كن (موت) كى

مدہوشیوں میں پڑے ہوں گے اور فرضے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے (ان کی طرف مارنے اور عذاب دینے کے لئے اور تی سے جھڑکتے ہوئے کہتے ہوں گی کہ) اپنی جانیں تکال باہر کرو (ہماری جانب تا کہ ہم ان پر قبضہ کرسیں) آج کا دن وہ ہے جس میں سہیں رسوا کرنے والا (ذات آمیز) عذاب دیا جائے گا۔ ان باتوں کی پاواش میں جیتم اللہ پر ہمتیں با ندھا کرتے ہتے (غلط طور پر دعو کی نبوت و وی کرکے ) اور ان کی آبات سے گھمنڈ کرتے تھے (ان پر ایمان لانے سے کہرافتیار کرتے تھے اور لو کا جواب لو آبت امر آفط عا میں اور ان کی اور (مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا) ویکھو بالآ خرتم ہمار حضورا کیلی جان آگئے (گھربار، بال بچوں سے الگ تھلگ ہوکر) جس طرح تہمیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا گیا تھا (لیمن پر ہنہ پا، نگ وھڑ نگ، بغیر ختنہ) اور جو کچھ ان بہریس (مال) دیا تھاوہ سب اپنے بیچھے چھوڑ آئے کے (دنیا میں اور ان سے ڈانٹے ہوئے کہا جائے گا کہ) ہم تہمار سے ساتھ نیسی ویکھتے ان ہستیوں (بتوں) کو جنہیں تم نے شفاعت کا وسیلہ مجھا تھا اور جن کی نسبت تہمارا زعم تھا کہ تہمار سے ماتھ ظرف ہے کی شریک بین تہمار سے ان میں نصب کے ساتھ ظرف ہے کے اشریک بین تہمار سے آئیں ان کی شفاعت کے باب میں)۔

لیمن تمہار سے آئیں کے نعلقات ) اور غائب (گم) ہوگئے جو پھے تم زعم کیا کرتے تھے (دنیا بیں ان کی شفاعت کے باب میں)۔

تحقیق وترکیب: ..... قدروا اصل معنی معرفة السقدار بالشرکے ہیں۔ پھراس کا استعال معرفة الشنبی باتم الوجوه میں ہونے لگا حتی کراب ہی حقیق معنی ہوگئے۔ نور او هدی ای طرح تجعلونه سب حال ہیں اور تبدونها قراطیس کی صفت ہاور یہی مدار ندمت ہے بجعلونه ابن کثیر اور ابوعر وکی قرات یا کے ساتھ ہاور باتی کی تاکساتھ قراطیس قرطاس کی جمع ہے۔ یہود نے تورات کے متلف حصر کرر کھے تھے۔ جن حصول میں من مانی باتیں تھیں ان کونمایاں رکھتے اور باتی کو عوام سے فی مصدق ۔ چونکہ اضافت لفظیہ ہاں کے اس کی صفت میں تکرہ لانا تھے ہوگیا۔

ام السقوی الل قری کا قبلہ اور الجاء و ماوی ہونے کی وجہ سے۔ نیزناف زمین ہونے کی وجہ سے مکہ وام القری کہا گیا ہے۔ و من حولها کے الفاظ سے آپ کی بعثت عامہ ثابت ہوتی ہے۔ من قال ، یہاں اوکی بجائے واؤلایا گیا ہے تا کہ اس کا عطف معلوم ہوجائے اور تغیر اسلوب سے اللہ کی مساوات کا ابہام ندرہے برخلاف ماقبل کے۔

ولو تولی. مفعول محذوف ہے ای السطالمین. غمرات ، جمع غرمة کی بمعنی شدت موت اخر جوا ، اس مے مقصود مرعوب کرنا اور شدت میں اضافہ کرنا ہے۔ کیونکہ کفار وفساق کی روح نکلنے میں ایکچاہٹ اور پس و پیش کرے گی ورنہ قیقی معنی امر کے مطلوب نہیں کیونکہ غیرا ختیاری چیز ہے۔

بینکم. بیاسم بمعنی وصل ہے۔اس کوفاعل بنادیا گیا ہے اور بعض کے نزدیک بیظرف ہے توسعاً اس کی طرف فاعلی اسناد کردی گئی ہے۔ ای وقع التقطع بین کم زجاج کی رائے ہے کہ لفظ بین اضداد میں سے وصل اور فصل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بین کے منصوب ہونے کی صورت میں فاعل مضمر ہوگا۔

ربط آیات: ...... پیچیلی آیات میں توحید کاذکر قصد أاور رسالت کاذکر جعافھا۔ ان آیات میں و مساقدروا الله سے رسالت کابیان مقصوداً ہےاور گذشتہ آیات میں مساانول الله سے ان لوگوں پر دوتھا جو صرف منکرین نبوت تھے۔ مگرخود اپنے لئے کسی بات کے دعوید از نبیس تھے۔ لیکن آیت و من اظلم اللح میں ان منکرین نبوت کابیان ہے جوخود اپنے لئے بھی نبوت وولی کامدی ہیں۔ شاك نزول: سان من من سيء جسيرة يت وما قدروا الله نازل موئى ليكناس شان نزول بيات يهال تك كهديا وماانزل الله على بشر من شيء جسيرة يت وما قدروا الله نازل موئى ليكناس شان نزول براشكال يه كه يسورت كى مهون سيمتنى مواور يا پهركها جائے چونكه قريش كا اختلاط يهود سيمتنى مواور يا پهركها جائے چونكه قريش كا اختلاط يهود سير بتا تھا جس كى وجه سے تبادله خيالات بهمى موتار بتا تھا تومكن ہے يبود كان خيالات كوتريش نية پر الله على سامنے تقل كيا مود

قُادَةٌ فرماتے ہیں کہ آیت او قسال او حسی المی النے میلیمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے آنخضرت فی خضرت میں دوقا صد بھیج تھے اور آپ (ﷺ) نے پوچھا کہ کیا تم مسلیمہ کی خدمت میں دوقا صد بھیج تھے اور آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ''اگر قاصد کا قبل رواہوتا تو میں تہاری گردنیں اڑا دیتا۔''

منجملہ دعوائے وی کرنے والوں کے عبداللہ بن سعید بن ابی سرح کا تب وی بھی تھا۔ چنا نچہ جب آنخضرت (جگ) آیت ولی قد خلفنا الانسان المنع کصوار ہے تھے تواس کی زبان پریکلمات جاری ہوگئے فتساد ک الله احسن المخالفین. آنخضرت ولیقد او حی البه وان کفر مایالکھوکیونکہ وی البه وان کان محمد صادفاً فقد او حی البه وان کان کاذباً فقد قلت کما قال. اس کے بعدمرتد ہوکر مکم عظمہ چلاگیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کے عبداللہ نے نادم ہوکر پھر تجد یداسلام کر کی تھی۔

اورتيسرى تتم كوه اوگ تے جوقرآن ك مل تعنيف كرنے كمدى تھے جينے نظر بن مارث جس نے كہاتھا۔ لو نشاء لقلنا

مثل هذا اوريميمي كها تفاكم الرجمي عذاب مونے لكا تولات وعزى جميے بچاليس كے۔اى كے جواب ميس و لقد جندمونا النح فرمايا ہے۔

كتاب اللدك حص بخر ب : ...... تحملونه الن سي ظاهرتو يهي معلوم بوتاب كراد كون في اغراض كي خاطر تورات کے اوران اوراجز اءالگ الگ کرر مجھے ہوں مے اور حسب موقعه ان سے کام لیتے رہے ہوں مے کیکن مجاز آیہ عنی بھی ہو سکتے ہیں کہاہیے ذہن میں مضامین تورات کے مختلف حصے تجویز کرر کھے تصاورا پی ونیاوی اغراض کی خاطر پچھکوطاق نسیان کی نذر کررکھا تھااور کچھ پرتاویل ولکیس اوراخفاء کے پروے ڈال رکھے تھے۔البتہ جومضامین مفیدمطلب ہوتے تھے ان کونمایاں کرتے تھے۔جیسے آج کل علاء سور کا بعید یمی حال ہے۔ پھرارشاد ہوتا ہے کہ بیکلام جب مکہ کے باشندوں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو برائیوں سے روكاب اورنيكول كى دعوت ديتا ہے، نيزائي دعوت سے اس فے ايك اليي جماعت پيداكردى ہے جوعبادت الى ميں ابت قدم رہتى ہے۔ پس جوانسان ایسے پرتا ثیراورمبارک کلام کا حامل ہو، کیا بیمکن ہے کہ وہ اللہ پرافتراء کرے کہ اس سے بڑھ کردنیا میں اور کوئی گنهگاری کا کام تہیں ہوسکتا۔

موت كي حتى :....سكرات موت مين جسماني تحق ندتو كفارك لوازم مين سے ہاور ندخواص مين سے اس لئے روحانی اذیت وشدت مرادلی جائے گی اور احسوجو النع سے مراد هیته امز بیس ہے۔ غیرا ختیاری ہونے کی وجہ سے۔ بلکم مض زجروشدت کا ظہار مقصود ہے۔اگر عبداللہ بن ابی سرح کی تجدید اسلام کی روایت ثابت ہے تو پھراس وعید سے استثناء کرلیا جائے گا کیونکہ علت و عید مرتفع ہوجانے سے خود وعید بھی مرتفع ہوجائے گی اور بعض روایات میں جوموشین کا کیڑے پہنا آیا ہے وہ لفظ فرادی کے منافی نہیں ہے ممکن ہے برہنگی اصلی حالت ہواورلیاس کاملنااس کے بعد ہو۔ پھرخواہ قبروں سے زندہ ہوکرا مصفے سے پہلے یااس کے بعد اور قطع تعلق یا تو ظاہر انہی ہوجائے گاجیے فزیلنا المنے سے معلوم ہوتا ہے اور یا شفاعت نہ کرنے کے لحاظ سے قطع تعلق مراد ہوگا۔ اگر چہ حسی طور بریکجائی رہیں۔

لطا نف آيات: .... تيتومن اظلم الخ عمعلوم موتاب كرجوكوكي جموت فواب ياجمون الهام اوروار فيبي ياكي اور كمال كامدى مويا توحيد حقيقى اورفنانيت كامله يامشيخيت كاغلط دعوي كرب يااب فاسداد بام اورخيالات كوفيض غيبي سمجهو اس كاعكم بهي بهرب

إِنَّ اللَّهَ فَلِقُ شَاقُ الْحَبِّ عَنِ النَّبَاتِ وَالنَّواى عَنِ النَّحُلِ يُخُرِجُ الْحَكَّ مِنَ الْمَيّتِ كَالْإِنْسَانِ وَالطَّائِرِ مِنَ النَّطُفةِ وَالْبَيْضَةِ وَمُخْوِجُ الْمَيَّتِ النَّطُفَةِ وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ الْفَالِقُ الْمُعُرِجُ اللهُ فَاتَّى نَوَ فَكُونَ (٥٥) فَكَيُفَ تُصُرَفُونَ عَنِ الْإِيمَانِ مَعَ قِيَامِ الْبُرُهَانِ فَالِقُ الْإِصْبَاحُ مَصَدَرٌ بِمَعَنَى الصَّبُح آى شَاقٌ عُمُودِ الصُّبُحِ وَهُوَ أَوَّلُ مَايَبُهُ وُمِن نُورِ النَّهَارِ عَن ظُلَمَةِ اللَّيُلِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَّنًا يَسُكُنُ فِيهِ الْحَلَقُ مِنَ التَّعَبِ وَّالشَّمُسُ وَالْقَمَرَ بِالنَّصَبِ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ اللَّيْلِ حُسُبَانًا يُحسَابًا لِلْاوْقَاتِ أَوِا لَبَاءُ مَحُـذُ وُفَةٌ وَهُـوَ حَالٌ مِنُ مُقَدِّرٍ أَى يَحْرِيَانِ بِحُسُبَانِ كَمَا فِي سُوْرَةِ الرِّحَمْنِ ذَٰلِكُ الْمَذُ كُورُ تَقُدِيرُ

الْعَزِ يُزِ فِي مُلَكِهِ الْعَلِيْمِ (٩٦) بِحَلْقِهِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّوَ الْبَحُرْ فِي الْاسْفَارِ قَدْ فَصَّلْنَا بَيَّنَا اللَّايْتِ الدَّ الَّاتِ عَلَى قُدُرَتِنَا لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ (١٥) يَتُدَبَّرُونَ وَهُو الَّذِئَ ٱنْشَاكُمُ خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ هِيَ ادَمُ فَمُسْتَقَرَّ مِنْكُمُ فِي الرِّحْمِ وَّمُسْتَوُدَعٌ مِّنُكُمُ فِي الصُّلُبِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِفَتُح الْقَافِ أَى مَكَانُ قَرَارِ لَكُمُ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْم يَّفُقَهُونَ ﴿ ١٩٠﴾ مَا يُقَالُ لَهُ وَهُـوَالَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءٌ فَاخُرَجُنَا فِيهِ التَّفِاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ بِهِ بِالْمَاءِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ يَنْبُتُ ۚ فَاخُورَجُنَا مِنْهُ أَى النَّبَاتِ شَيْعًا خَضِرًا بِمَعْنَى أَخُضَرَ نَّخُوجُ مِنْهُ مِنَ الْخَضِرِ حَبًّامُّتَوَاكِبًا \* يَرْكُبُ بَعْضُ ﴿ بَعُضًا كَسَنَابِلِ ٱلْحِنُطَةِ وَنَحُوِهَا وَمِنَ النَّخُلِ خَبُرٌ وَيُبُدَلُ مِنْهُ مِنْ طَلْعِهَا أَوَّلُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فِي ٱكُمَامِهَاوِالْمُبْتَدَأُ قِنُوَانٌ عَرَا حِينٌ دَانِيَةٌ قُرِيُبٌ بَعُضُهَا مِنْ بَعُضٍ وَّاجُرَ جُنَابِهِ جَنَّتٍ بَسَاتِينَ مِّنُ اَعْنَابِ وَّ الزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَرَقُهُمَا حَالٌ وَّغَيْرَ مُتَشَابِهِ تَمَرُهُمَا أَنْظُرُو آ يَامُحَاطَبِينَ نَظُرَ اِعْتِبَارِ الْإ ثَمَرِهِ بِفَتُحِ النَّاءِ وَالْمِيْمِ وَبِضَمِّهِمَا وَهُوَ حَمْعُ ثَمْرَةٍ كَشَجَرَةٍ وَشَجَرٍ وَجَشُبَةٍ وَخُشُبِ إِذَآ أَثُمَرَ اوَّ مَايَبُدُ وُكَيُفَ هُوَ وَ اِلِي يَنُعِهِ نَضُحِهِ اِذَا اَدُرَكَ كَيُفَ يَعُودُ اِنَّ **فِي ذَٰلِكُمُ لَايَتٍ** دَالَّاتٍ عَلَى قُدُرَتِهِ تَعَالَمْ عَلَى الْبَعُثِ وَغَيُرِهِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ (٩٩) خُصُّوا بِالذِّكِرُ لِآنَّهُمُ الْمُنَتِفَعُونَ بِهَا فِي الْإِيْمَان بِحِلَافِ الْكَافِرِيُه وَجَعَلُو الِلَّهِ مَفْعُولٌ ثَان شُرَكَاءَ مَفْعُولٌ اَوَّلٌ وَيُبُدَلُ مِنْهُ الْجِنَّ حَيْثُ اَطَاعُوهُمْ فِي عِبَادِةِ الْاوثَان وَ قَ خَلَقَهُمْ فَكَيُفَ يَكُونُونَ شُرَكَاءَهُ وَخَرَقُوا بِالتَّحُفِيفِ وَالتَّشُدِيْدِ آَى اِحْتَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنْتٍ بغَيْر عِلْ كُ خَيْتُ قَالُوا عُزَيْرُ ابُنُ اللهِ وَالْمَائِكَةُ بَنْتُ اللهِ سُبُحْنَهُ تَنْزِيُهَا لَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ أَنَّ بِالَّالَهُ وَلَدًا

لوگوں کے لئے جوجانے والے ہیں (غورو فکرسے کام لیتے ہیں) اور پھروہی ہیں جنہوں نے مہمیں اکیلی جان (آ دم) سے نشو وتما دی (پیداکیا) پھرتمہارے لئے قرار پانے والی جگہ ہے (رحم مادر میں ) اور ایک جگہ چندے رہنے کی ہے (تمہارے لئے باپ کی پشت اور ایک قرابت میں لفظ مستقد فتح قاف کے ساتھ ہے۔ یعن تہارے لئے قرارگاہ) بلاشبہم نے کھول کھول کریان کردی ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو بھتے ہوجھتے ہیں (جو بھوان سے کہاجائے) اور وہی ہے جوآسان سے پانی برساتے ہیں پھرہم پیدا کرتے ہیں (اس میس غیوبت سے النفات پایا گیا ہے) اس (پانی) سے برقتم کی روئیگ (جس کی پیدادار ہوتی ہے) پر ہم نے نکالی اس (روئيرگ) سے ہرظاہری مبنیاں احسف بمعنی اخفر ہے) کہ مودار کرتے ہیں ہم اس (سبر مبنیوں) سے او پرتلے چر سے ہوئے دانے (ایک دوسرے پرتہدبت جے ہوے ہوتے ہیں، جیے گہوں وغیرہ کی الیس)اور مجورے درخت سے (یے فیر ہےاس کابدل آ کے ہے) جس كى شاخول ميں تھے ہيں (محجور كے درخت ميں سے جو تھے بھو فتے ہيں۔ اگلا لفظ مبتداء ہے) جھكے يزت ہيں ( لفكے جاتے ہيں) تہ بہتہہ ہیں (ایک دوسرے سے گندھے ہوئے ہیں)اور (ہم نے نکالے ہیں اس پانی سے) باغات ( مجمن ) انگوروں کے اور زیمون اور انار کے کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں (ان کے بیتے۔ بیرحال ہے)اورایک دوسرے سے مختلف (ان کے پھل) دیکھو: (اے مخاطب بنظر عبرت)ان كي لول ك ( ثاءاورمم ك فخ اورضم ك ماته ثمر جمع ب نموة كى جيد شجرة كى جمع شجر اور خشية كى جمع خشب آتی ہے)جب درخت پھل لاتا ہے (شروع میں جب کیریاں آتی ہیں) تو کس طرح نکلتی ہیں اور پھران کے پکنے کودیکھو (کرکس طرح یکنے کے بعد کمل ہوگیا اور انتہائی حالت پر پہنچ گیا) بلاشہاس میں بڑی نشانیاں ہیں (جواللہ کے دوبارہ زندہ کرنے پردلالت کررہی ہیں) جولوگ یقین رکھتے ہیں (خاص طور پران کا ذکراس لئے کیا کہ ایمان لانے میں ایسے ہی لوگ نفع اٹھا سکتے ہیں برخلاف کفار کے) اوران لوگوں نے اللہ کے ساتھ مظہرار کھے ہیں (یہ جعلوا کامفول ثانی ہے) شریک (یمفول اول ہے اس کابدل آ کے ہے) بتوں کو ( کیونکہ بت برتی میں ان کی اطاعت کرتے ہیں) حالانکہ انہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے (پھر کس طرح بیشریک خدائی بن سکتے ہیں) اورانہوں نے تراش کی ہیں (تخفیف وتشدید کے ساتھ ان کو پڑھا گیا ہے۔ لیتن انہوں نے شریک اختراع کرایا ہے اللہ کے لئے بیٹے اور بٹیاں بغیرعلمی روثنی کے (چنانچے حضرت عزیر" کواللہ کا بیٹااور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں )انکی ذات یاک و برتر ہے (اس کے لئے یا کی ہے)اوران کی ذات توان تمام ہاتوں سے یاک وہلند ہے جوبیلوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں ( کدوہ صاحب اولاد ہے۔)

نقیق وتر کیب: .....الحب والنوی زمنی پیدادارتمام تربیجن ادر گفلیون سے ہوتی ہے۔ فالق سے مرادا گرصفت مصبہ ہتو بیاضافت معنوی ہوگی اور زمانہ حال واستقبال کے اعتبار سے اگر قانونی مراد ہے تو اضافت لفظیہ ہوگی۔ خشک دانوں سے سرمبز رادار قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔

یسخوج یان کی خبر افی ہے یا ماقبل کی علت اور جملہ متا نفہ ہے۔ خسی سے مراد نو کی نمو چیزیں خواہ ذی روح ہوں یا نہ

ال جیسے جانور و نباتات اور اسی طرح میت سے مراداس کے مقابل عام معنی ہوں گے ۔ جیسے نطفہ بیضہ دانے ، محفلیاں پخرج اس عطف چونکہ فالتی پر ہاس لئے اسم لایا گیا پر خلاف بعضوج بیان نہیں عطف چونکہ فالتی پر ہاس لئے اسم لایا گیا پر خلاف بعضوج بیان نہیں اسکا ۔ کیونکہ دانون کاش کرناز ندہ کومردہ سے نکالنے کی جنس سے ہنداس کے بر عس فسانسے استفہام انکاری ہے ۔ بمعنی نفی استفہام انکاری ہے ۔ بمعنی نفی اسکون فیوں کے اسلام مصدر ہے اسم جمعنی میں داخل ہونا ۔ کین یہاں مراد فس سے ہے ہے ہے کہ وجامل کو فیوں کے دیک وجامل کو فیوں کے دیک وجامل مانک کے ساتھ ہے ۔ سک نا مایسکن الیہ و کیک دوج او حبیب ۔

و المشهمس و القمو \_لفظ جعل كي قرأت يران كاعطف الليل پر بوگا اور جاعل كي قرأت بركل كيل پرعطف بوگيا-ورنه پھر اس كاكوئى محل اعراب نهين ، كيونكه اسم فاعل بمعنى ماضى كوئى عمل نهيس كيا كرتا \_حسب انساً مصدر منصوب يابتز ع الخافض ہے اور يا جعل كا مفعول بوگا بتقد مرذ و \_ يا يجعل بمعنى محسوب كامفعول بوگا \_

مستقرو مستودع ان الفظول كي تفير مين اختلاف بابن مسعود كتي بين كه متقر سيم ادز مانيهمل باورمستودع سيم ادتراورعا مبن اورمستودع سيم ادتراورعا مبن اورمستودع سيم ادباپ كل سيم ادقر اورعا لم برزخ كا قيام بي سيم بين جبير اورعطار كي رائ به كه مستقر سيم ادار ادامام بين اورمستودع سيم ادباپ كل پيت مين ربخ كا زماند عكر مه كي موايت ابن عباس سيم كي بي بي بي ابن عباس في مين در بير سيم ادبال من مستودع في ظهرك . في سنخوجه الله اورس كي بين مستقر سيم ادقيام قبر بي اورمستودع سيم اددنيا بي اورمستودع سيم اددنيا بي اوربعض في مستودع سيم ادبر اورمستودع سيم ادبن وجنم ليا بي ديناني ارشاد بي حسسنت قبر بي اورمستودع سيم اددنيا بي اوربعض في مستودع سيم ادبر اورمستودع سيم ادبن وجنم ليا بيار شاد المستقر المستقر

یے فقہون یعلمون، یفقہون، یومنون قریب قریب ایک ہی معنی ہیں ۔فواصل کی رعایت سے اوراستقلالاً مقصود ہونے کے لئے الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ نیز نجوم وغیرہ فلکیات کے احوال استے دقیق اور غامض نہیں جس قدر انسانی مبداء اورمنتیل کے احوال ۔اس لئے وہاں یعلمون اور یہاں یفقہون لایا گیا۔

فاخوجنا نکتالقات، ال نحت کاظیم الثان بونا نبات. نبات اورنبت مایخوج من الارض من النابیات بمعنی منبوت رع فابغیر تناکے درخوں، بیلوں کو کہتے ہیں۔ اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہے۔ خطراسم فی اعدل خصو الشیء فہو خصو واحضو ۔ عود اعود ۔ کی طرح دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اخصر واحضو ۔ عود اعود ۔ کی طرح دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اخصر واحضو ۔ عود اعود ۔ کی طرح دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اخصار واحضو ۔ عود اعود ۔ کی طرح دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اخصار واحضو ۔ عود اعود ۔ کی طرح دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

طلع کی کیلی طرح محبور کے درؤت میں جو کچھ نکلتا ہے جس کچرند میں پھلیاں آتی ہیں اس کے غلاف کو کفری اوراندرونی حصد واخریض کہتے ہیں۔ قبوان جمع قنو کی بمعنی غدق و نظیرہ قنوان و صنو ریک جورکے لئے ایسا ہے جیسے عنب کے لئے عنقو دانسان کی طرح محبور کے سات درجات ہیں جن کا جامع یہ جملہ ہے ''طاب زہرت'' اول درج طلع دوم اغریض سوم بلح ۔ چہارم زہو پنجم بسر ششم رطب بفتم تمرکہ لاتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں ہے۔ اکو مواعمت کم النحلة۔

و خلقهم. جلال محقق نے قدسے مالیت کی طرف اشارہ کردیا۔ بغیر علم۔ ای خوقوا متلبسین بغیر علم۔جارمجرور کامتعلق محذوف ہے اوروہ حال ہے فاعل خوقوا سے قالوا. نصرانی حضرت سے کامتعلق محذوف ہے اوروہ حال ہے فاعل خوقوا سے قالوا. نصرانی حضرت سے کامتعلق میں ملوث ہو جھے۔ آلودگی میں ملوث ہو جھے۔

ربط آیات:....مئلة وحدي طرف بات كارخ چيراجار با بهاس كساته نعمون كالذكره بهي بها كه شرك كاطبعي فتح بهي واضح بوجائه

﴿ تشریح ﴾ : ............ کا سُنات مادی وروحانی کا ہر ذرہ پر وردگار عالم کی رحمت پر شاہد ہے: ......جس پروردگاری کی رحمت پر شاہد ہے: پروردگاری رہوں کی رحمت کا بیراد یا اور کارخانہ خلقت کی کروردگاری رہوں ہے اور کارخانہ خلقت کی کوئی چیز نہیں جو فیضان افادہ کی شان ندر کھتی ہو۔ آخریہ کیسے مکن تھا کہ تمہارے جسم کی ہدایت و پرورش کے لئے تو سب پھے کردیتا، مگر تمہاری روح کی ہدایت و پرورش کے لئے تو سب پھے کردیا ورش کا تو تنہاری روح کی ہدایت و پرورش کے لئے کیے تھی تھی نہ کرتا۔ چنانچہ وجی و تنزیل کی صورت میں جو پچھ ظاہر ہوتا ہے وہ روح ہی کی پرورش کا تو

سروسامان ہے۔ اگرکوئی کے کہ ایبا ہونا ضروری نہیں تو یقینا تمام کا کنات ہستی شہادت دے رہی ہوہ جوز بین کی موت کوزندگی ہے بدل دیتا ہے۔ کیا تمہاری روح کی موت کوزندگی ہے نہیں بدل سکتا؟ جو ستاروں کی روش علامتوں سے بیابانوں اور سمندروں بیس تمہاری رہنمائی کرتا ہے، وہ کیا تمہاری روح کو بھٹاتی ہوئی چھوڑ دے گا اور اس کی رہنمائی کے لئے کوئی روشی نہویتم اس بات پرتو بھی متجب نہیں ہوتے کہ کھیت لہلہا رہے ہیں اور آسان سے باران رحمت برس رہی ہے، پھراس پر کیوں متجب ہوتے ہو کہ انسان کی روحانی پرورش کے لئے سامان زندگی مہیا ہے اور اللہ تعالی کی وجی نازل ہورہی ہے۔ افسوس تم پر کہتم نے ایسا سمجھ کر اللہ تعالی کی رحمت ور ہو بیت کی بڑی ہی ناقدری کی۔

نظام ربوبیت سے تو حید پر استدلال ........... قرآن کریم کابی عام اسلوب بیان ہے کہ 'نظام ربوبیت' ہے وہ تو حید پر
استدلال کرتا ہے۔ نظام ربوبیت کامقصود یہ ہے کہ تمام کا نئات خلقت ہماری پرورش و کارسازی میں سرگرم عمل ہے اوراس کی تمام با تیں پھے
اس طرح کی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بوی ہی حکمت اور دقیقہ تی سے ہماری اس طرح کی احتیاجات پرورش کا اندازہ کرلیا۔ اس
کے لئے ایک پورا کارخانہ جاری کردیا ہے۔ قرآن کریم کی للکاریہ ہے کہ اگرایک پروردگارستی موجوز ہیں تو پھروہ کون ہے جس نے ربوبیت
کابید پورانظام قائم کردکھا ہے؟ وہ تو حید پر بھی اس سے استدلال کرتا ہے کہ تم نے خدا کوچھوڑ کرجن ہستیوں کو معبود بنار کھا ہے ان میں سے کون
ہے جسے اس کارخانہ ربوبیت کے بنانے یا چلانے میں پھوٹل ہو؟ قرآن کریم کابید ستدلال 'بر ہان ربوبیت' کا استدلال ہے۔

کر ہان رہو ہیت کی عجیب وغریب ہیں۔ان میں بھی نباتات کا بیان اظہر ہونے کی وجہ سے مقدم کردیا اورانس کا بیان مخفی اور دقیق سفلیات کو بیان کیا جو ہم سے قریب ہیں۔ان میں بھی نباتات کا بیان اظہر ہونے کی وجہ سے مقدم کردیا اورانس کا بیان مخفی اور دقیق ہونے کی وجہ سے موخر کردیا۔ چنا نچے نباتات کی تبدیلیاں تو ہرخص کے مشاہدہ میں عام ہیں کیکن نطفہ کی ارتقائی منزلیں اورانسانی عرون و و ال کی کہانی تعلی اوراطباء کے ساتھ مخصوص ہے۔ سفلیات کے بعد کا نئات کولیا۔ دن ورات ، جسج وشام میں قدرت کی کرشمہ سازیاں عمیاں کیں۔اس کے بعد پھر علویات اور نظام مشمی پر روشنی ڈالی۔ پھر اختیام کلام پر سفلیات کا دوبارہ ذکر کیا۔ بار بار مشاہدہ ہونے کی وجہ سے ۔لیکن اولا اجمالا ذکر کیا تھا اور آخر میں تفصیل طموظ رہی ۔لیکن تعصیل کی تربیب اجمالی ترتیب کے برعس کر دی گئی ہے۔لیکن اولا اجمالا ذکر کیا تھا اور آخر میں تفصیل طموظ رہی ۔لیکن تعصیل کی تربیب اجمالی ترتیب کے برعس کر دی گئی ہے۔لیکن اور سافت بیان پہلے اور نباتات کا بیان بعد میں ہے اور بارش چونکہ ذو جہات ہے مبداء کے لیاظ سے قو علوی اور منتی کے اعتبار سے مفلی اور مسافت کی روے درمیانی۔اس کے اس کا تذکرہ نچ میں کیا گیا ہے۔

تو ہمات جاہلانہ: ، .... اس کے بعد مشرکین عرب کے مشرکانہ عقائد کا رد ہے۔ یہ لوگ جنات کی نسبت طرح طرح کے تو ہم پرستانہ خیالات رکھتے تھے اور ہمجھتے تھے کہ جنات میں انسان کو چاہیں مافوق الفطرت طریقہ پرنقصان پہنچا سکتے ہیں اور جیسے چاہیں مجیب و غریب طاقتیں دے سکتے ہیں۔ نیز ان کا خیال تھا کہ پاک رومیں یعنی فرشتے خداکی بٹیاں ہیں۔

هُوَ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ مُبُدِعُهُمَا مِنُ غَيْرِ مِثَالِ سَبَقَ ٱنَّى كَيْفَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمُ تَكُنُ لَّهُ صَاحِبَةٌ ۚ زَوۡجَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيۡءٍ ۚ مِنُ شَانِهِ آنُ يَخُلُقَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيُمٌ ﴿ اللَّهُ وَبُكُمُ اللَّهُ وَبُكُمُ لَآاِلَهُ اِلَّاهُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعُبُدُوهُ ۚ وَجِّدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّ كِيُلٌ ﴿١٠٠﴾ حَفِيُظٌ لَا تُدُرِكُهُ الْأَبُصَالُ أَى لِاتَرَاهُ وَهَٰذَا مَخُصُوصٌ بِرُؤُيَةِ الْمُؤُمِنِينَ لَهُ فِي الْاحِرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وُجُوهُ يُومَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اللي رَبَّهَا نَاظِرَةٌ وَحَدِيُثِ الشَّيُحَيُنِ إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوُنَ الْقَمَرَ لَيُلَةَ الْبَدُرِ وَقِيلَ الْمُرَادُ لَا تُحِيطُ بِهِ وَهُوَ يُدُرِكُ الْبَصَارُ ۚ أَيُ يَرَاهَا وَلَا تَرَاهُ وَلَا يَجُورُ فِي غَيْرِهِ آَنُ يُدُرِكُ الْبَصَرَ وَهُولَا يُدُرِكُهُ آَوُ يُحِيْطُ بِهَا عِلْمًا وَهُوَ اللَّطِينُفُ بِأَوْلِيَائِهِ الْخَبِيْرُ ﴿ ١٠٠﴾ بِهِمْ قُلُ يَامُحَمَّدُ لَهُمْ قَدُجَاءَ كُمْ بَصَائِرُ حُحَجٌ مِنُ رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنُ ٱبْصَوَ هَا فَامِّنَ فَلِنَفُسِمُ آبُصَرَ لِآنَ تُوابَ اِبْصَارِهِ لَهُ وَمَنْ عَمِي عَنْهَا فَضَلَّ فَعَلَيْهَا وَبَالُ ضَلَالِهِ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿ ١٠٥﴾ رَقِيُبِ لِأَعْمَالِكُمْ إِنَّمَا أَنَّا نَذِيْرٌ وَكَذَٰلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ نُصَرَّفُ نُبَيّنُ ٱلاياتِ لِيَعْتَبِرُوا وَلِيَقُولُوا آي الْكُفَّارُ فِي عَاقِبَةِ الْآمُرِ ۚ دَرَسُتَ ذَاكَرُتَ آهُلَ الْكِتَابِ وَفِي قِرَاءَ وَ دَارَسُتَ آىُ كُتُبَ الْمَاضِيُنَ وَجِئْتَ بِهَذَا مِنْهَا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ إِتَّبِعُ مَآ أُوْجِيَ اِلَيُكَ مِنُ رَّبِّكَ آيِ الْقُرْآنَ لَآ إِلَهُ وَالْحُوضَ عَنِ الْمُشُوكِينَ ﴿ ١٠ ﴾ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا آشُرَكُوا وَمَاجَعَلُنَك عَلَيْهِمُ حَفِيظًا وَقِيبًا فَنُحَازِيُهِمُ بِأَعْمَالِهِمُ وَمَآأَنُتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ﴿ ١٠٠ فَتُحْبِرُهُمُ عَلَى الْإِيْمَانِ وَهَذَا تَبُلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ وَكَلا تَسُبُوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ هُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ آيِ الْاَصْنَامِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوًا اِعْتِدَاءً وَظُلُمًا بِغَيْرِ عِلْمٌ أَيْ جَهُلٍ مِنْهُمُ بِاللَّهِ كَذَٰلِكَ كَمَا زُيِّنَ لِهَؤُلاءِ مَاهُمُ عَلَيْهِ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ مِنَ الْحَيْرِ وَالشَّرِّ فَا تَوُهُ ثُمَّ اللي رَبِّهِمُ مَّرْجِعُهُمْ فِي اللَّحِرَةِ فَيُنبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ ٨٠ ﴾ فَيُحَازِيهِمْ بِهِ وَ أَقْسَمُوا آَى كُفَّارُ مَكَّةَ بِاللّهِ جَهَدَ أَيُمَانِهِمُ آَى غَايَةَ إِحْتِهَادِهِمُ فِيهَا لَئِنُ جَآءَ تُهُمُ اليّةُ مِمَّا اقْتَرَحُوا لَّيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلُ لَهُمُ إِنَّمَا الْآيِثُ عِنْدَ اللهِ يُسَرِّلُهَا كَمَا يَشَاءُ وَإِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ وَمَا يُشُعِرُ كُمْ يُدُرِيُكُمُ \_ بِإِيْمَانِهِمُ إِذَا جَاءَ تُ أَيُ أَنْتُمُ لَا تَدُرُونَ ذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا جَاءَ ثُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿١٠٥﴾ لِـمَا سَبَقَ فِي عَلْمِي وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّاءِ خِطَابًا لِلُكُفَّارِ وَفِي أُحُرَى بِفَتُح إِنَّ بِمَعْنَى لَعَلَّ أَوْ مُعَمُولَةً لِمَا قَبُلَهَا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَ تَهُمُ نُحَوِّلُ قُلُوبَهُمْ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَفُهَمُونَهُ وَٱبْصَارَهُمْ عَنْهُ فَلَا يَبْصُرُونَهُ فَلَايُؤُمِنُونَ كَمَا لَمُ يُؤُمِنُوا بِهَ آيَ بِهَا أُنْزِلَ يُخْ مِنَ الْايَاتِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَ رُهُمُ نَتُرُكُهُم فِي طُغُيَانِهِمُ ضَلَالِهِمُ يَعُمَهُونَ ﴿ أَ ﴾ يَتَرَدَّ دُوْنَ مُتَحَيِّرِيْنَ

ترجمہ:.....(وہ) آسانوں اورزمین کے موجد ہیں (پہلے سے نمونہ اورنقشہ موجود ہونے کے بغیران دونوں کے پیدا کرنے والے ہیں) یہ کیسے (کس طرح) ہوسکتا ہے کہ کوئی ان کا بیٹا ہو جبکہ ان کی بیوی نہیں ہے۔انہوں ہی نے تمام چیزیں پیدافر مائی ہیں (ان

کی شان ہی پیدا کرنا ہے اور وہ ہر چیز کاعلم رکھنے والے ہیں۔ یہی اللہ تنہارے پروردگار ہیں۔ان کے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ وہی سب چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ سوویکھوان ہی کی بندگی کرو (توحید مانو) وہی ہر چیز کے کارساز (محافظ) ہیں۔انہیں نگا ہیں نہیں پاسکتی ( یعنی ان کوکو کی دیمیس سکتار کین مونین بلحاظ آخرت اس سے مشتی ہیں۔ارشادر بانی ہے وجوہ یومند اصرب الی ربها ساطوه ای طرح حدیث شخین میں ہے کہ تم اپنے پروردگارکواس طرح دیموے جیسے چاندنی رات میں چودھویں کے جاند کو و یکھا کرتے ہو' اور بعض کی رائے بیہے کہ کسی کی نگاہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ بیں کرسکے گی ) کیکن وہ تمام نگاہوں کو پارہے ہیں ( یعنی اللہ ان نگاموں کودیکھتے ہیں مگروہ نگامیں ان کوئیل دیکھ سکتیں لیکن کی دوسری چیز کی پیشان نہیں ہے کہ وہ تو نگاموں کودیکھتی ہومگرنگا ہیں اسے نہ دیکھتی ہوں پاسیمراد ہے کہ وہ سب چیزوں کا احاط علمی رکھتے ہیں) وہ پڑے بی مہربان ہیں (اپنے دوستوں کے لئے) اور (ان سے) باخرین (فرمادیجے اے محد اللے)!) آ چکی ہیں دلیل (جیت) کی روشنیاں تہارے پروردگار کی جانب سے تہارے یاس لیل اب جوكوكى (انكو) ديكيكر (ايمان لے آئے) تو خوداى كے لئے ہے (بيد كيمنا كيونكداس غوركرنے كافائده خوداس كو بوگا) اور جوكوكى اين آ تھوں سے کام نہ لے (اور اندھا ہوکر بھٹک جائے) تو ای کے سرائے گا (عمراہی کا وبال) اور میں تم پر کچھ یا سبان نہیں ہوں (تہارے اعمال کا مران۔ میرا کام تو صرف متنب کردیناہے) اوراس طرح (جیسے کہ مذکورہ چیزیں بتلائی ہیں) کونا کوں طریقوں سے بیان (واضح) کرتے ہیں آیتی (تا کہتم عبرت عاصل کرو) اورتا کہ وہ بول اٹھیں ( یعنی کفار بالآخر) کہتم نے کسی سے پڑھلیا ہے (اال كاب سے خواكر وكرايا ہے اور ايك قرأت ميں دار سست ہے۔ لين آپ نے تاریخي كيابيں برطى بيں اور يقرآن اى سے بنايا ہے) نیزاس لئے کہ ہم دانشندوں کے لئے اس کوخوب روش کردیں۔خوداس راہ پر چلتے رہے جس کی دحی آپ ( اللہ ایک کے پروردگار کی طرف ہے آپ ( اللہ ایک گئی ہے ( یعنی قرآن ) اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشرکین کوان کے حال پر چھوڑ یے۔اگر الله چاہجے توبیلوگ شرک ندکرتے اور ہم نے آپ کوان کا گران میں بنایا۔ (محافظ ۔ پس ان محملوں کی جزاء ہم دیں گی) اور ندآپ ان برمخار ہیں (کرآب ان کوایمان لانے برمجبور کرسکیں۔ یہ جہادے پہلے کا ہے) اور جولوگ اللہ کے سواد وسری ہستیوں (بنول) کو پکارتے ہیں ان کوتم گالیاں نہ دو کہ پھروہ بھی اللہ کو برا بھلا کہنے گئیں۔ حدے متجاوز ہو کر (تعدی اورظلم کرتے ہوئے ) بے سمجھے بوجھے (الله كم مرتبات ناواقى كى وجها ) اى طرح (جيان كے لئے ان كى كارستانيوں كو آراستة كرركھا ہے ) برقوم كے لئے اس كے كاموں كوہم نے خوشما بناديا تھا (خواہ اجھے كام ہول يابر ے۔اى لئے وہ ان كوكرتے رہتے ہيں) پھر بالآخرسب كوايينے يروردگاركى طرف اوٹنا ہے (آخرت میں) اس وقت وہ ان سب پران کے کاموں کی حقیقت کھول دیں مے جو وہ کرتے رہے ہیں ( پھرای کے مطابق وہ ان کو بدلددیں مے ) اور بیا ( کفار مکہ ) اللہ کی بڑی ہی ( زوردار ) قسمیں کھا کر کہتے ہیں۔ اگر کوئی نشانی ان کے پاس (فرماکشی آ جائے تو وہ ضروراس پرایمان لے آئیں گئے۔ تم کہدوو (ان سے) نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں (جس طرح جا ہے ہیں ظاہر كرتے ہيں۔ميرى حيثيت توصرف ذرانے والے كى ہے )اور تہيں كيامعلوم (ان كايمان كاحال جب كدنشاني آجائے كى لينى تم اس كونبين جائة) اكرنشانيان آجى جائيس جب بعى بدايمان لان والنبين بين (جيها كملم اللي بين آچكا به اورايك قرأت تاء كساته بكفاركوخطاب كرت موع اوردوسرى قرأت مين النمنتوح كساته بلعل كمعنى مين ياماقبل كامعمول قراردية ہوئے) ہم ان کے دلوں کوالث دیں (ان کے قلوب حق سے پھیردیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ میں ) اور ان کی نگاہوں کو (حق سے مثادیں كدوه اس كود كيهكرايمان بى شدائكيس ) جس طرح ايمان نبيس لائے اس قرآن پر (جو پھھ آيات ہم نے نازل كى بير) بيلى دفعه اور ہم انہیں چھوڑیں گےان کی سرکتی (ممراہی) میں جیران (سرگردان بھلکتے ہوئے)۔

تشخفیق وتر کیب:.....بدیع. رینجر بے مبتداء محذوف هو کی یابیمبتداء بے اور حب رانی یکون ہے کل شیء جلال محقق کے فی نے من شانه ان ین محلق کی قیدلگا کردی تعالی کی ذات وصفات نکال دیں۔

علیم اس آیت میں اللہ کے اولا دنہ ہونے پر تین طریقہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ اول اس طرح کہ آسان وز مین طویل المدت ہونے کی وجہ سے جب ولا دت کے ساتھ متصف نہیں بلکہ اللہ کا ابدائی کا رنامہ ہے تو خود حق تعالی از کی اور ابدی ہونے کے باوجود ولا دت اور ولد سے منزہ ہیں یا اولا د چونکہ والد کی نظیر ہوتی ہے اور اللہ کی کوئی نظیر ہے نہیں اس لئے اس کی کوئی اولا د چونکہ ساراعا لم مخلوق اولا د کے لئے مجانس ہونا ضروری ہے اور واجب الوجود۔ اس سے منزہ ہے۔ تیسر سے اولا د والد کی تفوہوتی ہے اور چونکہ ساراعا لم مخلوق ہے جو کفاء ت کے منافی ہے۔ نیز اللہ تعالی تمام معلومات کے ذاتی طور پر عالم ہیں اور یہ بات د نیا کی کی دوسری چیز کو حاصل نہیں۔ اس لئے کوئی چیز اللہ کی تفوہوتی ہو سے اور اللہ خبر اول اور رئم خبر ثانی اور کے موصوف کی طرف اور مبتداء ہے اور اللہ خبر اول اور رئم خبر ثانی اور وہ و معطوف ہے ذاک میں پرغرضی کہ یہ اخبار متر ادفہ بھی ہو سکتی ہے اور بعض خبر اور بعض بدل یا صفت بھی ہو سکتی ہے۔

لاتدر که دفا ہرآ یہ معزلہ کامتدل ہے جس کے جوابی طرف جلال محقق آنے اشارہ کردیا ہے۔ اسلسلہ میں اور بھی نصوص ہیں۔ مثلاً: کلاانہ ہے عن ربھہ یو منذ لمحجوبون ۔ امام الک فرماتے ہیں کہ بالتخصیص کفار کے مجوبہونے سے موشین کے لئے بخلی کا اثبات ہوتا ہے۔ آن خضرت ( وقت اللہ یہ النظر اللہ مسئو وزیادۃ ۔ میں لفظ زیادۃ کی تقیر النظر اللہ وجہ اللہ کے ساتھ فرمائی ہے اور جریر بن عبداللہ کی روایت بھی اس کی موید ہے جو مفرعلائے نے پیش کی ہے۔ باتی رویت اور ادراک بھی چونکہ فرق ہے جیسیا کہ آیت فلما تو اء المجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدر کون قال کلا اور آیت لاتخاف در کاولا تخصی ہے معلم ہوتا ہے کہ درک کافی ہوئی نہ کہ کردویت کی۔ اس طرح یہاں بھی ادراک کافی کی گئی ہے۔ اس رویت کی فی الازم نہیں آتی جیسا کہ آیت ولا یہ حیطون به علما میں اطاح کافی کی ہے۔ علم کی فی مقصون نہیں بلداس کا اثبات ہورہا ہے چائی سعید بن المسیب فرماتے ہیں۔ لابصار اورعطائے فرماتے ہیں۔ کست ابصار المخلوقین من الاحاطة به ۔ ابن عباس اور مقائل فرماتے ہیں۔ لاتھ استدلال کمزور ہے۔ کیونکہ اوراک سے مراد طلق رویت نہیں ہے اور نہ آیت میں رویت کی فی تمام اوقات اور اشخاص کے لئے عام استدلال کمزور ہے۔ کیونکہ اوراک سے مراد طلق رویت نہیں ہے اور نہ آیت میں دویت کی فی تمام اوقات اور اشخاص کے لئے عام بی فی الانت کے بیض حالات کے ساتھ کے کہا جائے لا کہ ابصویدر که استدلال کمزور ہے۔ کیونکہ اوراک سے مراد طلق رویت نہیں ہوئیسا کہ مورد ہے ہیں۔ یہ ایان ہے جیے کہا جائے لا کہ ابصویدر کہ بین شراع کی واد جب نہیں کرتی ۔

وهذا. نفى ندكورى طرف اشاره ماور لروية المومنين الخ علت تخصيص بـ

. وقیب ل. اس توجیه پرعلی الاطلاق عموم رہے گاتخصیص کی حاجت نہیں۔ دنیاو آخرت میں کہیں بھی احاطہ کے ساتھ اللّٰہ کی رویت نہیں ہو سکے گی۔

وهو يدر ك پہلے جمله كى طرف اس ميں بھى دونوں تو جيہيں ہوں گى۔اول كى طرف يسو اها النع سےاوردوسرى كى طرف اويحيط النح سے جلال محقق اشاره كردہے ہيں۔

وهو اللطيف . مفسرعلامٌ في الكولطف ساليا م و بمعنى دافت ومهر بانى ليكن اس سازياده لطيف تفيير يه به كدلطف بمعنى ادراك خفى سه ما خوذ ما ناجائي يعنى وه واريك بين بين اس لفظ كاتعلق لا تدرك الابصاد كساته بوجائي الابصاد وهو يدركه الابصاد وهو يدركه الابصاد لانه اللطيف وهو يدركه الابصاد لانه اللحبير الصورت بين لطيف كثيف كم معابل بوكا -

فیسبوا الله سبّ اصنام آگرچ فی نفسه چائز بے کین سبّ الله کے دراید ہونے کی دیرسے ناجائز ہے۔ جہد ایسمانهم مصدرموضع حال میں ہے لیکن مفسرعلات نے غیایة اجتهادهم کہدکرافسٹموا کامفعول مطلق ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

مایشعرکم . ماستفهام مبتداءاوریشعرکم خبر بے کاف مفعول اول بے اور مفعول انی محذوف ہے جس کو جلال محقق نے بایمانهم اللہ سے خاہر کیا ہے۔ ای مایعلمکم ایھا المؤمنون بایمانهم بہر حال یہاں دوتو جیہیں ہو کتی ہیں۔ ایک بیک استفہام انکاری ہو۔ ای لایشعر کم شیء بانھا اذا جلوت یؤمنون فلذلک تمنون و نحن نعلم ذلک فلا نجی بھا۔

دوسرى بيكه مايشعر كم كامفعول محدوف بوداى مايشعر كم مايكون منهم.

ربط آیات: در الکان حید کے بعد آیت بدیع السموت النے سے وحید کا اثبات اور شرک کا ابطال کیا جارہا ہے۔ پھر آیت قصد حاء سے النے سے رسالت کے متعلق بحث ہے کہ نبی ہونے کی حیثیت سے صرف احکام کے بلنے میں گئے رہے اور اللہ کا بندہ ہونے کے خیادت و بندگی میں گئے ، نہ تو ان کے میں گئے اور نہ ابطال شرک کے سلسلہ میں ان کے غلط معبودوں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت۔

حدود تبلیغ میں سے ریکھی ہے کردوسرول کے فرہی پیٹواؤں اور معبودوں کودلخراش اورول آ زار کلموں سے یا و نہ کیا جائے کہاس کانتیجا اللہ تعالیٰ اور دین حق کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی ہوگی۔جس کا سببتم خود بے۔۔پھر آیت و اقسمو النج سے معاند کفار کی ہدایت سے یکسرنا امیدی کا اظہار ہے۔

شان نزول: ...... انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهدم نازل موئي توملمانول ني بتوركو برا بهلا كهنا شروع كيا جس م شتعل موكر مشركين ني بحى الله تعالى كوبرا بهلا كهني كاسكيم بنائي - اس پربيآيت و لاتسب و الله نازل ، و كي -

ابن جریز نے محمد قرطی سے قبل کیا ہے کہ قریش کے ساتھ ایک مرتبہ اسلامی دعوت کے سلسلہ میں آنخضرت (ﷺ) کی گفتگو ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ (ﷺ) جس طرح پچھلے انبیاء کے مجزات بیان کرتے ہیں اگر آپ (ﷺ) نبی ہیں تو خود بھی تو پچھ کرک دکھلائے۔ آپ (ﷺ) نے ان سے مجزہ کی تعیین چاہی تو کہنے لگے کہ صفا پہاڑکوسونا بناد ہجئے۔ آپ (ﷺ) نے ان سے ایمان لانے کا وعدہ لیا توتشمیں کھا کراطمینان دلانے لگے۔ آپ (ﷺ) دعائے لئے تیار ہوگئے۔لیکن جرئیل" پیغام الہٰی لے کرآئے کہ آپ (ﷺ) چاہیں توالیا ہوجائے گا، گر پھر بھی اگر بیلوگ ایمان نہلائے تو پھران سب پرعذاب نازل ہوگا۔ اب آپ (ﷺ) چاہیں اس شق کواختیار کیجئے اور یا یوں ہی رہنے دیجئے۔ جس کی قسمت میں ہوگا ایمان قبول کر لے گا۔ ورنہ خودا پنا نقصان کرے گا۔ آپ (ﷺ) نے آخری شق کواختیار فرمایا۔ اس پر آیت و اقسموا سے یعمہون تک نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرِیْحَ ﴾ : استان آیات میں دومسلے بحث طلب ہیں۔ایک رویت باری کا۔دوسرے جھوٹے معبودوں کو برا بھلا کہنے کا۔ رویت باری تعالیٰ:

اول مسلکی تحقیق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کسی بینائی کے احاطہ سے اس کا باہر ہونا خواہ وہ بینائی چھوٹی سے چھوٹی ہو۔ عقلاً محال نہیں ہے۔ برخلاف حق تعالی کے کہ دنیا میں اگر چہان کود کھنے کا امکان ہے، جیسا کہ حضرت موئی علیہ السلام کی درخواست ''دب ادنسی'' سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن شرعا محال ہے جیسا کہ حق تعالی کے جواب 'دلن ترانی'' سے معلوم ہوتا ہے اوراحادیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ البتہ آخرت میں نہ صرف اللہ کے مرئی ومصر ہونے کا امکان بلکہ نصوص کی روسے اس کا وقوع بھی ہوگا۔ بہر حال اپنی حدود بینائی میں اور نگاہ کی گرفت میں اللہ کو لیا تو یقیناً ہر حال میں محال ہے۔ دنیا میں ہویادین میں اور یہ بیت اللہ کے خواص میں سے ہے۔ اس لئے معز لہ کا استدلال منہدم ہوگیا اور پیشہ بھی نہیں رہا کہ دنیا کے اور ہڑے اجسام میں ایسے ہیں جوان آ تھوں کی چلیوں کی گرفت میں نہیں آ سے ہی جوان آ تھوں کی چلیوں کی گرفت میں نہیں آ سے بین جوان آ تکھوں کی چلیوں کی گرفت میں نہیں آ سے یہ کوئکہ ان کا گرفت میں آ تا محال تو نہیں ہے اور اللہ تعالی کے خواص میں سے یہ کی لیون بھی ہے۔

ای کے مقابل اگلے جملہ و ہو یہ در اف الابصاد کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کاسب چیزوں کے لئے محیط ہوناواجب ہے۔ نفس ابصاد اور دویت تو دوسرے دلائل سے ثابت ہے، لیکن مقام کی خصوصیت کا تقاضایہ ہے کہ جس طرح پہلے جملہ میں نفی مرتبہ استحالہ میں معتبر تھی، اسی طرح اس جملہ میں ابصار کا اثبات مرتبہ وجوب میں معتبر ہے۔ پس دونوں حکموں کا خواص باری تعالیٰ میں سے ہونامعلوم ہوگیا۔

ر دِمعتر لماور شیخ اکبر کی تحقیق: معترله خرت مین بھی امتناع رویت باری تعالی کے قائل ہیں۔ اول تواس آیت سے اس کا جواب معلوم ہوگیا، دوسرے جب آنخضرت ( اللہ اسے واقعہ معراج کے سلسلہ میں وال کیا گیا۔ هل رایت ربک ؟ تو آپ ( اللہ ) سے دو وجواب منقول ہیں۔ اول نور انبی اراہ ۔اس سے وبطور اصاطر ویت کی فی مراد ہے۔ دوسرے رایت نور آ ہے جس سے مطلق رویت مراد ہے۔

نیزمتندرک حاکم کی تخ تنج سے ابن عباس گی روایت ہے۔ ''دویت دبی عزو جل'' ای تیم کی دوسری نصوص کوجلال محقق ً کے کہنے کے مطابق دنیا میں شرعی امتناع رویت کے تھم سے ان کوخصوص کرنا پڑے گا۔

اور شخ اکبر کے مذاق پرتواس توجیتے تھے میں کہ بھی ضرورت نہیں ، کیونکہ وہ آسانوں اور ان سے اوپر کے عالم کو عالم آخرت میں شار کرتے ہیں۔ گویا ایک آخرت کا زمانہ ہے جو قیامت میں آئے گا اور ایک اس کا مکان ہے جو عالم بالا ہے۔ پس واقعہ معراج میں آئے تضرت (ﷺ) کا مجل اللہی کومشاہدہ در حقیقت آخرت میں مشاہدہ کرنا ہے نہ کہ دنیا میں کہ تخصیص کی ضرورت پڑے۔

معتُودانِ بِاطل كويرُ المجعلاكمِنا: .....دوسرامسكدديوى ديوناؤن، بنون كوبرا بحلاكهنا، اگرچه فى نفسه مباح بيكن الله تعالى كى شان مين گستاخى كاسب مونى كى خون مانطه بھى معلوم موگيا كه ذريعة حرام حرام مونا چائے۔ مونا چاہے۔

ادھر قرآن وحدیث میں تو حیدورسالت کا اثبات اور شرک و کفر کا جہاں ابطال کیا گیا ہے ان کے جواب میں بعض دفعہ اگر چہ
کفار گشا خانہ کلمات بکتے رہے ہیں ، مگر پھر بھی قرآن کریم میں ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے اور اس قاعدہ کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں کی
گئی نفور کرنے سے جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ فی نفسہ یہ مضامین چونکہ شرعاً واجب اور ضروری ہیں اس لئے بہر صورت ان کے
بیان کو ضروری سمجھا گیا اور ان مفاسد کو نظر انداز کر دیا گیا۔ برخلاف بتوں کو برا بھلا کہنے کے وہ زیاہ سے زیادہ مباح ہے۔ اس پراگر اس
قتم کے مفاسد مرتب ہوتے ہیں تو صرف ان مفاسد کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا بلکہ خود اس مباح ہی کو ترک کر دیا جائے گا۔

دوبیش قیمت اصول اور تحقیق و تحقیر کا فرق : ............ غرضیکداس آیت سے یددونوں اصول نہایت قیمی مستفاد ہوئے۔
ایک تو مفاسد کی وجہ سے واجب کو نہ چھوڑ تا بلکہ مفاسد کو نظر انداز کر دینا۔ دوسر سے مفاسد کی وجہ سے مباح کوترک کر دینا اور ان دونوں اصول میں فرق واضح ہے۔ البتہ قر آن کریم کی بعض آیات میں بتوں کی تحقیر نذکور ہے وہ بلحاظ سب وشتم نہیں بلکہ مناظرہ کے طریقہ پراستدلال اور الزام قصم مقصود ہے جس کا منشاء تحقیق ہو اور قر ائن سے تحقیق اور تحقیر میں فرق واضح ہوسکتا ہے۔ اول جائز اور ثانی نا جائز ہے۔

شبہات کا از الہ: ......قبل انسما الایات ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ بی اور رسول ایک درجہ میں مری ہوتا ہے اورخوارق و
مجزات اس کے دعویٰ کی دلیل پس با قاعدہ عقلی مری کے ذمہ اثبات دعویٰ کے لئے مطلق دلیل تو ضروری ہے، لیکن کسی خاص دلیل ک
تعیین یا دوسروں کی طرف سے فرمائش غیر ضروری ہے۔ ہاں مری کے قائم کر دہ ولائل پر جرح قدح کرنے کاحق البتہ دوسروں کورہتا ہے
جس کا اصالہ یا نیابہ ہر مری کے ذمہ ضروری ہے۔ چنا نچے عدالتوں کا دستور آئین بھی بہی ہے۔ اس لحاظ سے جدید آیات و مجزات ک
طلب وفرمائش بالکل غیرضروری ہوگی۔

ر ہایہ شبہ کداگرابیا ہوجاتا تو کیا نقصانا ورحرج تھا؟ تو اس حرج کی طرف شان نزول میں جبریلی جواب سے اشارہ کیا جاچکا ہے کہ نہ ماننے کی صورت میں ان پرعذاب نازل ہوتا۔

اور نقلب افئدتھم ۔ان کے اعراض کی سزا ہے۔ بنیس کہ ان کے اعراض کا سبب ہوکہ پہلے سے ان کے قلوب حق کی طرف متوجہ ہوں اور اس تقلیب کی وجہ سے پھروہ حق سے برگشۃ ہوگئے ہوں۔ بلکہ اس سزائے خداوندی کا سبب ان کا اعراض کرنا ہے۔ اس کئے اب بیشہ بیس ہوسکتا کہ حق تعالی نے ہی جب ان کوخراب کردیا تو پھر ان بے چاروں پرکیا الزام؟

لطا نف آیات: ..... یت الا مدر که الاب صادیم الرب مراکر بهرکوعام لیاجائے بصارت حی ورب سیرت باطنی سے جیبا کدامام راغب می رائے ہے تو ادراک کی تغییر علم بکنہ کے ساتھ ہوگی اور دنیاو آخرت دونوں کے لئے تھم عام رہے گا۔ لیکن اگر صرف حی بصارت مراد لی جائے تو صرف دنیا میں رویت کی نفی مراد ہوگی۔

اورآیتوما انا علیکم بحفیظ میں طریق مشائخ کے اس معمول پروشی پڑتی ہے کہت ارشاداداکر کے پرکسی کے

دریے ہیں ہوتی۔

آیت و لا تبسب و ۱ السنے سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی طاعت غیر واجبہ کی معصیت کا سبب بن جائے تو اس طاعت کوترک کردینا چاہئے۔ چنا نچہ اہل ارشاد بہت سے ایسے کا مول سے منع کردیتے ہیں جو ظاہر اُطاعت معلوم ہوتے ہیں مگر ان کی نظر میں وہ مفاسد کا ذریعہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی۔

آیت واقسموا النع سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارق کے دیکھنے سے نفع لازم نہیں۔اس لئے ان کی طلب وفر ماکش ہدایت کا طریق نہیں بلکداس کا طریقہ بینات کا اتباع ہے۔

﴿ الحمدالله بإره "واذا سمعوا" كي تفسيروتر جمدوغيره تمام مولى - ﴾





## فهرست پاره ﴿ وَلَكُ وُ أَنَّنَا ﴾

|        |                                                                               |             | •                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| صفحهبر | عنوانات                                                                       | صفحةبر      | عنوانات                                                                    |
| 774    | نیکی اور بدی کے بدلہ کا فرق                                                   | 19∠         | لنسانی اور جناتی شیاطین                                                    |
| rta    | اسلام ہی مذہب حق ہے اور اہل سنت ہی مسلک حق پر ہیں                             | 19/         | قرآن کریم کے چھکال                                                         |
| 779    | ايك د قق شبر كاازاله                                                          | 190         | اصول وفروع كطريقه استدلال مين فرق                                          |
| 779    | ہرحالت اللہ کی ایک نعمت ہے                                                    | 19.5        | حاصل جواب                                                                  |
| rra    | سورة الاعراف                                                                  | 19.9        | ذ نحافتيارى وغيرا فتيارى اورمتروك التسميه ذبيحه                            |
| 724    | قيامت ميں اعمال كوتو لنا                                                      | 199         | مردار جانور میں رخصت شرعی                                                  |
| 77.4   | وزن اعمال پرمشهورشبه کاجواب                                                   | 199         | حفيه كي طرف سے جوابات                                                      |
| rmy    | شیطانی قیاس اور اس کے تارو پود                                                | r+1~        | شوریدہ سرلوگوں کی اہل حق سے دشمنی                                          |
| rmy    | قیاس فقهی اور قیاس ابلیس کا فرق                                               | <b>**</b> A | انسان اور جنات کی ہدایت کے لئے سلسلۂ انبیاء                                |
| rmy    | شيطان كامرنا                                                                  | r•9         | کفار کی دس برائیوں کا ذکر                                                  |
| 772    | شیطان کی دعا قبول ہوئی یانہیں                                                 | PIP .       | ز مین کی پیدادار میں ز کو ۃ                                                |
| rr2    | قرآن میں ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں بیان کرنا                              | rir         | شهد کی زکو <del>ه</del><br>تعبیر تا بر است                                 |
| 772    | چندنکات                                                                       | rim         | اختراع تحریم کابانی عمرو بن کی ہے<br>تاہیر دیتا ہوئی ہے                    |
| 441    | جنات <i>نظر</i> آیتے ہیں یانہیں                                               | MA          | تحریم کا حصہ حقیق نہیں بلکہ اضافی ہے                                       |
| ויוז   | امام رازی کی محقیق                                                            | 719         | ایک شبه کاتحقیق اورالزامی جواب                                             |
| rm     | ايك الطيفه                                                                    | 719         | تيسرے شبه کا جواب بطريقه منع اور بطرقهٔ قض                                 |
| ror    | ايكاشكالي كاجواب                                                              | 719         | الل سنت والجماعت كاامتيازى نشان                                            |
| 101    | اعراف کی محقیق                                                                | 17+         | اسلام اپنے اصول وفروع میں تمام سابقہ مذاہب ہے متاز ہے                      |
| 101    | توحيدر بوبيت سيتوحيدالوهيئت پراستدلال                                         | YY•         | مسلمانوں میں بہتر فرتے گمراہ اورا یک فرقہ اہل حق کا                        |
| 102    | آ داپدها                                                                      | YY•         | ہدایت یافتہ ہے<br>من من قب کا تفصیل                                        |
| 102    | مدایت و گمرای کااثر اوراس کی مثال                                             | 774         | گمراه فرقوں کی تفصیل<br>مصارفض                                             |
| 141    | مضامین آیات کا خلاصه                                                          | PPI.        | اصول روائض<br>ناح فی قری میں میں ا                                         |
| וויא   | ایک ہی بات کومنتف انداز سے بیان کرنے کی تین تو جیہیں<br>- سرحة میں            | 771         | خارجی فرقے کے بنیا دی اصول<br>فرچر جسے کانظ                                |
| PYI    | قوم عاد کی تحقیق<br>پیش                                                       | 771         | فرقهٔ جربیکانظریه<br>فرقهٔ قدر به کانقطهٔ اختلاف                           |
| 1777   | قوم څمود کا حال<br>ت                                                          | 1 771       | کرفہ مدر میں نقطہ احملات<br>جمیہ کے افکار                                  |
| 777    | قوم لوط کا حال                                                                | 771         | ہمیہ ہے افار<br>مرج <i>ید کے ع</i> قائد                                    |
| 742    | قوم لوط پرعذاب کے متعلق قرآن اور تورات کے بیان میں اختلاف<br>نتی میں کی میں ت | 771         | سر جلید مصطفا مد<br>اہل کتاب کی تبلیغی کوتا ہی تبھی آنخضرت کے بعثت کاسب بی |
| 742    | قوم لوط کی عورتوں پرعذاب کیوں آیا<br>تعمیر میں سر سے تعمیر تعمیر ہے ۔         | 774         | ال ساب ق و مان المان المسرت الله ي بعث المبيب الم                          |
| 747    | ان قوموں کے عذاب کی تعین و تعبیر میں اختلاف                                   | 772         | معزلہ کے استدلال کا جواب                                                   |
|        |                                                                               | ''-         | الريدي. تدون دون                                                           |
| 1      |                                                                               |             |                                                                            |

## ر ولو أنّنا رياب

وَلَوْاَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ اِلَّيْهِمُ الْمَلَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى كَسَااقُتَرَحُوا وَحَشُرُنَا حَمَعُنَا عَلَيْهِم كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا بِضَمَّتَيُن حَمُعُ قَبِيل أَيْ فَوُجًا وَبِكُسُرِالْقَافِ وَفَتُح الْبَاءِ أَيْ مُعَايَنَةً فَشَهِدُوا بِصِدُقِكَ مُلَاكُولًا لِيُؤُمِنُوْآ لِمَا سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ الْآلكِنُ أَن يَّشَآءَ اللهُ إِيْمَانَهُمْ فَيُؤمِنُونَ وَلْكِنَّ أَكْثَرَ هُمُ يَجْهَلُونَ ﴿١١﴾ ذلِكَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِي عَدُوًّا كَمَا جَعَلْنَا هِوُلَّاءِ آعُدَآءِك وَيُبُدَلُ مِنْهُ شِيطِينَ مَرَدَةَ الْإِنْس وَالْجِنِّ يُوْحِيُ يُوسُوسُ بَعُضُهُمُ إِلَى بَعُضِ زُخُرُفَ الْقَوْلِ مُمَوِّهُةً مِنَ الْبَاطِلِ غُرُورًا أَى لِيَغُرُوهُمُ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ أَى الْإِيْحَاءَ الْمَذُكُورَ فَلَرُهُمْ دَعَ الْكُفَّارَ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١١﴾ مِنَ الْكُفُرِ وَغَيْرِهِ مِنْمًا زَيَّنَ لَهُمُ وَهٰذَا قَبُلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ وَلِتَصْغَى عَطُفٌ عَلَى غُرُورِا أَى تَمِيلُ اِلْيَهِ آي الزُّحُرُفِ اَفُئِدَةُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرُضُوهُ وَلِيَقُتَرِفُوا يَكْتَسِبُوا مَاهُمُ مُقُتَرِفُونَ ﴿ ١١٠ مِنَ الذُّنُوبِ فَيُعَا قَبُوا عَلَيُهِ وَنَزَلَ لَمَّا طَلَّبُوا مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَجُعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حَكُمًا ۖ أَفَغَيْرُ اللهِ ٱبْتَغِي ٱطُلُبُ حَكَمًا قَاضِيًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَّهُوَ الَّذِي ٱنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَبَ الْقُرَانَ مُفَصَّلًا مُبَيَّنَا فِيهِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ وَالَّـٰذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ التَّـوُرَةَ كَعَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ وَاصْحَابِهِ يَعَلَمُونَ آنَّهُ مُنَوَّلٌ بِالتَّحْفِيُفِ وَالتَّشُدِيَدِ مِّنُ رَّبَّكُ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٣١٠﴾ الشَّاكِّينَ فِيهِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ التَّقُرِيُرُ لِلكُّفَّارِ أَنَّهُ حَقَّ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبُّكَ بِالْاحْكَامِ وَالْمَوَاعِيَّدِ صَدُقًا وَعَدُلا تَمُييُزُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهُ بِنَقُصِ أَوْ خُلُفٍ وَهُوَ السَّمِيعُ لِمَا يُقَالُ الْعَلِيمُ ﴿ ١١٥ بِمَا يُفَعَلُ وَإِنْ تُسطِعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرُضِ أَي الْكُفَّارِ يُضِلُّو كَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ دِينِهِ إِنْ مَّا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّنَّ فِي مُحَا دَلَتِهِمُ لَكَ فِي آمُرِ الْمَيْتَةِ إِذْ قَالُواْ مَاقَتَلَ اللهُ آحَقُ آنُ تَأْكُلُوهُ مِمَّا قَتَلْتُم وَإِنْ مَا هُمُ إِلَّا يَخُوصُونَ (١١١) يَكُذِبُونَ فِي ذَلِكَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعُلُمُ أَىٰ عَالِمٌ مَنْ يَعضِلُّ عَنْ سَبِيلِهُ وَهُوَ أَعُلُمُ بِالْمُهُتَدِينَ ﴿ ١١٠ فَيُحَارِى كُلًّا مِّنْهُمُ

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ مَنَ الدَّبَائِح وَقَدُ فَصَّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَلِلْفَاعِلِ فِى الْفِعْلَيْنِ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِى اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الدَّبَائِح وَقَدُ فَصَّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَلِلْفَاعِلِ فِى الْفِعْلَيْنِ لَكُمْ الْمَيْتَةُ إِلَّامَا اصْطُورُ ثُمُ الْكَهُ مِنْهُ وَإِنَّ كَثِيمُ الْمَعْلَى لَامَانِعَ لَكُمْ الْمَعْلَى لَامَانِعَ لَكُمْ الْمُعَرَّمُ اكُلُهُ وَهذَا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنَّ كَثِيمُ وَلَكُمْ الْمَعْلَى لَامَانِعَ لَكُمْ الْمُعَرِّمُ اكُلُهُ وَهذَا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنَّ كَثِيمُ وَلَلْ لَكُم الْمَعْلَى لَامَانِعَ لَكُمْ الْمُعَرَّمُ أَكُلُهُ وَهذَا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنَّ كَثِيمُ وَلَكُمْ الْمُعَرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ مِن تَعْلِيلِ الْمَيْتَةِ وَعَيْرِهَا بِعَيْرِ عِلْمَ عَيْمِ وَلَيْ الْمَعْلَى لِلْمَا وَهَ وَعَمِيمًا اللهُ عَنْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

 اچھی طرح جانے ہیں کہ قرآن نازل ہواہے (تخفیف وتشدید کے ساتھ ہے) آپ ﷺ کے پروردگاری طرف ہے سچائی کے ساتھ۔ سو آپ اور اس مرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ (شک نہ ڈالئے۔ دراصل اس جملہ کا مقصد کفار پر واضح کرنا ہے کہ بیت ہے) اور آپ علی کے پروردگارکا کلام (حکم اوروعدہ) پورا ہوگیا۔ سچائی اورانصاف کے اعتبارے (بیتمیز ہے) ان کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں (ان کے کلام میں نقصان یا خلاف ثابت کر کے )وہ خوب ن رہے ہیں (جو کچھ کہا جار ہاہے )اورخوب جان رہے ہیں (جو کچھ کہا جار ہاہے)اگرآپ ﷺ ان لوگوں کا کہامانے لگیں جود نیامیں زیادہ ہیں ( کفار ) تو وہ آپﷺ کواللہ کی راہ (وین ) ہے بچلادیں گے۔ نہیں ہیں بی(ان نافیہ بمغنی ماہے) مگرمحض بےاصل خیالات پر چلتے ہیں (مردار جانور کےسلسلہ میں آپ ﷺ ہے کئے جمتی کرتی ہیں کہ الله کی ماری چیز تمہارے ذریح کے ہوئے جانورے کھانے کے لائق ہیں) اور بالکل بے کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں (اس بارے میں آپ بھے کو جھٹلاتے ہیں۔ بلاشبہ آپ بھے کے پروردگارخوب جانتے ہیں ( یعنی باخبر ہیں ) کہ کون ان کی راہ سے بہک رہاہے اور کون ہےجنہوں نے ان کی راہ پالی ہے (چنانچدان میں سے ہرایک کودہ بدلہ بھی دیں گے ) پس جس جانور پراللد کا نام لیا گیا ہے ( یعنی ان كے نام پرذى كيا گيا ہے) اسے بلاتامل كھاؤ۔ اگرتم الله كى آيول پرايمان ركھتے مواور تبہارے لئے كيار كاوٹ ہے كتم اس جانور كا گوشت نہ کھاؤ جس پراللہ کا نام لیا گیا ہے ( ذبح کیا گیا ہے ) حالانکہ تمہارے لئے تفصیل بیان کردی ہے ( دونوں لفظ مجبول ومعروف دونوں طرح ہیں) جوجانورتم پرحرام کردیئے گئے ہیں (آیت حومت طیکم المیتة میں) گروہ بھی جب تہمیں خت مجبوری پرجائے تو وہ اس ہے مشتیٰ ہے (وہ بھی تمہارے لئے حلال ہے۔ حاصل بیہ کہ مذکورہ چیزوں کے کھانے میں تمہیں کیار کاوٹ ہے۔ جبکہ حرام چزوں کو مہیں بتلا دیا گیا ہے اور بدان میں سے نہیں ہیں ) اور بی بینی بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جولوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں (یسطون فتحیااورضم یا کے ساتھ دونوں طرح ہے) محض اپنی نفسانی خواہشوں سے (مردار وغیرہ کوحلال کرنے کی طرف جوان کے نفس مائل ہیں)بلاکی سندے (جواس بارے میں قابل وثوق ہو) اس میں کوئی شنبیں کہ آپ کھیے کے پروردگار صدیے بڑھ جانے والے کو خوب جانع ہیں (جوحلال چھوڑ کرحرام کی طرف جارہے ہیں) اور چھوڑ دو (ترک کردو) ظاہری گناہوں یا باطنی (اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ اورانسم مرادصرف زنا ہے یا عام گناہ) جولوگ گناہ کماتے ہیں وہ ضرور بدلہ پائیں گے (آخرت میں) جو کچھوہ کررہے ہیں (کما رہے ہیں )اورجس جانور پراللہ کا نام ہیں لیا گیا ہے۔ (مثلاً خودمرجائے یا غیراللہ کے نام پر ذبح کردیا جائے۔البتہ مسلمان نے جس جانور کوذنج کیا ہواوراس پراللہ کا نام جان کریا بھولے سے رہ گیا ہوتو وہ حلال ہے۔جیسا کہ ابن عباس کی رائے ہے اورامام شافعی کا ندہب بھی یہی ہے )اس کا گوشت نہ کھاؤ کہ یہ (اس گوشت میں سے کھانا) نافر مانی کی بات ہے (جائز حدسے باہر ہونا ہے )اور شیطان سکھاتے رہتے ہیں (وسوے ڈالتے رہتے ہیں) اپنے دوستوں (کفار) کے دلوں میں تاکہتم سے بیر کم بحثی کرتے رہیں (مردار کو حلال كرنے ميں )اورا گرتم نے (اس بارے ميں )ان كا كہامان ليا توتم بھى شرك كرنے والوں ميں سے ہوئے۔

تحقیق وترکیب: .....قل اکثر کی قرات پر شمین کے ساتھ قبیل کی جمع ہے بمعنی صف اور دوسری قرائت پر فتح کے ساتھ مصدر ہے۔ بمعنی مندور مند، آمنے سامنے۔

عدوا، چنانچہ بن اسرائیل نے ایک ایک روز میں سر انبیاء کول کیا ہے۔ شیاطیس، شریرانسانوں کا فتنہ بنبت جناتی شیاطین کے چونکہ بڑھا ہوا ہے اس لئے شیاطین النس کومقدم کیا گیا ہے۔ چنانچہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ شیاطین الجن کی کائ تو استعادہ سے ہو کتی ہے لیکن انسانی شیطان تو اور گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ غزالی فرماتے ہیں کہ شیاطین الجن سے تو امان کی سکتا ہے لیکن شیاطین النس زیادہ موذی اور تکلیف دہ ہیں۔ اس لئے ان سے بچاؤ کی ضرورت ہے اور بعض نے شیاطین کی بیدو تسمیں انسانی اور

<u> جناتی نہیں کیں ۔ بلکہ کل شیاطین کوابلیس قرار دیا۔</u>

یں وحی ۔ بیجملہ مستانفہ ہے یاشیاطن سے حال ہے یاعدو کی صفت ہے۔وحی کے اصل معنی اشارہ سریعہ کے ہیں۔ یہ بھی کلام کے ساتھ بطور رمز کے ہوتا ہے اور بھی بلاتر کیب محض آواز اور بھی جوارح سے اشارہ کے ساتھ اور بھی کتابت کی صورت میں اور بھی القاء اور وسوسہ سے بھی وحی کہلاتی ہے۔

نحوف بولتے ہیں۔ فلان یز حوف کلامہ ۔ یعنی باطن باطل ہے اور ظاہر آ راستہ ، افغیر الله ، ہمزہ انکاری ہے اور فاعطف کے لئے ہے مقدر پر۔ ای اسیسل الی زحارف الشیاطین فاہتغی حکما ۔ یکلام متانف ہوگا اور بعض کی رائے پر غیر کانصب دووجہ سے ہوسکتا ہے ایک یہ ابتغی کامفعول مقدم ہوا ور ہمزہ کا تعلق ما قبل سے ہو۔ اس صورت میں لفظ حکما حال ہے اور یاغیر کی تمیز اور دوسری صورت یہ ہو نظر فیر حکماً سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا در حکماً مفعول بہ ہو غرض کے غیر کے منصوب ہونے کی تعین وجہیں ہوتیں ۔ حال اور تمیز اور مفعول ہونا اور حکم کا لفظ منصوب ہونے کی تین وجہیں ہوتیں ۔ حال اور تمیز اور مفعول ہونا اور حکم کا لفظ بھا بھا ہم کے دو ایک دفعہ بھی فیصلہ کردے تو حاکم کے دو ایک دفعہ بھی فیصلہ کردے تو حاکم کہلاسکتا ہے۔ نیز بھی ہمیشہ منصفانہ فیصلہ کرتا ہے۔ برخلاف حاکم کے دو فالم بھی ہوسکتا ہے۔

فلا تسکونن مقصد آپ کونمی اور منع کرنانہیں ہے، کیونکہ آپ کوقطعاتر دواور شکنہیں تھا، بلکہ منشاء تقریر ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے یا یہ کہ اہل کتاب بھی اس کے منزل من اللہ ہونے کو جانتے ہیں۔

انا نحن نزلنا الح كى طرح صدقاً و عدلاً تميز بي ورنددراصل فاعل ياحال يامفعول له تهدر اكثر من فى الارض احدنياك اكثريت كالمراه اورا قليت كالبرايت يافته بونامعلوم بوتا بـــ

اعسلسم. است تفضیل بمعنی اسم فاعل ہے۔ اس لئے پیشبیس رہا کہ است تفضیل منصوب نہیں ہوا کرتا اگر چیجف لوگ کی کے ساتھ نصب کی بھی اجازت دیتے ہیں اور قاضی کی رائے پر من موصولہ یا موصوفہ کل نصب میں ہے۔ ایسے فعل سے جس پر لفظ اعلم دلالت کرتا ہے کیونکہ لفظ اعلم اسم ظاہر کونصب نہیں دیا کرتا۔ ایسے مواقع پر یامن استفہامیا ورابتداء کی وجہ سے مرفوع ہے اور پیضل خبر ہے مصل لفظ نصل اور حسوم دونوں مجہول ومعروف ہیں۔ ابن کشر، ابوعمرو، ابن عامر مجہول اور باتی قراء معروف پڑھتے ہیں۔ نیز حفص ادونوں کومعروف اور باتی قراء مجہول پڑھتے ہیں۔

ظاھر الاثم و باطند مجاہد کہتے ہیں کہ ظاہرہ گناہ وہ ہے جوانسان جوارح سے کرے اور باطنی وہ جس کو قلب سے کرے اور کلی قطاہر سے مرادز نا اور باطن سے مرادز باطن سے کہی قطاہر سے مرادز باطن سے مرادور پردہ زنا ہے اور باطن سے مرادور پردہ زنا ہے اور باطن سے مرادور پردہ زنا ہے اور ابن زید کی رائے ہے کہ ظاہر کا مرادور پردہ زنا ہے اور باطن سے مرادز نا ہے۔ چنا نچہ حبان نے کلی سے روایت کی ہے کہ ظاہرا تم سے مراد مردوں کا دن میں برہنہ طواف کرنا اور ہاطن سے مرادرات کو برہنہ طواف کرنا ہے۔ بہرحال یہ نبی بقول امام رازی تمام محرمات کو عام

ہاورتمام گناہ ان بی دو تسموں میں مخصر ہیں۔ ولا تکلوا. مسلمان کاذبی متروک العسمیہ میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت تو مطلقا تحریم کی قائل ہے۔ عامد آہویا ناسیا۔ ابن سیرین اور تعمی کی رائے ہی ہے اور ظاہر آیت ہے بھی بہی معلوم ہورہا ہے۔ لیکن ابن عہاس الگ ، امام اختر ہے مطلقا تحلیل منقول ہے اور ایک جماعت کی رائے ہے کہ عامد آخرم اور ناسیا طال ہے۔ جیسا کہ امام احقر ہے مطلقا تحلیل منقول ہے اور ایک جماعت کی رائے ہے کہ عامد آخرم اور ناسیا طال ہے۔ جیسا کہ امام احقر ہے۔ جولوگ اباحت کے قائل ہیں وہ آیت سے مرادم را رجانور را بخیر اللہ کے نام سے فہ بوحہ جانور مراد لیتے ہیں۔ لیکن اچھائیہ ہے کہ بید آیت و منا اھل لغیر الله سے خصوص کر کی جائے۔ رہام ردارجانور سواس کا تھم او ورس کی آیت سے معلوم ہوگیا۔ امام اعظم کی تاکیدا حادیث کہ لو افان تسمید ہوسکتا ہے۔ مثلاً سورہ ماکدہ کی آیت اور آیت قبل لا اجد النے سے بی تھم معلوم ہوگیا۔ امام اعظم کی تاکیدا حادیث کہ لو افان تسمید اللہ فی قلب کل مومن اور ذبیحة المسلم ھلال وان لم یذکو اسم اللہ علیها سے ہوتی ہے۔ او ذبیح یعن اگر چغیر اللہ کانام ہی نے بغیر جانور ذرخ کر دیا جائے۔ البت اگر کم ابی اللہ کانام بھی لے لیتو پھر اس کا ذبیح ترام رہے گا۔ وعلیہ الثافی آلم مام اور نام کا فرق کرتے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے۔ التف علیہ اللہ علیہ کی اس کا فرق کرتے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے۔ اعظم عامد افاور ناسیا کافرق کرتے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے۔ ا

ربط آیات ..... معانداندفر ماکش نشانیوں کے جواب کاسلسلہ چل رہا ہے۔ آیت و لو انسا النے بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ آیت و کذلک النبخ سے آنخفرت و کھا گئی کئی مقصود ہے کہا چھا ہوگوں کے ساتھ بر بے لوگوں کی عداوت کا سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس پراس شم کے آثار مرتب ہوتے رہے ہیں۔ آس لئے آپ فکر مند نہ ہوجائے۔ آیت افغیر اللہ النج میں نبوت پرکافی اور وافی دلیل پیش کی جارہی ہے۔ یعنی قرآن کر کم اور پھراس کے مائن نہ مائنے والوں کے مائین فرق پر بھی روشی ڈالی جارہی ہے۔ پھر آئیت و ان تعطیع المنے میں مطلقا معاندین کا اتباع کرنے سے آپ کوروکا جارہا ہے اور ف کے لموا المنے سے نہ بوحداور غیر نہ بوحہ جانوروں میں فرق کے سلسلہ میں کفار کے رکیک شبہات کی تقلید سے نع کیا جارہا ہے۔

شانِ نزول: المعنان عباس فرماتے ہیں کہ آیت لات اسلام الحریم میتہ وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہا اور عطاء کی رائے ہے کہ ہتوں کے نام پر فد بوحہ جانوروں کے سلسلہ میں آیت نازل ہوئی ہے۔ کفار نے ایک مرتبہ آنخضرت اللہ سے سوال کیا کہ طبعی موت سے مرنے والے جانور کوکون مارتا ہے؟ آپ اللہ نے فرمایا اللہ! اس پر کفاراز راہ طنز کہنے گئی کہ اللہ کے مارے ہوئے جانور کو تو اللہ عن میں بھی جم گیا۔ اس پر ان تم لوگ نہیں کھاتے ہوا ور اپنے مارے ہوئے جانور کو کھالیتے ہو؟ بیشہ بعض سادہ لوح مسلمانوں کے ذہن میں بھی جم گیا۔ اس پر ان آیات کا نزول ہوا۔

و تشریکی : انسانی اور جناتی شیاطین : بقرید تقیم اس آیت میں شیطان سے مراد مجاز اعام معنی کے جیں کیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ ہر جگہ حقیقی معنی ترک کردیے جائیں اور صرف مجازی معنی ہی مراد لئے جائیں بلکدا گرخور کیا جائے تو مجاز حقیقت کی فرع ہوتا ہے۔ اس لحاظ ہے اس آیت ہے بھی وجود جنات پر روشنی پڑر ہی ہے۔ لہذا اس مجاز سے حقیقت جن کے انکار پر استدلال کرنا نہایت عبث ہے اور اس وسوسہ پر چونکہ فعل کی طرف میلان بلکہ جزم مرتب ہور ہاہے۔ اس لئے اس وسوسہ برندمت کی گئی ہے۔ جونی الحقیقت عزم پر خدمت ہے۔ ورندمن وسوسہ معز نہیں ہوتا۔ اگر چہ وسوسہ ڈالنے والے کے قت میں

بید وسوسہ اندازی بھی گناہ ہے کیونکہ اس کا اپنا ارادہ دوسر ہے کو مبتلائے گمرائی وغرور کرنا ہوتا ہے اور برائیوں سے بچانے میں آخرت کے ڈرکوزیادہ دخل ہوتا ہے۔اس لئے اس کی تخصیص کی گئے ہے۔ چنانچہ اللہ کو مانے کے باد جودا گرکوئی آخرت کا قائل نہ ہوتو وہ برائیوں سے زیادہ نہیں بچے گا۔ آیت لات بحون اوروان تسطع اور اہتع میں جوفعل کی اسناد آنخضرت کھی کی طرف سے کی گئی ہے وہ بطریقہ مبالغہ ہے۔مقصد دوسروں کو سنانا ہے کہ جب آپ کھی کو باوجودا حمّال نہ ہونے کے اس کا خطاب کیا گیا ہے تو دوسروں کی کیا ہستی؟

قرآن کریم کے چھکمال: سسسساں آیت میں قرآن کریم کے چھکالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بلحاظ بلاغت کمال ذاتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بلحاظ بلاغت کمال ذاتی کی طرف الکتاب میں اشارہ ہو اور بلحاظ کیت احکام ذاتی کمال کی طرف لفظ مفصلا سے اور الحکام کی صفت و کیفیت اس کی طرف صدقا وعد لا سے اشارہ کردیا ہے اور بلحاظ کمال اضافی یعنی نازل کنندہ کے ہو الذی انزل سے اور بلحاظ نازل شدہ ہونے کے جب کہ دوسری کتابیں اس کی مؤید ہوں لفظ یعلمون میں اور دوسری کتابوں پر فوقیت وافضلیت ہونے کے لحاظ سے لامبدل میں اشارہ ہے۔

اُصول وفروع کے طریقہ استدلال میں فرق .....و تحت کلمت دباث النے ہے جواب کا حاصل ہے کہ چوکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرما نبردار اور حتم بردار ہوتے ہیں، اس لئے جب انہیں حلال وحرام کی تفصیل بتادی جاتی ہے تو آئیں اس پر چوکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرما نبردار اور حتم بردار ہوتے ہیں، اس لئے جب انہیں حلال وحرام کی تفصیل بتادی جاتی ہے ان کے وساول کی طرف النفات نہیں کرنا چاہے ، کیونکہ کی فدہب کے اصول فاہت کرنے کے لئے تو عقلی دلائل ورکار ہوا کرتے ہیں۔ لئی ناصول فاہت ہونے کے بعد جزئیات اور فرعیات کے لئے صرف دلائل نقلیہ کافی ہوا کرتے ہیں۔ ان میں عقلیات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بعض دفعہ عقلیات معظم ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ فرعیات میں قطعی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اس سے قومز پرشبہات کے دروازے کھلتے ہیں۔ بعض دفعہ عقلیات معظم ہوجاتے ہیں۔ کونکہ فرعیات میں سے معظم نامی ہوا کرتی۔ اس سے قومز پرشبہات کے دروازے کھلتے ہیں۔ ابلت کون جو یائے حق اطمینان قلب چاہتے بلکہ اپنے کام ہیں لگنا چاہتے ۔ تا ہم اگر کوئی معزض کی فرعی محمل کو تعلی اور طبحی دلیل کے معلی اس کے جواب ہونا چاہتے کی مورض کی فرعی محمل کی سے کہ اس کے معلی اس کے بہاں اس کے اس کے دورت اللہ کانام نہ لیا تو دی کے دوت اللہ کانام نہا کے دورت اللہ کانام نہا کے دورت اللہ کانام نہاں کے دورت اللہ کانام نہاں کے دورت اللہ کانام نہاں کے دورت اللہ کانام نہائے کے دورت کے دورت اللہ کانام نہائے کے دورت اللہ کی کونٹ کے دورت اللہ کانام نہائے کے دورت کے دورت اللہ کونٹ کے دورت کے د

حاصل جواب فی حات تھا۔ دوسر سے اللہ کا نام لینا کہ باعث برکت ہے اور حیوانات دمویہ کے لئے شرط ملت ہے۔ غرضیکہ شرط کا وجود افکا میان جو مانع حلت تھا۔ دوسر سے اللہ کا نام لینا کہ باعث برکت ہے اور حیوانات دمویہ کے لئے شرط ملت ہے۔ غرضیکہ شرط کا وجود اور اتمام علت کے لئے جو مانع ہواس کا عدم حلت کے لئے دونوں با تیں ضروری ہیں۔ اس مجموعہ میں سے ایک جز کے اٹھ جانے سے گویا علت تامہ اٹھ جائے گی۔ اس لئے اس پرمعلول کیسے متفرع ہوسکتا ہے۔ البتہ یہ ایک فقہی فرع ہے کہ اللہ کا نام اگر حکمانہ لیا ہوجیسے متروک التسمیہ جانور۔ تب بھی اس کو بمز لہ حقیقت کے قرار دیا گیا ہے۔ البتہ جو حلال جانور دموی نہ ہوں یا کھانے کی چیز میں جانور دوں کے علاوہ ہوں۔ ان میں چونکہ تاپاک خون شامل نہیں ہے، اس لئے مکن ہے ان کے پاک کرنے کے لئے حصول برکت کے اس خاص طریقہ کی ضرورت نہ بھی گئی ہواوروہ اللہ کانام لئے بغیر حلال قرار دی گئی ہوں۔ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔

ذرك اختيارى وغيراختيارى اورمتر وك التسميد ذبيحد .....مدادكراسم الله من اختيارى ذرك اوراضطرارى درك اوراضطرارى درك اوراضطرارى درك اوراضطرارى درك اوراضطرارى درك اورد كرخيقى وعلى سب صورتين داخل بين درك اضطرارى كامطلب بيد به كه تير، باز، شكارى، كا بسم الله پره و كرچود به با كين اوايا درخى شكار حلال به به با بام اعظم كرد يك بهول سه بسم الله دره جانا بهى مذكور التسميد مين حكماً داخل به البته جان كربسم الله جود في المرسل الم شافعي كرد كرانسميد عائداً كي صورت مين اس نص قطعى كامخالف مجمعاً من من من كونكدوه مالم يذكر اسم الله كي فيرغير الله كانام پر صفح سركرت بين بسر وانه لفست كوريد بتلات بين -

مردار جانور میں رخصت شرعی: .......ال اصول اس آیت ہے ہے ہیں کے مینہ کی حرمت مضطراور مکرہ کے تق میں الامساط سور تسم استناء کی وجہ ہے بالکل ساقط ہوجاتی ہے۔ چنانچہ اگر پھر بھی کوئی صبر کرے اور مردار نہ کھائے ۔ جی کہ مرجائے تو وہ گنا ہمار مرے گا۔ پس کویا پیر خصت کی چوتی ہم ہوئی ۔ کیونکہ یہاں حرمت سے استناء ہور ہا ہے برخلاف حالت اضطرار میں تکم کفر کہنے کے وہاں بھی الامن اکرہ اگر چہ استناء موجود ہے لین وہ حرمت سے استناء نہیں ہے بلکہ غضب اور عذاب سے استناء ہے۔ پس ہوجائے۔ چنانچہ دخصت حقیق کی دیتم اتم ہے۔ جی کوئی صبر کر کے جان دے وی دیتے شہید کہلائے گا۔

متروک العسمیه ند بوحه جانور کے متعلق نقهاء کی رائے مختلف ہے۔ حنفیہ عامداً کوحرام اور ناسیاً کوحلال فرماتے ہیں اور امام احمد اور داؤ د ظاہری دونوں صورتوں کومطلقا حرام بیجھتے ہیں اور امام شافعی دونوں کوحلال مانتے ہیں اور مسالم بلا کھ کے معنی ہے ہیتے ہیں کہ ذرئے کے وقت جن پر غیر اللہ اللہ کے معنی ہے ہیتے ہیں کہ ذرئے کے وقت جن پر غیر اللہ لات وعزی ہتوں کا نام لہا جائے یا جانو رطبعی موئت مرجائے۔ کیونکہ متروک العسمیہ فسق نہیں۔ بلکہ قسق کی بھی دوصورتیں ہیں۔ مردار جانور یا غیر اللہ کے نام پر ذرئے کیا ہوا جانو راہذا متروک العسمیہ کی مطلقاً دونوں صورتیں حرام ندہوئیں بلکہ وہ حال رہیں۔

لیکن دننیہ کہتے ہیں کہ ظاہر آیت سے مطلقا حرمت ہی معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ دنابلہ کی رائے ہے۔ تاہم آیت لاتو احذنا ان نسینا النع سے اور حدیث فی سمید الله فی اقلب کل مسلم کی وجہ سے متر وک العسمیہ ناسیا کوہم جائز اور طال بھتے ہیں۔ دنفیہ کی طرف سے جوابات : اور ہے شوافع کے دلاک ان کا جواب شرح وقایہ میں نہ کور ہے۔ مجملہ ان کے قسل لا اجسد السخ کا حصدا گرفیقی بھی مان لیا جائے تب بھی پہلے اعتبار سے ہے۔ متر وک العسمیہ کی حرمت کا نزول بعد میں ہوا جواس کے منافی نہیں ہے۔ اس لئے کذب لازم نہیں آتا۔

یا کہاجائے کہ قل لاجد میں حصراضافی ہے۔ یعن حال کری کورام سجھنے کے جواب میں کہاجاتا ہے ورنہ حصر حقیقی کی صورت میں بہت سی حرام چیز وں کی دجہ سے کذب لازم آئے گا جیسے ذی ناب مخلب وغیرہ جانور۔ بہر حال متر وک العسمیہ ناسیا کے حال ہونے میں شوافع کو بیم خالط ہو گیا کہ حنفیہ مالم یذکو کے عموم میں تحصیص کررہے ہیں۔ پس اس تخصیص کے بعد عام مخصوص طنی ہوگیا۔ جس کی سخصیص دوبارہ خبر واحد کے السمسلم ید اسے عسلی اسم اللہ سمی اولیم یسم سے بھی ہوگئی ہوادعا کہ اکو

الله کانام ہر سلمان کے دل میں ہوتا ہے۔۱۲ عصلمان اللہ کے نام پر ہی ذرج کرتا ہے۔ بسم اللہ پڑھے یانہ پڑھے ا۔

ناسیا پر قیاس کر کے بھی ہوسکتی ہے۔ جس کا جواب حفیہ کی طرف سے بید یا جاتا ہے کہ آیت میں عموم قطعی غیر مخصوص ہے کیونکہ ناسیا متروک العسمیہ دراصل فدکورالعسمیہ میں داخل ہے۔ امام مالک کا فدہب ان کی کتابوں سے قو معلوم نہیں۔ دوسروں کی کتابوں میں جو پچھ فدکور ہے وہ قابل اطمینان نہیں۔ مثل برایہ اور شرح وقابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد اور داؤ د ظاہری کی طرح ان کی نزدیک بھی عامد اُ کی طرح ناسیا حلال نہیں ہے۔ لیکن بیضاوی میں امام مالک کو امام شافعی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور شیخ عصام نے صاحب انصاف مالکی کے حوالہ سے۔ امام مالک کی ایک روایت کا امام ابو حنیفہ کے موافق ہونا بیان کیا ہے۔ تاہم سے خدم ہے کتعیین کتب فدہب ہی سے ہوسکتی ہے۔

لطا كف آیات: ..... آیت ان يتبعون النخ میں چونكفن سے مرادوہ فن ہے جوكى شرى دليل كى طرف متندنه بوراس سے معلوم ہواكدا حكام میں كشف والهام جمت نہيں - بالخصوص ان پرجزم كرنا بالكل باطل ہے۔ آیت و مال كہم الا تاكلوا النع میں غلوفى الزهد كى ممانعت ہے۔ جيسا كه بعض جابل صوفى كياكرتے ہيں۔

آیت و ذروا النج سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح گناہ اعضائے ظاہرہ سے ہوتے ہیں۔اس طرح قلب سے بھی بعض گناہ ہوجاتے ہیں۔

وَنَزَلَ فِيُ آبِيُ حَهُلٍ وَغَيْرِهِ ۚ أَوَمَنُ كَانَ مَيُتًا بِالْكُفُرِ فَٱحْيَيْنَاهُ بِالْهُدَى وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّمُشِي بِهِ فِي النَّاسِ يَبْصُرُ بِهِ الْحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ الْإِيْمَانُ كَمَنُ مَّثَلُهُ مَثَلٌ زَائِدٌ أَى كَمَنُ هُوَ فِي الظُّلُماتِ لَيُسَ بِخَارِج مِّنُهَا ۚ وَهُ وَالْكَافِرُ لَا كَذَٰلِكَ كَمَا زُيِّنَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْإِيْمَانُ زُيِّنَ لِلْكَفورِينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣٣ مِنَ الْكُفُرِوَ الْمَعَاصِيُ وَكَذَلِكَ كَمَا جَعَلْنَا فُسَّاقَ مَكَّةَ اكَابِرَهَا جَعَلْنَا فِي كُلّ قَرْيَةٍ ٱكْبِرَ مُجُرِمِيُهَا لِيَمْكُرُو الْفِيهَا لِبِالصَّدِّعَنِ الْإِيْمَانِ وَمَا يَمْكُرُونَ اللَّا بِٱنْفُسِهِمْ لِآدَّ وَبَالَهُ عَلَيهِمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ﴿ ١٣٣﴾ بِذَلِكَ وَإِذَ اجَآءَ تُهُمُ آى آهُلَ مَكَّةَ ايَةٌ عَلَى صِدُقِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالُوُا ﴾ إَنْ نُؤْمِنَ بِهِ حَتَّى نُؤُتِى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ مُصِنَ السِّسَالَةِ وَيُوحِى اِلْيَنَالِآنَااَكُثَرُمَالَا وَٱكْبَرُ سِنَّا قَالَ تَعَالَى اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَالَتَهُ ثِبِالْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ وَحَيْثُ مَفْعُولٌ بِهِ لِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ اَعْلَمُ اَى يَعْلَمُ الْمَوْضِعَ الصَّالِحَ لِوَضُعِهَا فِيُهِ فَيَضَعُهَا وَهَوُلَاءِ لَيُسُو الْهُلَالَهَا سَيُصِيبُ الَّذِينَ اَجُرَمُوا بِقَوْلِهِمُ ذلِكَ صَغَارٌ ذِلٌّ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ أَبِمَا كَانُوا يَمُكُرُونَ ﴿٣٣﴾ أَى بِسَبَبِ مَكْرِهِمُ فَمَنُ يُرِدِ اللهُ أَنُ يَّهُدِ يَهُ يَشُرَ حُ صَدُرَهُ لِلْإِسُلَامِ ۚ بِأَنْ يَقُذِفَ فِي قَلْبِهِ نُوْرًا فَيَنُفَسِحُ لَهُ وَيَقُبُلُهُ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ وَهَنُ **يُّرِدُ** اللّٰه**َ أَنُ يُّبِضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدُرَهُ ضَيَّقًا** بِـالتَّحُفِيُفِ وَالتَّشُدِ يُدِ عَنُ قُبُولِهِ حَرَجًا شَـدِيُدِ الضَّيُقِ بِكَسُرِ الرَّاءِ صِفَةٌ وَفَتُحِهَا مُصُدَرٌ وُصِفَ بِهِ مُبَالَغَةً كَانَّمَا يَصَّعُّدُ وَفِي قِرَاءَةٍ يَصَّاعَدُ وَفِيهِمَا اَدُغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصُلِ فِي الصَّادِ وَفِي أُخْرَى بِسُكُونِهَا فِي السَّمَآءِ "إِذَ اكُلِفَ الْإِيْمَانُ لِشِنَدَّتِهِ عَلَيْهِ كَذَٰلِكَ الْحَعَلُ

يَجُعَلُ اللهُ الرِّجُسُ الْعَذَابَ أُوالشَّيْطَانَ أَى يُسَلِّطُهُ عَلَى الَّذِينَ الْاَيُوْمِنُونَ ﴿ ١٨ وَهَ وَنَصُبُهُ عَلَى الْحَالِ الْمُوَكَّدَة لِلْحُمْلَةِ وَالْعَامِلُ عَلَيْهِ عَالْمُحَمَّة وَالْعَامِلُ عَلَيْهُ عَلَى الْحَالِ الْمُوَكِّدَة لِلْحُمْلَة وَالْعَامِلُ فِيهُ الْحَلَى اللهُ الْحَلَى جَمِيعًا وَيُقَالُ وَلِيلُهُمْ مِمَا كَانُو اليَعْمَلُونَ ﴿ ١٣ وَالْهُمْ مِمَا كَانُو اللهُ الْحَلَى جَمِيعًا وَيُقَالُ وَلِيلُهُمْ مِمَا كَانُو اليَعْمَلُونَ ﴿ ١٤ وَالْمُولِيلُهُمْ مِمَا كَانُو اللهُ الْحَلَى جَمِيعًا وَيُقَالُ وَلِيلُهُمْ مِمَا كَانُو اللهُ الْحَلَى جَمِيعًا وَيُقَالُ لَهُمْ مِمَا كَانُو اللهُ الْحَلَى جَمِيعًا وَيُقَالُ وَلَيْهُمْ مِمَا كَانُو اللهُ الْحَلَى جَمِيعًا وَيُقَالُ لَهُمْ مِمَا كَانُو اللهُ الْحَلَى اللهُ الْحَلَى جَمِيعًا وَيُقَالُ لَهُمْ مِمَا كَانُو اللهُ الْحَلَى الْمُلْوِيقِ وَالْحَلَى اللهُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْعُمْلُولُ الْمُعْلِمِ الْمُلْعِلِمِيلُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمِيلُ الْمُعَلِمِ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ ال

لئے وہ اے وہیں رکھتے ہیں۔ بیلوگ اس مصرف کے نہیں ) جولوگ (اس تتم کی باتیں کر کے ) جرم کے مرتکب ہوتے ہیں ،عنقریب انہیں اللہ کے حضور ذلت ( حقارت ) نصیب ہوگی اور سخت عذاب پاواش ملے گا۔ ان مکاریوں کے سلسلہ میں جیسی کچھوہ کرتے رہے ہیں ( یعنی ان مکاریوں کے صلمیں ) پس جس کسی کواللہ میاں چاہتے ہیں کدراہ دکھادیں ، اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں (اس كول مين نورايمان دال دية بين جس ساس كاول كشاده موكرايمان قبول كرليتا بهجيسا كه مديث مين آتا ب) اورجس كى يرداه كم كردين جائة بين،اس كے سينكواس طرح تك كردية بين (صيق تشديداور تخفيف كے ساتھ ہے۔اسلام قبول كرنے سے دل تک کردیتے ہیں )اور بھیا ہوا بنادیتے ہیں (بہت ہی تنگ لفظ صیسق کسررا کے ساتھ صفت کا صیغہ ہے اور فتح را کے ساتھ مصدر ہمبالغہ کے طریقہ پرلایا گیاہے) گویا چڑھ رہاہے (اورایک قرائ میں بصاعد ہے دونوں قرائوں پراصل میں تا کا ادعام صادمیں مور ہا ہے اور ایک اور قر اُت میں سکون صاد کے ساتھ ہے ) آسان پر (جب اس سے ایمان کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس پر ایمان شاق ہونے کی وجہ سے اس کی میکیفیت ہوتی ہے) اس (کارروائی) کی طرح اللہ ان لوگوں پر پھٹکارڈ ال دیتے ہیں (عذاب یا شیطان مسلط كردية بين)جوايمان بين لات اوريبي تو (جس طريقه پراح محد الله الله عنين) تمهار يرورد كاركي سيدهي راه (راسته) به جس میں قطعا بچی نبیس ہےاور مستقیم اوال موکدہ کی بناء پر منصوب ہےاوراشارہ کے معنی اس میں عامل ہیں ) بلاشبہ ہم نے کھول کھول کر بتلادی ہیں (بیان کردی ہیں) نشانیاں دھیان دینے والی قوم کے لئے (لفظید کرون میں دراصل تاء کا ادعام ذال میں بور ہاہے۔ یعنی یت عظون ان لوگوں کی شخصیص اس لئے کی گئے ہے کہ یہی لوگ اس سے نفع اٹھانے والے بیں )ان لوگوں کے لئے سلامتی (عافیت) کا تھرہے (جنت) تمہارے پروردگار کے حضوراوراللہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے مددگار ہیں اور (یا درکھو) اس دن کیا ہوگا، جب اللهجع فرمائيس مے (لفظيم حشونون اورياء كے ساتھ دونوں طرح ہے۔ يعنى الله اپنى مخلوق كوجع فرمائيس مے )سبكو (اوران سے كہا جائے گا) اے جنات کی جماعت تم نے تو انسانوں میں سے بڑی تعدادا پنے ساتھ لے لی (ان کو ورغلالیا) اور انسانوں میں سے جو لوگ ان کے ساتھ رہے ( جنہوں نے ابن کی اطاعت کی ہے ) وہ کہیں گے اے پر وردگار! ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں (انسانون نے تو جنات سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ جنات نے انسانوں کے لئے خواہشات کوخوشما بنادیا تھا اور جنات نے اپنا کہا انسانوں سے منواکر فائدہ حاصل کیا) اور میعاد کی اس منزل تک ہم پہنچ گئے جوآپ نے ہمارے لئے مقرر کردی تھی (اس سے مراد قیامت ہےاور بیکلام بطور حسرت ہوگا) ارشاد ربانی ہوگا (فرشتوں کی زبانی ان سے خطاب ہوگا) تمہارا ٹھکانا (پناہ گاہ) آتش دوزخ ہاوراس میں ہمیشہ رہو گے۔ بجزان اوقات کے جن میں اللہ انہیں نجات دینا چاہیں گے ( یعنی ماسواان اوقات کے جن میں بیجہنمی لوگ گرم پانی پینے کے لئے جہم سے باہر تکالے جا کیں گے۔ کیونکہ پانی کابیمقام جہم سے باہر ہوگا۔جیسا کہ دوسری آیت اسسم ان مرجعهم الآالي الجحيم عصمعلوم موتاب ليكن ابن عباس عمروى بكداس عده والوك مرادبين جن كامومن موناعلم البي میں طے ہو چکا ہے۔ پس اس صورت میں ما جمعن من ہوگا ) بلاشبتمہارے پروردگار بڑی حکمت والے ہیں (اپنے کام میں) اور بڑے علم رکھنے والے ہیں (اپی مخلوق کا) اور اس طرح (جیسے نافر مان انسان اور جنات میں ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کا ہم نے موقعہ بم بہنچایا ہے) بعض طالموں کوبعض ظالموں پرمسلط کردیں گے (لفط نولی ولایت سے ہے اور بعضاً بتقدیر علی بعض ہے)ان کی کمائی کی وجہ سے جووہ (بدعملیوں سے ) کرتے رہے ہیں۔

تشخفیق وتر کیب:....ونسول. اس دوخاص انسان مرادی یا عام مومن و کافر کی مثال ہے۔ سیح دوسری صورت ہے۔ نیز ابوجہل کے ساتھ غیسرہ سے مرادیا حضرت عمر میں یا حزاقیا عمارین یا سرطیا خود آنخضرت اللہ اسمال عموم الفاظ کا اعتبار کرکے

مثال آیت کوعام لینا چاہے مثل ذائدة کیونکمشل صفت ہے اورظلمات میں کفاری ذات مستعقر ہوتی ہے نہ کہ ان کی صفات۔

الخسر مجرميها برقوم ميس ال قتم كيشريلوكول كوبرول كي پيشوائي حاصل زبتي باورا كثر كمزورلوگ نيكيول كي طرف راغبربيت بيرفى كل قرية مفعول ثانى ب جعلنا كالوراكبو مفعول اول بركيب اضافى كساته اورمفعول ثاني كي تقذيم اس کئے کی تا کہ مسجو میھا کی ضمیرراجع ہوسکے۔ بیتر کیب عمدہ ہےلین جلال محقق" کی روش سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجرمها کومفعول اول اورا کمر کومفعول ٹانی قراردےرہے ہیں۔

حست. بیمفعول برے ظرف مکان اس کے نہیں ہوسکتا کہ اللہ کاعلم زمان ومکان کی قیودوگرفت سے بالا ہے۔اگرچہ ابوحیان ظاہر کے مطابق اس کوظرف پر برقر ار رکھتے ہیں اورعلم کی تضمین ایسے معنی کے ساتھ کرتے ہیں جوظرف کی طرف متعدی بوجاكين ـ اى الله انفذ علما حيث يجعل اى هو نافذ العلم في هذا الموضع

صغار بروزن سحاب. مصدر مغربروزن تعب ب، كين مغرجو ضربر باس كمتعلق صغو فهو صغير بولتي بين ـ

يشرح صدره. حديث شارشاد بـ نوريقلف الله في قلب المومن فينشرح له وينفتح عجابة في دریافت کیا کہ شرح صدر کے اس مرتبہ کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا آخرت کی طرف رغبت، دنیا سے اعراض اور وقت سے پہلے موت کی تیاری۔ضیف آحو جا اول عام اور ٹانی خاص ہے۔ چنانچہ ہرحرج کوخین کہا جائے گا۔ بدون العکس حرج بکسرالراء صفت لیتن اسم فاعل مستق ہوا در بالفتح مصدر بے غیرمستق -اس صورت میں مبالغہ سے مقصد تشیبہ یا انتزاع ہوگا کہ جیسے آسان پر چر صناعادة ممتنع -اس طرح ان كاايمان قبول كرنا بهي ممكن نبيس اوريا منشاء صرف بعد عن الحق موال

رجس . ابن عباس فرمات بیں کماس کے معنی شیطان کے ہیں ۔ یعنی الله شیطان کومسلط کردیتا ہے اور کلبی اس کے معنی گناه کے لیتے ہیں اور مجاہد کی رائے ہے کہ جس چیز میں کوئی جولائی نہ ہواورعطا رجسس کے معنی عذاب کے لیتے ہیں دجنو کی طرح اور بعض نے رجس کے معنی نجس کے لئے ہیں۔ اگر رجس سے مراداول تغییر لیعن عذاب ہوتو یجعل کے معنی یلقی اور مصیب کے ہوں گے اور دوسری تفیر یعنی شیطان کے معنی ہول تو مفسر علام " یجعل کے معنی سلط کرر ہے ہیں۔

صواط. ای میں استعارہ تقریحیہ اصلیہ ہے۔

معنى الاشارة : بهترية كداسم اشاره كوعامل كهناج بي تقاراى اشير. يامعشر الجن. يرخطاب موقف ميل جمع ہونے کے بعد ہوگا۔ معشر کی جمع معاشراور جن سے مرادشیاطین ہیں۔است منع بعضنا. انسانوں کا جنات سے استمتاع تو بقول کلبی یہ ہے کہ زمانہ جابلیت میں لوگ جب کسی وادی میں اترتے توان جملوں سے استعادہ کیا کرتے۔ اعبود بسید هدا الوادی مین شه رسفها وقومه اورجنات کاانسانوں سے استمتاع پیتھا کہ انسانوں کے اس طرح ان کے آ گے سرگوں ہوجانے سے وڈاورزیادہ سرگر داں ہوجاتے اور بعض نے اول کی تشریح میں جنات کی طرف سے سحروکہانت اور طرح طرح کی ٹوئمکہ بازیوں کواور دوسرے کی تشریح میں انسانوں کا جنات کی اطاعت کرنا بیان کیاہے۔

ماشاء النله علامسيوطي يتفيري محلى كاتباع مين كررب بي جوانهول فيسوره صافات مين اختيارى ب-حالانكه ظاہرآ یت یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین کے تیفیرمنافی ہے۔اس لئے بہتر بیہ کداس سے استثنائی وقت ے مراد طبقہ ناریہ سے طبقہ زمہریہ کی طرف مرجع وتبدیلی کی جائے اور یا اوقات محاسبہ کومشٹنی کیا جائے اور یا پھر بقول ابن عباسؓ مسسا جمعنی من لے کرمونین کا استثناء مرادلیا جائے ۔تفسیر کبیر میں یہ بیٹنوں تو جیہیں کی گئی ہیں۔

نولمی ، ولایۃ نفتح الوادیمعنی دوسی اورنصرت ہے ہے اور بکسر الوویمعنی تسلط اورغلبہ ہے۔عملی بعض کے لفظ سے جلال محقق ؓ نے دوسرے معنی کی طرف اشارہ کردیا۔

ربط آیات: ..... پیچلی آیات کی طرح آیت او من کان الن سے بھی حق کی تصدیق و تکذیب کرنے والوں کافرق بتلانا ہے اور پھر آیت و یعن کیفیات و متعلقات بیان کے اور پھر آیت و یعن کیفیات و متعلقات بیان کرتے ہیں۔

شمان بزول: .... ایک دفعه ابوجهل نے آنخضرت کے پیک دی جس کی اطلاع حضرت جز اگر ہوئی وہ اس وقت تک مسلمان بیس ہوئے تھے اور تیر کمان سنجا لے شکار سے واپس چلے آر ہے تھے۔ س کر برافر وختہ ہوئے اور اس بہی کی حالت میں ابوجهل پر برس پڑے۔ پھر تو ابوجهل لگا خوشا مدکر نے اور لگا گہا کر کہنے لگا بیا اب یعلی الا تری ماجاء به سفه عقولنا وسب المهتنا و خالف اباء نا حز الله عز الله عنوار کون ہوسکتا ہے کہ اللہ کوچھوڑ کر پھروں کی پوجا کرتے ہو۔ بیفرما کر حضرت جز الله تا ہے کہ اللہ کوچھوڑ کر پھروں کی پوجا کرتے ہو۔ بیفرما کر حضرت جز اللہ نے نازل ہوئیں۔ اس طرح ولید بن مغیرہ نے جب بیکها کہ نبوت اگر کوئی جن بات ہوئی جو اللہ اور کوئی جن بات ہوئی دور اللہ واللہ وا

تشریکی ہے: .....ان آیات میں ایمان و کفری مثال بیان کی جارہی ہے کہ ایمان زندگی ہے اور علم وبصیرت کی روثن ہے۔
کفرموت ہے اور او ہام وظنون کی تاریکی ۔ پس کیاوہ آدمی جس کے سامنے روثنی ہواس جیسا ہوسکتا ہے جس کے چاروں طرف تاریکی ہی
تاریکی ہو۔ پس مومن جس کے تمام عقائد واعمال علم ویفین پر بنی ہوں۔ اس کے لئے کس طرح جائز ہوسکتا ہے کہ کفروشرک کے او ہام و
خرافات کا اثر قبول کرے۔

شور بیرہ سرلوگوں کی اہل حق سے دشمنی: ....... جب سی آبادی میں کوئی دائی حق کھڑا ہوتا ہے تو وہاں کے سرداراور شورہ پشت لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اگر دعوت حق کا میاب ہوگئ تو ان کے ظالماندا ختیارات کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اس لئے انہیں ایک طرح کی ذاتی دشمنی اور کدورت ہوجاتی گا۔ اس لئے انہیں ایک طرح کی ماریاں کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ دعوت حق قبول نہ کرسکیں۔ چنا نچہ سرداران مکہ کی منجملہ مکاریوں کے ایک مکاری میچی کہ مجوزات دکھانے کو کہتے۔ حالانکہ بارباران کواس حیلہ سے روک گیا۔ دراصل جب کسی آدمی کی مت ماری جاتی ہے اور اس کی سمجھ میر شیر میں ہوجاتی ہے تو گراہی میں اس کواس قدر جماؤ ہوجا تا ہے کہ وہ کتنا ہی سوچے ، سیر ہی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس محض کی مثال ایس سمجھنی چاہئے جیسے کوئی بلندی پر چڑھنا چاہے مگر اس کا دم پھول جائے تو وہ کتی ہی ۔ چڑھنے کی کوشش کر لیکن اس کے قدم نہیں اٹھتے۔

۔ کیکن خدا کے تلم رائے ہوئے قانون سعادت وشقافت کے مطابق جس کسی کوراہ ملنے والی ہوتی ہے اس کا دل اسلام کے لئے کھول دیا جاتا ہے۔ لطا كف آیات ...... آیت اومن سان المح میں طریق حق كی معرفت كونورفر مانے سے معلوم ہوا كہ مشائخ كى زبانوں پر پیلفظ بے اصل مروج نہیں ہے اور آیت الله اعلم سے معلوم ہوا كہ فیضان کے لئے استعداد شرط عادى ہے۔ آیت فیمن برد الله المخ میں قبض وسط عقلی كا اثبات ہے اور یہی دونوں حالتیں سلوك كی اصل ہیں اور قبض وسط طبعی تو غیر معتدبہ ہوتے ہیں۔

يلمَ عُشَوَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ اَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ اَيْ مِنْ مَحُمُوعِكُمُ الصَّادِق بِالْإِنْسِ اَوْرُسُلُ الْحِنّ نَذَرُهُمُ الَّذِيْنَ يَسُمَعُونَ كَلَامَ الرُّسُلِ فَيُبَلِّغُونَ قَوْمَهُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمُ اللِّي وَيُنْذِ رُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هلَدُ أَقَالُوا شَهِدُنَا عِلَى أَنْفُسِنَا أَنْ قَدُ بَلَغَنَا قَالَ تَعَالَى وَغَرَّتُهُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيَا فَلَمُ يُؤُمِنُوا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُوا كَفِرِينَ ﴿ ١٠٠ ذَلِكَ آيُ إِرْسَالَ الرُّسُلِ أَنُ اللَّامُ مُقَدَّرَةٌ وَهِيَ مُحَقَّفَةٌ آيُ لِاَنَّهُ لَّـمُ يَكُنُ رَّبُّكَ مُهُلِكَ الْقُراى بِظُلْمِ مِنْهَا وَّاهُلُهَا غَفِلُونَ ﴿٣٦﴾ لَـمُ يُرْسَلُ اِلَيُهِمُ رَسُولٌ يُبَيِّنُ لَهُمُ وَلِكُلِّ مِّنَ الْعَسَامِلِينَ دَرَجْتُ حَزَاءٌ مِّمَنَا عَمِلُوا ۚ مِنْ نَحَيْرِ وَشَرِّ وَمَنَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّايَعُمَلُونَ ﴿ ١٣٦ ﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ عَنُ خِلْقِهِ وَعِبَادَتِهِمُ ذُوا لرَّحُمَةً إِنْ يَشَأْ يُذُ هِبُكُمْ يَا اَهُ لِ مَكَّةَ بِالْإِ هُلَاكِ وَيَسُتَحُلِفُ مِنْ اَبَعَدِ كُمُ مَّايَشَاءُ مِنَ الْحَلْقِ كَمَآأَنْشَاكُمُ مِّنُ ذُرّيَّةِ قَوْم الْحَرِيْنَ ﴿ ١٣٠ اَذُهَبَهُمُ وَلَكِنَّهُ تَعَالَى أَبُقَاكُمْ رَحُمَةً لَكُمْ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ مِنَ السَّاعَةِ وَالْعَذَابِ لَاتِ لَامُحَالَةَ وَّمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ ١٣٣ فَائِتِينَ عَذَابَنَا قُلُ لَهُمْ يَلْقَوُم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ حَالَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ عَلَى حَالَتِي فَسَوُفَ تَعُلَمُونَ مَن مَوْصُولَةٌ مَفْعُولُ الْعِلْمِ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ آي الْعَاقِبَةُ الْـمَحُمُودَةُ فِي الدِّارِ الْاحِرَةِ اَنْحُنُ آمُ اَنْتُمُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ يُسُعِدُ الظَّلِمُونَ ﴿٣٦﴾ اَلْكَافِرُونَ وَجَعَلُوا اَيُ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلَّهِ مِمَّا ذَرًا حَلَقَ مِنَ الْحَرُثِ الزَّرُعِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا يَـصُرِفُونَهُ اِلَى الضَّيْفَانِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَلِشُرَكَ ائِهِمْ نَصِيبًا يَصُرِفُونَهُ الى سَدَنَتِهَا فَـقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ بِالْفَتُح وَالطَّبِّ وَهَذَ الِشُوكَالْنَاأَ فَكَانُوا إِذَا سَقَطَ فِي نَصِيبُ اللَّهِ شَيَّةٌ مِن نَصِيبِهَا اِلتَقَطُوهُ أَوْ فِي نِصِيبِهَا شَيَّةٌ مِن نَصِيبِهِ تَرَكُوهُ وَقَالُوا اِنَّ الله غَنِيٌّ عَنُ هٰذَا كُمَا قَالَ بَعَالَى فَمَا كَانَ لِشُوكَانِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إلَى اللهُ أَيُ لِحِهَتِه وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ اللِّي شُرَكَا نِهِمْ سَاءَ بِئِسَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿٣٦﴾ حُكُمُهُمُ هذَا وَكَذَٰلِكَ كَمَا زَيَّن لَهُمُ مَاذُكِرَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنْ الْمُشُوكِيْنَ قَتْلَ أَوَلادِهِمْ بِالْوَادِ شُوكَا وُهُمْ مِنَ الْحِنِّ بِالرَّفَعِ فَاعِلُ زَيَّنَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِبِنَاثِهِ لِلْمَفْعُولِ وَرَفْعِ قَتُلَ وَنَصُبِ الْآوَلَادِبِهِ وَجَرِّ شُرَكَاثِهِمْ بِإضَافَتِهِ وَفِيُهِ الْفَصُلُ بَيْنَ اللهُ ضَافِ

وَالْمُ ضَافِ النِهِ بِالْمَ فُعُولِ وَلا يَضُرُّو بِإِضَافَةِ الْقَتُلِ اِلَى الشُّرَكَاءِ لِامُرِهِمُ بِهِ لِيُودُوهُمُ بِهُ لِكُوهُمُ وَلِيَلْبِسُوا يَخْلِطُوا عَلَيْهِمُ فِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَافَعَلُوهُ فَذَ رُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ٢٥ ﴾ وَقَالُوا هاذِهَ النَّعَامُ وَحَرُثُ حِجُرٌ تَحَرَامُ لَا يَطُعَمُهَا إِلَّا مَنُ نَشَاءُ مِن حِدُمَةِ الاَوْتَان وَغَيْرِهِمُ بِزَعْمِهِمُ اَى النَّعَامُ وَحَرُثُ حِجُرَةً كَرُونَ السَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْحَجَّةَ لَهُمُ فِيهِ وَانْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا فَلا تُرْكَبُ كَالسَّوائِبِ وَالْحَوامِي وَانْعَامٌ لَا يَذُكُرُونَ السَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْحَوامِي وَانْعَامٌ لَا يَذُكُونَ السَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الْمُحَرَّمَةِ وَهُوالسَّوَائِبُ وَالْبَحَارِيهُمُ بِمَا اللهِ عَنْدُ وَلَى اللهِ الْمُحَرَّمَةِ وَهُوالسَّوَائِبُ وَالْبَحَارِيهُمُ بِمَا كَانُوا مَا فِي بُطُونِ هاذِهِ الْاَنْعَامِ اللهُ عَرَّمَةِ وَهُوالسَّوَائِبُ وَالْبَحَارِيهُمُ بِمَا كَانُوا يَفْتُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالنَّعَامِ اللهُ عَلَيْ وَالتَّمُولِ وَالتَّمُولِ وَالتَّمُولِ وَالتَّمُولِ وَالتَّمُ وَعُهُمُ اللهُ حَكِيمٌ فِي وَلَا لَعُلُولُ وَاللَّهُ وَصُفَهُمُ ذَلِكَ بِالتَّحُولِ وَالتَّهُ وَيُو هُمُ اللهُ حَكِيمُ فِي وَالتَّمُ وَعُهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ قَلْمَ وَالتَّشُولِ وَالتَّمُولُ وَمَاكَانُوا مُهُ تَعْلَيْنَ ﴿ مُهُمْ اللهُ مُولَ اللهُ عَلَى اللهُ قَدُ صَلَّوا وَمَاكَانُوا مُهُمَّالِينَ وَمُحَومُ اللهُ مُولَا عَلَى اللهِ قَدُ صَلَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ قَدُ صَلَّوا وَالْحَامُ وَمَاكَانُوا مُهُمَالِينَ وَالْتَسُولِ وَالتَسُولِ وَالتَمُولُ وَمَاكَانُوا مُهُمَالُونَ وَمَاكَانُوا مُهُمَالِينَ وَمَا كَانُوا مُهُمَالِكُولُ وَالْعَامُ وَمَاكَانُوا مُهُمَالِكُونَ وَمَا كَانُوا مُعَالَمُ وَا وَمَاكَانُوا مُعَالَمُ وَالْمُ اللهُ مُولِلُكُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: ....اے گردہ جن وانس! کیا تمہارے پاس مارے پیغیر جوتم ہی میں سے تھے ہیں آئے تھے؟ (یعنی تمہارے مجموعة ميں سے جوصرف انسانوں كى صورت ميں صادق آ، كيں يا جنات كے رسول سے مرادوہ ڈرانے والے ہيں جنہوں نے انبياء كا كلام س کراپی قوم میں تبلیغ کی )انہوں نے ہماری آیتیں تمہیں نہیں سائی تھیں؟اور آج کے دن سے جو تمہیں پیش آیا ہے نہیں ڈرایا تھا؟وہ عرض كريں كے ہم اينے أوير آپ كوائى ديتے ہيں (كمانہوں نے ہميں سب كھھ پہنچايا تھا۔ حق تعالى فرماتے ہيں) في الحقيقت دنيا كى زندگی نے انہیں فریب میں ڈال دیا تھا (اس لئے وہ ایمان نہیں لاسکے ) اور اب وہ خود ہی اپنے خلاف گواہ ہو گئے کہ وہ کافر تھے ، پیر ( پیغیبروں کو بھیجنا )اس لئے ہوا کہ (ان سے پہلے لام مقدر ہے اور بیان مخففہ ہے اصل میں لا نہ تھا) تنہارے پرورد گار کا بیڈ ھنگ نہیں کہ وہ بستیں کو ہلاک کردیں (ان کی ) ناانصافی کی وجہ ہے ایسی حالت میں کہ وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں (ان کو ہتلانے والا کو بَی رسول بھی ان کے پاس نہ بھیجاجائے )اور ہرایک کے لئے (عمل کرنے والوں میں سے ) درجے ہیں،ان کے (اچھے برے)عمل کے مطابق (بدله) اورتمہارے پروردگارغافل نہیں ہیں، جیسے کھوان کے کارنا مے ہیں (یاءاورتاء کے ساتھ دونو ل طرح لفظ یعلمون ہے) اورتمہارے پروردگار بے نیاز ہیں (اپنی تمام مخلوق اوران کی بندگ ہے ) رحمت والے ہیں۔اگروہ چاہیں تو تمہیں بتادیں (اے مکہ کے باشندواجہہیں ہلاک فرمادیں )اورتہہارے بعدجس کوچاہیں (مخلوق میں سے )تمہارا جانشین بنادیں۔جس طرح ایک دوسرے گروہ کی نسل سے مہیں اٹھا کر کھڑا کیا ہے (انہیں اٹھالیا ہے لیکن اللہ تعالی نے مہیں اپنی رحت سے باقی رہنے دیا ہے) جس بات کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے (قیامت اور عذاب کے متعلق ) وہ بھینا (ضرور ) آنے والی ہے اور تمہار بے بس میں نہیں کہ مجبور کرسکو (کہ ہمارے عذاب ے پچ نکلو) کہیے آپ (ان لوگوں ہے)اے میری قوم!تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ (اپنی حالت پر) پربھی (اپنے حال پر) کام کررہا ہوں۔عنقریب مہیں معلوم ہوجائے گا کہ کس کا (من موصولہ اور علم کا مفعول ہے) انجام آخر کار بخیر ہے ( یعنی آخرت میں بہترین . نتیجہ ہمارے ہاتھ آتا ہے یاتمہارے ساتھ رہتا ہے )ظلم کرنے والے ( کافریقیینا کبھی کامیاب ( فلاح یاب ) ہونے والےنہیں ہیں اور

مفہرالیتے ہیں ( کفار مکہ )اللہ کے لئے جو کچھاللہ نے پیدافر مایا ہے ( تخلیق کیا ہے ) کھیتی (باڑی)اورمو یشی میں سے ایک حصبہ (جس کو بدلوگ مہمانوں اورمسکینوں برصرف کرتے ہیں اور ایک حصد شرکاء کے لئے مخصوص رکھتے ہیں۔ جس کو وہاں سے مجاوروں پرصرف کرتے ہیں)اور کہتے ہیں بیاللہ کے لئے ہے،اپنے گمان کےمطابق (زعم فتح زاوضمہزا کےساتھ ہے)اور بیان کے لئے جنہیں ہم نے اللہ کا شریک تھہرار کھا ہے (چنانچیشر کاء کے حصہ میں سے اگر بچھ ریزہ اللہ کے حصہ میں شامل ہوجا تا ہے تو اے نور ااٹھا لیتے ہیں اور مثادیتے ہیں۔ کیکن اگر الله میاں کے حصد میں سے پچھان شرکاء کے حصد میں جاماتا ہے تواسے علی حالہ شامل رہنے دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اللہ میاں کو کیا ضرورت۔ چنانچہ اس کوحق تعالی فرماتے ہیں) پس جو پھھان کے تھم رائے ہوئے شریکوں کے لئے وہ تو اللہ کی طرف بہنچانہیں (یعنی اللہ کی ڈھیری میں نہیں لگاتے) لیکن جو کچھاللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف بہنچ جاتا ہے کیا ہی برا (بے جا) فیصلہ ہے جو بیلوگ (اس قتم کافیصلہ ) کررہے ہیں اور اس طرح (جیسے مذکورہ باتوں کوان کے لئے آ راستہ کردیا ہے ) خوشما کردکھایا ہے۔ بہت سے مشرکین کی نظروں میں قتل اولا دکوان کے شرکاء نے (جوجناتی ہیں۔لفظ شرکاء رفع کے ساتھ زیسے نکا فاعل ہے اور ایک قر اُت میں مفعول ہے اور اس کی وجہ سے تل مرفوع اور اولا دمنصوب ہے اور لفظ تل کے لفظ منسو کاء کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے شركاء بجرور ہے۔ان صورت میں مضاف اور مضاف اليہ كے درميان مفعول كا فاصلہ وجائے گا اور چونك قبل اولا دشركاء كے تكم سے كرتے تھے،اس کئے شرکاءی طرف قتل کی اضافت میں کوئی اشکال نہیں ہے) تا کہ انہیں تباہ (ہلاک) کردیں اور مشتبہ (گڈٹہ) کردیں ان پر ان کی دینی راه -اگرالله میال چاہتے تو وہ بیکا منہیں کر سکتے تھے۔ تا ہم انہیں اوران کی افتراء پر دازیوں کوان کے حال پرچھوڑ پئے اور کہتے ہیں یہ چویائے اور کھیت ممنوع (حرام) ہیں۔ انہیں اس آ دمی کے سواکوئی نہیں کھا سکتا۔ جے ہم کھلانا چاہیں۔ بتوں کے مجاور وغیرہ اوگ محض اپنے خیال کےمطابق (یعنی ان کابیدخیال کسی دلیل پر بن نہیں ہے) اور کچھ جانور ہیں کہ ان کی پیٹھ حرام ہے ( کہ اس پر سوار نہیں موسكتے جيسے سائبداور حامي جانور) اور كچھ جانورا يسے ہيں كدان پراللد كانام نہيں ليتے (ان كے ذرح كے وقت \_ بلكہ بتول كانام أس وقت جیا جاتا ہے اور پھران کی نسبت اللہ کی طرف کردیتے ہیں ) اللہ پر افتراء کر کے انہوں نے بیطریقہ نکال لیا ہے۔جیسی کچھ بیافتراء پردازیاں کرتے رہتے ہیں۔قریب ہے کہ اللہ تعالی انہیں (اس کی) سزادیں اور کہتے ہیں ان چارپایوں کے پیٹ میں سے جو بچہ زندہ نکے (حرام جویائے سائبداور بحیرہ مرادین) وہ صرف ہارے مردوں کے لئے (حلال) ہے اور ہاری بیبیوں (عورتوں) کے لئے حرام ر ہیں گے اوراگر بچیمردہ مو ( لفظ میسه رفع ونصب کے ساتھ ہے اور فعل مؤنث وند کردونوں طرح ) تو پھراس میں مردوعورت سب شریک ہیں۔ عنقریب (اللہ)ان کوان کی اس (تحلیل وتحریم کے بارے میں )غلط بیانی کی سزا (بدلہ) دیں گے۔ بلاشبہ وہ اپنی صفت میں )بڑی حكمت والے اور (اپن مخلوق سے) بورى طرح باخبر ہيں۔ يقيناو دلوگ تباه وبرباد ہوئے جنہوں فے آل كرديا (لفظ قعلو التخفيف وتشديد ك ساتھددنول طرح ہے) اپنی اولادکو(زندہ در گورکر کے) جمافت (پیوتونی) ہے اور بغیر کسی سند کے اور جو پھھاللہ نے ان کے لئے (مذکورہ) روزی پیدا کی ہےا سے اللہ پرافتر اءکر کے حرام تھہرایا ہے۔ بلاشہدہ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پر چلنے والے نہ تھے۔

شخفیق وتر کیب ...... یام عشو المجن ضحاک کی رائے ہے کہ جس طرح دنیا میں انسانی انبیاء آئے ای طرح جنات میں بھی جناتی نبی آئے ، جیسا کہ نص ہے معلوم ہوتا ہے ، مگر دوسروں کی رائے ہے ہے کہ انبیاء صرف انسان ہوئے اور خطاب مجموعہ کے لحاظ سے ہوگا۔ جیسا کہ یعوج منبھا الملؤ لؤ میں ضمیر تثنیہ مجموع کحاظ سے ہے۔ حالانکہ موتی موظے صرف سمندر شور سے برآ مدہوتے ہیں اور یاانسانی انبیاء کے جوقا صد ہوئے ہیں ان ہی کورسل جن کہا گیا ہے جلال مفسر کی دونوں توجیہات کا حاصل یہی ہے۔ وربیانسانی انبیاء کے شہادت کا لفظ محرر لایا گیا ہے اور وسری اپنے کفریر۔ اسی لئے شہادت کا لفظ محرر لایا گیا ہے اور

چونکہ آخرت میں مختف احوال پیش آئیں گے۔اس لئے ایک وقت میں کفر کا بیا قرار دوسری وقت کے انکار والسلام دبنا ماکنا مشر کین کے منافی نہیں ہے۔ ذلک ، بیمبتداء ہے اور ان لم یکن بتقدیم لائد لم یکن بحذف اللام خبر ہے من الساعة بیا ک بیان ہے اور ان کا اسم ہے اور لات خبر ہے علی مکانت کم کوکلام عرب میں جب کسی کو شہرانے کے لئے کہا جاتا ہے قوعلی مکانت کی فلان کہتے ہیں۔ مکانۃ اور مکان۔مقام اور مقام کی طرح کیسال ہے۔

سدنتھا . یہ جمع ہے سادن کی ۔ خادم کعبہ یا بت خانہ بالوالڑ کیوں کوفقر اور عار کے اندیشہ سے زندہ فن کرنے کی رسم تھی ۔ جیسا کہ کسی زمانہ میں ہندوستان کے راجیوتوں میں بھی یہی رسم بدتھی ۔ زین ۔ ابن عامر کی قر اُت میں پیلفظ مجبول ہے اور قت ل مرفوع اور اولا دخصوب اور شرکاء بھر اولا دھم لیکن اس صورت میں قتل مضاف اولا دخصوب اور شرکاء بھر اولا دھم لیکن اس صورت میں قتل مضاف اور شرکاء مضاف الیہ کے درمیان مفعول یعنی اولاد کا فاصلہ بور ہا ہے ۔ جس کو ضرورت شعری کے باوجو اشعار میں بھی مکروہ سمجھا گیا ہے۔ چہ جائیکہ قرآن کریم ۔ مگر خطیب سے کہتے ہیں کہ روایت متواترہ صححہ کی موجودگی میں اس قسم کا شبہ مناسب نہیں ہے ۔ دوسرے قراء کے نزد یک زین معروف ہے اور قتل مفتوح اور اور شرکاء مرفوع ہے۔

باضافته کیعن تل کی اضافت شرکاء کی طرف ہے اور شرکاء آمر ہونے کی وجہ سے فاعل مجازی ہیں چونکہ علامہ ذخشر کی مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ضعیف مانتے ہیں اور ضروریات شعری میں شار کرتے ہیں۔ اس لئے جلال محقق و لا یہ سوہ کہہ کران پر دد کررہے ہیں اور بعض حضرات مصدر کی اضافت معمول کی طرف اضافت لفظی مانتے ہیں اور ان میں فصل بھی جائز ہے۔ و لو شاء الله اس سے معلوم ہوا کہ کل کائنات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تت ہے۔

حبحس فعل بمعنی مفعول ہے۔ جیسے ذرئے بمعنی ند ہور ۔ واحداور کثیر برابر ہیں۔ من نشاء صرف مردان خداکواجازت تھی عور تیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ خالصۃ بیما کی خبر ہے بلحاظ معنی کے اور محرم خبر ہے حالصۃ کی بلحاظ لفظ کے۔اس صور تیں حالصۃ بیں تا ہ تا نہیں ہوگی لیکن جال محقق نے لفظ حلال نکال کراشارہ کردیا ہے کہ تسقل من الوصفیۃ الی المعلمیۃ کے لئے ہے یا مبالغہ کے لئے جیسے عیامۃ نسابۃ لیکن ابن عباس شعبی ، قادہ اس تاکوتا کید کے لئے مانتے ہیں۔ جیسے حاصۃ عامۃ قد حسر دنیاوی خسارہ تو ظاہر ہے کہ قبل اولا دسے اپنی طاقت عددی اور عددی دونوں کم ہوئیں اور اخروی عذا بر ہاالگ، اور اس کی سفاہت و جہالت اس لئے کہا کہ پیخود کوراز ق سمجھ کرافلاس کے اندیشہ سے ایسا کرتے ہیں ، حالا نکہ ان کا اور اولاد کاراز ق اللہ ہے۔

ربط آیات: ..... آیت یا معشر البحن النح کاوبی تعلق ہے جو ماقبل کی آیات میں ربط مذکور ہوا۔ کفاروشرکین کی اعتقادی جہالتوں کا بیان ہے۔ جن کا منشاء وہی اعتقادی فساد ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ......انسان اور جنات کی مدایت کے لئے سلسلہ انبیاء : .......انسان اور جنات دونوں میں اگرانبیاء کا الگ سلسلہ قائم رہا ہے تب تومن کے میں قیداس لئے لگائی کہ باہمی مناسبت اور ہم جنس ہونی کی وجہ سے استفادہ کرنے میں سہولت ہولیکن اگرانسانوں ہی کے رسولوں کا اتباع ان پر بھی فرض کیا گیا ہوتو پھر من کیم انسان اور جنات کے لحاظ سے الگ الگ نہیں ہوگا بلکہ مجموعہ کے لحاظ سے ہوگا۔ رہا ہے کہ انسانی رسولوں سے پھر جنات کو کیا مناسبت اور اکتساب فیض کی کیا صورت ہوگی؟ کہا جائے گا کہ انسان کی جامعیت واکملیت اس مشکل کاحل ہے۔ باتی اس پردوسرے انبیاء کی عموم بعثت کے اشکال کا حواب آیت آل عمران لقد من الله المنے کے تحت گزر چکا ہے۔ نیزولی بھی یہاں تو حید کا بیان ہے جو تمام انبیاء کا دعوتی اصول مشترک ہے اور اس کا

اتباع بھی سب پرلازم ہےاور بعثت کے عموم وخصوص کا فرق تو بلحاظ غیراصول ہوتا ہے۔

ر ہایہ شبہ کہ بالکل ہی احکام کا پابند نہ کیا جاتا۔اس میں زیادہ رحمت اور سہولت تھی؟ تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں جس قدر فساد ہوتا اس کے انسداد کی پھرکوئی صورت نہ تھی جو بھینا منافی رحمت ہے۔

کفار کی وس برائیول کا ذکر:...... تیت وجعلوا النع میں مجمله ان کی غلط رسموں اور بے جارواج مندرجہ ذیل کے دین برائیوں کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔

ا: منسس غلداور بھلوں کی پیداوار کے دو حصے کر لیتے تھے۔ اللہ کے حصہ میں سے اگر پھی بتوں کے حصہ میں جاماتا تواسے یہ کہ کر ملار ہے دیتے کہ' اللہ تو بے نیاز ہے' کیکن اگر بتوں کے حصہ میں سے پھھ ریزہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں پڑجا تا تواسے فور آہٹا دیتے۔ ظاہر ہے کہ یہ تقسیم کس درجہ بے جاتھی۔ ہونا تواس کے برعکس جا ہے تھے۔

سم: .....جو کھیت بتوں کے نامز دہوتے ،ان کا اصل مصرف مردول کو بچھتے لیکن عور تیں مصرف نہیں سمجی جاتی تھیں۔ یول کوئی پچھ ان کے ہاتھ میں اگر رکھ دیتو وہ دوسری بات ہے۔وہ مردول کے رخم وکرم کاصدقہ ہوتا۔

۵ .....مولی جانورول کے بارے میں بھی ان کا یہی طرز عمل اور رویے تھا۔

٢ .....بتول كے نامز دخصوص جانوروں پرسوارى اور بار بردارى كونا جائز سجھتے تھے۔

ك مستسم خصوص چوپاؤل پراللد كانام ليناكسي حال مين بھى جائز نہيں سمجھتے تھے۔ندسوارى كوفت ندذ كے وفت اور ندوو دھ دو ہتے وقت۔

ہ........خصوص جانوروں کا دود ھ بھی مردوں کے لئے حلال اورعورتوں کے لئے حرام سجھتے تھے۔

• اسسسبجیره ،سائب، وصیله، حامی جانورجس کی تفصیل سانویں پاره کے شروع میں گزر چکی ہے۔ان کی دائی تحریک کے قائل تھے۔ ان آیات میں ان ہی نامعقول اور حماقت آمیز ہند ہنوں کی تر دید ہے۔ آج کل غالی تنم کے مبتد عین میں بھی کچھاسی قتم ک حرکات کامشاہدہ کیا جاتا ہے۔افسوس صدافسوس!

جانور ذرئ کرنے کے بعد اگر پیٹ سے بچر زندہ نکل آئے تو بالا تفاق ذرئ کے بعد حلال ہوجاتا ہے لیکن بچہ اگر مردہ نکل تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ صاحبین اورام مثافی کے نزدیک زکو ۃ الام زکو ۃ له کی روسے مردہ بچہ کا کھانا بھی روا ہے۔ لیکن امام اعظم کے نزدیک ناجائز ہے۔ اس آیت سے استدلال کا حاصل یہ ہوگا کہ زندہ اور مردہ بچہ کے بارے میں جومردوں اور عورتوں کے لحاظ سے زمانہ جاہلیت میں لوگ تفریق کرتے تھے جق تعالی اس کونا پہند کردہ بیس کہ زندہ بچے صرف مردوں کے لئے اور مردہ بچے مردوعورت دونوں کے لئے حلال کیسے ہے؟

بہرحال بیناراصی ان دونوں باتوں کی وجہ سے ہو یکتی ہے یا صرف اول وجہ سے یا صرف دوسری وجہ سے؟ لیکن تیسری شق کا کوئی قائل ہیں ۔ اس لئے پہلی دوصور تیں رہ جاتی ہیں۔ ان میں سے امام شافعی دوسری صورت کے قائل ہیں ۔ یعنی زندہ بچے میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے حلال ہے۔ امام اعظم مہلے احمال کی

طرف مائل ہیں۔ یعنی جس طوح زندہ بچہ کے بارے میں ان کی تفریق باطل ہے ایسے ہی مردہ بچہ میں ان کی تعیم باطل ہے یا تو اس کئے کہ مردہ بچہ میں بھی مردہ بورت کے مابین تفریق جاری ہے اور یا اس کئے کہ میصورت تمہاری بیان کردہ کی ضد ہے۔ یعن سب کے لئے حرام ہے۔ اول صورت کا چونکہ کوئی قائل نہیں ہے اس لئے دوسری شق متعین ہے جو امام صاحب کی رائے ہے کہ مردہ بچرسب کے لئے حرام ہے اور مقتضی احتیاط بھی یہی ہے کہ فد بوحہ جانور کے مردہ بچہ کوحرام کہا جائے۔

لطا كف آيات: ..... تيتوربك الغسى الغ كايمطلب بين كالله تعالى بندول كى مصالح يجىب پرواه بين اور ان كونظرانداز فرمادية بين - آيت و جعلو الله الغ مين عالى مبتدعين بهى ال قتم كى جن خرافات مين مبتلا بين ان كى ترديد ب-

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَا حَلَقَ جَنَّتٍ بَسَاتِينَ مَّعُرُوشتٍ مَبُسُوطاتٍ عَلَى الْارْضِ كَالبِطَّيْخ وَّغَيْرَمَعُرُوشتٍ بِ أَنْ اِرْتَفَعَتُ عَلَى سَاقٍ كَالنَّحُلِ وَّ اَنْشَا النَّخُلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا ٱكُلُهُ ثَمَرُهُ وَحَبُّهُ فِي الْهَيَئَيَةِ وَالطَّعُم وَالرَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَرَقُهُمَا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ طُعُمُهُمَا كُلُو امِن ثَمَرِ ﴿ إِذَا أَثُمَرَ قَبُلَ النَّصُحِ وَاتُوا حَقَّهُ زَكُوتَهُ يَوُمَ حَصَادِهُ ۚ بِالْفَتُحِ وَالْكُسُرِ مِنَ الْعُشرِ أَوُ نِصُفِهِ وَكَاتُسُرِفُوا ۚ بِاعْطَاءِ كُلِهٌ فَلَا يَبُقَى لِعَيَالِكُمُ شَيُءٌ إِنَّـهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُوفِيُنَ ﴿٣﴾ الــُمُتَـحَاوِزِيْنَ مَاحَدَّ لَهُمُ وَأَنْشَا مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً صَالِحَةً لِلمُحمُلِ عَلَيْهَا كَالِابِلِ الْكِبَارِ وَقُورُهُم لَا تَصَلَحُ لَهُ كَالُابِلِ الصِّغَارِ وَالْغَنَمِ سُمِّيَتُ فَرُشَّالِاَنَّهَا كَـالُـفَـرُشِ الْاَرُضِ لِدُنُوِّهَا مِنْهَا كُـلُـوُا مِـمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَتَّبِعُوُا خُطُوْتِ الشَّيُطُنِ ۖ طَرَائِقَةً بِنَى التَّحُلِيُلِ وَالتَّحُرِيْمِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وُّمُّبِينٌ ﴿ إِلَهُ ﴾ بَيْنُ الْعَدَاوَةِ ثَمْنِيَةَ أَزُواجٌ أَصْنَافٍ بَدَلٌ مِن حَمُولَةٍ وَفَرَشًا مِنَ الضَّانِ زَوْجَيُنِ اثْنَيْنِ ذَكَرًا وَأَنْنَى وَمِنَ الْمَعْزِ بِالْفَتَح وَالسُّكُونِ اثْنَيُنِ قُلُ يَا مُحَمَّدُ لِمَنُ حَرَّمَ ذُكُورَ الْاَنْعَامِ تَارَةً وَإِنَاتُهَا أُخُرَى وَنُسِبُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَ الذَّكَرَيُنِ مِنَ الضَّان وَالْمَعْزِ حَوَّمَ اللهُ عَلَيُكُمُ اَمِ ٱلْأَنْشَيْنِ مِنْهُمَا اَصَّا اشْتَ مَلَتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأَنْشَيْنِ ۚ ذَكَرًاكَانَ اَوُ أَنْنَى نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ عَنُ كَيُفِيَّةٍ تَحْرِيْمِ ذَلِكَ إِنْ كُنتُمُ صَلِقِيْنَ ﴿ اللَّهِ الْمَعَنَى مِنْ آيَنَ جَاءَ التَّحْرِيْمُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الذُّكُورَةِ فَحَمِيعً النُّكُورِ حَرَامٌ أَوِ الْأُنُونَةِ فَحَمِيعُ الْإِنَاثِ أَوِاشْتِمَالِ الرَّحْمِ فَالزُّوجَانِ فَمِنُ أَيْنَ التَّخْصِيصُ وَالْإِسْتِفْهَامُ لِلإِنْكَارِ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ اثْنَيُنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلُ عَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ ٱلْأَنْشَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ **ٱرْحَامُ الْاَنْشَيَيْنِ آمُ** بَلُ كُنْتُمُ شُهَدَآءَ حُضُورًا إِذْ وَصْكُمُ اللهُ بِهِذَأَ اَلتَّحْرِيْمِ فَاعْتَمَدُتُّمُ ذَلِكَ لَابَلُ اَنْتُمُ كَاذِبُونَ فِيهِ فَمَنُ آيُ لَا آحَدٌ أَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا بِذَلِكَ لِيُصِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلْمٌ إِنَّ ع اللهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ ١٠٠٠

ترجمه: ..... اوروه الله بي جنبول نے پيدافرائے (بنائے) باغات (چن) ٹیول پر چڑھائے ہوئے (زمین پر پھل ہوئیں جیسے خربوزہ کی بیلیں )اور بغیر پھیلی ہوئی (اپے تنوں پر کھڑے ہوئے جیسے مجور کے درخت )اور مجمور کے درخت اور کھیتیاں (پیدا کیں) جن کے پھل مختلف فتم کے ہوتے ہیں (شکل وصورت اور ذا نقد میں پھل اور دانے مختلف ہیں) نیز زیتوں اور انار کے درخت صورت شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے (ان کے پتے)لیکن (ذائعے ایک دوسرے سے مختلف) سوشوق سے پھل کھاؤ۔ جب اس میں پھل لگ جائیں ( پکنے سے پہلے )اور چاہئے کہ ان کاحق (زکوۃ)اداکردو۔جس دن فعل کاٹو ( لفظ حصاد فتح حااور کسر حاکے ساتھ ہے۔ یعنی دسوال یا بیسوال حصد نکال ویا کرد) اور فضول خرچی نہ کرد) کہ کل کاکل دے ڈالوجس سے تہارے بال بیج بھی منہ تکتے رہ جاکیں) بلاشبرت تعالی بے جاخرچ کرنے والوں کو پیندنہیں کرتے (جوائی مقررہ حدے تجاوز کر لیتے ہیں اور (اللہ نے پیدا فرمائے) چار پایوں میں سے پچھتو بو جھا تھانے والے (جولادنے کے کام آتے ہیں۔جیسے بڑے اونث) اور پچھز مین سے لگے ہوئے ہیں (جوبار برداری کے لائق نہیں جیسے چھوٹی اور شرکری۔ زمین سے قریب اور پستہ قد ہونے کی وجہ سے ان کوف وسا کہا گیا۔ کویادہ فرش زمین ہیں) سواللہ نے تمہاری روزی کے لئے جو کچھ پیدا کردیا ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو (حلال وحرام ك باركى وشنى نمايان كمقرره طريقه كمطابق ) بلاشبه وهتمهارا تعلم كطاوشن ب(جس كي وشنى نمايان ب) چوياؤل مين آخوشمين میں (ازواج جمعنی اصناف۔ یہ جملہ بدل واقع مور ہاہے حولة وفرشاہے) جھٹر میں سے دوشم (جوڑ) بنائے (نرو مادہ) اور بکری کی دو قسمیں (لفظ معز فنح عین اور سکون عین کے ساتھ ہے ) پوچھے (اے محمد ﷺ!ان لوگوں سے جو بھی تو زچو یا وُل کوحرام کر دیتے ہیں اور تمجی مادہ چویاؤن کوادر پھراس کواللہ کی طرف منسوب کردیتے ہیں) کیا دونوں قسموں (بھیٹرادر بکری) کے نروں کو (اللہ نے تم پر) حرام كيا ہے يا (ان دونو ب قبرول كى ) ماديول كويا پراس يچكو جدونو بقمول كى ماده اسنے پيٹ ميس لئے موئے ہيں (خواه وه بحيز مويا ماده) تم مجھے کی دلیل سے تو بتلاؤ (اس حرام کرنے کی کیفیت) اگرتم سے ہو) اس بارے میں حاصل بیہ ہے کہ بیتح یم کہال سے آئی ہے۔اگر زہونے کی وجہ سے ہے تو سارے زحرام ہونے چاہئیں اور مادہ ہونے کی وجہ سے ہے تو ساری مادیاں حرام ہونی چاہئیں۔اور نے کی وجہ سے ہے تو پھرنرو مادہ دونوں حرام ہونے جا ہمیں۔ پھرآخریتخصیص کیسی ہے؟ غرضیکداستفہام انکاری ہے ) اور اون میں ے دوسمیں اور گائے میں دوسمیں ہیں۔آپ یو چھئے! کیاان میں زکوحرام کردیا ہے یا مادہ کویا اس بچے کو جوان دونوں کی مادہ اپنے پیٹ میں لئے ہوئے ہیں چر (ام مجمعی بل ہے) کیاتم موجود (حاضر سے )جب اللہ نے تہمیں اس بارے میں محم دیا تھا (تحریم کے متعلق کہ تم نے اس تھم پراعتقاد کیا ہو؟ نہیں ایسانہیں ہوا بلکہ تم اس بارے میں جھوٹے ہو) پھراس سے زیادہ ظم کرنے والاکون ہے جس نے اللدير(اسبارے ميں) افتراء پردازي كى اوكول كو كراہ كرنے كے لئے اوراس كے پاس كوئى دليل بھى نہيں - بلاشباللہ تعالى ظلم كرنے والوں *پرر*اہ ہیں کھو<u>لتے</u>۔

شخفیق وتر کیب: ..... کالبطیخ. اس معلوم ہوا کہ بستان اور باغ میں اس تیم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کھیت میں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ باغ میں صرف درخت ہوتے ہیں۔ والسنحل لفظ انشاء کی تقدیر میں عطف خاص علی العام کی طرف اشارہ ہے۔ محتلفاً بیحال مقدرہ ہے۔ کیونک خل ابتدائی صورت میں کھانے کے قابل نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس درجہ پرنہ بینچ جائے۔

ا ذاا السمور ، مجلوں سے انتفاع اول وقت ہے ہی شروع ہوجاتا ہے۔ اتو حقد زکو قرمراد لینا هیجے نہیں ہے کیونکدز کو ق فرضیت مدینہ میں ہوئی اور سور ق کل ہے۔ بلکہ وہ صدقہ مراد ہے جو فصل کٹائی کے موقعہ پر فقراء پر نقسیم کیا جاتا ہے اور بقول امام رازی بعض نے آیت کو مدنی مانتے ہوئے زکو قہمی مراد لی ہے بارانی زمین کی زکو قعشر اور غیر بارانی میں نصف عشر ہے۔ لاتسوفوا تمام پیداوارفقراءکودے دینایاصل سے پیداوارہی نہ کرنایا ظاف شرع خرج کرنا۔ تینوں صورتیں اسراف کی ہوسکتی ہیں۔ لیکن شان نزول کی وجہ سے مفسر علام نے اول کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ثابت بن قیس نے غزوہ احدیس اپنا باغ کے پانچ سو درخت صدقہ کرڈ الے اور اپنے بال بچوں کے لئے کچھنہ چھوڑا۔ حمولة و فوشا خاص بڑے یا چھوٹے بار برداری یا سواری کے اون مراد ہیں۔ یا اونٹ، گائے ، پیل، بکری سب کو پیلفظ شائل ہے۔ جیسا کہ زجاج کی رائے ہے یا فرش سے مراد ذرج کئے ہوئے جانور مراد ہیں۔ شمانیة یہ بدل ہے حمولة سے یا کلوا کا مفعول ہے اور لا تتبعوا ۔ جملہ محرضہ ہور من الصان ربل سے شمانیة ہے اور منسوب سے انشاء سے اور من المعنو کا عطف من الصان پر ہے اور ء اللہ کوین اور اندیس کا نصب حوم کی وجہ سے جو صورة تو دونوں کے درمیان ہے مراداول ہے المعنو کا میاتھ اور نوج ہم جنس کو کہتے ہیں اور بھی مجموعہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ مراداول ہے المعنو این کیراور ابوعم اور ابن عامر فتح عین کے ساتھ بڑھے ہیں۔

اما اشتملت، ام عاطفه اور ماموصوله میں ادغام ہوکرا ماہوگیا۔ نبونی اسے مقصور تجیز ہے۔ کیونکہ اس تم کی چزیں یا مشاہدہ سے معلوم ہو کتی ہیں یا ساع سے جس کی فی ام کستم شہداء میں کی جارہی ہے۔ باتی آنخضرت کی نبوت کے وہ پہلے ہی سے معتر ف نہیں ہیں۔ ام کنتم یعنی ام منقطعہ ہے۔ یعنی استفہام واضراب کیونکہ بعد کا جملہ متنقل ہے۔

ربط آیات: .... گذشته آیات کی طرح ان آیات مین بھی کفار کے اختر اعی احکام پرقدر تفصیل کے ساتھ رد ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .......زمین کی بیداوار میں زکو ق : ........ زمین کوق سے مراد جیبا کہ زاہدی میں ذکر کیا گیا ہے اور صاحب مدارک نے اشارہ کیا ہے عشر یا نصف عشر ہے۔ جن کوفقہ میں زکو ق الخارج کہا جا تا ہے۔ امام اعظم کے نزد یک زمین کی ہر پیدادار میں بجز گھاس پھونس، سوختہ کی ککڑی اور بانس کے زکو ق ہے۔ بارانی زمین میں مؤنت کم ہونے کی وجہ سے دسواں حصہ اور غیر بارانی زمین میں مونت زیادہ ہونے کی وجہ سے بیسواں حصہ ہے۔ نیز سال بھر باتی رہنے اور پانچ وسق مقدار کی شرط بھی نہیں۔ اس لئے بارانی زمین میں اور تھوڑی یا زیادہ بیدادار میں امام صاحب کے نزدیک زکو ق واجب ہے برخلاف صاحبین کے۔

شہد کی زکو ق ..... نیز حدیث فسی العسل العشو کی وجہ ام صاحب کن دیک شہد میں بھی عشر واجب ہے۔ لیکن امام شافع گے کن دیک شہد میں کی پیداوار نہیں ہے بلکہ ریشم کی طرح چونکہ شہد جانور سے نکلتا ہے اس لئے اس میں عشر نہیں ہے اور امام صاحب شہد میں کسی مقدار کی پابند کی نہیں لگاتے۔ البتہ امام ابو یوسف پانچ وسی شہد میں عشر واجب کرتے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب کے نزدیک پہاڑی بچلوں اور شہد میں بھی ذکو ہ واجب ہے اور یہی قول رائج ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک نامی زمین نہ ہونے کی وجہ سے ان میں عشر واجب نہیں ہے لیکن صاحب ہدا ہے نے ان مسائل کوعقلی فقلی ولائل سے قوبیان کیا ہے، مگر اس آ بیت سے اس لئے تعرض نہیں کیا کہ جمہور کے نزدیک اس سے مرادی شرعی خیر خیرات ہے۔ عشریا نصف عشر مراد نہیں جو زمین کی ذکو ہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن عباس کا قول ہے کہ اس کے وجوب کوعشر ونصف عشر نے اس آ بت کے مکی ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیا ہے اور زکو ہ مدید میں فرض مونی تھی ویسے اکہ قاضی بیضاوی کی رائے ہے۔

اسراف وہ ہوتا ہے جو حدود شرعی سے متجاوز ہواور کھیتی کٹنے کی قیدواقعی ہے کہ زمین کی خیر خیرات اسی وقت دی جاتی ہے ور نہ وجوب اس سے پہلے ہوجاتا ہے، جب کہ پیداوار آفات سے مامون ہوجائے ۔پس اس جزو کے اعتبار سے بیمنسوخ نہیں ہے۔ ر ہا پیشبہ کہ آیت میں ہرن کا ذکر میں ہے۔ اس لئے وہ بھی آٹھ قسموں کے علاوہ ہونے کی وجہ سے حرام ہونی چاہئے؟ جواب
بیہ کہ یہاں مانوس جانوروں کا ذکر ہے اور ہرن وغیرہ وحثی اور شکاری جانوروں میں داخل ہیں۔ باتی رہی جینس چونکہ وہ عرب میں نہیں ہوتی اس لئے اس کا ذکر نہیں کہیا گیا۔ باتی بھینس کو بقر میں داخل ہجستا اس لئے صحیح نہیں کہ پھر معز کو بھی ضان میں داخل کرنا چاہئے تھا۔ حالانکہ اس کا غیرہ و ذکر کیا گیا۔ پس جس طرح بحری اور بھیڑ علیحہ ہ علیحہ ہتے ہیں اور الگ الگ ذکور ہیں، اس طرح بھینس اور گائے ایک دوسرے سے جدا اور محتلف ہیں۔ پس اگر لفظ بقر دونوں کو شامل ہوتا تو لفظ غنم بھی دونوں کے لئے کافی ہونا چاہئے۔ البت اون کی شمیر بختی اور عربی دونوں مطلق ایل میں داخل ہیں۔ اس لئے ان کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں بھی گئی۔

قُلُ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ شَيْعًا مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَّطُعُمُهُ إِلَّانَ يَكُونَ بِاليَاءِ وَالتَّاءِ مَيْعَةُ بِالسَّسُ مِن وَفِي قِرَاءَةِ بِالرَّفِع مَعَ التَّحْتَانِيَّةِ أَوْ وَمَا مَّسُفُوحًا سَائِلًا بِحِلافِ غَيْرِهِ كَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ اللَّهِ بَهْ أَى ذُبِعَ عَلَى اِسْمِ غَيْرِهِ فَلَمَنِ اصُطُرًّ إِلَى فَيُ وِاللَّهِ بِهْ أَى ذُبِعَ عَلَى اِسْمِ غَيْرِهِ فَلَى اصُطُرًّ إِلَى شَيْءٍ مِنَّا ذُكِرَ فَاكُلَةً غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ لَهُ مَا أَكُلَ رَّحِيمٌ (١٣) بِهِ وَ يَلْحَقُ بِمَا ذُكِرَ فَاكُلَ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِحْلِ مِن الطَّيْرِ وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُوا آي اليَهُودُ حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي السَّنَةِ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِحْلِ مِنَ الطَّيْرِ وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُوا آي اليَهُودُ حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي طُفُورٌ وَمُ السَّنَةِ كُلُّ إِلَى وَالنِّعَامِ وَمِنَ الْبَقِي وَالْعَنَعِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَ آلَكُولُ وَ عَلَى اللَّهُ وَمُ مَا عُلِي وَالْعَنَعِ وَالْعَنَعِ مَرَّمُ مَا الْحَلَيْقِ مَالَمُ مَى السِّبَاعِ وَالْعَنَعِ مَا مُنْ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَقِ مَا مُنْ الْمَ وَالْعَلَقِ مَا الْحَمَلَ الْمُعْورِ وَ السَّاءِ وَإِنَّا لَصَاعِقَ وَلَى السَّاءِ وَإِنَّا لَعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَالَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا الْحَمَالَ عَمُلُ اللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعَلِّ لِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْورِ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَةُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَا اللَّهُ مِنْ الْمُحْورِ مِيْنَ (١٤٤) مَن اللَّهُ مِنْ الْمُحْورِ مِيْنَ (١٤٤) مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَا اللَّهُ مُو اللَّهُ الْمُحْرِقِينَ (١٤٤) مَن اللَّهُ مُن الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّه

شَاءَ اللهُ مَآ اَشُوَكُنَا نَحُنُ وَكَا ابَآ وُنَا وَلا حَرَّمُنَا مِنْ شَىءٍ ۚ فَاِشْرَاكُنَا وَتَحْرِيُمُنَا بِمَشِيَّتِهِ فَهُوَ رَاضٍ بِهِ قَالَ تَعَالَى كَذَٰلِكَ كَمَا كَذَّبَ هَؤُلَاءِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ رُسُلَهُمْ حَتَّى ذَ اقُوْبَأُسَنَا عَذَابَنَا قُلُ هَلُ عِنْدَكُمُ مِّنُ عِلْمٍ بِأَنَّ اللهُ رَاضِ بِذَلِكَ فَتُحُرِجُوهُ لَنَا ۚ أَىٰ لاَ عِلْمَ عِنْدَكُمُ إِنْ مَا تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ مَا ٱنْتُـمُ إِلَّا تَخُوصُونَ ﴿٣٨﴾ تَكُذِبُونَ فِيهِ قُلُ إِنْ لَـمُ يَكُنُ لَكُمُ حُجَّةٌ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ التَّامَّةُ فَلَوْشَاءَ هِدَايَتَكُمُ لَهَلَكُمُ اَجُمَعِينَ ﴿٣٩﴾ قُلُ هَلُمَّ اُحُضُرُوا شُهَدَاءَ كُمُ الَّذِينَ يَشُهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۚ ٱلَّذِي حَرَّمُتُمُوهُ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشُهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ اَهُوَآءَ الَّذِينَ عٌ كَـذَّبُوا بِايلِينَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْاحِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعُدِلُونَ﴿ مَهُ ۚ يُشْرِكُونَ قُلُ تَعَالُوا اَتُلُ اَقَرَأُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ ا مُفَسِّرَةٌ لَّاتُشُرِكُوا بِهِ شَيئًا وَ اَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنَ اِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوْآ ِ اَوُلَادَكُهُمْ بِالْوَادِ مِّنُ اَحَلِ **اِمُلَاقِ ْ** فَقُرِتَحَافُونَهُ نَ**ـُحُنُ نَرُزُقُكُمُ وَاِيَّاهُمُ ۚ وَلَا تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ الْكَبَائِرَ** كَالزِّنَا مَاظَهَرَمِنُهَا وَمَابَطَنَ أَىٰ عَلَانِيَتِهَا وَسِرِّهَا وَلَا تَقُتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللَّابِالُحَقِّ كَالْقَوَدِ وَحَـدِ الرِّدَّةِ وَرَجُمِ الْمُحْصِنِ ذَلِكُمُ الْمَذُكُورُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ تَتَدَبَّرُونَ وَلا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ الَّا بِالَّتِي اَيُ بِالْحَصُلَةِ الَّتِي هِيَ آخُسَنُ وَهِيَ مَافِيُهِ صَلَاحُهُ حَتَّى يَبُلُغَ اَشُدَّهُ بِاَنْ يَّحْتَلِمَ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسُطِ بِالْعَدُلِ وَتَرُكِ الْحَنْسِ لَانْكَلِّفُ نَفْسًا اللَّ وُسُعَها طَاتَنَهَا فِي ذَلِكَ فَيانُ ٱخُسِطاً فِي الْكَيُلِ وَالْوَزُن وَاللَّهُ يَعُلَمُ صِحَّةَ نِيَّتِةٍ فَلَا مُوَاحَذَةً عَلِيُهِ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ وَإِذَا قُلْتُمُ فِي حُكَم آوُغَيُرِه فَاعْدِلُوا بِالصِّدُقِ وَلَوْكَانَ الْمَقُولُ لَهُ آوُ عَلَيْهِ ذَا قُرُبِي قَرَابَةٍ وَبِعَهُدِ اللهِ آوُفُوا ذَٰلِكُمُ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَلَكُّرُونَ ﴿ مُهُ ﴾ بالتَّشُدِيُدِ تَتَّعِظُونَ وَالسُّكُونِ وَأَنَّ بِالْفَتُح عَلَى تَقُدِيْرِاللَّامِ وَالْكَسُرِ اِسْتِينَافًا هَلَا الَّذِي وَصَّيْتُكُمُ بِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا حَالٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبعُوا السُّبُلَ الطُّرُقَ الْمُحَالَفَةَ لَهُ فَتَفَرُّقَ فِيُهِ حُذِفَ أَحُدَى التَّاتَيُنِ تَمِيلُ بِكُمْ عَنُ سَبِيلِهِ دِيْنِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٣٥٠﴾ ثُمَّ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ التَّوُراةَ وَثُمَّ لِتَرْتِيبِ الْاَخْبَارِ تَمَامًا لِلنِّعُمَةِ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ بِالْقِيَامِ بِهِ وَتَفْصِيْلًا بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ وَّهُـدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ اَى بَنِي اِسْرَاءِ يُلَ بِلِقَآءِ عُ رَبِّهِمُ بِالْبُعَثِ يُؤُمِنُونَ ﴿ مُهُ

آ کُرُ جمہہ: ...... کہد بیجے جوومی مجھ پہیجی گئی ہے میں اس میں کوئی (چیز) حرام نہیں پاتا کہ کھانے والے پراس کا کھانا حرام ہو۔ بجراس کے کہ مروار ہو (یکون یا اور تا کے ساتھ ہے اور میسته منصوب ہے، لیکن یکون کی قر اُت تحانیہ کے ساتھ میسته مرفوع ہے) یا بہتا ہوا خون ہو (برخلاف اس خون کے جو بہنے والانہ ہو۔ جیسے کیلجی اور تلی )یا سور کا گوشت ہوکہ یہ چیزیں بلاشبہ گندگی (حرام) ہیں۔ یا پھر جو چیز کسی گناہ کا باعث ہو کداس پر غیراللہ کا نام لیا گیا ہو (غیراللہ کے نام پر ذرج کیا گیا ہو) اورا گرکو گی مخص بے تاب ہوجائے ( مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کے کھانے پر )بشرطیکہ طالب لذت نہ ہواور نہ صدے متجاوز کرنے والا ہوتو بلاشبہ آپ کے بروردگار ( کھائے ہوئے کو) معاف فرمانے والے (اوراس پر)مہریان ہیں۔ (مذکورہ چیزوں میں سنت کی روسے پنجداور کچلیوں والے تمام درندے اور پرندے بھی داخل ہیں )اور بہودیوں پرہم نے حرام کردیئے تھے تمام ناخن دالے جانور (جن کی اٹکلیاں الگ الگ ندہوں جیسے اونٹ اور شرمرغ وغیره )اورگائے اور بکری میں سے ان کی چرنی بھی حرام کردی تھی (آنتوں وغیره کی باریک جھلی اور گردوں کی چرنی انگروہ چربی نہیں جوان کی پیٹے میں گی ہو (جودونوں کی مربر گی ہوئی ہو) یا انٹریوں میں ہو (حوایا جمعی امعاء حاوی کی جمع ہے یا حاویة کی) یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو (اس سے مرادالیہ کی چربی ہے جوان کے لئے طال تھی) یہ (حرام کرنا) بطور سرا کے ہم نے تجویز کیا تھاان کی سرکشی کی وجہ سے (ان کے ظلم کی وجہ سے جیسا کہ سورہ نساء میں گز رچکاہے) اور بلاشبہ ہم سیج ہیں (اپنی خبروں اور دھمکیوں کے سلسلہ میں) پھراگر بدلوگ آپ کو جھٹلا کیں (آپ کی پیش کی ہوئی باتوں میں تو (ان سے ) فرماد بیجے تمہارے پروردگار بوے ہی وسیع رصت ر کھنے والے ہیں (کمتہیں جلدسزا میں گرفارٹیس کیا۔اس میں اطیف طریقہ سے ان کوایمان کی طرف بلانا ہے) اور ان کاعذاب بھی ملنے والانہیں ہے (جب وہ آ جاتا ہے) مجرموں سے جن لوگوں نے شرک کا ڈھنگ اختیار کیا ہے وہ کہیں کے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باب داداشرک ندکرتے اور ندکسی چیز کوحرام تظہراتے (لہذا ہماراشرک کرنا اور حرام تظہرانا اس کی مشیت سے ہوا۔اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس سے راضی ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں) اس طرح (جیسے انہوں نے جھٹلایا ہے) ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا (اپنے پیغمبروں کو) یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ آپ اللہ کہتے کیا تہارے پاس کوئی دلیل ہے ( کماللہ تعالی تمہاری ان باتوں پرراضی ہے) جسے تم ہارے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ (یعنی تمبارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے) تم پیروی نہیں کررہے ہو(اس بارے میں) تمر بالكل انكل چو۔ اورتم لوگ محض خيالى باتوں پر چل رہے ہو (غلط باتيں كهدرہے ہو) آپ ﷺ كهدو يجئے (اگران كے پاس دليل ند نكك كر) كى (بورى) دليل الله يى كى ربى - پيراگروه چائة (تم كومدايت دينا) توتم سبكوراه دكهادية - كهرديج بالو (حاضركردو) اسے گواہوں کوجواس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے تھے ہے ہے جزیں حرام کردی ہیں (جنہیں تم حرام بتلارہ ہو) پھراگران کے گواہ گواہی بھی دے دیں جب بھی تم ان کے ساتھ ہوکراس کا اعتراف نہ کرو۔اوران لوگوں کی خواہشوں کی بیروی نہ کروجنہوں نے ہماری آ يتي جملاكي اورجوآ خرت پريفين نبيل ركھتے اور دوسرى چيزوں كوائے پروردگاركے برابر ظهراتے ہي (شرك كرتے ہيں)ان سے کہویں مہیں پڑھ کر سناؤ جوتمہارے پرورد گارنے تم پرحرام کردیا ہے۔ یعنی (ان لاتشب و محبوا میں ان مفسرہ ہے)اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نظیراو اور مال باپ کے ساتھ اچھاسلوک (احسان کرو) اورائی اولاد کوتل نہرو (زندہ درگورنہ کرو) افلاس کے ڈرے (مفلسی كانديشے) ہم مهيں روزى ديتے ہيں البين بھى ديں كاور قريب بھى نہ بھكوبے حيائى كى باتوں كے۔ (زنا جيسے بوے كناموں ك كطيطور پر مول يا چيس موكي (يعني طامري كنامول يا پوشيده) اوركسي ايس جان كوتل ندكرو جي قتل كرنا الله في حرام مفهرايا ہے۔ ہاں گرید کہ کسی حق کی بناء رقبل کرنا پڑے۔ جیسے قصاص کے طور پر یا مرتد ہونے کی یا داش میں یا حدزنا کی مخصوص صورت میں ) یہ ( ندکورہ ) ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تنہیں وصیت فرمائی ہے تا کہتم سمجھ ہو جھ سے کام لو۔ (غور وفکر کرو ) اور تیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤالا یہ کماس طریقہ پر ہوجو بہترین ہو (جس میں ان کی بھلائی طوظ ہو) حتی کہ وہ اپنے سن بلوغ کو بینے جائے (جس کی شاخت احتلام ہے)اورناپ تول انصاف ( دیانت ) کے ساتھ کیا کرو ( اور کوتی نہ کیا کرو ) ہم کسی مخص پراس کے مقد ورسے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے (اس تھم میں طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ چنانچہ ناپ تول میں اگر بھول چوک ہوجائے اوراللہ کواس کی نیک نیٹی کا

حال معلوم ہے تواس کی پکڑ دھکڑنہیں ہوگی۔جیسا کہ حدیث میں آیا ہے) اور جب بھی کوئی بات کہو (کسی تھم وغیرہ کے سلسلہ میں) تو انساف کی کہو (سچائی کے ساتھ) اگر چہ (جس کے مواقف یا خالف بات کہی جائے) اپنا قرابت دارہی کیوں نہ ہو۔ (قوبی جمعیٰ قرابة ہے) اور اللہ کے ساتھ جوعہد و بیان کیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تہمیں تاکیدی تھم دیا ہے تاکہ تم یا در کھو۔ (لفظ تہدیکون تشدید کے ساتھ ہے بمعیٰ تت عطون اور سکون کے ساتھ بھی ہے) اور رید کہ (ان فتح کے ساتھ ہے تقدیر لام کی صورت میں اور کسورہ ہونے کی حالت میں متانفہ ہے) بہی (راہ جس کی میں نے تم کوتاکید کی ہے) میری سیدھی راہ ہے (مستقیماً حال ہے) اس کسورہ ہونے کی حالت میں متانفہ ہے) بہی (راہ جس کی میں نے تم کوتاکید کی ہے کہ میری سیدھی راہ ہے (مستقیماً حال ہے) اس کے اس پرچلواور دو سری راہوں پر نہ چلو۔ (جو اللہ کے راستہ کے خلاف ہیں) کہ تمہیں تتر پر کردیں (اس کی دوتاء میں سے ایک تا کہ دوف ہورہ ہی ہاورتفرق بمعنی تشیل ہے) اللہ کی راہ (دین) سے یہ بات ہے جس کا اللہ نے تمہیں تھم دیا ہے تاکہ تم پر ہیزگار ہوجاؤ۔ کہ میں مورہ کی علیہ السلام کو تاب دی (لیمی تو رات اور لفظ تم خبر کی تر تیب کے لئے ہے) تاکہ (نعمت) پوری ہو تمل والے خص پر (جو کسی ایمان لائیل کے افراد) اپنے پروردگار کی ملاقات پر (آخرت میں) ایمان لائیں۔

اس بر قائم رہا) اور تفصیل (بیان) ہوجائے سب احکام کی (جودین میں ضروری ہوں) اور لوگوں کے لئے ہدایت ورجمت ہوتاکہ (بی اسرائیل کے افراد) اینے پروردگار کی ملاقات پر (آخرت میں) ایمان لائیں۔

تحقیق وترکیب: .....قل الااجد. اس آیت میں اختلاف ہے۔ حضرت عائش اورابن عباس کی روایت کے مطابق بعض اہل علم کن دیک صرف ان ہی چیزول میں حرمت مخصر ہے اور مینة اور منحقة اور موتو ذہ جن کا ذکر سور ہائدہ کے شروع میں آچکا ہے اس میں راخل ہیں لیکن اکثر علماء کن دیک بعض دوسری چیزول کی حرمت دوسری نصوص ہے بھی ثابت ہے۔ مثل ابن عباس کی رویات ہے نھی اور سول الله صلی الله علیه وسلم عن کان ذی ناب من السباع و کل ذی محلب من الطیر امام شافی کا خدات اس بارے میں بیہ کہ جن چیزول کی حرمت یا صلت میں کوئن سن آئی ہوتو اگر شرعا ان کے مارنے کا تھم ہوجیسے حمس من الفواسق یقتلن فی الحل و الحرم یاان کے مارنے کی ممانعت ہوجیسے نھی سے دسول الله صلی الله علیه وسلم عن قطع النحلة و قتل النملة ۔ تو ایس چیزی تو حرام ہول گی۔ باتی ان چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں میں مرعوب کے رواج کو حیا جانے گا۔ ان کی استعالی چیزیں حلال اور غیر استعالی حرام ہول گی۔

میتة. یہاں تین قر اُتیں ہیں۔ابن کیراور حزہ کے نزدیک تکون میتة تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔الاان تکون العین میتة. اور ابن عامر کے نزدیک تکون میتة ہے۔ ای الاان تقع میتة اور باقی قراء کے نزدیک الا ان یکون میتة ہے ای الا ان یکون المماکول میتة فانه. ابن حزم کے نزدیک ضمیر قریب ہونے کی وجہ سے خزیر کی طرف راجع ہے۔ کیونکہ نجس العین ہونے کی وجہ سے بلا تخصیص نجس ہواور بعض نے اصل مقمد پرنظر کرتے ہوئے لحم کی طرف ضمیر راجع کی ہے۔ فسسقاً یعنی اطاعت سے خارج ہونازید عدل کی طرف مبالغہ کے لئے ہے۔

ویلحق. شبکازالدی طرف اشارہ ہے۔ یعنی قرآن کریم میں صرف یہی چیزیں حرام ہیں۔ جیسا کہ فیما او حی سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کا سنت سے حرام ہونا ثابت ہوجائے تواس میں حصر کے منافی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی نسخ کے علم میں ہوتی ہے۔ اس کے جوازی کیا صورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مذکورہ چار چیزوں کے علاوہ دوسری

ارسول الله وظی نے کچلیوں والے ہر درندہ اور ناخن والے ہر پرندہ کے کھانے سے منع فر مایا ہے۔ علی پانچ بدترین جانور ہیں جنہیں حرم اور غیر حرم میں سب جگہ مار دینا چاہئے۔ ۱۲ سم نی کریم ﷺ نے شہد کی کھی اور ایک خاص قتم کی کھی کے مارنے سے منع فر مایا ہے۔ ۱۲

چیزوں کی حرمت دوسری آیت سے ثابت ہے اور اس کی ممانعت خبر واحد سے ہور ہی ہے۔البنة عدیم تحریم کے معنی اصلی اباحت کے باتی رہنے کے ہیں۔پس خبر نے حلت اصل کوحرام کیا ہے۔کسی تھم شرعی کونہیں اٹھایا۔اس لئے گنٹح نہیں ہوا۔

دوسرا جواب سے کہ بیخبر مشہور ہے جس سے زیادتی جائز ہے۔ سانپ، بچھو، چیوٹی بھی کا تھم بھی یہی ہے۔ آیت کے اس صورت میں دومعنی ہوسکتے ہیں۔ ایک توجیہ تو بہ الاحد فیما او حی المی الان . دوسری توجیہ بیہ کہ جن مخصوص جانوروں کوتم زمانہ جاہلیت میں حلال سجھتے تھے، ان میں سے بیحرام ہیں۔ تیسری توجیہ بیہ ہے کہ صرف چوپاؤں میں بیجانور حرام ہے مطلق حرمت مراد نہیں ہے غرضیکہ ان دونوں توجیہوں پر حصراضافی مراد ہوگا۔ رہے موقو ذہ وغیرہ جانور سودہ میت میں داخل ہے۔

ذی ظفر جن درندوں اور پرندوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں جیسے مرغالی، بطخ وغیرہ۔ حوابا، حاویة یاحاویاً کی جمع ہے۔ جیسے قصاع کی جمع قواصع ہے یاحیة کی جمع ہے جیسے سفینة کی جمع سفائن ہے۔المیة تثنیہ المیان جمع الیات ہے۔ گوشت اور چربی کے علاوہ بیتیسری قسم ہوتی ہے۔ سورة النساء۔ یعنی آیت فبطلم من الذین هادوا الخ.

دلک جزیداهم ، پہلی شریعتوں کے احکام اگر بلاا تکار منقول ہوں قو ہم پر بھی جمت ہوتے ہیں۔لیکن یہاں بنی اسرائیل پران جانوروں کی حرمت نقل کرکے ذلک جزید اھم سے انکار بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بیسز اان کے ظلم وسرکشی کی پاداش تھی ،جن کا مطلب میہ ہے کہ حرام ہوناان کے ساتھ مخصوص تھا۔ مسلمانوں کے لئے حلال ہے۔

لمصدقون . تعنی بنی اسرائیل کے ظلم وسر کئی کی وجہ سے سراء یہ جانور حرام کئے گئے ہیں۔ ندید کدان کے مطابق بنی اسرائیل نے اپنے نفس پران چیزوں کو حرام کیا تھا کہ بعد کے لوگوں نے ان کی تقلید کی ہو۔

وفيه تلطفه ليخي ذو عقاب شديدكى بجائز ورحمة واسعة كنخ كنكته كاطرف اشاره كرديا بـــــ

سیقول . بیستقبل کے لئے پیش گوئی فرمائی گئے ہے۔ چنانچہ کفارنے ایباہی کیا جیسا کہ سورہ ممل میں ہے۔ قبال السذین ا اشر کو االنج گویا مشیت اور رضا کولازم والمزوم بھتے تھے۔ پس حاصل جواب یہ ہوگا کہ دونوں لازم والمزوم ہیں ہیں۔ مااشر کنا نحن ولا اباء نا کاعطف خمیر منفصل موکد پر ہونا چا ہے تھا۔ گرفعل کی وجہ سے خمیر منفصل کوترک کردیا گیا ہے۔

فلله مفسرعلام فشرط محذوف كاطرف اشاره كرديا\_

هلم. بیاسم قعل غیر منصرف ہے۔ اہل ججاز کے زدیک جیسا کہ مفسر علائے نے احضو وا سے اخت ججازیہ کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ لیکن بنوجمیم کے زدیک جومؤنث اور جمع بھی آتا ہے۔ اہل بھرہ کے زدیک اس کی اصل ' هالم من لم" تھی اور اہل کوفہ کے زدیک ' دیا سے امن ام" اصل تھی۔ اول صورت میں الف حذف کردیا گیا ہے۔ لام میں تقدیر سکون کی وجہ سے اور دوسری صورت میں الف کی حرکت لام کی طرف نتقل کر کے الف حذف کردیا گیا ہے۔ لیکن بیصورت بعید ہے، کیونکہ هل امر پرداخل نہیں ہوا کرتا اور آیت میں متعدی ہے۔ لیکن بھی لازم بھی مستعمل ہوتا ہے جسے هل الیا.

ان الاتشور کوا. ممکن ہے بیشہ ہوکہ شرک حرام ہے نہ کہ ترک شرک ۔ پھر حرم کے ساتھ الاتشور کوا کیے کہا گیا ہے۔ جواب بیہ کہ ان رفع کے موقعہ میں ہے۔ یعنی ہوان الاتشو کوا اوراگر نصب مانا جائے تو بعض نے اس کی توجیہ حرم علیکم ان تشو کوا ، پہتر بھی ۔ الاکوزائد مانتے ہوئے مامنعک ان الا تسجد کی طرح اور بعض نے حرم دبکم پرکلام کو پورامان لیا اوران الا تشوکوا بطورا عزاء کے علیحہ ہوان اس کو متی پر محمول کرتے ہیں۔ یعنی اتسا علیکم تحریم الشوک. یا او صبیکم ان الاتشوک وا۔ کے ساتھ تحریم کا تعلق الاتشوک وا۔ کے ساتھ تحریم کا تعلق اللہ میں ہوسکے گا۔ باتی ان تشوکوا کے ساتھ تحریم کا تعلق الاتشار کو ا

باعیث اشکال نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ اوامر سے اس کا تعلق بلحاظ اضداد ہوسکتا ہے اور جن حضرات نے ان کوناصبہ مانا ہے ان کے نز دیک آس کامکل اغراء یابدل کی وجہ سے نصب ہوگا۔

فلا مو اخذة. گناه اگرچینیں ہوتالیکن ضان دینا پڑے گا۔ کیونکہ مالی معاملات میں دانستہ اور نا دانستہ دونوں کا ایک عظم ہے۔ صراطی مستقیماً استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہے۔

لاتنبعوا السبل اس سے غیر مجتهد کے لئے تخص تقلید کا وجوب متنبط ہوتا ہے۔ کیونکہ غیر مقلد کسی ایک طریقہ کا پابند نہیں ہوتا بلکہ مختلف طرق کے پردے میں اپنی خواہشات کی پابندی کرتا ہے۔ تماماً اس میں پانچ صورتیں ہوسکتی ہیں۔

ا مفعول له بورای الآبل تمام نعمتنا ۲۰ کتاباً سے حال بوس مفعول مطلق بور بمعنی اتیناه ایتاء تمام الانقصان . ۲۰ فاعل سے حال بورای متممین . ۵ فعل مقدر کامفعول مطلق بور حذف زوائد کے ساتھ ای اتممناه اتماماً اور علی الذی کا تعلق تماماً سے بویا صفت بونے کی بناء پرمحذوف ہے۔

 ایک شبه کا تحقیقی اور الزامی جواب ...... تین اس سے تو نخالف جانب کے غلط اور جھوٹ ہونے کا شبہ ہوتا ہے؟ جواب کا طریقہ غلط ہے تو اللہ پھران کو مزا کیوں نہیں دیتے؟ پس اس سے تو نخالف جانب کے غلط اور جھوٹ ہونے کا شبہ ہوتا ہے؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلا شبہ عذاب پر قدرت بھی ہے اور یہ اس کے سختی بھی ہیں۔ گر اللہ کریم کی رحمت ایک مخصوص وقت تک کے لئے مانع ہوگی ہے۔ اس لئے فی الحال عذاب نہیں آئے گا۔ جب وقت آئے گا مانع اٹھ جائے گا اور مقتفی ظاہر ہوجائے گا۔ یہ جواب تو محقیقی ہوا اور الزامی جواب یہ ہے کہ اگر فوراً عذاب کا نہ آنا حق ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے اسلام بھی حق ہوا جو تہمارے طریق کی ضداور نقیض ہے۔ اس سے تو ٹاب سے تو ٹاب سے تو ٹاب سے اور یہ ہراسراجماع طریق کی ضداور نقیض ہے۔ اس سے معلوم ہوا ( کہ یہ شبہ بھی محض سفسط ہے )۔

تیسرے شبہ کا جواب بطریق منع اور بطریق نقض : اسساں کے بعد آیت سے قبول السخ میں بطور پیشکوئی کے ایک تیسرے قلی شبہ کا جواب ہے۔ شبہ کا مصل ہے ہے کہ شرکین کا طریقہ اگر اللہ کو ناپند تھا تو ان کواپی مرضی کے خلاف کیوں کرنے دیا تی مب ہوا کہ خلاف مرضی نہیں ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں دوطریقہ سے دیا گیا ہے۔ اول بطریق من کہ یہ تہارا مقدمہ کہ' ایسے شرکیہ کاموں پرقدرت دینارضا مندی اور خوشنودی کو ستزم ہے' ایک دعویٰ ہے جس پر تبہاری طرف سے دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ھل عبد تھ من علم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ پس اس سے قولان م آتا ہے کہ دنیا میں جو کھے ہور ہا ہے سب ہی طریقے تن ہوں اور بیصراحة اجتماع تقیمین ہے۔ گر ظاہر و باہر ہونے کی وجہ سے اس الزام کوذکر نہیں کیا گیا ہے۔

دوسرے جواب کا خلاص نقض ہے۔ یعنی مشرکین کی دلیل کے بطلان پر دلیل پیش کی جارہی ہے کہ تمہاری اس تقریر سے سارے انبیاء کی تر دیدو تکذیب لازم آرہی ہے۔ کیونکہ تمام انبیاء کے بیانات سے قوشرک اوراس کی منظموت تحریم کا باطل ہونا معلوم ہوتارہا اور تمہاری اس دلیل سے ان چیز وں کا حق ہونالا زم آتا ہے۔ حالا نگہ انبیاء کا سچا ہونا دلائل اقطعیہ سے ثابت ہے۔ اس لئے ان کا کذب مال ہواور شکر محال خود محال ہوتا ہے۔ پس مشرکین کی یہ کیل ٹوٹ گئی۔ کہ ذلک تحذب اللہ بن المنح میں اس طرف اشارہ ہے۔ غرضیکہ عقلی دلیل کے اکر محلوم ہوگیا۔ لیکن اثبات مدعا کا ایک طریقہ چونکہ تقل صحیح بھی ہے اس لئے اگر عقلی دلیل سے عاجز ہوتو پھر تھی ہی دلیل لئے اگر عقلی دلیل سے عاجز ہوتو پھر تھی ہی ہوں گئی تعالم دالم سے محکیما نہ اسلوب اور طرز یہ تلا نا ہے کہ جو واقعی حرام چیزیں ہیں ان کوتو تم نے بالکل نظر مانداز کر رکھا ہے بلکہ ان میں مجتلا ہوا ورجو چیزیں حرام نہیں تھیں ان کوتھن فرضی طور پر حرام کر رکھا ہے۔ تیہوں کے مال میں بجر باپ دادااور ان کے وسی اورقاضی کے کی کوتھرف کا مجاز نہیں ہے۔

الل سنت والجماعت كا المتيازى نشان: ..... پس الل شكا كا مصداق وه حضرات بيس بوصابة اورتابعين كے مسلك پر موس جن كي تعيير مَنُ كَانَ عَلَى السُّنَة وَ الْجَمَاعَة بِامَا أَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِي عصديث بيس آئى ہے - با ابن عباس كى روايت ہوں ۔ جن كي تعيير مَنُ كَانَ غِلَى السُّنَة وَ الْجَمَاعَة بِيمَا أَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِي عصديث بيس آئى ہے - با ابن عباس كى روايت ہے مَن كَانَ فِيهِ عَشُورُ خَصَالٍ تَفَعْنِينُ الشَّيهُ خَيْنِ وَتَوقِيرُ الْخَتَيْنِ وَتَعْظِيمُ الْقِبُلَتَيْنِ وَالصَّلُوةُ عَلَى الْجَنَازَتينِ وَالصَّلُوةُ عَلَى الْجَنَازَتينِ وَ الْمُسَلُ عَنِ وَالْطَلُولُهُ عَلَى الْجُنَادُ وَعَلَى الْجُنَادُ وَعَلَى الْجُنَادُ وَعَلَى الْجُنَانُ وَالْقَالُ اللَّهُ عَلَى الْجُنَانُ وَعَلَى الْجُنَانُ وَالْعَلُولُ بِالتَّقَدِيرَيْنِ وَ الْإِمْسَالُ عَنِ السَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّ وَالْعَلَى الْجُنَانُ وَالْمُسَالُ عَنِ السَّمَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَالْعَلَى الْجُنَانُ وَالْمُسَالُ عَنِ السَّمَ اللهُ اللَّهُ الْعَلَى الْجُنَانُ وَالْعَلَى الْجُنَانُ وَاللَّهُ اللهُ وَالْعَلَى الْجُنَانُ وَالْمُ اللهُ عَلَى الْجُنَانُ وَالْعَلُولُ وَالْمُ اللهُ عَلَى الْجُنَانُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْجُنَانُ وَالْعَلَى الْجُنَانُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْجُنَانُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْجُنَانُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جہنمی ہونے کی بقینی شہادت ہےاور فریفتیں سے مرادنما زاورز کو ق کوادا کرنا ہے (بیانل سنت کی علامات ہیں )۔

اسلام اپنی اصول وفروع میں تمام سابقه مذا جب سے متاز ہے: ......هذا صواطی سے مراداگرتو حید دنبوت مواولات سے مراداگرتو حید دنبوت مواولات سے مرادسابقه مذا جب کی باعتدالیاں! تو پھر مسلمانوں کے فرقہ ناجہ اور گراہ فرقوں کی طرف اس آیت میں اشارہ نہیں نکا ایکن مدارک میں ایک روایت نقل کی گئے ہے کہ آنخضرت کی نے ایک سیدھا تھا تھے کہ تلایا کہ پیار این رشد و ہدایت ہے، اس کی پیردی کرو۔ پھراس سید ھے خط مے داکیں ہا کمیں چھ ٹیڑھے خط صیح خط مے داکیں ہا کمیں چھ ٹیڑھے خط صیح کو میں ان سے بچواور تاکید میں گئی ہے۔ اس کی پیردی کرو۔ پھراس سید ھے خط مے داکیں ہا کمیں چھ ٹیڑھے خط صیح کو میں اس کے بیارہ ان سے بیارہ ان سے بی اور تاکید میں ہیں آیت تلاوت فرمائی۔

مسلمانوں میں بہتر ۲ کفر قے گراہ اور ایک فرقہ اہل حق کا ہدایت یا فتہ ہے ......پس اب اس حدیث سے معلوم ہوگا کہ ان تمام خطوط سے مرادامت مسلمہ کے تہتر فرقے ہیں۔ جن میں سے ایک فرقہ نجات یا فتہ اور بہتر ۲ کفر اہ بیں اور بجز ایک گروہ اہل حق کے سب جہنی ہیں۔ حدیث مشہور ہے ۔ سنتے فتو ق اُمّتِنی عَلیٰ فَلَفِهِ وَ سَبُعِیْنَ فِوْ قَةً وَ اِحِدَةً مِنْهَا نَاجِیةٌ وَ اَلْبُوا قِلْی هَالِی گُلُهُمُ فِی النَّادِ اِلَّا وَاحِدًا بِعض روایات میں بضع و سبعین کے الفاظ اور بعض میں علی اثنین و مسبعین فوقة کے الفاظ آور بعض میں علی اثنین و مسبعین فوقة کے الفاظ آور بعض میں جلی اثنین و مسبعین فوقة کے الفاظ آور بعض میں جن پر است مراد خروش کے منجاب اللہ ہونے پر ایمان النا ناہور شہادتین کا مطلب بیہ ہے کہ بجوش میشرہ کرنا شعارا ہل سنت نے اور خروش کی شہادت نہیں دی جاسکتی اور فریفتین سے مراد نماز وز کو ق کی اوا یکی ہے اور عالبان دس چیز ول کے ساتھ حواص ہیں اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اہل سنت والجمات ہونے کی شرائط تو بجی دی دی خصائل ہیں ۔ لیکن دوسرے مسائل شرائط کے درجہ میں نہیں وار یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اہل سنت والجمات ہونے کی شرائط تو بجی دی دی خصائل ہیں ۔ لیکن دوسرے مسائل شرائط کے درجہ میں نہیں ۔ البتہ خصائص میں داخل ہیں۔

اورخوارج میں (۱) ازریہ (۲) اباخینہ (۳) تغلبیہ (۳) جارمیہ (۵) خلفیہ (۲) کوزیہ (۷) معتزلہ (۸) میومنیہ (۹) کنزیہ (۱) ککمیم، (۱۱) ختینہ (۱۲) شرافیہ شاخیس۔ جبریہ کے بارہ فرقے یہ ہیں۔ (۱) مضطریہ (۲) افعالیہ (۳) معیہ، (۷) کمیم کنیہ، (۱۲) شرافیہ شاخیس۔ جبریہ کے بارہ فرقے یہ ہیں۔ (۱۱) کاریہ، (۱۲) حبیبیہ اور قدریہ کی مغروعیہ، (۵) مجازیہ، (۲) مسلیہ، (۵) سابقیہ، (۹) حبیبیہ، (۱۰) خوفیہ، (۱۱) کارویدیہ، (۸) ناکھیہ، کریاں حسب ذیل ہیں۔ (۱) احمدیہ، (۲) منزویہ، (۳) کسانیہ، (۳) شیطانیہ، (۵) شریکیہ، (۲) وہمیہ، (۷) رویدیہ، (۸) ناکھیہ، (۹) منزلیہ۔

جمیه فرقول کی تفصیل بیہ ہے۔ (۱) مخلوقیہ، (۲) غیربیہ، (۳) واقفیہ، (۴) خبربیہ، (۵) زنادقیہ، (۲) نفطیہ، (۷) مرابعتیہ، (۸) متراقبیتہ، (۹) واردیة، (۱۰) فائیہ، (۱۱) حرقیہ، (۱۲) معطلیہ۔ اور مرجیہ کی شاخیں مندرجہ ذیل ہیں۔ (۱) تارکیہ، (۲) شانیہ، (۸) متراقبیہ، (۹) شاکیہ، (۵) بہمیہ، (۲) عملیہ، (۷) منقوصیہ، (۸) ستشنیہ، (۹) اشریہ، (۱۰) برعیہ، (۱۱) حشوریہ، (۲) مشتبہیہ۔ یہ

سب فرقے اسے اسے دور میں باطل رہے ہیں۔ اگر چہ آج ان میں سے بہت سوں کا کوئی نام نہیں جانا۔ مدیث میں ان فرقوں کی تعداد بلحاظ عقا كدمقصود ب\_مطلقا تعداد بيان كرنانبين ب،اس كئ اگرفرعيات اورجز ئيات مين مسلمان اس سے زيادہ تعداد مين بھي ب جائيں تو حديث كى روسے اشكال نبيں مونا جا ہے۔

اصول روافض:....ان جماعتوں کے ہاہمی اختلافی نقاط حسب ذیل ہیں۔

روائض مثلاً: اقامت، جماعت مسح خفین ، تراوی کواورنماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھنے اور روزہ افطار کرنے اورنماز مغرب میں جلدی کرنے کومسنون نہیں سمجھتے اور حضرت فاطمہ یہ کوحضرت عائشہ سے فضل سمجھتے ہیں اور بجز حضرت علی کے تمام صحابہ پر بالخصوص حضرت ابوبكر وعراور طلحة وزبير برلعنت بصبحة بين اورالله كي رحمت سے مايوس بين اورايك لفظ سے تين طلا قين نبين مانتے۔

خارجی فرقے کے بنیا دی اصول: .....علیٰ ہٰداخارجی فرقے جماعت کومسنون نہیں سجھتے اور گناہوں کی وجہ سے اہل قبلہ ك تكفير كرتے بين اور ظالم حاكم كے خلاف بغاوت كرنے كوروا سمجھتے بين اور حفرت على پرلعنت كرتے ہيں۔

فرقہ جبربیکا نظریہ: .....فرقہ جربیکا خیال یہ ہے کہ بندہ بالکل مجبور محض ہے۔ اچھے برے کام کا۔اس کوافتیار نہیں ہےجس كامطلب أواب وعذاب اورتمام احكام شرع كابركار مونا باور مال كوالله كامحبوب بجصة بين اورتو فتى خداوندى كوكام كي بعد مانة بين \_

فرقه قدر ميركا نقطه اختلاف: .......كن فرقه قدريه سب كافاعل حقيقي انسان وتبجيعة بين \_ كويا برانسان ايين كامون كاخالق ہے۔ان کے نزدیک ایک کام اللہ کے نزدیک گفراور بندول کے نزدیک ایمان ہوسکتا ہے۔ نماز جنازہ کو واجب نہیں سمجھتے عہد میثاق کا ا تکارکرتے ہیں اور وفیق کوکام سے پہلے مانتے ہیں۔جسمانی معراج کے قائل ہیں، بلک متامی معراج مانتے ہیں۔

جميه كافكار: .... فرقه جميه كانظريديه كايان كاتعلق صرف دل سے ب- زبان سے بالكل نہيں ـ

حضرت موی علیه السلام کے کلیم الله ہونے کا افکار کرتے ہیں۔عذاب قبر بکیرین کے سوال ،اور حوض کوثر اور ملک الموت کونہیں مانتے اوران سب باتوں کواو ہام وخیالات ہتلاتے ہیں قبض ارواح کاتعلق صرف اللہ سے مانتے ہیں۔

مرجعيه كے عقائد .....مرجعيد كاعقيده بيب كماللدني آدم عليه السلام كوائي شكل وصورت بربيدا كيا ب اور الله كے لئے جسم ومکان ہے۔ لیعنی عرش اورا بمان کے بعد انسان کوکوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ صرف ایمان لا نا فرض ہے۔ نماز ، روزہ ، فرائض و واجبات کی ضرورت نہیں۔ عورتوں کی مثال باغ کے پھولوں کی طرح سجھتے ہیں، جس کا جی چاہا توڑلیا۔ نکاح وغیرہ تیود کی

یہ چیر روہ ان مسائل میں بھی فروی نزاعات کاشکار ہیں اور اس طرح اکا یوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے ہیں غرضیکہ کل حزب بسمالديهم فوحون شرح وقاييين معطله كواصل اورجميه كواس كى شاخ اوراس طرح مشبه كواصل اورمرجديه كواس كى شاخ اقرارديا كياب اور بعض نے بجائے چھے اصل گروہ کی تعداد بارہ قرار دی ہے اور پھران کی چھ چھ شاخیں قرار دی ہیں اور صاحب مواقف نے بالکل ایک دوس طرز سے تقسیم کی ہے۔اصولی فرقے آٹھ قرار دیتے ہیں۔معزلہ شیعہ ،خوارج ،مرجدیہ ،نجاریہ ،جریہ،مشبہ ،ناجیہ۔ پھرمغز لہ کی ہیں اورشیعوں کی بائیس اورخوارج کی ہیں اور مرجدیہ کی پانچ اور نجاریہ کی تین اور جبریہ اور مشہد اور ناجیہ کی ایک

ایک شاخ قرار دی ہے اور ان کے عقائد ونظریات کی تفصیلات پیش کی ہیں۔

لطاكف آيات: ..... آيت ذلك جزيناهم معلوم موتا بكد نياوى نعتول محروم ربخ كسب گناه بهى موت بيل اورآيت وقال الذين اشر كوا النج معلوم مواكد جرندموم كاعقيده باطل ب-

وَهَلْذَا الْقُرَانُ كِتَابٌ أَنْ زَلْنَهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ يَا آهُلَ مَكَّةَ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيُهِ وَاتَّقُوا الْكُفُرَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ هُمْ ﴾ أَنْزَلْنَاهُ لِ أَنُ لَا تَقُولُو آ إِنَّمَا أُنُولَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ آلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ قَبُلِنَا وَإِنْ مُ خَفَّفَةٌ وَإِسْمُهَا مَحُذُوفٌ أَى إِنَّا كُنَّا عَنُ دِرَاسَتِهِمُ قِرَاءَ تِهِمُ لَغْفِلِينَ ﴿ ٢٥ ﴾ لِعَدِم مَعُرِفَتِنَا لَهَا إِذَ لَيُسَتُ بِلُغْتِنَا اَوْتَـقُولُوا لَوْانَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا اَهُدَى مِنْهُمْ لِحَوْدَةِ إِذْ هَانِنَا فَقَدْ جَاءَ كُمُ بَيِّنَةٌ بَيَانٌ مِّنُ رَّبُّكُمُ وَهُدًى وَّرَحُمَةٌ لِّمَنِ اتَّبِعَهُ فَمَنُ أَى لَااَحَدٌ أَظُلُمُ مِمَّنُ كَذَّبَ بِالْتِ اللهِ وَصَدَفَ اعْرَضَ عَنُهَا سَنَجُزِي الَّذِينَ يَصُدِفُونَ عَنُ ايلِنَا سُوَّءَ الْعَذَابِ أَى اَشَدُّهُ بِمَا كَانُوا يَصُدِفُونَ ﴿ ١٥٥﴾ هَلُ يَنْظُرُونَ مَايَنتَظِرُ الْمُكَذِّبُونَ إِلَّا آنُ تَأْتِيَهُمُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَلَئِكَةُ لِقَبُضِ اَرُوَا ﴿ يَصُدِفُونَ ﴿ ١٥٠ **اَوْيَاتِيَ رَبُّلَ** أَيُ اَمُرُهُ بِمَعْنَى عَذَابِهِ **اَوُ يَأْتِيَ بَعُضُ ايْتِ رَبِّكَ** أَيُ عَلَامَاتُهُ الدَّ الَّهُ عَلَى السَّاعَةِ يَـوُمَ يَأْتِينَ بَعُصُ ايلتِ رَبّلَكَ وَهُـوَ طُلُـوُعُ الشَّمُسِ مِنْ مَغْرِبِهَا كَمَا فِي حَدِيْثِ الصَّحِيُحَيْنِ لَايَنْفَعُ نَفُسًا إِيْمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امْنَتُ مِنْ قَبُلُ ٱلْحُمْلَةُ صِفَةُ نَفُسِ اَوْ نَفُسًا لَمْ تَكُنُ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا طَاعَةً اِيُ لَاتَنْفَعُهَا تَوُبَتُهَا كَمَا فِي الْحَدِيْثِ قُلِ انْتَظِرُو ٓ آحَدَ هذِهِ الْاشْيَاءِ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ ١٥٨﴾ ذلِكَ إِنَّ الَّذِيْنَ ۚ فَرَّقُوا دِيْنَهُمُ بِاِحْتِلَافِهِمُ فِيهِ فَاحَذُوا بَعُضَةً وَتَرَكُوا بَعْضَةً وَكَانُوا شِيعًا فَرُقًا فِي ذَلِكَ وَفِي قراءَةٍ فَارَقُوا أَى تَرَكُوا دِينَهُمُ الَّذِي أُمِرُوا بِهِ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى لَّسُتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ فَلَا تَتَعَرَّضُ لَهُمُ إِنَّ مَا آمُرُهُمُ إِلَى اللهِ يَبَولاً ثُمَّ يُنَبِئَّهُمُ فِي الْاحِرَةِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٥﴾ فَيُحَازِيهِمُ بِهِ وَهذَا مَنْسُوخٌ بِايَةِ السَّيُفِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ أَى لَآ اِللهَ اِلَّا الله فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا أَى حَزَاءُ عَشُرَ حَسَنَاتٍ وَمَنُ جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَّى اِلَّامِثُلَهَا آىُ جَزَاؤُهُ وَهُمُ لَايُظْلَمُونَ ﴿١٠﴾ يُنُقَصُونَ مِنُ جَزَائِهِمُ شَيْعًا قُلُ ﴿ إِنَّنِي هَالْمِنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ﴿ وَيُبُدَلُ مِن مَحَلِّهِ دِينًا قِيمًا مُسْتَقِيمًا مِّلَّةَ اِبُراهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ ﴿ ١١١ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى عِبَادَتِي مِنْ حَجِّ وَغَيْرِهِ وَمَحْيَاى حَيَاتِي وَمَمَاتِي مَوْتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ١٩٣ كَاشُرِيُكَ لَهُ فَي ذَلِكَ وَبِذَلِكَ آي التَّوُحِيُدِ أُمِرُتُ وَانَا

اَوَّلُ الْمُسُلِمِينَ (١٣٣) مِنُ هَذِهِ الْاَمَّةِ قُلُ اَغَيْرَ اللهِ اَبْعِي رَبَّا اِللهَا اَى لَااَطْلُبُ غَيْرَهُ وَهُوَ رَبُّ مَالِكُ كُلِّ شَيَّعُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَازِرَةٌ النَّهِ وَلَا تَغِرُ تَحْمِلُ نَفُسٌ وَازِرَةٌ النَّهِ وَلَارَنَفُسٍ كُلُّ اللهَ مَعْرَجُعُكُمْ فَيُنَبِّدُكُمْ بِمَا كُنتُم فِيهِ تَحْتَلِفُونَ (١٣٣) وَهُوالَّذِي جَعَلَكُمُ الْحُرائِ ثُم فِيهُ اللهُ وَمَعْمَ اللهِ مَعْمَا فَيُنَبِّدُكُمْ بِمَا كُنتُم فِيهِ تَحْتَلِفُونَ (١٣٣) وَهُوالَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ اللارُضِ حَمْعُ حَلِيفَةٍ اَى يُحَلِفُ بَعْضَكُم بَعْضًا فِيهَا وَرَفَعَ بَعْضَكُم فَوْقَ بَعْضٍ وَرَجْتٍ خَلَيْفَ اللارُضِ حَمْعُ حَلِيفَةٍ اَى يُحَلِفُ بَعْضَكُم بَعْضًا فِيهَا وَرَفَعَ بَعْضَكُم فَوْقَ بَعْضٍ وَرَجْتٍ بَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

13 Y

...... یر قرآن) کتاب ہے جے ہم نے نازل کیا ہے ہوی برکت والی ہے۔اس لئے اس کی پیروی کرو (اے مکہ کے باشندو!اس پرکاربندہو)اور ( کفرے) بچوتا کتم پررم کیا جائے۔ (ہم نے یہ کتاب اس لئے نازل کی ہےتا کہ) تم یہ (ند) کہوکہ كتاب بم سے پہلے صرف دوفرقوں (يبودونصارى) پرتو نازل كى تى ہاور بم (ان مخففہ سے جس كاسم محذوف ہے دراصل انا تھا)ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبرتھ (کیونکہ ہماری زبان میں نہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا) یا کہنے لگو کہ اگر ہم پہمی كتاب نازل موتى توجم ان جماعتول سے بھى زيادہ ہدايت يافتہ ہوتے (اپني وَنَيْ عمر كَى كَى وجه سے) سوتمہارے پاس بھى ايك دليل (بیان) تہمارے پروردگار کی جانب سے اور ہدایت ورحمت آچک ہے (اس پر کاربند ہونے والے فخص کے لئے) پھراس سے بڑھ کر ظالم انسان اورکون ہوسکتا ہے (کوئی نہیں) جواللہ کی آیوں کو جھٹلائے اور ان سے گردن موڑے (روگردانی کرے) جولوگ ہاری نشانیوں سے گردن موڑتے ہیں ہم عقریب انہیں اس کی یاداش میں سخت (بدترین )عذاب دینے والے ہیں۔ پھر پہلوگ س بات کے انظار میں ہیں (جھٹلانے والے منتظر نہیں ہیں) مگراس کے انظار میں ہیں کدان کے پاس آ جائیں (یساتیہ میں یاور تا کے ساتھ ہے) فرشتے (ان کی رومیں نکالنے) یا بنفس نفیس آپ کے پروردگارآپ کے سامنے آ کھڑے ہوں ( یعنی ان کا تھم۔جس سے مرادعذاب ہے) یا پھرآپ کے پروردگار کی کوئی بڑی نشانی (قیامت کی کوئی علامت ) نمودار ہوجائے۔ توجس دن آپ کے پروردگار کی بڑی نشانی آپنچے گی (آفتاب کامغرب سے طلوع کرنا جیسا کھیجین کی حدیث میں آیا ہے ) کسی ایسے مخص کا ایمان سودمند نہیں ہوسکے گاجو پہلے ے ایمان نہ لاچکا مو (بیر جملنفس کی صفت ہے) یا (ایساانسان جسنے) اپنے ایمان کی حالت میں نیکی (نه) کمالی مو ( یعنی ایسے آدی کی توبقبول نہیں ہوتی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے) آپ کہدد بچئے کہم منتظرر ہو (ان شانیوں کے) ہم بھی (اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرفہ ڈال دیا ( مذہبی اختلاف کھڑے کر کے بعض کولیا اور بعض کوچھوڑ دیا ) اور الگ الگ گروہ ( فرقے ) بن گے (اورایک قرات میں فوقوا کی بجائے ف ارقوا ہے۔ یعن جس دین کواختیار کرنے کا حکم تھاس کوچھوڑ بیٹھے اس سے مرایبودو نساریٰ ہیں) آپ کوان سے کوئی سروکارنہیں۔ (لہذاآپان کے پیچےنہ پڑتے )بس ان کامعاملہ اللہ کے حوالہ ہے (وہی و کم محال رہے ہیں) پھروہی جلادیں گے (آخرت میں)ان کا کیا ہوا (اس کابدلدان کو ملے گا)لیکن بیتم جہادی تلم سے منسوخ ہے)جوکوئی نیک کام کرے گا (لاالسه الالسله کے گا) تواس کے لئے دس گنازیادہ تواب ملے گا۔ (یعنی دس نیکیوں کے برابرایک نیکی کا تواب عطا ہوگا)اور جو شخص برا کام کرے گاسواس کواس برائی کے برابر ہی سزالطے گی اوران لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی ( کہ بدلہ میں کچھ ٹوٹی کرلی جائے ) آپ کہدد بیجے کہ میرے پروردگارنے مجھےتو سیدھاراستددکھادیا ہے(صراط مستقیم کے کل سے دیا

قیماً بدل واقع ہورہا ہے) وہی دین متحکم (درست) ہے جوابراہیم کا طریقہ ہے۔جس میں ذرا کچی نہیں اوروہ شرک کرنے والوں
میں سے نہیں سے اور آپ کھے اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں (اس بارہ) جن کا کوئی شریک نہیں ہے اوراس (تو حید) کا مجھے
میں سے نہیں سے اور میں (اس امت کے) مسلمانوں میں پہلا فرما نہروار ہوں۔ آپ ان لوگوں سے بوچھے، کیا میں اللہ کے سواکوئی اور
محکم ملا ہے اور میں (اس امت کے) مسلمانوں میں پہلا فرما نہروار ہوں۔ آپ ان لوگوں سے بوچھے، کیا میں اللہ کے سواکوئی اور
پروردگار ڈھونڈوں؟ (یعنی اللہ کے سوامین کسی کا طالب نہیں ہوں) حالانکہ وہی ہرچیز کی پرورش کرنے والے (مالک) ہیں اور ہرانیان
جو پچھ کل (گناہ) کرتا ہے وہ ای پررہتا ہے اور نہیں اٹھائے گاکوئی ہو جھاٹھانے والا (گناہ گارٹس) کسی دوسرے (نفس) کا ہو جھ۔ پھر
جو پچھ کل (گناہ) کرتا ہے وہ ای پررہتا ہے اور نہیں اٹھائے گاکوئی ہو جھاٹھانے والا (گناہ گارٹس) کسی دوسرے (نفس) کا ہو جھ۔ پھر
ہیں جنہوں نے مہیں زمین میں جانشیں بنایا ہے و خسلنف جمع خلیفۃ کی ہے۔ یعنی ایک دوسرے کا مہیں زمین میں تا نہ بناتے ہیں)
اور ایک کو دوسرے پرفوقیت بخشی (مال وعزت وغیرہ سے برتری دی) تا کہ تمہاری آزمائش (امتحان) کریں۔ جو پچھ تمہیں مرحمت فرمایا
ہور دیا ہے جس سے فرما نبردار اور تا فرمان الگ الگ جھٹ جائیں) یقینا آپ کے پروردگار جلد سزاد سے والے ہیں (نافرمانوں کو)
اور وہ برائے جس سے فرما نبردار اور تا فرمان الگ الگ جھٹ جائیں) یقینا آپ کے پروردگار جلد سزاد ہے والے ہیں (نافرمانوں کو)
اور وہ براشہ (مسلمانوں کے لئے) برئی مغفرت ورحمت رکھنے والے بھیں۔

تخفیق وترکیب: سسان تقولوا. جال محق نے لام اور لائے نافیک تقدیر سے اشارہ کردیا کہ یہ انسونداہ کی علت ہے۔
اس میں کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو بہی جیسا کہ کسائی اور فراء نے آیت یہ بین الله لکم ان تضلوا اور واسی ان تمید بکم میں اس کو اختیار کیا ہے دوسری رائے بھر یوں کی ہے۔ ای انسونداہ کو اخذ ان تقولو! ان کے نزدیک لائے نافیہ کی تقدیر جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جست ان اکومک کوان لااکومک کے معنی میں لینا جائز نہیں سیجھتے۔ تیسری صورت فراء کے نزدیک یہ بھی ہوئتی ہے کہ ان کا تعلق اتقوا کے ساتھ کردیا جائے۔ ای اتقوا ان تقولوا انما انول الکتاب. بہر حال جلال مفرز نے انولناہ کو عامل مقدر مانا ہے۔ جس پر انولناہ مفوظ دلالت کرتا ہے اور ملفوظ کو اس لئے عامل نہیں مانا کہ لفظ مبارک اجنبی کا فاصلہ لازم آتا ہے جو یا صفت ہے اور یا خبر۔

المكتب السيمرادجنس كتاب بي-جس سيمرادتورات، زبور، انجيل بهاورصحف السيس مين داخل نبيل بين يونكهان كورف مين كتاب نبيل كهاجا تاجوا حكام يرمشمل موتى بين -

فقد جاء کم . پیشرطمخدوف کی جزاء ہے۔ای ان صدقتم فیما کنتم تعدون من انفسکم فقد جاء کم الخر هل مقد جاء کم الخر هل پنظرون . استفهام انکاری جمعن فی ہے۔ کفر پر باقی رہنے والوں کے لئے مزید تخویف ہے۔ علامات قیامت دوطرح کی ہیں۔ چھوٹی علامات تو بکشرت ہیں، لیکن بڑی علامات دس ہیں۔ جیسے آفاب کا مغرب سے برآ مد ہونا وغیرہ ۔ چنا نچہ مذیفہ اور براء بن عازب کی روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آنخضرت کی تشریف لائے تو فرمایا کہ جب سک بدس علامات نہیں ہول گا۔ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی۔ (۱) الدخان ، (۲) دابة الارض ، (۳) خسف بالمشرق ، (۳) خسف بالمدور وقت کی مقربها (۸) یاجو ج من عدن۔ ماجو ج (۹) نزول عیسیٰ علیه السلام (۱۰) نار تخرج من عدن۔

لے دھواں ایک خاص متم کا جانور ۔مشر تی حسف ،مغربی حسف ، ملک عرب کا حسف ، و جال کا ظاہر ہونا۔سورج کا پچیم کی طرف سے نگانا یا جوج کا بطاہر ہونا۔حضرت عیسیٰ کا آسان سے اتر نا آگ کاعدن سے رونما ہونا قیا مت کی علامت ہیں ۔۱۲

لا بعض نفس الا بربرية كى مرفوع روايت بى كرجب تك آفاب مغرب سير آمزييل موگا، قيامت نبيل موگا - آفاب طلوع مون بريدلوگ ايمان لا نيل كار اوت ان كاليمان نافع نبيل موگا - اس كه بعد ابو بريد الله به به آيت تلاوت فرمائى - اكثر مفرين كى دائي هى يمى بها واد يهى محيح به - لاعلى العيين بعض علامات ظاهر مون برايمان كا غير نافع مونا مرافييل جيسا كه بعض كار دائة به و المراد و المسلام كه وقت جولوگ ايمان لا نيل گال به كار مونا لازم آئة كاكونك مغرب آفاب كا طلوع نزول عيلى عليه السلام كه بعد بوگا - بيان كار بونا لازم آئة كاكونك مغرب آفاب كا طلوع نزول عيلى عليه السلام كه بعد بوگا - بيان كار بونا لازم آئة كاكونك مغرب آفاب كا شلات ليال لا يعرفها الا المتهجدون يقوم الرجل فيقوء حزبه ثم ينام ثم يقوم فعند ذلك تموج الناس. بعضهم شلات ليال لا يعرفها الا المتهجدون يقوم الرجل فيقوء حزبه ثم ينام ثم يقوم فعند ذلك تموج الناس. بعضهم في بعض حتى اذا صبلوا الفجر و جلسوا فاذ آلاشمس قد طلعت من مغربها حتى اذا توسطت الشمس رجعت في بعض حتى اذا توسطت الشمس رجعت غن دورات كار برابر دراز مونا آيا به اورايك راويت كم مال تم بعد مال تول نووى اصح يراب كه طلوع كار يكيفيت صرف ايك روزر به كارات كار بعد مالوع و سلم ان الله جعل غروب ربا با مسيرة عرضه سبعون عاماللتوية لا يغلق مالم تطلع الشمس من قبله .

دینافیما ۔ یصراط متقم کے ک سے بدل واقع ہور ہا ہا ورمفول ٹائی کی وجہ کے نصب ہاور یہاں صدی کا تعدیدائی کے ذریعہ ہور ہا ہے، لیکن بھی خود مستعدی بھی ہوا کرتا ہے۔ جیسے و یہدیکہ مسراطامستقیماً قیم ۔ بروزن فیعل ہے۔ قیام سے حینر و جیسے سیدسادسے ہاورائل کوفہ قاف کے کر وادریا کی خفت سے ساتھ پڑھتے ہیں۔ زجاج کے نزدیک قیم مصدر سے بمعنی قیام جیسے صغر و کبر اول المسلمین ۔ یہ بلحاظ اس امت کے ہے نیزع بدالست کے لحاظ سے اگر ہوتو حقیقی اولیت مرادہ و کئی ہے۔ غیراللہ اس کا نصب ابنی کا مفعول ہونے کی وجہ سے ہاور رہا تمیز ہا ور بالیہ است کے لحاظ ہے اور استفہام انکاری ہے۔ لاتو و دومری آیت لیہ حملن المفالهم و اٹھا لامع اٹھا لهم سے اور حدیث میں مسن سینہ فعلیہ و زرھا و و زر من عمل بھا المی یوم القیمة سے تواس انسانہ مورت پر محمول کیا جائے گا جس میں کی بھی لحاظ سے تسبب نہ ہو اور دوسری آیت کو برخلاف مفہوم ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ اس آیت کو اس صورت پر محمول کیا جائے گا جس میں کی بھی لحاظ ہے تسبب نہ ہو اور دوسری آیت کے خلاف میں جملے دوسری آیت کے خلاف میں بھی اور دوسری آیت کے دوسری آیت اور دوسری آیت اور دوسری آیت کے خلاف میں بھی دوسری آیت کے خلاف میں بھی دوسری آیت کے دوسری کی دوسری کی دوسری کے دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کے دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کو دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کو دوسری کو دوسری کی دوسری کی دوسری کو دوسری کر دوسری کو دوسری کو دوسری کو دوسری کو دوسری کو دوسری کی دوسری کو دوسر

لے نی کریم ﷺ نے فرمایا کماللہ نے مغرب میں ایک دروازہ بنادیا ہے جس کی چوڑ اکی سز (۷۰) سال کی مسانت کی برابر ہوگی بیتو ہے کا دروازہ اس وقت تک بنزمیں ہوگا جب تک مغرب کی طرف سے سورج نہیں نکلے گا۔ ۱۲

ع آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں کاڑیاں کر لی ہیں اور وہ گروہ ہوگئے تو ان میں واغل نہیں اور ندوہ تم میں ہے ہیں، وتو اس امت کے اہل بدعت ہیں اور اہل شبہات ہیں اور خاتنین ہیں۔ ۱۲

شان نزول: ..... که کے کفارومشرکین نے جب آنخضرت کے سارجع الی دیننا کی ورخواست کی تواس پر آیت قل اغیر الله النح نازل ہوئی اور ولید بن مغیرہ نے جب مسلمانوں کو بہکا ناچاہا کہ اتب عوا سبیلی احمل عنکم اوز ارتحم وهووازر تو النح نازل ہوئی۔ اس پر آیت لا توروازر ق النح نازل ہوئی۔

علامات قیامت: مسسطامات قیامت کے سلسلہ میں مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کی کیفیت حضرت کعب سے بیم منقول ہے کہ آفتاب قاب قطب کی طرف گھوم کر نقط مغرب پر آجائے گااورا یک روایت کے مطابق اس کی تاویل رجعت قبقری ہے بھی کر سکتے ہیں اور ہیئت دان جن اصول وضوا بط کی روسے اس کو محال کہتے ہیں خودان اصول پر اب تک کوئی دلیل قائم نہیں ہو تکی۔

اورعبداللہ بن ابی اونی کی مرفوع روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آفناب مغرب سے طلوع ہوکر جب آسان کے درمیان پہنچے گا، پھر مغربی سمت لوٹ کر مغرب میں غروب ہوجائے گا اور اس کے بعد پھر بدستور سابق مشرق سے طلوع ہوگا اور ایک روایت کے مطابق اس واقت ایمان کا اور ایک روایت کی روسے تو بہ کا مقبول نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

علامہ آلوس نے کہا ہے کہ جس طرح تخصی نزع کے عالم میں آخرت کے احوال وکوا کف کا مشاہدہ ہوجانے کی وجہ ہے ایمان بالغیب نہیں رہتا اوراس وقت ایمان لا نامعتر نہیں ہوتا ،اس طرح عالم علوی کے تغیر کامشاہد ہوجانے کے بعد پورے عالم نزع کا عالم جب طاری ہوگا تو اس وفت کسی کا ایمان لا نامعتر نہیں ہوگا۔ باقی اس کیفیت کے ازالہ کے بعد بھی بعض حصرات کے نزدیک تو ایمان وتو بہ مقبول نہیں ہوگی ۔ کیکن صاحب روح المعانی نے قبول ہونے کوتر جیح دی ہے۔مثلٰ :اس کے بعد جولوگ دین کے مخاطب یا مکلّف ہوں گے یامدت گز رجانے کے بعد جب ہول دلی کی وہ کیفیت بااتی نہیں رہے گی تو ان کا ایمان وتو بہ مقبول ہوجائے گی۔

ایک مرفوع روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک سوہیں سال تک آدی باقی رہیں گے۔احادیث سے بہت ی علامات قیامت کا اثبات ہور ہا ہے لیکن ان میں باہمی ترتیب وقوعی کے متعلق علاء سرگردان ہیں۔

معتز لہ کے استدلال کا جواب ......معزلہ نے ظاہر آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلا ممل ایمان نافع نہیں ہوتا؟ لیکن جواب ہے ہے کہ خاص نفع یعنی تو بہ مقبول ہونے کی نفی کرنی مقصود ہے اور نفع خاص کی نفی سے عام نفی کی لازم نہیں آتی ۔ پس معتزلہ کے لئے اس آیت سے بیا حتجاج بھی سودمند نہیں ہوگا کہ' بغیر ممل کے نجات نہیں ہو کتی' نیز لفظ خیر کر ہے نفی کے ماتحت واقع ہونے کی وجہ سے عام ہوا۔ جس سے لازم آیا کہ ایمان کا نفع مطلق خیر ہونا چا ہئے ۔ حالانکہ معتزلہ کا یہ ند ہب نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک تمام اعمال بھی خیر میں داخل ہیں۔

صاحب مدارک نے یہ جواب دیا کہ خمر سے مراداخلاق یا تو ہہے۔ پس اول صورت میں حاصل یہ ہوگا کہ جو محض پہلے سے
ایمان نہیں لا یا ہوگا یا جس کے ایمان میں اخلاص پیدائمیں ہوا ہوگا۔ اس وقت یہ دونوں چیزیں کرنا کارآ مد ہوں گی۔ لیعنی نہ کافر کا ایمان
لانا معتبر ہوگا اور نہ منافق کا مخلص بنتا اور دوسری صورت میں یہ عنی ہوں گے کہ اس وقت کافر کا ایمان اور مومن کی تو ہم بھی مقبول نہیں
ہوگی۔ان دونوں صورتوں میں عمل ایمان میں داخل نہیں رہتا۔ اس لئے معتز لہ کا استدلال باطل ہوگیا ، لیکن مدارک کی پہلی صورت کو امام
زاہد نے اس لئے پند نہیں کیا کہ اس سے منافق کے لئے اس وقت مطلق وجود ایمان کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ محتی نہیں ہے۔ اس
طرح دوسری صورت میں تو ہکا حتی طور پر نامقبول مانا بھی صحیح نہیں ہے بلکہ حالت یاس کی طرح حق تعالیٰ کی مشیت پر معلق رکھنا چاہئے۔
اور معالم سے نقل کرتے ہوئے حینی میں لکھا ہے کہ اس دوز کافر کا ایمان اور فامت کی تو بہ قبول نہیں ہوگی۔

قاضی بیضاوی نے اس سلسلہ میں تین تو جیہ ہیں اور کی ہیں۔ پہلی تو بیہ ہی تو ہے کہ تھم اس روز کے لئے خاص ہوگا۔ لہذا اس سے عمل کا واخل ایمان سمجھنا سمجھنے نہیں۔ دوسری تو جیہ کا حاصل ہیہ ہے کہ جو شخص ایمان اور خیر کے مجموعہ سے خالی ہوگا اس کا حال بیان کیا جائے جار ہا ہے۔ نہ اس کا جو صرف عمل سے خالی ہواور ایک تو جیہ ہیہ کہ ان اور اذا نفی کے موقعہ پر شمول عدم کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ الا بیک اگر کوئی قرید نہ تائم ہوتو عدم شمول کے لئے آئے گا۔ جیسا کہ اس آیت میں علامہ زخشر کی نے عدم شمول پرمحمول کیا ہے اور کہا ہے کہ اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ جو کا فراس وقت ایمان لائے اور جو پہلے سے ایمان تو لا چکا مگر عمل نہیں کیا۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس آیت کوشمول عدم پرمحمول نہیں کرنا ہو ہے۔ یعنی ہے کہ جس نے پہلے سے ایمان وعمل نہ کیا ہواس کے لئے اس روز ایمان نافع نہیں ہوا کیؤنگر نفی ایمان کے بعد کسب خیر کی فئی کرنا اس صورت سے موجب نگر ار ہوگا۔

آیت ان المذین فرقواکوعام لینامناسب ہے۔البتہ اختلائف کرنے والوں کے لحاظ سے وغید کے متراتب بھی مختلف ہوں گے۔کفار کے دائمی عذاب اور مبتدعین کو بقتر رفساد عقا کدعذاب ہوگا۔اس کے بعداصل ایمان کی وجہ سے نجات ہوسکے گی اور جن روایات میں امت کا تہتر فرقوں میں بٹنا اورا کی فرقہ کے علاوہ سب کا معذب ہونا آیا ہے اس سے دائمی عذاب مراذ نہیں ہے کے ونکہ کی بھی مومن کو دائمی عذاب نہیں ہوگا اور نہ مطلق وا خلہ یا غیر وا خلہ مراد ہے۔ کیونکہ گنا ہوں کی وجہ سے مطلقاً تو اہل سنت کو بھی جہنم میں وا خل کیا جائے گا بلکہ جرف فساد عقائد کی وجہ سے غیر دائمی داخلہ مراد ہے اور بلا شبہ آید داخلہ اہل بدعت کے ساتھ خاص ہے۔ اہل حق کو اگر عذاب ہوگا فراب اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ فساد عقاد بھی اگر کفار کے لئے دخول جہنم سے مراد صرف استحقاق دخول ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ دوسرے گنا ہوں کی طرح فساد اعتقاد بھی اگر کفر کی حد تک نہ بہنچا ہو معاف

كردياجائ غرضيك لزوم عذاب كى كوئى دليل نهيس إورجس طرح حق كي بعض باتون كوچيورث في والاف قوا كامصداق إس طرح کل حق کی با توں کوترک کرنے والا بدرجہاو کی اس وعید کا مصداق ہوگا۔

نیکی اور بدی کے بدلہ کا فرق: ....ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہونا کم از کم درجہ ہے۔ دوسری نصوص میں جوزیادہ اجر کا وعدہ ہے۔ بیآیت اس کی نافی نہیں ہے۔ پس کلمہ تو حید کی تصدیق اور اقر ار دونوں الگ الگ نیکیاں ہوئیں۔اس طرح ایمان لانے پر جس فضل وكرم كاوعده ہے اس كودس حصے بڑھاديا جائے گاليكن سيريه اور برائي پر برابرسزا كامونا بيان كيا گيا ہے۔ اس پرشبہ ہوسكتا ہے كہ کفربھی ایک برائی ہے۔ پھراس پردائی عذاب تواس پر برابری ہے زیادتی ہوئی ۔ پس آیت کی روسے اس کی گنجائش کیسے؟ تو کہاجائے گا ككفرچونكسب سے زيادہ بدترين برائى ہاس كے اس كامماثل دائى عذاب بى موسكتا ہے۔اس كوزيادتى نہيں كہا جائے كا بلك الله ك ذات واجب الوجوب ہونے کی وجہ ہے چونکہ از لی اور ابدی ہے۔ پس اس کے ساتھ کفروشرک کرنے کا مطلب اس کی حکومت سے بغاوت وسر کشی کرناہے۔لہذاسز ابھی دائی ہونی چاہئے تا کہ جرم کے مناسب پاداش رہے۔

اسلام ہی مدہب حق ہے اور اہل سنت ہی مسلک حق پر ہیں: ....دیا قیماً سے جودین کے اوصاف اسلام میں ہے بھی اہل سنت کے طریقہ پرصادق آتے ہیں کیونکہ حفیت سے بدعت کے تمام طریقوں پررد ہو گیا ہے جن میں کجی ہوتی ہےاور صلاتی و نسکی سے شرعی امور کی طرف اشارہ ہے اور اللہ تعالی کے لئے ہونا بلحاظ ارادہ عبادت ہے اور مسحیدای و مماتی سے بھو بن امور مراد ہیں۔جن کا اللہ کے لئے ہونا اعتقاد ربوبیت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی جس طرح استحقاق عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔اس طرح تصرفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسلام کی سب سے بردی تعلیم یہی مجموعة وحیدہے اور بدالما امرت میں لطیف پیرایہ کے ساتھ دوسروں کورین کی طرف دعوت دین ہے کہ جب نبی تک ایمان لانے کا مکلف ہے قو دوسروں کی کیا مجال!

ایک دین شبه کا از اله: .... تیت الاتسدر السخ سے جوایک کا گناه دوسرے پر نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ بیان نصوص کے غلاف نہیں۔جن میں دوسرے کو گمراہ کرنے والے پرخودا پنی گمراہی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو گراہ کرنے سے جو گناہ ہواوہ اپنے ہی فعل سے ہوا کہ دوسرے کی گمراہی کا سبب بنا۔ پس ضلال کی طرح اصلال کا گناہ بھی ہوااور آیت کا منشاء یہ ہے کہ کسی دوسزے کے فعل سے خودکو گناہ نہیں ہوتا۔ پس دونو ں صورتوں میں سیجھ تعارس نہ ہوا۔ نیز ولید بن مغیرہ کے بہکانے كامنشاء يقاكم ركيح كناه نهيس رج كا-حاصل رديه مواكد دونول پراپناپ كام كاگناه موگا-اس كے شبصاف موگيا-

ہر حالت الله کی ایک نعمت ہے: ۔۔۔۔۔۔عقل عزت،روزی،حن و جمال صحت وقوت وغیرہ وغیرہ اختیاری چیزوں میں اختلاف کا قرین مصلحت ہونا تو ظاہر ہے ہی لیکن باعث نعمت بھی ہے۔ چنانچہ ان باتوں میں جوشخص بڑھا ہوا ہواس کے لحاظ سے توان چیزوں کا نعمت ہونا ظاہر ہے مگر جس مخص میں یہ باتیں کم درجہ کی ہوں اس کے حق میں بھی پیغمت ہے کیونکہ ہرنقصان میں کوئی نہ کوئی حكمت ومسلحت اور بھلائی رکھی ہوئی ہے جو ہماری عام نگاہوں ہے اوجھل ہو لیکن قدرت کی نظر میں وہ بھی کھوظ ہوتی ہے۔جیسا کہ جزئی واقعات میں غور کرنے سے واضح ہوسکتا ہے۔ اس لئے رفع بعض کم علی بعض کوانسان کے موقعہ پر بیان کرنا برحل ہوا۔

لطاكف آيات: المساقية قبل ان صلوتي الغ من توحيد كامل كالعليم ب\_يعن تمام تشريعي اورتكوين كامول مين عملي لحاظ سے بھی اللہ کے سپر وکروینا اور رضابا لقصناء پر کاربند ہونا۔

تمت السورة الانعام بحمدالله وعونه. • ٣٠ جمادي الاولى ٨٣ ه يوم السبت • ٢ اكتوبر ٢٣ ء



سُورَةُ الْاَعْرَافِ مَكِيَّةُ اِلَّاوَ سُعُلُهُمُ عَنِ الْقَرْيَةِ الشَّمَانُ اَوُ الْحَمُسُ اياتِ مِاتَتَانِ وَحَمُسٌ اَوُسِتُ ايَاتٍ رَجَمَة الوَاقَانِ كَلَ مِهِ الْقَرِية الْحَارِّ مُعْمِلًا إِنْ آيات كَجْن مِن والوَافِي إِنْ آيات مِن القرية الْحَ آعُما يَا فِي آيات مِن -

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ الْمُصَلِّ اللهِ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ هَذَا كِتَبُ أُنُولَ اِلْيَكَ خِطَابُ لِلنَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ ضَيَّقٌ مِّنْهُ أَنْ تُبَلِّغَهُ مَحَافَةَ أَنْ تُكَذَّبَ لِتُنْذِرَ مُتَعَلِّقٌ بِٱنْزَلَ آيُ لِلْإِنْذَارِ بِهِ وَذِكُرَى تَذُكِرَةٌ لِلْمُؤُمِنِينَ ﴿ ﴾ بِهِ قُلُ لَهُمُ اِتَّبِعُوا مَآ أُنْزِلَ اِلَيْكُمُ مِّنُ رَّبِّكُمُ آي الْـ قُرُانَ وَكَا تَتَّبِعُوا ۚ تَتَّجِذُوا مِنْ دُونِهَ آيِ اللّٰهِ آيُ غَيْرِهِ ٱوْلِيَّاءٌ ۚ تُـطِينُهُ وَنَهُـ مُ فِـي مَـ عَصِيَتِهِ تَعَالَى قَلِيُلَّا مَّاتَذَكُّرُونَ ﴿ ٣﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَتَّعِظُونَ وَفِيُهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِي الْآصُلِ فِي الذَّالِ وَفِي قِرَاءَ وَ بِسُكُونِهَا وَمَا زَائِدَةً لِتَاكِيْدِ الْقِلَّةِ وَكُمْ خَبُرِيَّةٌ مَفْعُولٌ مِّنْ قَرْيَةٍ أُرِيْدَ اَهْلُهَا اَهْلَكُنْهَا اَرْدُ نَا اِهْلَاكُهَا فَجَاءَهَا بَأَسُنَا عَذَابُنَا بَيَاتًا لَيُلًا **اَوْهُمُ قَائِلُونَ ﴿﴾ نَائِمُ وَنَ بِالطَّهِيُرَةِ وَالْقَيْلُولَةُ اِسْتِرَاحَةُ نِصُفِ النَّهَارِ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ مَعَهَا نَوُمٌ آَىُ مَرَّةً** حَاءَ هَا لَيُلَّا وَمَرَّةً نَهَارًا فَمَا كَانَ دَعُومُهُمْ قَوُلُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَالْسُنَآ اِلَّا أَنْ قَالُوْآ اِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ﴿ ٥٠ فَلْنَسْتَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ الَّيْهِمُ آي الْأَمَمِ عَن إِجَابَتِهِمُ الرُّسُلَ وَعَمَلِهِمْ فِيمًا بَلَغَهُمْ وَلَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٧) عَنِ الْإِبَلَاغِ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ لَنَخْبِرَنَّهُمْ عَنُ عِلْمٍ بِمَا فَعَلُوهُ وَّمَا كُنَّا غَانِبِيْنَ (١) عَنُ إِبَلَاغِ الرُّسُلِ وَالْاَمَمِ الْجَالِيَةِ فِيُمَا عَمِلُوا وَالْوَزْنُ لِلْاعْمَالِ أَوْلِصَحَائِفِهَا بِمِيْزَان لَهُ لِسَانٌ وَكِفْتَانٌ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيْثٍ كَائِنٍ يَوْمَٰئِذِ آَىٰ يَـُوْمَ السُّوَالِ الْمَذُكُورِ وَهُوَ يَوْمُ القِيْمَةِ إِلْحَقُّ ٱلْعَدُلُ صِفَةُ الْوَزُن فَـمَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنَةُ بِالْحْسَنَاتِ فَـأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ٨﴾ ٱلْفَائِزُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ بِالسِّيَّاتِ فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ بِتَصْيِرُهَا إِلَى النَّارِبِمَا كَانُوا بِالنِّنَا يَظُلِمُونَ (٥) يَحْحَدُونَ وَلَقَدُ مُكَّنَّكُمُ يَبَنِي ادَمَ فِي

الْأَرْض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ بِالْيَاءِ اَسْبَابًا تَعِينشُونَ بِهَا حَمْعُ مَعِيشَةٍ قَلِيلًا مَّا لِتَاكِيدِ الْقِلَّةِ عُ تَشُكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ خَلَقُناكُمُ أَى ابَاءَ كُمُ ادَمَ ثُمَّ صَوَّرُناكُمْ أَى صَوَّرُناهُ وَأَنتُمُ فِي ظَهُرِهِ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُو اللَّادَمَ مَ سُحُودَ تَحِيَّةٍ بِالْإِنْحِنَاءِ فَسَجَدُو ٓ اللَّ ابْلِيُسَ ابَا الْحِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلِئَةِ لَمُ يُّكُنُ مِّنَ الشَّجِدِيُنَ ﴿ إِنَّ قَالَ تَعَالَى مَامَنَعَكَ الَّا زَائِدَةٌ تَسُجُدَ إِذْ حِيْنَ اَمَرُتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنُهُ ۖ خَلَقُتنِي مِنُ نَّارٍ وَّخَلَقُتَهُ مِنُ طِيُنِ ﴿ ١٦﴾ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا أَيُ مِنَ الْحَنَّةِ وَقِيل مِنَ السَّمُوتِ فَمَا يَكُونُ يَنْبُغُي لَكَ أَنُ تَتَكَبَّرَ فِيهُا فَاخُرُجُ مِنْهَا إِنَّكَ مِنَ الصّْغِرِيُنَ ﴿ ٣﴾ اَلذَّ لِيُلِينَ قَالَ اَنْظِرُنِنَي اَجِّرُنِي اِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴿ ١٣﴾ أي النَّاسُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿ ١٥﴾ وَفِي ايَةٍ أُخُرَى إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ أَيْ وَقُتِ النَّفُحَةِ الْأُولِي قَالَ فَبِهَا آغُولَيْتَنِي آي بِإغُوائِكَ لِي وَالْبَاءُ لِلْقَسَمِ وَجَوَابُهُ لَا قُعُدَنَّ لَهُمُ آيُ لِبَنِي ادَّمَ صِرَاطَلَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ ٢ ﴾ أَيُ عَلَى الطَّرِيْقِ الْمُوْصِلِ اِلْيَكَ ثُمَّ لَاتِينَهُمْ مِنْ اَبَيْنِ أَيْدِ يُهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنُ اَيْمَانِهِمُ وَعَنُ شَمَا لِلِهِمُ أَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَامْنَعُهُمْ عَنْ سُلُوكِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ وَلَا يَسْتَطِيعُ إِنْ يَاتِيَ مِنُ فَـوُقِهِـمُ لِثَلَّا يَحُولَ بَيُنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَـجِدُ أَكُثَرَهُمُ شَكِريُنَ ﴿٤١﴾ مُؤُمِنِيُنَ قَالَ اخُـرُ جُ مِنْهَا مَذْ ءُ وُمًا بِـالْهَمُزَةِ مَعِيبًا مَمُقُوتًا مَّدُحُورًا مُبَعَّدًا عَنِ الرَّحْمَةِ لَمَنُ تَبِعَكَ مِنْهُمْ مِنَ النَّاسِ وَالْلَّامُ لِلْإِبْسَدَاءِ وَمَوَطِّفَةٌ لِلْقَسَمِ وَهُوَ لَامُلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمُ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨﴾ آئ مِنْكَ بِذُرِّيَّتِكَ وَمِنَ النَّاسِ وَفِيُهِ تَغُلِيُبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ وَفِي الْحُمُلَةِ مَعْنَى جَزَاءٍ مِنَ الشَّرُطِيَةِ أَيْ مَن اتَّبَعَكَ اُعَذِّبُهُ وَقَالَ يَلَادُمُ اسُكُنُ أَنْتَ تَاكِيُدُ لِلضَّمِيْرِ فِي أُسُكُنُ لِيُعُطَفَ عَلَيْهِ وَزَوْجُكَ خَوَّاءَ بِالْمَدِّ الْحَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْث شِئتُمَا وَلَا تَقُرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ بِالْآكُلِ مِنْهَا وَهِيَ الْحِنْطَةُ فَتَسكُونَا مِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ إِن فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ إِبْلِيْسُ لِيُبُدِى يُظُهرَ لَهُمَا مَاؤرى فُوعِلَ مِنَ الْمَوارَاةِ عَنْهُ مَا مِنْ سَوُاتِهمَا وَقَالَ مَا نَهْكُمَا رَبُّكُمَا عَنُ هَلِهِ الشَّجَرَةِ اللَّ كَرَاهِةً أَنُ تَكُونَا مَلَكَيْنِ وَقُرِئَ بِكُسُرِ اللَّامِ أَوُ تَكُونَامِنَ الْخَلِدِيْنَ ﴿ مَ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا وَ تَكُونَامِنَ الْخَلِدِيْنَ ﴿ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَذَلِكَ لَازِمٌ عَنِ الْآكُـلِ مِنْهَا كَمَا فِي آيَةٍ أُخُرَى هَلُ اَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلُكٍ لَا يَبُلي وَقَاسَمَهُمَا أَى اَقُسَمَ لَهُمَا بِاللَّهِ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴿٣ فِي ذَلِكَ فَدَلَّهُمَا حَطَّهُمَا عَنُ مَنْزِلَتِهِمَا بِغُرُورٌ مِنْهُ فَلَمَّا ذَا قَا الشَّجَرَةَ أَى أَكَلَامِنُهَابَدَتْ لَهُمَا سَوُاتُهُمَا أَى ظَهَرَ لِكُلِّ مِنْهُمَا قُبُلُهُ وَقُبُلُ الْاحِرَ وَدُبُرُهُ وَسُمِيَّ كُـلُّ مِنْهُـمَا سَوُأَةً لِاَنَّ اِنْكِشَافَةً يَسُوءُ صَاحِبَةً وَطَـفِقَا يَحُصِفٰنِ ٱخَـذَا يَلُزِقَان عَـلَيْهِمَا مِنُ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ لِيَسْتَتِزَابِهِ وَنَادَانِهُمَا رَبُّهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا

عَدُوَّ مُّبِينَ (٣) بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ اِسْتِفُهَامُ تَقُرِيرٍ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا بِمُعْصِيَتِنَا وَانُ لَّمُ تَغْفِرُلَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحُسِرِيُنَ (٣) قَالَ الْهَبِطُوا أَى ادَمَ وَحَوَّاءَ بِمَا اشْتَمَلُتُمَا عَلَيْهِ مِنُ ذُرِّيَّتِكُمَا بَعْضُكُمْ بَعْضُ الذُّرِيَةِ لِبَعْضِ عَدُو مَّ مِن ظُلُمِ بَعْضِهِمُ بَعْضًا وَلَكُمْ فِي الْارْضِ مُسْتَقَدُّ مَكَانُ اِسْتِقُرَادٍ وَمَتَاعٌ تَمَتَّعُ اللَى الذُّرِيَةِ لِبَعْضِ عَدُو مُن وَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلْقُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَ

سورة اعراف كى بجرآيت وسنلهم عن القرية المخ آخ مايا في آيات ك\_جس مين دوسويا في (٢٠٥) يادوسوچو (٢٠١) آيات بين

... الله ياك كے نام نامى سے شروع ہے جونہايت مهربان ، برے رحم والے بيں۔ الف لام ميم صاور اس كى حقيقى مراداللہ تعالی کومعلوم ہے) یہ کتاب جوآپ پر نازل کی گئی ہے۔ (آنخضرت ﷺ کوخطاب ہے) پس دیکھوالیا نہ ہو کہ کسی طرح کی تنگی (محملن) اس بارے میں آپ کے قلب میں راہ پائے (کہ اس کی تبلیغ کرتے وقت آپ کو جملائے جانے کا اندیشہ رہے ) کیونکہ مقصودہی ہے ہے آپ ڈرائیں (اس کاتعلق انسزل کے ساتھ ہے یعن ڈرانے کے لئے کتاب اتاری گئی ہے )اس کے ذریعہ اور بیہ نصیحت (یاد دہانی ) ہے ایمان والوں کے لئے (آپ ان ہے کہتے) جو پھے تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے (قرآن)اس کی پیروی کرواور پیچیے مت چلو (نه بناؤ)اللہ کے سوا (غیراللہ) اپنا مددگار بنا کر (کہ اللہ کی نافر مانی کی صورت میں ان کے کہنے پرچلو) بہت ہی کم لوگ نصیحت مانتے ہیں (یا ذکرون تااور یا کے ساتھ ہے جمعنی تسعیطون دراصل اس میں تاتھی جس کا ادعام ذال میں ہور ہا ہے اور ایک قراءت میں سکون ذال کے ساتھ ہے اور ماز ائد ہوگا قلت کی تاکید کے لئے ) اور کتنی ہے ( کم خبریہ ہے اور مفعول ہے) بستیاں ہیں (اہل بستی مراد ہیں) جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے (ان کی ہلاکت کا ارادہ کیا ہے) چنانچہ اعیا تک (عذاب کی ایخی نمودار ہوئی جب کدرات میں پڑے بے خبرسورے تھے یا دوپہر کے وقت آ رام میں تھے( دوپہر میں سورے تھے قیلولہ۔ دو پہر کے آرام کرنے کو کہتے ہیں خواہ نیندنہ ہولینی مجھی رات میں عذاب آیا اور بھی دو پہر کے وفت ) پھر جب عذاب کی تختی نمو دار ہوئی تو اس وقت ان کے منہ ہے اس کے سوااور کوئی بات نہ لگائ تھی کہ واقعی ہم طالم تھے۔ سویقیناً ایسے لوگوں سے ہم باز پرس کریں گے جن کے پاس پنیبر بھیج گئے ( یعنی وہ امتیں جنہوں نے پینیبروں کی دعوت قبول کی اور ان کی تبلیغ پر عمل بیرا ہوئے ) اور بلاشبہ پینمبروں ہے بھی ہم ضرور پوچیس کے ( کہتم نے اللہ کے احکام پہنچادیئے تھے؟) پھر چونکہ ہم پوری خبرر کھتے ہیں اس لئے ان کے روبروبیان-کردیں گے (ہم انہیں اپنے علم ہے ان کا کیا ہوا سنادیں گے )اور ہم بے خبر تھوڑا ہی تھے ( پیغیبروں کی تبلیغ اور گذشتہ قوموں کے اعمال ے)اورتولنا(اعمال یادفاتر اعمال کا ایسے تر از و سے جس میں اس کی زبان اور دونوں یے موں مے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ضرور ہوگا)اس دن (ایعن اس بوچھ کچھ کے دن مرادقیامت کادن ہے) برق (انصاف کے ساتھ لفی الحق صفت ہوون کی) پھر جس کسی (کی نیکیوں) کابلہ بھاری نظے گاتو کامیابی (مقصد برآری)ان ہی لوگوں کی ہوگی اور جس کسی کابلہ ہاکا ہوگا ( گناہوں کی وجہ ہے) تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا (جہم کو اپنا ٹھکا نا بنا کر) کیونکہ وہ ہماری آیتوں کی حق تلفی (انکار) كرتے تصاور بااشبهم في تمهيس (اے انسانو!) زمين پر بساديا اور تمهارے لئے زندگی كے سروسامان مبياكرديك (لفظ معايش يا كے ساتھ ہے جمعنی اسباب تعیش معیشة كى جمع ہے) مگرتم لوگ بہت ہى كم (لفظ ماكمى كى تاكيد كے لئے ہے)شكركرتے رہواور ہم نے

متہمیں بیدا کیا (لیعنی تمہارے والد آ وٹم کو ) چھرتمہاری شکل وصورت بنا دی (لیعنی آ وٹم کی شکل وصورت بنائی اورتم اس وقت ان کی پشت میں تھے) پھر فرشتوں کو تھم دیا کہ آ دم کے آ کے جھک جاؤ (جھک جانے سے سیتی اور سلامی تجدہ مراد ہے) اس پرسب جھک گئے مگر ابلیس (جو جنات کا جداعلی تھااور فرشتوں میں رہا کرتا تھا) کہ وہ چھکنے والوں میں شامل نہ ہواجق (تعالیٰ) نے فر مایا کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے (لازائدہے)روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔آپ نے مجھےآگ سے پیدا کیا اوراسے می سے فرمایا تو نکل جا (جنت سے اور بعض نے کہا ہے آسانوں سے ) تیری یہ سی نہیں (تیرے لائق نہیں ) کہ یہاں رہ کر اکر کرے یہاں سے نکل دور ہو۔ یقینا تو ذکیل وخوارلوگوں میں شار ہونے لگا۔اہلیس کہنے لگا مجھے مہلت ( گنجائش) و یجئے۔اس وقت تك كد (لوك) المحائ جاكين فرمايا تحقيم مهلت إدوسرى آيت من المي يوم الموقت المعلوم كالفاظ بين جس مراد ببلافت ہے )اس پراہلیس بولا۔ چونکہ آپ نے مجھ کو گراہ کیا ہے۔اس لئے میں شم کھاتا ہوں کہ ( لیعنی آپ کی طرف سے مجھ پر گراہی کی وجدی ۔اس میں باقسمیہ ہے جس کا جواب آ کے ہے ) میں ضروران کی (اولاد آ دم کی) تاک میں بیٹھوں گا۔ آپ کی سیرھی راہ سے بھٹکانے کے لئے (جوآپ تک پہنچانے والی ہوگی) چران پر ملد کروں گا۔ان کے سامنے سے، پیچے سے، داہنے سے بائیں سے ( یعنی ہرطرف سے اوراس طرح ان کے چلنے کی راہ ماروں گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان اوپر سے حملہ آورنہیں ہوسکتا۔ تا کہ بندہ اورالله کی رحمت کے درمیان حائل نہ ہوجائے ) اور آپ ان میں سے اکثر کواحسان مانے والا (مومن ) نہیں پائے گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا يهال سے نكل جاذ كيل (لفظمدؤماً جمزه كے ساتھ ہے يعنى عيب داراور پيدكارا بوا)اورخوار بوكر (رحمت سے دُ حتكارا بوا)ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا ( لوگوں میں سے اور لام ابتدائیہ ہے جوشم کے لئے لایا گیا ہے اور شم آ گے ہے ) تو میں تم سب سے جہنم بھردوں گا ( یعنی اہلیس ہے مع اس کی ذریت کے اور لوگوں سے حاضر کی غائب پر تغلیب کر لی گئی ہے اور اس جملہ میں مسن شرطیہ کی جزاء كمعنى ركھے ہوئے بيں يعنى جوتيرا كہنا مانے كامين اس كوعذاب دول كا) اور (حق تعالى نے فرمایا) اے آدم! تم (اسكى كى ضمیر کے لئے انت تاکید ہے تاکہ اس پرعطف صحیح ہوسکے ) اورتمہاری ہوی (حوااس کا تلفظ مد کے ساتھ ہے ) جنت میں رہومہواورجس جگہ ہے جو چیز پیندآئے دونوں شوق سے کھاؤ۔ مگراس درخت کے قریب بھی نہ جاما (اس کے کھانے کے قریب مجھی مت جانا۔ گیہوں مراد ہے ) ورنتم بھی زیادتی کرنے والول میں سے ہوجاؤ گے۔ پھر شیطان (ابلیس ) نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاكروبرو(ظاہر)كردےان پرجوايك دوسرے سے چھپائے ہوئے تھا۔ (وودى بروزن فوعل ہمواداة سے ماخوذ ہے) شرم گاہوں کواور کہنے لگا تمہارے پروردگارنے اس درخت سے صرف اس ( ناگواری کی ) بناء پرروکا ہے کہتم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ ( اور ایک قراءت میں کر لام کے ساتھ ملکین پڑھا گیاہے) یادائی زندگی تمہیں حاصل ہوجائے۔(یعنی اس درخت کے لینے کا پہلازی اثر ہے جیا کدوسری آیت میں ہے هل ادلك على شجرة الخلدوملك لا يبلى )اوران دونوں ك آ گے شميس كها بيشا ( یعنی ان دونوں کے رو برواللہ کی قتم کھالی) کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا (اس بارے میں) خیرخواہ ہوں۔غرض شیطان انہیں قریب میں لے آیا (ان دونوں کوان کے مرتبہ سے نیچا تاردیا ) پھر جوں ہی انہوں نے درخت کا پھل چکھا( کھایا )ان کے ستران پرکھل گئے ( یعنی ہرایک کے آگے پیچیے کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے آ منے سامنے ہوگئیں اورستر کا کھلنا چونکہ ایک دوسرے کے لئے تکلیف دہ ہوتا ہاس لئے اس کولفظ سے و ق تے جیر کیا گیا ہے) اور لگاو پر تلے چپکانے (جوڑ جوڑ رکھنے) اپنے جسم پرجنتی درختوں کے . پیتے (تا کہ بربنگی دور ہوسکے ) ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کیا میں نے تہمیں اس درخت نے نہیں روک دیا تھا اور کیا میں نے ممہیں نہیں کہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا وشمن ہے (جس کی دشنی کھلی ہوئی ہے۔استفہام تقریری ہے )انہوں نے عرض کیا پروردگارہم

نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا ( نافر مانی کر کے ) آگر آپ نے ہمارا تصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نفر مایا تو ہمارے لئے بربادی کے ہوا کچھ خہیں! '' فر مایا'' یہاں سے کل جاؤ ( یعنی آدم وحوا کا جوڑ ارح اپنی اولا دکے ) تم ایک دوسرے کے دشمن ہو ( بعض اولا دظلم کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی دشمن ہوجائے گی) اور اب تمہارے لئے زمین میں ٹھکا نا (رہنے کی جگہ ) ہوارایک خاص وقت تک وہاں سرو سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ کے ( تنہاری عمریں اس میں گزریں گی) اور فر مایا تم اس ( زمین میں جیو گے، اس میں مرو گے، پھر اسی سے نکالے جاؤگ ( قیامت کے دوز لفظ تخ جون معروف و مجبول دونوں طرح ہے۔

تحقیق وتر کیب .....سورة الا عواف ، چونکهاس سورت میں اعراف کا ذکر ہاس لئے تسمیة الکل باسم الجزکے طور پرسورت کا نام رکھا گیا ہے۔الا یعنی آیت وسئلهم النج سے آیت واذ نتی النج تک آٹھ یا پائچ آیات مدنی ہیں۔ای طرح کل آیات کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔الکمض ابن عباس سے ان حروف کی معنی ان الله افضل اور ان الله اعلم وافضل بھی منقول ہیں۔لتنذر . مفرح قل نے اشارہ کردیا کہ بھدیران مصدر کے معنی میں ہے اور علت و معلول کے درمیان یہ جملہ نہی معرضہ ہے۔

ذکری اشارہ ہے کہ کتاب پرعطف کرتے ہوئے کی رفع میں ہے اور ذکری اسم مصدر ہے جیسا کہ فراءی رائے ہے۔ فیلیلاً بمعنی تذکو و قلیلاً اور زماناً قلیلا بہر حال مصدریت یا ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے۔ یذکرون ابن عامر ما یتذکرون اور حمزہ اور کسائی تاکے ساتھ اور خفیف ذال کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کی ایک قراءت میں کاف مشددہ بھی ہے بہر حال مشہور قراً تیں تین ہیں تذکرون ، یتذکرون ، تتذکرون اور مازائدہ ہے مصدریہ بیں ہے کیونکہ اس کا مابعد اس کے ماقبل میں عمل نہیں کرتا۔

قریة ، تقدیر مضاف ہاواگراس کومبتداء بنایا جائے توضیر اھلکنا سے پہلے مضاف مقدر مانا جائے گا۔اورزخشری جاء ھے اسے پہلے مضاف مقدر مانا جائے گا۔اورزخشری جاء ھے اسے پہلے مضاف مقدر مانے ہیں کیونکہ مضاف کی تقریر ضرورت کی وجہ سے ہوا کرتی ہاں ضرورت اس لئے ہیں ہیں جہلے مقدر مانا گیا ہے۔ فجاء ھا آیت کو من قریة اھکنا اللخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہلاکت پہلے ہوئی اور باس کا آنا بعد میں ۔ حالا تکہ معاملہ برعس ہے؟ اس کا آیک حل تو یہ ہوگی اور باس کا آنا بعد میں ۔ حالا تکہ معاملہ برعس ہے؟ اس کا آیک حل تو یہ ہے کہ اہلاک سے مراد اراد و اہلاک کا حکم ہے۔ اس حکم اہلاک سے مراد اراد و اہلاک ہو اور دو باس سے پہلے ہوا اور یہاں فا تعقیب کے لئے نہیں ہے کہ اشکال ہو بلکہ تفییر کے لئے ہے۔ چنانچہ ہلاکت بھی تو معاوموت کے طریقہ یہ ہوتی ہوا دو بہ سے اور بھی عذاب کے ذریعہ پس عذاب ہلاکت کی تفییر ہوا۔

بیا تا لیلاً ۔ سے اشارہ ہے کہ وقت مراد ہے در ضباء تین کے معنی میں ہوتو مصدر حال واقع ہور ہاہے۔

بقول زجاج اہل عرب جمع کا اطلاق واحد پر بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ خوج فلان علی البغل کی بجائے علی البغال ہو لتے ہیں۔ ای طرح ایک توجید یہ موازین میزان کی جمع نہ ہو۔ بلکہ موزون کی جمع ہو۔ پس موازین سے مرادا ممال موزونہ ہوں اور فقہ اکبر کی شرح میں ملاعلی قاری کی رائے ہیہ ہے کہ جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ کرتے ہوئے گلوق کی کثرت کے لحاظ سے لفظ موازین جمع لایا گئے ہے۔ لیکن امام رازی نے گیا ہے یا لفظ حضا جرکی طرح میزان کے عظیم الجمثہ ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے موازین جمع لائی گئے ہے۔ لیکن امام رازی نے ان توجیہات کو میہ کہ کرروکر دیا ہے کہ ان سب صورتوں میں ظاہر لفظ سے عدول کرنالازم آتا ہے جو کسی مانع کی صورت میں تو جائز ہے لیکن یہاں کوئی مانع نہیں ہی اس لئے لفظ کوا پے ظاہر پر رکھنا چا ہے۔

فی حدیث سلیمان کی روایت ہے کہ اس تر از و کے ایک پلہ میں اگر زمین وآسان بلکہ سب کچھ بھی رکھ دیا جائے توسب اما جائے گا۔

یومند. اصل عبارت یوم ادیسال الله الامم رسلهم تھی۔جمله عبارت حذف کری اس کے بدلہ میں توین لائی گئ ہے۔الوزن مبتداء ہے اور الحق ۔اس کی صفت ہے اور یومند خبراور یہ بھی ممکن ہے کہ الوزن مبتداء اور یومن ظرف اور الحق خبر ہو معایش جمع ہے معیشة کی اور نافع کی قراءت میں مہوز ہے یائے زائدہ سے تشبید دیتے ہوئے جیسے صحائف۔

شم صور ناکم لین پہلے حضرت آدم کا پتلہ بنایا۔ پھران کوصورت بخش ۔ یاان کی تخلیق وقصور کوسب کی تخلیق وقصور کے قائم مقام قرار دے دیا اور یا عام انسانوں کی تخلیق اور صورت گری مراد ہے کہ ایک گندہ قطرہ پرکیا کیا صورت گری اور نقاشی فرمائی۔ اسجدوا پر بہ بچو دہونا ایسانی ہے جیسے برادران یوسٹ کومع والدین کے حضرت یوسٹ کے آگے سر بہ جو دہونے اور شاہانہ آداب بجالانے کا حکم ہواتھا اور پچپلی امتوں میں اس کی اجازت رہی ہے۔ لیکن اسلام نے عبادتی سجدہ کی طرح غیر اللہ کے لئے سیتی بجدہ کی ممانعت بھی کردی۔ تاکم کمل طریقہ سے بت پرسی کا سدباب ہوجائے۔ تاہم اگر شرعی سجدہ مرادلیا جائے تو حضرت آدم کو کعبۃ اللہ کی طرح محض جہت سجدہ ماننا پڑے گا اور یا مظہر خداوندی ہونے کی وجہ سے بظاہر سجدہ آدم کو تھا۔ گرفی الحقیقت مجود حقیقی حق توالی تھے۔ الا تسجد دوسری آیت ما منعک عن توک السجود.

• اذا موتك اس معلوم ہواكه امرفورى وجوب پردلالت كرتا ہے۔ حلقتنى شيطان كى نظر صرف آدم ك دُھانچه ميں الجھ كرره گئ اورعلت فاعلى علت عائى پڑئيں گئ اس آيت سے كون وفساد كا ہونا اور شياطين كا جسمانى ہونا اور انسان ميں عضر خاك كا اور شياطين ميں نارى عضر كا غالب ہونا معلوم ہوتا ہے اور خاك ميں خاكسارى ، حلم ، حيا ، وقار ، صبر كا مادہ ہے جو تو بدواستغفار كی طرف لے جاتا ہے اور آگ ميں ترفع ، طيش وديعت ہے جس سے تكبر انجرتا ہے اور تكبركي تنجائش جنت ميں نہيں اس لئے مردود ابدى ہوا۔

بما اغویتنی ۔ چونکہ اغواء اللہ کی صفت اور تعل ہے اس لئے باقسمہ ہوادر سبیہ بھی ہوگتی ہے ای اقسم ساللہ بسبب اغوانک لی . لا تینہم ، صرف متعارف چارجانب بیان کرتی ہے او پر کی جانب سے شیطان کا حملہ آ ورنہ ہونا تو ابن عباس کی رائے سے معلوم ہو چکا اور نیچے سے جملہ آ ور ہونا ہے۔ البتہ دائیں بائیں سے آ نامحافظ فرشتوں کی وجہ سے کم ہوتا ہے۔

لمن تبعث ای والله لمن تبعک . طال محقق لا ملن کوشم کهدر به بین حالانکه جمهور کزد یک شم محذوف بهاور بیات ای فکلا من شمار ها من حیث شنتما . اور لفظ غداً یها ن ترک کردیا گیا ہے اور واؤکی بجائے فا

لائی گئی ہے بخلاف بقرہ کے اور اس سے مقصور تفن عبارت ہے اور اولاً صرف آدم کو اور بعد میں آدم وحواً کو خطاب کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصل سکونت میں آدم ہیں اور حوا ان کے تابع ہیں ۔لیکن ایک خاص قتم کی چیز نہ کھانے اور دوسری چیز وں کے کھا لینے کے تھم میں دونوں مستقل ہیں۔فسو مسو میں ، کسی بات کا غیر محسوں اور غیر شعوری طور پردل میں ڈال دیناوسو سرکہلا تا ہے اس لئے اسحاد مکان ضرور کی نہیں ۔قوت و طاقت کی وجہ سے زمین میں رہتے ہوئے آسان میں بھی وسوسہ کے اثر ات پہنچائے جاسکتے ہیں جیسا کہ مسمر بزم میں مشاہد ہے اس لئے دوسری رکیک تاویلات کی ضرورت نہیں ہے۔

وقاسمهما. فاصل بمعنی افعل جیے باعد منه یا کہاجائے کہ مفاعلۃ کاوزن مبالغہ کے لئے ہم ادمبالغہ آمیز شمیں کھانا ہے۔ فعد لهما. اصل میں تدلی کہتے ہیں پانی کی تلاش میں کویں کے اندر پاؤں لئکا ناریکن پھر بے فائدہ امید سے موقعہ پراستعال ہونے لگا۔ ولا ہمعنی اطعمه ۔ نیزیہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ شیطان نے ان کو کھانے پردھوکہ سے آمادہ کیا۔ گویادلالت بمعنی جرات ہے اور ط سے مرادسی اتارنا ہے کہ جنت سے زمین پراتار دیئے گئے اور یا معنوی اتارنا مراد ہے۔

ظلمناً. بیکہنا حسنات الا بواد سیئات المقربین . کے طور پر ہاور یا بہضماُ لنف ہے اور طاعت برخود کوآ مادہ کرنے کے کرنے کی نبیت حضرت آ دم کی طرف کرنا جس طرح کفر ہے اس طرح نفس گناہ کی نفی کرنا بھی موجب کفر ہونا جاس آ بیت کے دوسے تا ہم معصیت خفیفہ کہلائے گا۔

اهبطوا. کمهاجا تا ہے کہ ہندوستان میں سراندیپ پہاڑ پرحضرت آ دم کااتر ناہواہے اورحضرت حواجدہ میں یاعرفہ یا مزدلفہ میں اتاری گئے تھیں اوراہلیس ابلہ پہاڑ پراتارا گیا جوبھرہ یا جدہ کے قریب تھا۔

السی حین ثابت بنائی سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم کی دفات کے قریب ملائکہ کا بھوم ہوااور حضرت حواّ ان کے اردگرد گھو مے لگیں تو فر مایا کہ مجھے ملائکہ سے ملنے دو مجھے تمہاری ہی وجہ سے بیسب صد ہے اٹھانے پڑے ہیں۔ چنانچہ وفات کے بعد فرشتوں نے شسل دے کرکفن دُن کا انتظام کیا اور سراندیپ ہی کے پہاڑ پر سپر دخاک کیا گیا۔

ربط آیات: ...... پیچیل بورت سے اس سورت کور بی مناسبت تو یہ ہے کہ اول سورت کو قبل انسنی هدانی المنے پرختم کیا گیا تھا۔ جس سے دین حق کی تعین ہورہی تھی اور اس سورت میں کت اب انسزل المنے ہے تبلغ دین کا تھم ہے۔ وہاں هو المسلدی المنے سے آخرت کے معاملات کا بیان ہے۔ لیکن اس سورت کے اجزاء میں باہمی مناسبت یہ ہے کہ زیادہ تر معاداور نبوت سے متعلق بحث کی گئی ہے اور تیسری مناسبت دونوں سورتوں کی مجموع ہے۔ لیمن دونوں سورتوں میں تو حید و نبوت اور معاد سے متعلق مباحث ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مخالفین و منکرین کے ساتھ مکالمہ کا ذکر ہے۔ پینی دونوں سورتوں میں تو حید و نبوت اور معاد سے متعلق مباحث ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مخالفین و منکرین کے ساتھ مکالمہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ کتاب انزل المنح میں قریقالمنے میں اس کی مخالفت پر تر ہیب اور وعید ہے۔ اس کے بعد آیت و لمقلد مکانکم المنع میں نعمتوں کی تذکیر کرتے ہوئے قبول حق کی طرف ترغیب دینا ہے۔ اس کہ ذیل میں حضرت آدم کے میود مل مکلکم المنع میں نعمتوں کی تذکیر کرتے ہوئے قبول حق کی طرف ترغیب دینا ہے۔ اس کہ ذیل میں حضرت آدم کے میود مل مکلکم المنع میں نعمتوں کی تذکیر کرتے ہوئے قبول حق کی طرف ترغیب دینا ہے۔ اس کے دیل میں حضرت آدم کے میود مل مکلکم المنع میں نعمتوں کیا گیا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .... قیامیت میں اعمال کوتولنا ... ظالمین اور مفلحون ہے مراد کافراور مؤمن ہیں۔ پس آ یت سے ایمان وکفر کا قیامت میں وزن کیا جانا معلوم ہوتا ہے اور بلد کے ملکے ہونے سے مراد بیہ وگی کہ جو بلد ایمان رکھنے کے لئے مخصوص ہوتا ہے وہ خالی رہنے کی وجہ سے ہلکا ہوجائے گا۔ کیونکہ دوسرے بلد میں کفر ہوگا اور وہ پلد بھاری ہوگالیکن ای کے ساتھ

و نضع الموازین النع اوروان کان مثقال النع وغیره آیات سے دوسر ہے اچھے برے اعمال کاموز ون ہونا معلوم ہوتا ہے ای طرح البحض احادیث میں کلی عنوان سے اور بعض میں صراحت کے ساتھ نیک و بدعمل کا وزن کیا جانا معلوم ہوتا ہے بہر حال بعض آیات سے اگر چہوزن کاعموم معلوم نہیں ہوتا کیکن وہ آیات اس عموم کا افار بھی نہیں کرتیں ۔ پس ایمان وکفر کے وزن سے تو مومن وکا فریس امتیاز ہو سے گا۔ پھر خاص موشین کے لئے وزن ہوگا کہ ایک پلہ میں نئیمیاں اور دوسر سے پلہ میں بدیاں رکھ کر تولا جائے گا اور غالب وزن کے لئاظ سے فیصلہ کیا جائے گا اور دونوں پلوں کے برابر ہونے کی صورت میں ان کومقام اعراف میں رکھا جائے گا۔ پھر خواہ سزاسے پہلے ہی بذریعہ شفاعت ان کی معافی ہوجائے یا سزاکے بعدان کی مغفرت کر دی جائے۔

وزن اعمال پرمشہورشبہ کا جواب: ...... اوراعمال اگر چداجهام نہیں ہیں تاہم ان کا وزن یا تو نامہ اعمال کے وزن کی صورت میں ہوجائے گا جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اور یا پھر کہا جائے کہ وزن کے لئے جسم ہونے کی شرط خاص طور پراس عالم ناسوت کی شرائط عادیہ میں سے ہے۔ لیکن عالم آخرت میں کمکن ہے کہ غیراجہام بھی وزن کئے جاسکتے ہوں۔

ر ہامیزان کے معنی میں کسی فتم کی تاویل کرنا۔ سووہ نصوص صریحہ کے خلاف تحریف کرنا ہے۔ اس لئے بلا ضرورت الی 
تاویل جوروایات کے بھی خلاف ہو۔ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہم قانلون کے معنی اگرنوم واستراحت کے لئے جائیں تو
پی ملحاظ اکثر افراد کے ہوگا۔ کیونکہ بعض افراداس وقت بھی کاروبار میں گئے رہتے ہیں۔ لیکن اگراس کے معنی دن میں ہونے اور دن
نگلنے کے کئے جائیں تو پھرسب افراد کے اعتبار سے حکم ہوسکتا ہے اور اس کی حکمت انصاف وعدالت کا اظہار اور عذر ومعذرت کا ختم
کرنا ہوسکتا ہے۔

شیطانی قیاس اوراً س کے تار بود: است مرکب یہ یہ شیطان نے اپ دعوے پرجن چارمقد مات ہم کب یہ تیاس پیش کیا ہے اس کا صرف پہلامقد مد ''خلقتنی من ناد'' توضیح ہے باتی سب مقد مات غلط بین اس لئے نیجہ بھی غلط ہوگا۔ دوسرا مقد مہ کہ آگ نورانی ہونے کی وجہ سے مٹی سے افغال ہوتی ہے۔ اس لئے غلط ہے کہ کلی فضیلت تو کسی عضر کوکسی دوسرے عضر پر بھی حاصل نہیں اور جزئی فضیلت مفیز نہیں اور تیسرا مقد مہ کہ افغال کی فرع فیرافغال کی فرع فیرافغال ہوتی ہے۔ اس لئے غلط ہے کہ بعض دفعہ مومن سے کافر اور کافر سے مومن پیدا ہوتا ہے۔ اس اس مقد مہ کے دونوں جز و غلط ہوئے اور تیسرا مقد مہ کہ افغال کا مفضول کو بحدہ کرنا مناسب نہیں۔ اس لئے غلط ہے کہ بعض دفعہ اس میں حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔

قیاس فقہی اور قیاس ابلیسی کا فرق: ...... ایکن چونکه بیقیاس ابلیسی نص صریح کے معارض تھا۔ اس کئے یہ قیاس مردود ہوگیا۔ بلکہ خوداس کی مردود بت کا سبب بن گیا۔ لیکن اس پر قیاس فقہی کو قیاس کرنا سیجے نہیں ہے جونص سے حاصل ہوتا ہے اور ابلیس کے اس اعتراض کا منشاء چونکہ کبرتھا اس کئے کفر کا باعث ہوا۔ ورنہ اگر کسی تھم کی حکمت ومصلحت کی تحقیق محض طالب علمانہ طور پر مقصود ہوتی تو کا فرنہ ہوتا۔

شیطان کا مرنا: ..... یہاں" الی یوم یدعنون" اور دوسری آیت میں"الی یو م الوقت المعلوم "فرمایا گیا ہے دونوں سے مراد ایک ہی وقت ہے لینی جس وقت کی اہلیس نے درخواست کی تھی وہی منظور کیا گیا ہے۔ باقی اہلیس کا مرنا - کعب احبار سے حشر کے روزمنقول ہے اور وہ دن اگر چہ دوبارہ زندہ ہونے کا موگانہ کہ مرنے کا لیکن ممکن ہے کہ شروع دن میں اہلیس مرجائے اور

اس کے بعد پھر زندہ کر دیا جائے اور ابن مسعود ہے'' وقت معلوم'' کی تفسیر ہیں اہلیس کو دلبۃ الارض کا ہلاک کرنامنقول ہے۔ بہر حال قیامت کے قریب کو مجاز أقیامت کا دن کہ دیا گیا ہے۔

شیطان کی دعا قبول ہوئی یانہیں: آیت و ما دعاء السکاف دین الا فی صلال سے شبہ ہوسکتا ہے کہ شیطان کا فرہا دعاء شیطان کا فرہا دعاء شیطان کا فرہا دعاء شیطان کا مقبول ہونا معلوم ہوتا ہے اور دعا کا فرک دعاء بھی قبول کر لی جات کا تبول ہونا اکرام کی علامت ہے۔ حالا تکہ شیطان ستی اکرام نہیں ہے پس کہا جائے گا کہ بھی کا فرک دعاء بھی قبول کر لی جاتی ہے اور ایسا کرنا اکرام یا عجب کی علامت نہیں ہوتی۔

رباوما دعاء الکافرین کاتعلق؟ سوده آخرت کے اعتبارے ہے۔ یعنی آخرت میں کافری دعا قبول نہیں ہوگ ۔ اور آیت اندف من السمنظوین کا بیمطلب نہیں کہ محمق اے حکمت ہم نے تو پہلے ہی تھے مہلت دینا طے کر رکھا ہے۔ در خواست کی کیا ضرورت ۔ اس حکمت کی مطابق مہلت دی جارہی ہے۔ "کیونکہ دوسری آیت میں فاندہ من المنظوین فر مایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی درخواست پر ہی مہلت دی گئی ہے۔

قرآن کریم میں ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں بیان کرنا: ..... است کے واقعات کی حکایت قرآن کریم میں ایک ہی بات کی محت کی میں بیان کرنا: میں ہوں گے؟ پس ان سب کی صحت کی میں مختلف مواقع پر مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ حالانکہ واقعات کی ایک خاص صورت میں ہی ہوں گے؟ پس ان سب کی صحت کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟

جواب یہ ہے کہ کسی واقعہ کوفل کرنے کے لئے بلفظہ اس کاروایت کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اصل مقصد محفوظ رہنا چاہے۔ پھر چاہے تعبیر کے طریقے ہرمقام مے مناسب مختلف ہی کیوں نہ ہوں ایسی صورت کو غلط بیانی پرمحمول نہیں کیا جاسکتا اور شیطان کواتنی مہلت دینے کی حقیقت مصلحت تو اللہ تعالی جانتے ہیں۔

البتہ ظاہری مسیں واضح ہیں۔ بظاہر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے بید کالمہ براہ راست حق تعالیٰ سے کیا ہوگا۔اوراس گتا خانہ جرأت کی وجداس کی بے حیاتی اور حق تعالی کی عظمت و ہیبت کا اس کی نگا ہوں سے اوجھل ہوجا ناممکن ہے۔

چندنکات: سسس فیم لا تینهم المن استعارة تمثیلیه ب- چونکدتشن ان بی چارطرف سے تمله آور بوسکتا ہے اس کے تخصیص کی گئی۔ ورند مطلقاً ورغلانے کی کوشش کرنا مراد ہے۔ چنا نجیحدیث میں ان المشیط ان یجوی کمجوی المدم . فرمایا گیا ہے۔ پس اس سے اوپریا نیچ سے آنے کی نفی نہیں ہوئی۔ ورنہ بدن کے اندر جانے کی نفی کا شبہ کرنا سیجے ہوگا اور شیطان کا اپنے کو اکثر انسانوں کے بہکانے پرقا در سجھنا قرائن کے ذریعہ معلوم ہوا ہوگا۔

اول اخوج سے نکلنے کا تھم محض تجویز کے درجے میں ہوا تھا اور دوسرے اخوج میں اس کا نفاذ مقصود ہے اور اغویتنی میں اغواء کرنے کی نسبت حق تعالی کی طرف پیدا کرنے اور موجود کرنے کے اعتبار سے تو درست اور شیح ہوسکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں لیکن شیطان کا مقصد اعتراض تھا اور بیصر تک گمراہی اور باطل محض ہے اور گمراہی کی ترغیب دینے کے معنی مراد لینا تو بالکل غلط ہوں گے۔

قال فیسما اغویتنی میں جس شم کوبالا جمال ذکرکیا گیا ہے۔ دوسری آیت قبال فبعز تک میں اس کی تفصیل ہے۔ وسوسہ اندازی چونکہ ایک طرح کانفسانی تضرف ہے جس کے لئے مکان کی دوری روک نہیں بنتی۔ اس لئے بالمشافد آدم وحواظ سے شیطان کی

ملاقات ثابت کرنے کے لئے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے زمین پر رہتے ہوئے بھی شیطان جنت میں وسوسہ کے اثرات پہنچا سکتا ہے۔جیسا کیمسمریزم وغیرہ عملیات میں ہوتار ہتاہے۔

حضرت آدم وحواع کا اپنے لئے ظلم وخسارہ کا اعتراف کرنا یا تو بطریق تواضع ہوگا اور یا ترقی نہ ہونے کو نقصان سے تعبیر فرما یا ہے۔ قبال فیھا تسحیون سے حضرت عسی کے متعلق یہ جھنا کہوہ آسان پر زندہ گئے اور نہ وہاں رہے تیج نہیں ہے۔ کیونکہ آیت میں صرف عادۃ زمین پر نہ رہنے کیخلاف نہیں ہے۔ ان آیات اور قصہ آدم سے متعلق مزید تحقیقات سور کر بقرہ میں گزر چی ہیں۔

لطا كف آیات: سسست تیت فیلایک فی صدر ك سے معلوم ہوتا ہے كمرشد ہمیشدرشدو ہدایت كالفین كرتارہ ليكن مریدا گرندمان تورنج في بھی ندكر سے بعن نہ بالكل لا پروائی اختیار كرے اور نہ فیل اور گفٹن میں پڑجائے ۔ آیت ف من ثقلت اللہ معلوم ہوتا ہے كہ دنیا میں بھی لوگوں كے ساتھ ال حلاح كا معالمہ كرنا چاہئے كہ جس كی غالب حالت صلاح كی معلوم ہواس كو صالح سمجھنا چاہئے ۔ اگر چہ معمولی طور پراس میں بعض برائیاں بھی پائی جاتی ہوں۔ بیدد سری بات ہے كہ اس شخص پراصلاح نفس پھر بھی واجب رہ گ ۔ چاہئے ۔ اگر چہ معمولی طور پراس میں بعض برائیاں بھی پائی جاتی ہوں۔ بیدد سری بات ہے کہ اس شخص پراصلاح نفس پھر بھی واجب رہ گ ۔ آیت و لقد مك نكم النح میں جاء و مال كانعت اللی ہونا معلوم ہوتا ہے جو قابل شكر ہیں ۔ البتدان كي خصيل میں انہا کہ بلاشبہ برا ہے ۔ آیت انسان میں معلوم ہوتا ہے كہ جو خص اپنی رائے ، وجدان ، کشف و ذوت كو شریعت کے مقابلہ میں رائج سمجھ وہ شیطان كا وارث ہے ۔ آیت اسلام منہ سے معلوم ہوتا ہے كہ تكبر وصول اللی اور مقبولیت سے مانع ہے ۔ آیت انک من المنظرین سے معلوم ہوا كہ توليت دعاء مقبول ہونے كی علامت نہیں جیسا كہ بعض جہلاء كا خیال ہے ۔

آیت قال احرج الن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا بھی علامت مقبولیت نہیں ہے۔

اورآ یت فو مسوس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی تصرف جومعصیت کی حد میں نہ ہوعصمت انبیاء کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔
چنانچہ حضرت آ دم کی لغزش شرعی معصیت کے درجہ میں نہیں تھی اگر چہ آ یت میں لغۂ اس کومعصیت کہا گیا ہے۔ نیز خطاء اجتہادی پر مواخذہ نہیں ہوتا بلکد تو اب ملتا ہے۔ البتہ اس پرصرف بدنی بر بنگی کی سزاجاری کی گئی جومیاں ہیوی کے لئے جائز ہے اور بیاجتہادی خطا قطعی الثبوت گرظنی الدلالت تھی جس میں اجتہادی گئے اکثر تھی پس معلوم ہوا کہ جس دلیل ظنی میں گئے اکثر اور اس کا جھوڑ ناعذا ب کا سب تو نہیں۔ البتہ و نیوی نقصان کا سبب ہوجاتا ہے۔ کشف والہام بھی محتل خطا ہونے کی وجہ سے یہی تھم رکھتے ہیں کہ ان کے خلا ف سے اخروی عذا ب تو نہیں ہوگا۔ البتہ دنیاوی نقصان ہوسکتا ہے۔ اگر چہ ایک طرف علائے ظاہر کشف والہام کی مخالفت کومطلقا جائر بھے ہیں ۔
ہیں اور دوسری طرف مشائخ بالکل حرام بھھتے ہیں۔

لَبَنِى اَدَمَ قَدُ اَنُزَلُنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا اَى حَلَقْنَاهُ لَكُمُ يُّوَارِى يَسُتُرُ سُوْ اتِكُمْ وَرِيُشًا هُوَمَا يَتَحَمَّلُ بِهِ مِنَ الْشَيْابِ وَلِبَاسُ التَّقُولَى لَيْاسًا وَالرَّفِعِ مُبَتَدَأً حَبَرُهُ الْشَيْابِ وَلِبَاسُ التَّقُولَى لَيْاسًا وَالرَّفِعِ مُبَتَدَأً حَبَرُهُ الْشَيْابِ وَلِبَاسُ التَّقُولَى لَيْاسًا وَالرَّفِعِ مُبَتَدَأً حَبَرُهُ الْشَيْابِ وَلَيَالُ قُدُرَتِهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُونَ ﴿٢٦﴾ فَيُؤُمِنُونَ فِيهِ الْتِفَاتُ عَنِ حُمُلَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مَن ايتِ اللهِ دَلَائِلُ قُدُرَتِه لَعَلَّهُمْ يَذَّكُونُ وَنَ ﴿٢٦﴾ فَيُؤْمِنُونَ فِيهِ الْتِفَاتُ عَنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَن اللهِ عَلَيْهُمْ يَذَكُمُ وَلَا لَهُ مُلَاقًا لَهُ عَلَيْهُمْ يَذَكُمُ وَلَ اللّهُ يَعْدُلُهُ اللّهُ يَعْدُلُهُ اللّهُ يَعْدُلُونَ الْمَا لَا اللّهُ مُلْلُ اللّهُ يَعْدُلُهُ مَا اللّهُ يَعْدُلُهُ اللّهُ يَعْدُلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلِيلُولُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللل

الْجَنَّةِ يَنُوْعُ حَالَّ عَنُهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُويَهُمَا سَوَّاتِهِمَا أِنَّهُ آيِ الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَّآءَ اَعُوانًا وَقُرْنَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا حَيْثُ لَا تَرَوُنَهُمْ لِلَطَافَةِ اَحْسَادِهِمُ اَوْعَدَم الْوَانِهِمُ إِنَّابَيْتِ عُرَاةً فَالِيْنَ لِاَنطُوفُ فِي ثِيَابٍ عَصَيْنَا اللهُ فَيُعُوانَ فَهُ وَاغَلُوا فَاحِشَةً كَالشِّرُكِ وَطَوَافِهِمُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً فَالِيْنَ لِانطُوفُ فِي ثِيَابٍ عَصَيْنَا اللهُ فَيْهُ وَاعَنُهَا قَالُولُ وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا فَافَتَدَيْنَابِهِمُ وَاللهُ اَصَرَنَا بِهَا أَيْصًا قُلُ لَهُمُ إِنَّ اللهُ لَا يَعْلَمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: ......اے اولاد آوم ! ہم نے تہارے لئے ایسالباس مہیا کردیا ( یعنی اس کو تہارے لئے پیدا کردیا ہے ) ہوستر پوشی اردہ پوشی کرتا ہے۔ تہارے خصوص جہمی اور باعث آرائش و زیائش ہی بنتا ہے (وہ کیڑے مراد ہیں جن سے زیب وزینت ہوتی ہے ) اور لباس پر ہیزگاری ( نیک کام یا آجی عادت۔ یہ منصوب ہے لبا سنا پر عطف کرتے ہوئے اور مرفوع ہونے کی صورت ہوتی ہوتی جس مہتداء ہوگا جملہ ہے ) سبالباسول سے بہتر لباس ہے۔ یہ الله کی نشانیوں ( دلائل قدرت ) ہیں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ تصحت پذیر ہوں ( اور ایمان لے آئیس میں بہانہ تاکہ لوگ تصحت پذیر ہوں ( اور ایمان لے آئیس میں خطاب سے النقات پایا جاتا ہے ) اے اولا و آدم آئیس تہیں بہانہ درے ( گراہ نہ کردے ) شیطان ( یعنی اس کی بیروی نہ کروور نہ فتنہ ہیں پڑجاؤگے ) جیسا کہ اس نے تبارے وادا دادی کو ( اپنی فیور میں لے کر ) جنت سے نکلوا چوڑ ا تقا۔ ایک حالت میں کہ اس کے لباس از وادیے تھے ( یہ حال ہے ) تاکہ ان کاستر آئیس دکھا فور میں لے کر ) جنت سے نکلوا چوڑ ا تقا۔ ایک حالت میں کہ ان کے لباس از وادیے تھے ( یہ حال ہے ) تاکہ ان کاستر آئیس دکھا ور یہ حال ہے ) تاکہ ان کاستر آئیس دکھا دے وہ دیم نہیں کہ نہ ہونے کی وجہ ہے ) ہم شیطانوں کو آئی کو گوگ کی اے کہتر اے نہیں ہو ایمان ٹیس لا تے اور اس کی اس کو گوگ کی کارگ نہ ہونے کی وجہ ہے کہتر کر کارور میں اللہ کی تافر ان کی کہتر ہو کہتی کی ہو ان کہتر کی کر وں میں اللہ کی تافر ان کی کہت ہیں ہم نے اپنی بر گوں کو اللہ تی کہ اللہ تو الی کہی کوش بات کی کر احداد کر نے ایمان کی کر وہ کر کے اس کو کہتی تھی دیا ہو کہتی ہم دیا ہے۔ آپ کہد و تیک کر ان سے کہا کہتر ہیں کہتے ہیں اور اللہ تو الی ہو کہتی کہ میرے پروردگار نے جھے انصاف کر نے (اعتدال قائم رکھے) کا تھی دیا ہو ایس کے اور اللہ تو ایا سے پہلے قافی اور اس کو اکار کو اللہ تو ایا اس سے پہلے قافی اور اس کے ایک کر ایک کر دی اعتدال قائم رکھے) کا تھی دور ایک اس کے اور ایک ہیں کہتے ہو کر کو کر ان ان کی کا تھی دور ایس کی سے بہتے کہ ایک کر دیا ہو تھی کر دوردگار نے جھے انصاف کر نے (اعتدال قائم رکھے) کا تھی دور اور کیا ہو تھے کہ ہور کیا ہے اور ان کے کا تھی دور ایک کی کی کھی ہو ایا سے بہلے کو یا اس کے کہتے ہو کی کا گوگی کی کا تھی دور اور کیا ہو کہ کہتے کہ بہتر کے کر ان کی کا تھی دور اور کیا ہو کہ کو کی کو کے کہتے کہ سے کہتے کی کو کی کو کی ک

مقدر مانا جائے گا) اپے رخ کو (اللہ کی طرف) ہر مجدہ کے وقت (یعنی اخلاص کے ساتھ سجدہ کرو) اور اللہ کو اس طور پر پکارو (عبارت کرو) کہ اس عبادت کو اللہ ہی کے لئے رکھا کرو (شرک ہے) خالص کر کے تنہیں جس طرح اللہ تعالی نے شروع میں پیدا کیا تھا (حالانکہ تم بالکل کچھ بھی نہیں تھی) اسی طرح پھرتم دوبارہ پیدا ہوگے (لیعن قیامت میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کیں گے) بعض لوگوں کو (تم میں ہے) اللہ تعالی نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گراہی کا شوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے شیطانوں کو اپنارفیق بھالیا اللہ تعالی کو چھوڑ کر (لیعنی غیر اللہ کو) پھر بھی اپنے کوراہ راست پر بیجھتے ہیں۔ اے اولاد آ دم! اپنے جسم کی زینت (لباس) سے آراستہ رہا کرو۔ عبادت کے ہر موقعہ پر (نماز ہویا طواف) اور خوب کھاؤپیو (جتنا چاہو) مگر صدسے نہ گزرجاو۔ بلا شبہ اللہ انہیں پند نہیں کرتے جو حدسے گزرجانے والے ہیں۔

تخفیق وترکیب بے بینی جولباس تقوے سے ناشی ہو۔ مراد ثات اورصوف کا کھر درالباس ہے یا نیک عمل ۔ ید نظا اگر منصوب ہے تو لباساً پر وقف قریب ہے بینی جولباس تقوے سے ناشی ہو۔ مراد ثات اورصوف کا کھر درالباس ہے یا نیک عمل ۔ ید نظا اگر منصوب ہے تو لباساً پر وقف کرتے ہوئے انساز لمنا عامل ہوگا۔ نافع اور ابن عامر اور کسائی نصب کے ساتھ اور باتی قراء رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مرفوع پڑھنے کی صورت میں یہ نظام بتداء اور ذکک صفت یا بدل یا عطف بیان ہوگا اور حیب خبر ہوگی اور بعض کے نزویک لباس التقوی خبر ہے۔ مبتداء محذوف ہوگی اور لب اس المتقوی سے اگر لباس ستر مراد ہوتو یہ لفظ اپنی حقیقت پڑھول ہوجائے گا۔ التفات ۔ کلام کے قال کو دور کرنے کے لئے التفات کہا گیا ہے۔ ینزع لفظ ابو یکم سے یا احرج کے فاعل سے حال ہے اور مضارع لانے کی وجہ گذشتہ صورت کرنا ہے۔ لا تسرونهم شیاطین اصلی صورت پرنظر آنا محال ہے۔ البتہ غیر اصلی صورت پرنظر آنا محال ہے۔ نہ یہ کہ ان کا نظر نہ آنے پر دلیل ہے۔ نہ یہ کہ ان کا نظر آنا محال ہے۔

انا جعلنا الشياطين. اس ايت عاور انهم اتخذو است تعالى كا خالق اور مخلوق كا كاسب بونا معلوم بوا

کالشرک. فاحشہ کے عام ہونے کی طرف اشارہ ہے۔وطوا فھم. مرددِن میں اورعورتیں رات میں برہن طواب کیا کرتے تھے۔کل مسجد سجدہ کا ہرموقعہ یا ہم کل مراد ہے۔اقیہ موا . انشاء ہونے کی وجہ سے اس کا عطف لفظ امر پر خبر ہونے کی وجہ سے محل اشکال تھا۔اس لئے معطوف علیہ معنی انشامقدر کیا گیا ہے۔

کے ما بداکم. کاف محل نصب میں ہے مفعول مطلق محذوف کی صفت ہے۔ ای تعودون عود امثل ما بداکم اور فریقاً هدی جملہ متانفہ ہے یابدا کے فاعل اللہ سے حال ہے اور اول فریقاً معمول ہے هدی کا اور دوسر افریقاً معمول ہے مقدر کے ذریعہ جس کی تغییر بعد میں موجود ہے ای و حدل فریقاً و اصل فریقاً اور اعادہ کو ابتداء کے ساتھ یا تو بیان امکان کے لئے تشبیدی گئی ہے اور بعض نے بزد کی بیم محتی ہیں کہ جس طرح اول مٹی سے پیدا کیا تھا اعادہ بھی اس سے ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ جس طرح اول مٹی سے پیدا کیا تھا اعادہ بھی اس سے ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے مؤمن و اول مرتبہ حف او، غرا تخلوق پیدا کی گئی ہے دوسری مرتبہ کی پیدائش بھی نگ دھڑ تگ ہوگی یا یہ معنی ہیں کہ جس طرح پہلے مؤمن و کا فرہوئ اس طرح دوسری نشا ق میں بھی رہیں گی۔

حدوا زیست کے اس سے نماز میں ستر کاواجب ہونا معلوم ہوا کیونکہ زینت سے مراد پردہ پوتی کالباس ہے اور مجد سے مراد نماز ہے جسیا کہ فسرین اور صاحب ہدایہ کی رائے ہے۔ پھر بعض کی رائے پریہ خطاب عام ہے تمام انسانوں کولیکن اکثر کی رائے کے مطابق خاص مسلمان مخاطب ہیں۔ کیونکہ مطلق ستر میں گفتگونہیں ہے۔ بلکہ نماز کے ستر میں کلام ہور ہا ہے۔ اگر چہ بقول این عباس طواف کے سلسلہ میں آیت نازل ہوئی ہے۔

ربط آیات: سسسس سے پہلی آیات میں شیطان کی گمراہی اور حضرت آدم سے اس کی عداوت کا بیان آچکا ہے ان آیات میں اس کے گمراہ کرنے کا بیان ہے اور خاص طور پر بھی ۔ کیونکہ پہلے میں اس کے گمراہ کرنے کا بیان ہے اور خاص طور پر بھی ۔ کیونکہ پہلے حضرت آدم وحواء کو بہکا کرجنتی لباس اور کھانوں سے ان کومحروم کردیا تھا اور اب ان کی اولا دکو گمراہ کر کے اور فاسد عقائد میں مبتلا کر کے کھانے اور لباس کی نعمتوں سے دنیا میں محروم کرنا چاہتا ہے جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوگا۔

۔ شان مزول : ..... عرمہ سے روایت ہے کہ آیت قد انزلنا النع قریش وغیرہ قبائل کے بارے میں نازل ہوئی کہوہ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ نیز قریش کے علاوہ دوسرے قبائل کے لوگ پر ہند طواف کیا کرتے تھے اورسدی سے منقول ہے کہ بعض عرب پر ہند طواف کیا کرتے تھے۔ اس پر آیت و اذا فعلوا فاحشہ ۔ طواف کیا کرتے تھے۔ اس پر آیت و اذا فعلوا فاحشہ ۔ نازل ہوئی اور ابن عباس سے منقول ہے کہ تورتیں بر ہند طواف کیا کرتی تھیں۔ اس پر آیات خدوا زینت کم اور قبل من حرم زینہ الله نازل ہوئی اور کبی سے منقول ہے کہ ذرانہ جا لمیت میں لوگ ج کے زبانہ میں سدر می سے زیادہ کھانا نہ کھاتے تھے بلکہ چکنائی چھوڑ دیتے ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس طرف کچھ دھیان ہواتو آیت کلو او اشر ہوا نازل ہوئی۔

و تشریح کی نسب جنات نظر آتے ہیں یا نہیں؟ ...... لا تسرو نہم ہے جنات کومطلقا دیکھنے کا انکار کرتا نہیں ہے۔ بلکہ عادة عام طور پردیکھنے کی نفی کرنا مقصود ہے۔ پس انہیاء یا غیر انہیاء میں ہے آ رام وخواص کا بعض اوقات جنات کود کھے لینا اس کے منافی نہیں ہوگا۔ آیت اقید موا و جو ہے ہم النج ہے نماز میں قیام کی فرضیت اور استقبال قبلہ اور مجد میں ادائی اور کسی خاص مجد کی خصیص نہ ہونے پر دونی پردی ہے اور وادعوہ محلم النج سے عبادات میں بالضوص نماز میں نبیت کا شرط ہونا معلوم ہے۔ فریق الله علی مجد کی خصیص نہ ہونے پر دونی پرانی ہے اور وادعوہ محلم انست کے لئے جت ہے۔ کیونکہ ہوایت وضلالت دونوں منجانب اللہ ہیں۔ آیت حدو از دیند کے میں لباس کی خصیص صرف نماز وطواف کے اوقات میں کی گئی ہے۔ صالانکہ سر کرنا دوسرے اوقات میں بھی واجب ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیلوگ ان ہی اوقات میں بر ہمنہ ہوا کرتے تھے۔ ان اوقات میں وجوب کو اور زیادہ مؤکد کرنا ہے۔

امعدہ بیار یوں کا گھر ہوتا ہے اور پر ہیزسب سے بڑی دوا ہے اور پورے بدن کی دیکھ بھال رکھو۔ ۱۲۔ ا کے تمہارے قرآن اور تنہارے نبی نے جالینوں کے لئے کچھ طب تبیں چھوڑی۔ ۱۲

کتاب کے ولا نبیکم لجالینوس طباً اور مدارک اور بیناوی نے لا تسرفوا سے حرام کی طرف جانے کی ممانعت لی ہے اور بعض نے اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی ممانعت مرادلی ہے۔

قُلُ إِنْكَارًا عَلَيْهِمْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي ٓ أَخُرَجَ لِعِبَادِهِ مِنَ اللِّبَاسِ وَالطَّيِّباتِ ٱلْمُسْتَلِذَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ امَّنُوا فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا بِالْإِسْتِحْقَاقِ وَإِنْ شَارَكَهُمُ فِيُهَا غَيْرَهُمُ خَالِصَةً خَاصَّةٌ بِهِمُ بِالرَّفُع وَالنَّصَبِ حَالٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ اللاياتِ نُبَيَّنُهَا مِثُلَ ذَٰلِكَ التَّفُصِيلِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ يَتَدَبَّرُونَ فَإِنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ الْكَبَائِرَ كَالزِّنَا مَا ظَهَرَمِنُهَا وَمَا بَطَنَ آيُ حَهُرَهَا وَسِرَّهَا وَٱلْإِثْمَ ٱلْمَعْصِيَةَ وَالْبَغْيَ عَلَى النَّاسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ هُوَ الظُّلُمُ وَٱنْ تُشُرِكُوا بِاللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ بِإِشْرَاكِهِ سُلُطْنًا حُجَّةً وَّأَنُ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ مِنْ تَحْرِيْم مَالَمُ يُحَرَّمُ وَغَيُره وَلِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلٌ مُدَّةٌ فَاذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَّلَا يَسْتَقُدِمُونَ (٣٣) عَلَيْهِ لِيَنِيَّ اكَمَ إِمَّا فِيهِ إِدْعَامُ نُونِ إِنِ الشَّرُطِيَّةِ فِي مَا الْمَزِيْدَةِ يَسْاتِينَكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ايلِي فَمَن اتَّقَى اَلشِّرُكَ وَاصْلَحَ عَمَلَهُ فَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٥) فِي الْاحِرَةِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِايلِنَا وَاسْتَكْبَرُوُا تَكَبَّرُوُا عَنُهَا فَلَمُ يُؤمِنُوا بِهَا أُولَئِكَ اَصْحُبُ النَّارِّ هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ (٣٦) فَمَنُ أَى لَا اَحَدٌ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا بِنِسْبَةِ الشَّرِيُكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ أَوْ كَلْأَبِ بِالنِّتِهِ ٱلْقُرُانَ أولَيْكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم حَظُّهُم مِنَ الْكِتَابِ مِمَّا كُتِبَ لَهُم فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مِنَ الرِّزُقِ وَالْآحَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَسَّى إِذَا جَاءَ تُهُمُ رُسُلُنَا المَائِكَةُ يَتَوَقُّونَهُمُ قَالُوا لَهُمْ تَبُكِينًا اَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدُعُونَ تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قَالُو اضَلُّوا غَابُوا عَنَّا فَلَمْ نَرَهُمُ وَشَهِدُ وَا عَلَى اَنْفُسِهِمْ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهُمُ كَانُوا كَفِرِيْنَ (٢٠) قَالَ تَعَالَى لَهُمُ يَوُمَ الْقِيمَةِ ادْخُلُوا فِي جُمُلَةِ أُمَمِ قَدْخَلَتُ مِنْ طَبُلِكُمْ مِّنَ الْجِنُّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ مُتَعَلِّقٌ بِأَدُحُلُوا كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ النَّارَ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا ٱلَّتِي قَبُلَهَا لِضَلَالِهَابِهَا حَتَّى إِذَا ادَّ ارْكُوا تَلَاحَقُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخَرِّمُهُمْ وَهُمُ الْاَتُبَاعُ لِلُولَهُمْ اَى لِاحَلِهِمُ وَهُمُ

الْمَتُبُوعُونَ رَبَّنَا هَوُلًاءِ اَضَلُّونَا فَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعُفًا مُضَعَّفًا مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ تَعَالَى لِكُلِّ مِنْكُمُ وَمِنْهُمُ ضِعْفٌ عَذَابٌ مُضَعَّفٌ وَلَكِنُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِلَاَّاءِ وَالْيَاءِ مَا لِكُلِّ فَرِيْقٍ وَقَالَتُ أُولَهُمْ لِلْ مُحْرِبُهُمُ فَ مَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَضُلِ لِآنٌ كُمُ لَمْ تَكُفُرُوا بِسَبَيِنَا فَنَحُنُ وَٱنْتُمُ سَوَاءٌ قَالَ تَعَالَى لَهُم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُسِبُونَ (المَّ

ترجمہ:.....آپفرمائے(ان پرانکارکرتے ہوئے)الله کی زینتیں جوانہوں نے اپنے بندوں کے برتنے کے لئے پیدا کی ہیں (لباس کی تم سے )اور کھانے پینے کی اچھی (لذیذ) چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ آپ ﷺ یہ کہدو بیجئے بیتو آس لئے ہیں کدایمان والوں کے کام آئیں دنیا کی زندگی میں (اصل استحقاق کے اعتبار سے اگر چداس میں دوسرے بھی شریک ہوجائیں) اس طور اپر کہ غالص رہیں (ان کے ساتھ مخصوص موں۔ بدفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور نصب کے ساتھ حال ہے) قیامت کے روز۔ ہم ای طرح تمام آیتی کھول کھول کر بیان کردیتے ہیں (جیما کہ یہاں صاف صاف بیان کردیا ہے) سمجھدداروں کے لئے (جو تدبر کیا کرتے ہیں۔ کیونکد دراصل نفع اٹھانے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں) آپ الفافر ما دیجئے میرے پروردگارنے تو صرف بے حیائی کی باتوں کوحرام تھہرایا ہے (بڑے گناہ جیسے زنا) خواہ وہ علانیہ ہوں یا چھپا کر کی جاتی ہوں (یعنی تھلم کھلا ہوں یا در پردہ اور پوشیدہ) اور ہر عناہ (پاپ) کی بات اور (لوگوں پر) ناحق ظلم (زورزیادتی) اور بیکہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کوشریک تطبراؤجس (شرک) کی اللہ نے کوئی سند ( دلیل ) نہیں اتاری اور یہ کہ اللہ کے نام ہے الین بات کہوجس کے لئے تہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ( لینی غیرحرام کو حرام كرناوغيره)اور برامت كے لئے الكي تلم إيا بواونت (مدت) ہے سوجب كى امت كاتھ برايا بواونت آسكيا تو پھرندتو ايك كھڑى بیچےرہ سکتی ہاور نہ ایک گھڑی آ گے۔اےاولا دآ دم!اگر (لفظ امنا میں نون ان شرطیہ کا ادعام منا زائدہ میں ہورہاہے۔)تہمارے یاس پنجبرآ کیں میرے احکام تمہیں سنا کیں تو جوکوئی (شرک ہے) بچے گا اور (اپے عمل کو) سنوار لے گا اس کے لئے کسی طرح کا اندیشدند ہوگاند کسی طرح کی مملین (آخرے میں ) لیکن جولوگ میری آسیتی جمثلا کیں کے اوران کے مقابلہ میں سرکشی (تکبر) کریں کے (ایمان نہیں لائیں کے ) تو وہ دوزخی ہوں کے ہمیشہ جہنم میں رہنے والے۔ پھر کون (یعنی کوئی نہیں )اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا جو جموث بولتے ہوئے اللہ ير بہتان لگائے (شرك اور اولاد كى نسبت اس كى طرف كرتے ہوئے) يا جواللدكى آيتي (مرآن) جملائے۔ یہی لوگ میں کہ حمد (نصیب) یاتے رہیں کے جو پھھان کے لئے ظہرادیا گیا ہے نوشتہ میں (لوح محفوظ میں جو پھھرزق، موت وغیر اکسی ہوئی ہے )لیکن بالآخر جب مارے بھیج ہوئے (فرشتے) پنچیں کے کدان کی جان قبض کریں تو اس وقت دہ کہیں ے (ان کوڈانٹنے کے لئے) کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت (بندگی) کیا کرتے تھے اللہ کوچھوڑ کر۔ وہ جواب دیں مے ہم سے سب عائب ہو گئے ( کھوئے گئے ہم ان کود کی نہیں رہے ہیں) اور اپنے خلاف خود گواہی دیں کے (مرنے کے وقت) کہ وہ واقعی کافر تھے۔ حق تعالی فرمائیس کے (قیامت میں ان سے کہ) داخل ہوجاؤتم بھی (منجلہ) جنات اور انسانوں کی ان امتوں کے جوتم سے پہلے گزر چی ہیں جہنم میں (اس کا تعلق اد حسلوا کے ساتھ ہے) جب بھی کوئی جماعت (دوزخ میں) داخل ہوگی تو وہ اپنی طرح کی دوسری جماعت پرلعنت بھیج گی (جواول جماعت سے پہلے ہوگی کیونکہ پہلی جماعت نے دوسری کو گراہ کیا ہوگا) پھر جب سب استھے ہوجا کیں ے (جمع ہوجا کیں مے) جہم میں تو پھیلی امت (جو تالع ہوگی) پہلی جناعت کی نبست (لینی ان کی وجہ سے اور اس سے مراد متبوع جماعت ہے)اے ہمارے پروردگاریدلوگ ہیں جنہوں نے ہمیں محراہ کیا۔اس لیے انہیں جنم کا دوہرا( دو گنا)عذاب دیجئے۔ارشاد

الی ہوگا (تم میں سے اوران میں سے ) ہرایک کو دو ہراعذاب ہے (دو چندسز اہور ہی ہے ) کیکن تمہیں خرنہیں (یا اور تا کے ساتھ ہے۔ ہر فریق پر جو پچھ گزررہی ہے ) پہلی امت سے چھپلی امت سے کہے گی پھر تمہیں ہم پر کوئی فوقیت نہ ہوئی ( کیونکہ تم نے ہماری وجہ سے کفر نہیں کیا۔اس لئے تم ہم دونوں برابر ہوئے فرمان الہی ہوگا ) سوچیسی پچھکمائی کر چکے ہواس کے مطابق عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔

تحقیق ونر کیب: ......من السلس چنانچه نباتات سے روئی اور کتان اور حیوانات سے ریشم اور اون اور معد نیات سے لوے کی زر ہیں پیدا فرما کیں جن میں بجر حریر وریشم کے مردو تورت سب کو پہننا جائز ہے اور خالص حریر وریشم مردوں کو پہننا بالا جماع حرام ہے البتدروئی اور کتان کی ملاوٹ سے تیار شدہ ریشی کیٹر امردوں کے پہننے میں اختلاف ہے۔ کراہت وحرمت وجواز میں سے مجمع معدم حرمت ہے۔

بالا ستحقاق. بياس شبكا جواب به كدنيا مسلمانوں سے زيادہ كفاراُن كے منافع سے متنع ہوئے ہيں پھر لملذين أمنوا. كي خصيص كيے صحيح ہے؟ حاصل جواب بي بهكا اصل استحقاق كے لحاظ سے تفتلو ہے كفار بھى اگر چدان لذائذ ميں شريك ہوں تاہم اصل متحق اور متبوع الل ايمان ہيں ۔ حالصة درجاح كى رائے ميں زيد عاقل عالم كى طرح خبر بعد خبر ہونے كى وجہ سے بيد مرفوع ہے۔ اى قبل هي شابتة لملذين أمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة ورفع ہے۔ اى قبل هي حال كو نها خالصة لهم يوم القيامة

فواحسش. کبار مرادیس یابعض کی رائے پر برہند طواف بیت اللہ کرنا۔ برخلاف اثم کے اس سے عام گناہ مرادیس ۔
کبار بول یا غیر کبار جیسا کہ قاضی کی رائے ہے اور بعض کی رائے ہے کہ لفظ ف احشدہ کا اطلاق اگر چہ من حیث اللغة شرم گاہوں کے طنے پر آتا ہے۔ چنانچہ زناکو بھی فاحشہ کہا گیا ہے لیکن اٹم کا اطلاق شراب خوری کے ساتھ خاص ہونا چا ہے جیسا کہ "السمھ ما اکبو" سے معلوم ہوتا ہے اور بعض نے فواحش سے کبار کا وراثم سے صغائر مراد لئے ہیں۔

فخش سے مرادیہاں چونکہ فتح عقلی ہے جس سے طبیعت سلیم نفرت کرتی ہو۔ نہی وارد ہونے سے پہلے کی چیز کا قابل مذمت ہونا مراد نہیں ہے اس لئے معتز لہ کے لئے گنجائش استدلال نہیں رہی۔ نیز اس سے مرادامکان کی نفی نہیں بلکہ عادت کی نفی مقصود ہے اس لئے عقل کا حاکم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

البعدی مبالغہ کے لئے اس کوالگ ذکر کیا ہے ورنہ کبائر میں داخل تھا۔ وان تشر کوا ۔ بیطرین تحکم کہا گیا ہے ورنہ مرا میں مراد ساعت خرون ۔ ای لا یتا خرون ۔ ساعة مراد ساعت زمانیہ ہے۔ لا یستا خرون ، جواب اذا ہے اور لا یستقدمون یا جملہ متانقہ ہے اور یا جملہ شرطیہ پراس کا عطف ہے لیکن لا یست حرون پراس کا عطف کرنا درست نہیں ہوگا۔ ورنہ جواب پرعطف ہونے کی وجہ سے اس کو بھی جواب کہا جائے گا۔ حالانکہ اذا کے جواب کے لئے مستقبل ہونا شرط ہے۔ لیکن یہاں اجل آنے کے لحاظ سے استقدام ماضی ہوگا نہ کہ مستقبل اس لئے شرط پراس کا ترتب درست نہیں ہوگا۔

یسا بنسی ادم. اگر چدمرادسبانسان بین کین مقصود آنخضرت اللے کے زمانہ کے لوگ بین ۔ تاہم اس عمر اخطاب میں آنخضرت اللے کے لئے عموم بعثت کی دلیل ہے۔

اما یا تینکم ، حرف شک کے ساتھ ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ پینمبرکا آناجائز ہے عقلاً واجب نہیں جیسا کہ روافض میں سے فرقد ال تعلیم کا خیال ہے۔ دسل ، اس سے مراد آنخضرت اللہ کی ذات گرامی ہے اور لفظ جمع تعظیم کے لئے ہے۔

نصيبهم . حسن اورسدي كى رائے بيہ كاس سے مرادعذاب بجس پرروسائى اور آئھوں كى نيلگونى دلالت كرتى ہے۔ ابن عباس ا منقول به كمالله برافتر اءكرن والاروسياه بوتا به ويوم القيامة ترى اللين كذبوا على الله وجو ههم مسودة. اورسعيد بن جير اور عابد فرمات بي كداس مرادوه سعادت وشقاوت ب جو بيل سيكسى جا چكى موتى بادرابن عباس ، قادة ، ضحاك كا خیال بیہ ہے کہ اس سے مرادوہ اعمال خیروشر ہیں جن پرانسان چاتا ہے اور محد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اوز ان واعمال عمر ہیں ۔ جب وہ پورے ہوجاتے ہیں تو موت کے فرستادہ آ جاتے ہیں۔

من قبلكم. اس معلوم بواكر جهنم مين ايك دم داخلنهين بوكا بكر كلزيان كرك بوكال لا ولهم. جلال محقق اس مين لام تعلیلیہ مان رہے ہیں کیونکہ عرض معروض کاتعلق حق تعالی ہے ہوگا جہنمی ایک دوسرے کوخطاب نہیں کررہے ہول گے۔

احسواهم ابنعباس فرمات بین که برامت کاآخراس امت کاول سے کیگا اورسدی کہتے ہیں کہ خردور کوگ اس مذہب کے متقد مین سے کہیں گے اور مقاتل کی رائے ہے کہ جولوگ جہنم میں پیچیے داخل کئے جائیں گے یعنی مقلدین وہ اپنے قائدین کی نسبت کہیں گے۔ضعفا ۔ لین ضعف سےمراد بانتازیادتی ہے صرف دوچند مونا مراد نہیں ہے۔

ربط آیات:....ان آیات کے ربط کی تقریر تقریباً وہی ہے جواس سے پہلی آیات میں گزر چکی ہے یعنی ابوالیخ نے ابن زید فے قال کیا ہے کہ بعض لوگ بکری کے دودھ، گوشت ، تھی کواسے اور حرام کر لیتے تھاس پر آیت قبل من حوم المن نازل ہوئی۔ ابن جریروغیرہ ابن عباس سے قبل کرتے ہیں کے زمانہ جا ہلیت میں اوگ کپڑے وغیرہ بہت می حلال چیزوں کوحرام سمجھتے تھے۔اس پر بیآیت قل من حوم النع نازل ہوئی اور ابوالشیخ ابن عباس سے قل کرتے ہیں کدما ظهر سے بریکی اور ما بطن سے زنامراد ہے عقائدو اعمال میں شیطان کے اتباع کی ممانعت اوراحکام الہیک مخالفت سے پر بیزی تعلیم کے بعدید سی ادم اما یا تینکم الن میں اس عبد اوروعده وعيدكاليا جاناعالم ارواح ميس بتلايا جار باب- كويايدكونى نيامعابده نبيس بلكه نهايت قديم عبد كاعاده باس ذيل ميس رسالت ومعادكا اثبات بهى موكيارة يت فمن اظلم الخ ساال جيم كاذكر تفيلا كياجار باب-

شان نزول: .... ابن جرير، ابوسيار الملمي بروايت كرت بين كمن تعالى في حضرت وم اوران كي ذريت كوابي المنظل میں کے رفر مایا بینی ادم اما النح کویا بیوبی عبد میثات ہے جوسب سے عالم ارواح میں لیا کیا تھا۔

﴿ تشريح ﴾: .....مالم يسزل به سلطانا . من برطرح كاعموم مرادب خواه كل بوياجزء - تا كدتمام شرى دليلين اس مين داخل بوجائين اورجوكا فرايخ ندبب كوحل سجصته بين الن يريد حسبون انهم مهندون صادق آنا تو خرظا بربيكين ايخ ندب كو باطل سجعة بوع جوكافراس يرجرب بيران برصادقا آناس طرح موسكتاب كدان كاصرار يقينان كمان كمطابق كسي نكسي وہمی مصلحت کی وجہ سے ہوگا جس کی رعایت اور مخصیل وہ اپنی سی مصلحت کی وجہ سے ضروری یا مناسب سیحقت ہوں سے اور سی ضروری چزی رعایت کرناعقلی ابتداء ہوتا ہے۔

ر ما پہلی صورت پر بیشبہ کہ پھر تو غلطی کوئن سجھ کر اصرار کرنے والے کومعذور سجھنا جا ہے۔ کیونکہ اس کوائی غلطی کی اطلاع بی نہیں ہے؟ جواب بیہ ہے کہ قوی دلائل کی موجودگی میں اس کومعذور نہیں سمجھا جائے گا بلکداس میں نظروتا مل ندکر تا اس کو کوتا ہی شار ہوگا اور آیت میں ایسے ہی لوگوں کابیان ہے جن میں سے اکثر اپنے طریقد کو باطل سجھنے کے باوجوداس پر جے ہوئے تھے۔ تاہم جو مخض اپی مقدور بھر کوشش تلاش حق میں صرف کر دے ۔ مگر اس جنٹو کے باجود سیح مطلوب تک اس کی رسائی نہ ہوسکے تو اس کو یقینا

معذور مجھنا جا ہے۔

کیکن دوسری صورت پراگرکسی کوشبہ ہو کہ اگر کوئی حق کوحق اور ناحق سمجھے تو اسے مؤمن سمجھنا چاہئے پھراسے کفار میں کیوں شارکیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح قلبی تکذیب کفر ہے۔اس طرح زبانی تکذیب یا انبیاء کے ساتھ برتاؤمیں مخالفت کرنا اور ان سے عدوات رکھنا بھی کفر ہے۔

لطا كف آيات: ..... آيت انساحرم دبى الفواحش النع مين فواحش سے قوت ييميہ كرزائل كى طرف اور بنى سے قوت ييميہ كرزائل كى طرف اور بنى سے قوت سيعہ كرذائل اور ان تقولوا مين قوت نطقيہ كرذائل كى طرف اشارہ ہے۔

إِنَّ الَّـٰذِيْنَ كَذَّبُوا بِايلِيْنَا وَاسْتَكُبَرُوا تَكَبَّرُوا عَنُهَا فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبُوَابُ السَّمَاءِ إِذَا عَرَجَ بِأَرُوا حِهِمُ الْيُهَا بَعُدَ الْمَوْتِ فَيُهْبَطُ بِهَا إلى سِحّين بِحِلَافِ الْمُؤْمِنِ فَيُفْتَحُ لَهُ وَيُصْعَدُ بِرُوحِهِ اللّي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيْثٍ وَلايَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ يَدُخُلَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ تَقُبِ الْإِبْرَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُمُكِنِ فَكَذَا دُخُولُهُمْ وَكَذَالِثَ الْحَزَاءُ نَجْزِى الْمُجُرِمِينَ (م) بِالْكُفُرِ لَهُمْ **مِّنُ جَهَنَّمَ مِهَادٌ فِرَاشٌ وَّمِنُ فَوُقِهِمُ غَوَاشٍ ۚ اَغُطِيَةٌ مِنَ النَّارِ حَمْعُ غَاشِيَةٍ وَتَنُويُنُهُ عِوَضٌ مِنَ الْيَاءِ** الْمَحُذُونَةِ وَكَلَالِكَ نَجُزِى الظُّلِمِينَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مُبُتَدَأٌ وَقَوْلُهُ لَا نُكَلِّفُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا ُطَاقَتَهَا مِنَ الْعَمَلِ اعْتِرَاضٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَبَرِهِ وَهُوَ أُولَيْكَ أَصُحْبُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿٣﴾ وَنَـزَعُنَا مَافِي صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلِّ حِقْدٍ كَانَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا تَجُرِي مِنُ تَحْتِهِمُ تَحْتَ قُصُورِهِمُ ٱلْاَنُهُو ۗ وَقَالُوا عِنْدَ الْإِسْتِقْرَارِ فِي مَنَازِلِهِمُ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَلْمَالِهِلَدَّآ ٱلْعَمَلِ هَذَا حَزَاءُ هُ وَمَا كُنَّا لِنَهُ تَدِى لَوُ لَآ اَنُ هَدُمنَا اللهُ حُذِفَ حَوَابُ لَوُ لَالِدَلاَلَةِ مَا قَبُلِهِ عَلَيْهِ لَقَدُ جَآءَ تُ رُسُلُ رَبِنًا بِالْحَقِّ وَنُودُو آ أَنُ مُحَفَّفَة آى أَنَّهُ أَو مُفَسِّرَةٌ فِي الْمَوَاضِعِ الْحَمُسَةِ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ وَنَادَى أَصُحْبُ الْجَنَّةِ أَصُحْبَ النَّارِ تَقُرِيْرً أَوَ تَبُكِيْتًا أَنْ قَدُ وَجَدُنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا مِنَ النَّوَابِ حَقًّا فَهَلُ وَجَدُ تُتُمُ مَّاوَعَدَ كُمُ رَبُّكُمُ مِنَ الْعَذَابِ حَقًّا قَالُوا نَعَمُ فَاَذَّنَ مُؤَذِّن الله عَالَى الله مُنَادٍ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ آسُمَعَهُمُ أَنُ لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِيْنَ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَى سَبِيُلِ إُ اللهِ دِينِهِ وَيَسُغُونَهَا أَى يَطُلُبُونَ السَّبِيلَ عِوجًا مُعَرَّجَةً وَهُمْ بِالْاخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ أَنَّ وَبَيْنَهُمَا آَى أَصْحَبِ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ حِجَابٌ مُحَاجِزٌ قِيْلَ هُوَسُورُ الْاعْرَافِ وَعَلَى الْاعْرَافِ وَهُوَ سُورُ الْحَنَّةِ رِجَالٌ إِسْتَنَوْتُ حَسَنَاتُهُمُ وَسَيِّنَاتُهُمُ كَمَا فِي الْحَدِيْثِ يَعُوفُونَ كُلَّا لِمِنْ اَهْلِ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ بِسِيمُهُمُ أَعِلَامَتِهِمُ

وَهِيَ بَيَاضُ الْوُجُوهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَسَوَادُهَا لِلْكَفِرِينَ لِرُؤُمِيَتِهِمُ لَهُمُ إِذْ مَوْضَعُهُمُ عَالِ وَنَادَوُا أَصُحْبَ الْجَنَّةِ أَنُ سَلَمٌ عَلَيْكُمٌ قَالَ تَعَالَى لَمُ يَدُ خُلُوهَا أَى أَصُحْبُ الْآعُرَافِ الْحَنَّةَ وَهُمْ يَطْمَعُونَ (٣٦) فِي دُخُولِهَا قَالَ الْحَسَنُ لَمُ يَطُمَعُهُمُ الْآلِكُرَامَةِ يُرِيُدُهَا بِهِمْ وَرَوَي الْحَاكِمُ عَنْ حُذُيفَةٌ قَالَ بَيْنَمَا كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ فَقَالَ قُومُوا أَدْ خُلُوا الْحَنَّةَ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمُ وَإِذَ ا صُرِفَتُ اَبْصَارُهُمُ آَى أَصْحَبُ الْاَعُرَافِ تِلْقَاءَ حِهَةَ اَصْحُبِ النَّارِّ قَالُوا رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِي النَّارِ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ( عُمَ ) وَنَادَى عُ أَصْحُبُ الْاعْرَافِ رِجَالًا مِنُ أَصْحَبِ النَّارِيُّعُولُونَهُمْ بِنِيمُهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ النَّارِ جَمْعُكُمُ الْمَالُ أَوْ كَثُرَتُكُمُ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ (٨) أَى وَاسْتِكْبَارُكُمُ عَنَ الْإِيْمَانِ وَيَقُولُونَ لَهُمُ مُشِيُرِيُنَ إِلَى ضُعَفَاءِ الْمُسُلِمِينَ آهَـ وُلَآءِ اللِّينَ آقُسَمُتُمُ لَايَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ قَدُقِيلَ لَهُمُ أَدُخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخُوْقٌ عَلَيْكُمْ وَكَآأَنُتُمْ تَحُزَنُونَ ﴿٣﴾ وَقُرِئَ أَدُخُلُوا بِالْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ وَدَخَلُوا فَحُمَلَةُ النَّفُي حَالٌ أَى مَقُولًا لَهُمُ ذَلِكَ وَنَادَتَى أَصُحْبُ النَّارِ أَصْحُبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُو اعَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ مِنَ الطَّعَامِ قَالُوْ آ إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا مَنَعَهُمَا عَلَى الْكَلْفِرِيْنَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى الْكَلْفِرِيْنَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى الْكَلْفِرِيْنَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ مُ لَهُوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنُيَّا فَالْيَوْمَ نَنُسُهُمْ نَتُرَكُهُم فِي النَّارِ كَمَا نَسُو الِقَاءَ يَوُمِهِمُ هَلَا ال بِتَرْكِهِمِ الْعَمَلَ لَهُ وَمَا كَانُوا بِاللِّمَا يَجُحَدُونَ (١٥) أَى وَكَمَا حَحَدُو وَلَقَدُ جِئْنَهُمُ آَى آهُلَ مَكَّةَ بِكِتْبِ قُرُان فَصَّلْنَهُ بَيَّنَّاهُ بِالْآخِبِارِ وَالْوَعِيْدِ وَالْوَعِيْدِ عَلَى عِلْمِ حَالٌ أَى عَالِمِيْنَ بِمَا فُصِّلَ فِيُهِ هُدًى حَالٌ مِنَ الْهَاءِ وَّرَحُمَةً لِقُوم يَتُومِنُونَ ﴿٥٣﴾ بِهِ هَلُ يَنْظُرُونَ مَايَنْتَظِرُونَ اللَّ تَأُويُلَهُ عَاقِبَةَ مَافِيُهِ يَوْمَ يَـاُتِى تَأُويُلُهُ هُـوَ يَوْمُ الْقِينَمَةِ يَـقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوهُ مِنْ قَبُلُ تَرَكُواالْإِيْمَان بِهِ قَــلُـجَآءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلُ لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ اَوْ هَلُ نُرَدُّ اِلَى الدُّنَيَا فَنَعُمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ نُوحِدُ الله وَنَتُرُكُ الشِّرُكَ فِيُقَالُ لَهُمُ لَا قَالَ تَعَالَى قَدُخَسِرُو آأَنْفُسَهُمُ إِذَ صَارُو اللَّى الْهِلَاكِ وَضَلَّ ذَهَبَ عَنْهُمُ مَاكَانُوُا يَفْتَرُونَ (٥٣) مِنْ دَعُوَى الشَّرِيُكِ

ترجمہ: .......بن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اوران کے مقابلہ میں سرکٹی ( تکبر ) کی (جس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے )
ان کے لئے آسان کے درواز ہے بھی کھنے والے نہیں ہیں (جب کدان کی ارواح کو مرنے کے بعد آسان کی طرف لے جایا جائے گا
تو انہیں تجین کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ برخلاف مؤمن کے کدان کے لئے آسانی دروازی کھول دیئے جاتے ہیں اوران کی روح
ساتویں آسان تک لے جائی جاتی ہے جیسا کہ صدیث میں آیا ہے ) وہ لوگ بھی بھی جنت میں نہ جاسکیں مے جب تک اونٹ نہ گزر
جائے (داخل نہ ہوجائے) سوئی کے ناکہ سے (سوئی کے سوراخ سے اور بینامکن ہے۔ ای طرح ان کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے)

اس (بدلد کیا) طرح ہم مجرمین کو (انکے کفر کا)بدلہ دیتے ہیں۔ان کے نیچ آ گ کا بچھونا (بستر) ہوگا اور او پر آ گ کی جا در (آ گ کا اوڑھنا فواش فاشید کی جمع ہاور یائے محذوف کے بدلہ میں تنوین ہے) ہمظلم کرنے والوں کوان کے ظلم کا ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور جولوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے (بیمبتداء ہے اور ا گلاقول) ہم کسی پراس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے (جواس کی طافت سے بالا کام ہو۔ یہ جملہ معرضہ ہے مبتداءاوراس کی خبر کے درمیان اور خبریہ ہے ) تو بس ایسے ہی لوگ جنت والے ہیں۔ ہمیشہ جنت میں رہنے والے۔اوران لوگوں کے دلوں میں جو کچھ کینہ وغبارتھا ( دنیا میں رہتے ہوئے جوایک دوسرے کی طرف سے حسد تھا)وہ ہم نے نکال دیا ہے ان کے (محلات کے) نیچنہریں روال ہوگی اور وہ لوگ کہیں گے (اینے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جانے کے بعد) اللہ کا لاکھ لاکھ احسان جنہوں نے اس مقام پر پہنچایا ا (اس عمل کی طرف رہنمائی فرمائی جس کا بدلہ جنت ہے) ورنہ ہماری كبرسائي بوسكتى \_اگرالله مارى رہنمائى نەفر ماتے (لولا كاجواب حذف كرديا گيا ہے \_ كيونكه ببلا جملهاس پردلالت كرر مائے ) بلد شبہ ہارے پروردگار کے پیغبرسپائی کا پیغام لے کرآئے تھے اوران سے پکار کر کہا جائے گا (ان مخففہ ہے دراصل انہ تھا۔ یامفسرہ ہے پانچوں مواقع میں ) میہ جنت ہے جوتمہارے ورشہ میں آئی ہے۔ان کاموں کی بدولت جوتم کرتے رہے ہواور جنت والے دوز خیوں کو پکاریں گے (بات کو پختہ کرنے اور اتمام جت کے طور پر) ہمارے پرودگارنے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا ( ثواب کا) ہم نے اسے سیا یالیاہے پھرکیاتم نے بھی وہ تمام ہاتیں ٹھیک یا کیں جن کاتمہارے پروردگارنے (تم سے )وعدہ کیاتھا (بعنی عذاب) دوزخی جواب میں بولیں مے ''جی ہاں''اس پرایک پکارنے والا (منادی کرنے والا) پکارے گا (آ واز لگائے گا)ان دونوں (فریق) کی درمیان (ان کو سناتے ہوئے) طالموں پراللہ کی پیٹکار ہوجو (لوگوں کو)اللہ کی راہ (دین) ہے روکتے تھے اور جاہتے تھے (تلاش کرتے تھے راستہ کی ) کجی (ٹیڑھاین) اور آخرت کے بھی منکر تھے اور ان دونوں (جنتی اورجہنمی لوگوں) کے درمیان ایک آٹر (اوٹ) ہوگی (بعض نے اعراف کی دیوارمراد لی ہے) اور اعراف (جنت) کی دیوار) پر بہت سے لوگ ہوں مے (جن کی نکیاں اور بدیاں برابر ہوں گ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے) پہچانتے ہوں کے ہرایک کو (جنتی اورجہنمی لوگوں سے) ان کے تیافہ سے (علامات سے موسنین کے چروں پرسفیدی اور کفار کے چیروں پرسیاہی ہوگی۔جنتی جہنیوں کو دیکھیں گے کیونکہ ان کا مقام بلند ہوگا ) اور اعرافی لوگ جنتیوں کو یکار کر کہیں سے''السلام علیک'' (حق تعالی فرماتے ہیں ) ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے بیر اعرافی لوگ جنت میں ) مگروہ اس کے آرزو مند ہوں مے (جنت میں داخل ہونے کے ۔حسن فرماتے ہیں کہ اعرافیوں کو پیطمع صرف ان کی تحریم کی وجہ سے ان میں پیدا کی جائے می اور حاکم نے حذیفہ سے روایت کی ہے کہ بیلوگ اس حالت میں ہوں کے پروردگار جلوہ افروز ہوں گے اور ارشا وفر مائیں کے کہ جاؤ جنت میں واخل ہوجاؤ کہ میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے) اور جب ان کی نگاہیں (اعرافیوں کی نظریں ) پھریں گی دوز خیوں کی طرف (جانب) تو پکاراٹھیں کے پروردگارہمیں شامل نہ فر مائیے۔ (جہنم میں ) ان ظالمولوگوں کے ساتھ اور اعراف والے ان لوگوں کو (جہنمیوں) کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کے قیافہ سے پہچان جائیں گے۔ کہیں گے نہ تو تمہارے جھے (مال یا تمہاری کثرت) تمہارے کام آئے (لوگ سے بیچانے میں) اور نتمہاری بڑائیاں (بعنی تمہاراایمان لانے سے تکبر کرنا اور کمزورمسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہ کہنا) کیا بہوہی لوگ نہیں ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی رحت سے انہیں کچھ ملنے والانہیں ہے (ان سے کہا جائے گا) جنت میں جاداخل ہو، آج تمہارے لئے نہتو کسی طرح کا اندیشہ ہے نہ کسی طرح کی عملینی (اورایک قرأت میں ادخلوا مجهول يرها كيا باور دخلو ابهي يرها كيا باورجمل في الخوف الخ حال بين درانحاليك ان يواخوف الخ كها جائے گا)اور دوزخی جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پرتھوڑ اسایانی وال دویا کچھاور ہی دے دوجواللہ نے تہمیں بخش رکھا ہے ( کھانے

میں سے)جنتی جواب دیں مے کماللد نے بیدونوں چیزیں حرام (منوع) کررکھی ہیں کافروں پر کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تما شابنا رکھا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ سوآج ہم بھی ان کا نام تک نہ لیں گے (جہنم ہی میں پڑے رہنے دیں ے ) جیسا کہ انہوں نے اس دن کا آتا بھلادیا تھا (اس دن کے لئے عمل جھوڑ کر) نیز اس لئے کہ وہ ہماری آتنوں کا جان ہو ج<u>مر کران</u>کار کیا كرتے تھ (يعنى جس طرح بيلوگ انكار كياكرتے تھے) اورجم نے ان لوگوں (الل مكم) كے پاس ايس كتاب (قر آن) بھى پېنجادى ہے جس کو ہم نے بہت ہی کھول کھول کرواضح کردیا ہے (اخبار اور وعدو وعیدی شکل میں بیان کردیا ہے) اپنے علم کامل سے (بیال ہے لین درانحالیداس کی تفعیلات سے ہم باخر ہیں )اورجو ہدایت ہے (بیمال ب فصل الله کاخمیر سے )اور رحمت ہے ایمان رکھنے والول کے لئے۔ پھر کیا بیاوگ انظار میں ہیں ( یعنی انظار میں نہیں ہیں گر) خرنتید کے (جو پھر قرآن میں ہاس کے انجام کے ) جس دن اس کا خرنتیج پیش آئے گا (قیامت کے روز)اس دن جولوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے (ایمان چھوڑ بیٹھے تھے)بول اتھیں گے کدواقتی ہمارے پروردگار کے پیغیر مارے پاس سپائی کا پیام لے کرآئے تھے مگر کاش شفاعت کرنے والول میں سے کوئی ہو جوآج ماری سفارش کرے یا (کاش!ایا ای موکه) مم پھراوٹا دیتے جائیں (دنیامیں) اور جیسے کچھکام کرتے تھان کے برخلاف کام انجام دین (الله کی توحید بجالا کیں اور شرک چھوڑ دیں۔ چنانچہ ان کو جواب دے دیا جائے گا کہ ایسانہیں ہوسکتا۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ) بلاشبان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے کوتباہی میں ڈالا ( کیونکہ وہ ہلا کت میں پڑھئے ) اور کھونٹیں (مم ہونٹیں ) وہ تمام افتراء پردازیاں جووہ کیا کرتے تھ (لیٹی اللہ کے شریک ہونے کا دعوی )۔

معتقیق وتر کیب: مسجین زمین کے ساتوی طبق میں جہنم کی ایک وادی ہے۔جس میں کفار کی ارواح رکھی جائیں گ اوربعض کے زور کی شیاطین اور کفار کا وفتر اعمال ہے،اوراس کے بالمقابل علیت ہے کہ ملائکداور جنات اورانیا نول میں سےمونین کا دفتر اعمال کہلاتا ہے یا ساتوی آسان برعرش کے بنچ جنت کا ایک مقام ہے۔ کماورد فی حدیث براء بن عازب کی مرفوع روایت إن الملائكة يجعلون روح المومن في كفن الجنة وحنوطها فيصعدون بها الى السماء الدنيا فلا ينفتح بهم فيشيعهم من كل سماء مقربوهاالي السماء في اللتي تليها حتى ينتهي بها الى السماء الساعة ..... وان الكافر يجعلون روحها في المسوح فيصعدون بها الى السماء والدنيا فلا يفتح له ثم قرء رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفتح لهم ابواب السماء فيقول الله عزو جل اكتبو اكتابه في سجين في الارض السابعة فتطرح روحه طرحاً. الحديث.

حسى يملىج المجمل يتعلق المحال بالمحال كقبيل سے بے يعن اونك جواال عرب كے خيال ميں جانوروں ميں سب سے برا جانور ہے اس کا سوئی کے تا کہ جیسی چھوٹی جگہ میں وافل ہوتا جس طرح محال ہے ایسے ہی ان کفار کا جنت میں وافل ہوتا محال ہے۔غواش دراصل غواشی تھا فواعل کے وزن پرتنوین صرف کے ساتھ ضمہ با پردشوار ہونے کی وجہ سے حدف کر دیا گیا یا اور تنوین چونکہ

لے فرشتے مومن کی روح کو جنت کے گفن اورخوشبو میں ملبوس کر کے آ سان دنیا پر لے جاتے ہیں۔اس کے لئے آ سان کا درواز ہ کھولا جا تا ہے۔اس کی خبر مقربین میں پھیل جاتی ہے۔ساتویں آسان تک یہی سلسلہ چاتارہتا ہے اورا گر کافر ہوتا ہے تواس کی روح ٹاٹ میں لیپیٹ کر آسان دنیا پر لے جائی جاتی ہے لیکناس کے لئے آسان کادرواز وہیں کھولا جاتا۔ پھرآ مخضرت و اللہ ان ایس کے لئے آسان کادرواز وہی حق تعالی کاارشاد ہوگا کہاس کاوہ اعمال نامہ جوز مین کے ساتویں طبقہ تحین میں ہے تھو چراس کی روح کو پھینک دیا جائے گا۔۱۲۔الحدیث۔

دوساکن اکٹے ہوئے اس لئے یا عوصد ف کردیا گیا ہے۔لیکن غیر منصرف کے وزن پر ہوتے ہوئے تنوین صرف کا آخر کیا مطلب ہے؟ اس اشکال کا جواب سیبوبیاور خلیل کے ندہب پریہ ہوسکتا ہے کہ بیلفظ چونکہ جمع ہے اور جمع بنسبت واحد کے قبل ہوتی ہے۔ پھر جمع بھی منتبی الجمع ہے جس ہے تقل میں اضافہ ہوگیا۔ نیزیاء کے آخر میں ہونے کی وجہ سے تقل اور زیادہ بڑھ گیا۔اس لئے کلہ کے تقل کو ہاکا كرنے كے لئے ياء كوحذف كرديا كيا ہے۔اس كئے وزن ميں نقصان آ كيا اور غواش بروزن جساح موكيا۔ چنانچاس نقصان كى اللفي كرنے كے لئے تنوين وافل كى كئى ہے۔ واللين امنوا يعنى مفسر علائكى رائے كے مطابق بياسم موصول مبتداءاور امنوا اس كا صلداور جمله وعملوا الصلحت معطوف عليهاور الاتكلف النع جمله معرضه ب-اسك بعد اولنك النع مبتداما قبل ك خبرب لیکن میمیمکن ہے کہ لانکلف النے کو جملہ معرضہ کی بجائے خبر کیا جائے اور دابطہ محذوف مو۔ ای لاتکلف منهم اور مقصداس جمله معترضدال نے کابیہوسکتا ہے کہ جنت جیسی عظیم الثان نعت کاحصول مہل طریقہ سے آسان کردیا ہے۔ باقی حدیث حف المجنت بالمكاره سےاس سبولت پرشبندكيا جائے، كيونكدمكاره سےمرادشہوات نفس كے خلاف كرنا ہےاورسہولت سےمرادانساني طاقت ميں جوکام ہوخواہ تعل ہو یاترک تعل۔

ونوعنا چونکهال جنت کوان کی امیدول سے بڑھ چڑھ کنعتیں عطاموں گی۔اس لئے کینداور حمد کے احمال کو بھی صاف كرديا جائكًا تاكراحت وسروريس فقرن آجائ -حضرت على سيمنقول ب فينا والله اهل بدر نولت ونزعنا مافي صدورهم الخ *نيز حضرت على قرماتے ہيں*۔ انسي لارجـو ان اكون اناو عثمان ٌ و طلحةٌ والزبير ٌ من الذين قال الله لهو وننزعنا مافی صدورهم . تجوی من تحتهم ۔سدیاس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت کی طرف لے جائے جائیں گے تواس کے دروازہ پرایک درخت ہوگا جس کے نیجے دونہریں جاری ہوں گی۔ایک نہرسے پانی پیتے ہی سب برانے کینے دھل جا کیں گے اور دوسری نہر میں عسل کرتے ہی تر وتا زہ ہوجا کیں گے اور پھر ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔

حدف جواب لو. تقدر عبارت الطرح موكى \_ لولا هداية الله لنا موجو دما اهتدينا \_

ونودوا. منافی حق تعالی موں کے رینداء جنت میں رہتے ہوئے ہوگی یادورسے جب لوگ جنت دیکھیں گے اور ابوسعید اوابو برية عصروى بكايك منادى ان الفاظ كماته نداكر عالد ان لكم ان تصلحوا فلا تسقموا ابداوان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدوان لكم ان تشبوا فلاتهر مواابداوان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدأفذلك قوله. ونودو ا ان تلكم الجنة اورابو بريرة عصروى بكرة تخضرت على فرمايا مامن احدا الاوله منزلة في الجنة ومنزلة في النار فاما الكافريوث المومن منزلة من النار واما المومن فيرث الكافر منزلة من الجنة.

ان تلکم \_ یعنی ان \_ یا نجول موقعول میں مخففہ بھی ہوسکتا ہے اورمفسرہ بھی \_ یہال سے لے کر ان افیصو اتک یا نج موقع ہیں اور اسموها لیعن میراث کی طرف جنت بھی تمہیں بلاتعصب حاصل ہوگئی اور میراث کا تحقق بایں معنی ہے کہ جہنیوں کی جوجگہ جنت میں ہوتی وہ برعملی کی وجہ سے سوخت کر کے نیک عمل مونین کود ہے دی جائے گی تو گویا مومن وارث ہوئے اور کا فرمورث عند۔ چنانچرمديث سي بي فسمن لم يومن منهم جعل منزله لاهل الجنة فكانه ورث عنه اوركفاركور آن كريم مي اموات فرمايا كيا ب- احدوات غيراحيا. پساس كمقابل مومن احياء بول كاورميت كى ميراث طاهر بكرزنده كوملاكرتى اوربسما كنتم میں باسبید ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کا سبب اعمال ہوں گے۔ حالا تکہ حدیث ہے۔ لسن ید حل السجنة  یت خمدنی الله ہو حمتہ ۔جواب بیہ ہے کہ آیت میں عمل سے مرادو عمل ہے جس کے ساتھ فضل البی شامل ہواور حدیث میں عمل سے مراد محض عمل بلافضل البی ہے۔اس لئے کوئی تعارض نہیں رہا۔

ونسادى. جنت اگرچه مانول مين اورجنم زمين كى تهدمين موگى ليكن قيامت مين چونكدسب باتين خارق عادت مون گی-اس لئے استے بعداور دوری کے باوجودائل جنت اور اہل جہنم کی ایک دوسرے کوندائیجے ہوگی اور جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ اس کا متقاضی ہے کہ ہر ہر فرد کی ندا ہر ہر کو ہوگی۔ مؤ ذن. بیاعلانجی فرشتہ ہوگا۔ جلال محقق نے اذن کی تفسیر است معھم کے ساتھ کی ہے۔ عوجاً. بیال ہاورمصدرجمعی معوجہ ہے۔عوج سرعین کے ساتھ معانی اوراعیان میں بولا جاتا ہے۔ بشرطیکہ قائم نہ ہواور فتح عین كے ساتھ ديواراورنيزه جيسي چيزوں پر بولا جاتا ہے۔سورة الاعراف. اضافت بيانيہ ہےاوراعراف سے مرادسورالجنة سے لى ہے۔ اعراف جمع ہے عرف کی جمعی بلندمکان عسوف السدیک ۔ بولتے ہیں۔ بلندی جسم کی وجہ سے سدی کہتے ہیں کہ سور جنت کانام اعراف ال لئے رکھا گیا ہے کہ وہاں سے تمام جنتوں اور جہنیوں کو پہچان لیا جائے گا۔امام زاہد کی رائے بیہ ہے کہ اعراف سفید مشک کا ایک ٹیلہ ہوگا جس پرشہیدلوگ ہوں مے یا جن کی موت طلب علم میں ہوئی ہوگی۔ایس حالت میں کدان کے والدین نہیں جا ہتے تھے کہ وہ طلب علم کریں۔ پس والدین کی ناراضگی کی وجہ سے باوجودشہادت اور طلب علم جیسے نیک کاموں کے ان کو مدت تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اعرافی ہوں سے اور صاحب مدارک فرماتے ہیں کداعراف میں رہنے والے افاضل مسلمین ہوں سے یا پھرسب سے آخر میں جنت میں جانے والے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر موں یا جن لوگوں کے والدین ناراض رہے ہوں یامشرکین کے بچے اور فاضل خیالی کا خیال میہ ہے کہ اعرافی زمان فتر ق کے لوگ ہوں کے یامشرکین کے بیچ یا جن کی نیکیان اور بدیاں برابر ہوں گی اور قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ موحدین کی وہ جماعت جنہوں نے پچھل میں کوتا ہی کی ہوگی اور بعض کی رائے ہدے کہ وہاں بڑے درجہ کے اور بلند مرتبہ کے حضرات ہوں سے جیسے انبیاء شہداء،علاء،خیارمومنین یا انسانی شکل میں نمودار ہونے والے فرشتے اور شعمی سے مردی ہے کہ اصحاب اعراف حضرت عباس ،حضرت حزۃ جضرت علی حضرت جعفرطیار ہوں گے۔ بہر حال اعراف کا ہونا یقینی ہے۔صاحب کشاف نے بھی معزلی ہونے کے باوجوداس کا اعتراف کیاہے۔

لایطمعهم اس کی اور لفظیوید کی خمیر اللہ تعالی کی طرف راجع ہا اور روی الحاکم سے اس کرامت کابیان ہے جس کو حسن سے فرمایا تھا۔ اذا صوفت. یہاں اہل تارے لئے صرف نظر اور اس سے پہلے اہل جنت کے لئے نادوا. استعال کیا گیا ہے۔ دونوں میں فرق ظاہر ہے کہ ایک کی حالت مسرت ہے اور دوسرے کنہیں ہے۔

ما اغنى. ماستفهاميرة بخيير بيانافيد ما كنتم . مامعدريب-

ضعفاء المسلمين . جيئ تخضرت المنظمين من المنظم عندا المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم و لا هم المنظم المنظ

غوتهم. يدهوكدوينا مجازأ موكانه كدهقة في في مفسرعلام في اثاره كرديا بكرنسيان كااطلاق چونكه هقة الله تعالى برنبيس موسكتا -اس كي اس سالازم عن مرادي يعن ترك كردينا -اوهل نود. مفسرعلام فهل ساشاره كرديا كه جمله نود الخ

مل جمله پرمعطوف بور ہا ہے اور استفہام کے حکم میں اس کے ساتھ داخل ہے اور فنعمل منصوب ہے اضار ان کے ساتھ۔ ربطآ يات: .... آيات سابقه كاطرح آيتان المذين كذبوا الخ اورآيت والمذين أمنوا الخ مين اللجيم اوراال تيم كى سرااورجزاءكا تفصيلى ذكر ب-آ كي يت و نادى اصبحب الجنة الن سيجنتى اورجبنى لوكول ك باجى مكا لحاوراال اعراف کہ جن کی ابتدائی حالت بین بین ہوگی۔ان کی آپس کی تفتگو بھی منقول ہے۔اس کے بعد آیت و لقد جدناہم النع میں سے ہلانا ہے کہ کھلے ہوئے مضامین کا تقاضدتو بہ ہے کہ کفر سے اور دین کی مخالفت سے باز آ جا کیں۔جبیبا کہ اہل سعادت ایمان سے مشرف بھی ہوتے رہتے ہیں کیکن جو بد بخت کفارمعاند ہوتے ہیں وہ جب تک انہیں سزانہ ملے بازنہیں آتے اور سزا ہونے پر مانٹا

﴿ تَشْرِيح ﴾ : الله عام ابومعاذ بعرى مع مرفوعاً نقل كرتے بين كديد آواز لكانے والا ايك فرشته موكا۔ درمنثور كے الفاظيرين فيذهب الملك فيقول سلام عليكم تلكم الجنية اور تتموها بما كنتم تعملون يعن فرشتاعلان كرے گا کہتم پرخدا کی سلامتی ہو۔ یہ جنت ہے جوتمہیں اعمال کے بدلہ میں دی گئی ہے۔

ایک اشکال کا جواب: ....نا برآیت بسما کندم تعلمون سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اعمال کی وجہ سے داخلہ ہوگا۔ حالا تکدایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اعمال کی وجہ سے جنت میں کوئی مخف نہیں جائے گا۔ بلکہ رحمت الہی کی وجہ سے سب جنت میں

جواب یہ ہے کہ آیت میں ظاہری سبب مراد ہے کینی اعمال جنت میں جانے کا ظاہری سبب ہے اور حدیث میں حقیقی سبب سے بحث ہورہی ہے کہ فی الحقیقت جنت میں داخل ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ کی رحت ہوگی پس ظاہری سبب کے اثبات اور حقیقی سبب کے انکار میں کوئی تعارض نہیں رہا۔

اعراف کی تحقیق:.....درمنثور کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراف اور سور دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں اور اہل اعراف وہ لوگ ہوں سے جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی ۔ بیلوگ بالآخر جنت میں داخل کردیئے جائیں سے اور دلالت انص سے مھی اعرافیوں کا جنت میں داخل ہونا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ گنہگارجہنی جب گناہوں کے غالب ہونے کے باوجودجہنم سے نکل آئیں گے تو اہل اعراف بدجہ کو لی نکل آنے چاہئیں اور جنتی اور جہنمی یا اعرافی لوگوں کی باہمی سے گفتگو یا تو بلا تخصیص محض اتفاتی طور پر ایک دوسرے سے ہوگی اور یا خاص جان پہنچان والوں سے ہوگی۔

لطا تف آیات: ..... یدان اللدین كدنبوا الن كذيل مين علامة لوى ناكها م كدايد وكول ك لئ دنيامين مجى بركت كدرواز كشاده بيس مواكرتے آيت اللذين أمنوا النع سے معلوم موتا ہے كہ فيخ بھى مريدكواصلاحى سلسله ميس اس كى برداشت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا۔

آیت و نزعنا النع سے معلوم ہوا کہ جوکین غیرافتیاری اور طبعی مووہ جنت میں جانے سے نہیں رو کے گا۔

آیت و ما کنا لنهدی الن سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ وصول مقصود وہی ہے کبی نہیں ہے اور ظاہر اکسب کا کچھ دخل ہے بھی تو وہ کسب خود وہی ہے۔ آیت المذیب مصدون المع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مشابروہ لوگ بھی ہیں جوراو مولی میں سالكين كوروكتے ہيں اورا ن كے لئے اس طرح مجى تلاش كرتے ہيں جس سے سالكين كونفرت پيدا ہوجائے جيسے الل رياء و برعت۔ آيت و نسا دى اصبحب المنساد المنح كے متعلق بعض الل علم كہتے ہيں كہ چونكہ يدلوگ پيٹ كے بندے تھے اور كھانے پينے كے حريص -اى حالت پر مرے اوراى پران كاحشر ہوا كہ كھانا بينا ہى مانگتے رہے۔ پس اس سے معلوم ہوا كہ مرنے كے بعد بھى برائيوں كا اثر باقى رہتا ہے۔

إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ مِنُ آيَّامِ الدُّنيَا آيُ فِي قَدُرِهَا لِإِنَّهُ لَمُ يَكُنُ ثُمَّ شَمَسٌ وَلَوْشَآءَ خَلَقَهُنَّ فِي لَمُحَمِّ وَالْعُدُولُ عَنْهُ لِتَعْلِيمِ خُلَقِهِ اَلتَّثُبُّ ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرُشُ هُوَ فِي اللَّغُهَ سَرِيُرُالْمَلِكِ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ يُغُشِى الْيُلَ النَّهَارَ مُحَفَّفًا وَمُشَدَّدًا أَى يُغَطِّى كُلًّا مِنْهُمَا بِالْاحَرِ يَطُلُبُهُ يَطُلُبُ كُلُّ مِنْهُمَا الْاحْرَ ظَلَبًا حَثِيثًا لسِّرِيعًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ بِالنَّصَبِ عَطُفًا عَلَى السَّمَواتِ وَالرَّفَعِ مُبْتَدَأً حَبَّرُهُ مُسَخَّوْ تِ مُذَ لَّكَاتَ بِأَمْرِهِ بِقُدُ رَبِّهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ حَمِيْعًا وَالْاهُرُ كُلَّهُ تَبْرَكَ تَعَاظَمَ اللهُ رَبُّ مَالِكُ الْعَلْمِينَ ﴿ ٣٥﴾ أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا حَالٌ تَذَلُّلًا وَّخُفَيَةٌ سُرًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَهُ إِللَّهُ مَاءِ بِالتَّشَدُّقِ وَرَفُع الصَّوْتِ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْلاَرْضِ بِالشِّركِ وَالْمُعَاصِي بَعْدَ إصَلاحِهَا بِبَعْثِ الرُّسُلِ وَادْعُوهُ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ وَّطَمَعًا ۚ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ رَحْمَتُ اللهِ قَوِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٦) ٱلْمُطِيعِيُنَ وَتَذُكِيرُ قَرِيْبِ الْمُحْبَرِبِهِ عَنُ رَحْمَةٍ لِإِضَافَتِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي يُوسِلُ الرِّياحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ أَى مُتَفَرَّقَةً قُدَّامَ الْمَطُرِ وَفِى قِرَاءَ ةٍ بِسُكُونَ الشِّيْنِ تَحْفِيفًا وَفِى أنحرى بِسُكُونِهَا وَفَتُح النُّوُن مَصُدَرٌ اَوُفِى أَحُرى بِسُكُونِهَا وَضَعٌ الْمُوَجِّدَةِ بَدَلَ النُّوْن اَى بِمُبَيَّرٍ وَمُفُرَدٌ ٱلاَوُلَى نُشُونًا كَرَسُولِ وَالْآخِيْرَةُ بَشِيرٌ جَتَّى إِذَا اَقَلَّتْ حَمَلَتِ الرِّيخُ سَحَابًا ثِقَالًا بِالْمَطْرِ سُقُلُهُ أَي السَّحَابَ وَفِيهِ الْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ لَبُلَدٍ مَّيْتٍ لَانْبَاتَ بِهِ أَى لِاحْيَائِهِ فَٱنْزَلْنَا بِهِ بِالْبَلَدِ الْمَاءَ فَأَخُرَجُنَابِهِ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ الثَّمَوْتِ كَلْلِكَ الْاحْرَاجِ نُخُوجُ الْمَوْتَى مِنْ قُبُورِهِمْ بِالْاحْيَاءِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ عِنْهُ فَتُومِنُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ ٱلْعَذُبُ التُّرَابُ يَنْحُرُجُ نَبَاتُهُ حَسَنًا بِبَادُن رَبِّهُ لَمَذَا مَثَلٌ لِلْمُؤْمِنِ يَسْمَعُ الْمَوْعِظَةَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا وَاللَّذِي خَبْتُ تُرَابُهُ لَا يَخُرُجُ نَبَاتُهُ إِلَّانُكِدًا عُسُرًا بِمَشَقَّةً وَهَذَا مَثَلٌ لِلُكَافِرِ كَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَاذُكِرَ فَصَرِّفُ نُفِيِّنُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَّشُكُرُونَ (مُهُ) الله فَيُؤمِنُونَ

تر جمہد ..... بلا شبہ تمہارے پروردگارتو وہی اللہ ہیں جنہوں نے آسانوں کو اور زمین کو جمعہ کے دن میں پیدا کیا ہے ( دنیا وی دنوں کے اعتبار سے لینی استے وقت میں ۔ کیونکہ اس وقت آفاب تو تھانہیں اور اللہ جا ہے تو ایک بل بھر میں شب کچھ پیدا کر سکتے

تھے۔لیکن مخلوق کوآ ہنگی اور جماؤ کی تعلیم دینے کے لئے انہوں نے ایبانہیں کیا) پھرعرش پر متمکن ہو گئے (لغت میں عرش کے معنی شاہی تخت کے آتے ہیں اور ممکن ہونے سے مراد وہ تمکن ہے جوان کے شایان شان ہو ) چھپا دیتے ہیں رات سے دن کو (لفظ یسٹھسسی تخفیف وتشدید کے ساتھ دونوں طرح ہے۔ یعنی دن ورات ہرایک دوسرے کو چھپادیتے ہیں )اس طرح کہ پالیتے ہیں (ایک دوسرے کو کی لیتے ہیں) جلدی سے (تیزی سے )اورسورج، جاند، تارے (نصب کے ساتھ سے سوات پرعطف ہےاور فع کے ساتھ مبتداء ہے جس کی خبرآ گے ہے ) سب جھکے ہوئے (تابع) ہیں ان کے حکم (قدرت) کے آگے۔ یادر کھواللہ ہی کے لئے (سب) مخلوق ہے اور اس کے لئے (ہرقتم کا) حکم دینا ہے۔ سوکیا ہی بابرکت (بری خویوں والی) ذات ہے اللہ کی جوتمام جہانوں کے پرورش کرنے والے ہیں۔اپنے پروردگار سے دعا مانگا کرو، آ ہ وزاری کرتے ہوئے بھی (تذلل ظاہر کرکے)اور چیکے چیکے بھی (پوشیدہ طور پر) واقعی اللہ میاں حدیے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے (جو چیج چیج کرلمی چوڑی دعا کیں کیا کرتے ہیں ) اور ملک میں خرابی مت بھیلا وَ (شرک اور گناہ کر کے ) اس کی درتگی کے بعد (جوانبیاء علیم السلام کو بھنج کر کی گئی ہے ) اور اللہ تے حضور ( ان کے عذاب سے ) ڈرتے ہوئے اور (ان کی رحمت سے )امید کرتے ہوئے دعائیں کیا کرو۔ یقینا اللہ کی رحمت نیک کرداروں سے نیک ہے (جوفر مان بردار ہیں۔اورلفظ قریب کا مذکر لانا جس سے مرادر حمت ہے۔اللہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے ہے) اور بیان ہی کی کارفر مائی ہے کہ باران رحمت سے پہلے ہوا کیں جیجتے ہیں جوخوشخبری پہنچانے والیٰ ہوتی ہیں (یعنی بارش سے پہلے جومنتشر ہوجاتی ہیں اورایک قرائت میں سکون شین کے ساتھ تخفیف کی حالت میں ہے اور دوسری قراءت میں سکون شین اور فتح نون کے ساتھ مصدر ہے اور ایک قرائت میں سکون شین اورضم ہا کے ساتھ ہی بجائے نون کے جمعنی مبشر۔ اور اول قراءت کامفرد نشسے و بروز ن ر سبول ہے اور آخری قرائت پریشرمفرد ہوگا) پھر جب وہ لے اڑتی ہیں (ہوائیں اٹھالیتی ہیں) بوجھ ل بادل (بارش) کوتو ہم تھنچ لے جاتے ہیں اس کو ( یعنی بادل کو۔اس میں غائب ہے النقات ہے ) مردہ زمین کی طرف (جس میں گھاس پھونس نہیں ہوتی کیعنی زمین کوزندہ اورسرسبز کرنے کے لئے ) پھر ہم برساتے ہیں اس (سرزمین ) پر پانی۔ پھر (اس پانی سے ) ہم پیدا کرتے ہیں ہوتم کے کھل اسی (اگانے کی ) طرح ہم مردوں کوزندہ کریں گے (ان کی قبروں سے جلا کراٹھا ئیں گے ) تا کہتم غور دفکر کرو (اورایمان لے آؤ)اور سقری زمین (میٹھی مٹی) کی پیداوارنگلتی ہے (عمدہ)اپنے پروردگار کے حکم ہے (پیاس مسلمان کی مثال ہے جو وعظان کراس ے نفع اندوز موتا ہے) لیکن علی زمین (مٹی ) ہے کچھنیں پیدا ہوتا مگر علی ہی چیز (بہت ہی کم اور وہ بھی مشقت کے ساتھ۔ بیکا فرک مثال ہے )اس طرح (جیسا کہم نے ندکورہ باتیں بتلائیں ن) دوہراتے ہیں (طرح طرح بیان کرتے ہیں ) دلائل قدردان لوگوں کے لئے (جواللہ کاشکر کر کے ان پرایمان لے آئیں۔)

تخصیق و ترکیب: سسته ایسام سیده ایسام بیدائش کی ابتداءاتوارکوہوئی ۔ چنانچاتوار پیرکوز مین اور پہاڑاوروحوش اور جانور، ورخت، کھیتیال منگل اور بدھ کو اور آسان جمعرات اور جمعہ کو پیدافر مائے ۔ المتشب یعنی تادیر آید درست آید کا مصداق ہوجائے۔ استوی امسلم، امام جعفر ،حسن، امام ابوطنیف امام الک فرماتے بین کہ استوی تو معلوم ہے گراستواء کی کیفیت نامعلوم ہے۔ تاہم اس پر ایمان لا ناواجب ہے۔ اور اس کے متعلق کن و کا وَاور کھون کرید کرنابدعت ہے۔ یہی امام اعظم سے قبل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان بیں بین نہ کہ زمین میں اور امام صاحب سے یہی مروی ہے کہ جواللہ کے آسان میں ہونے کا انکار کرے وہ کا فرہ اور امام شافی نمیں بین نہ کہ زمین میں کہ اللہ تعالیٰ آسانوں میں عرش پر ہیں، اپنی گلوق میں سے جسے چاہتے ہیں قریب کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اور اسحاق فرماتے ہیں کہ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ اللہ عرش کے اور پر چھائے ہوئے ہیں اور ہر چیز سے واقف ہیں اور ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ سلف کے اجماعی طریقے کے مطابق ہے کہ اللہ تمام صفات کے ساتھ کامل ہیں اور جن احادیث میں اور ابراہیم فرماتے ہیں کہ اور اطریقہ سلف کے اجماعی طریقے کے مطابق ہے کہ اللہ تمام صفات کے ساتھ کامل ہیں اور جن احادیث میں اور جن احادیث

ے عرش پراللہ کا استفراء واستواء ثابت ہے، بلا کیف ومثال کے ان کے قائل ہیں اورامام الحرمین کہتے ہیں کہ سلف کے اتباع میں جو چیز ہمیں پند ہے وہ بلا تاویل نصوص کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہوئے ان کے معانی اللہ کے حوالہ کرنا ہے۔ فرقہ کرامیہ اللہ کے لئے عرش پر استفر اء ثابت کرتے ہیں۔ استفر اء ثابت کرتے ہیں۔ استفر اء ثابت کرتے ہیں۔ حالا نکہ بدر لیل ہے کیونکہ استفواء کے کئی معنی آتے ہیں۔ مثلاً : غالب ہوتا، تمام و کمال اور استفر اربی ان اختالات کے ہوتے ہوئے استدلال کی محبائش کہاں؟ اس لئے حقیقی مراد کو اللہ کے حوالہ کرنا ہی کمال بندگی ہے۔ بہر حال یکلمات متشابہات قرآن میں سے ہیں۔ جس کی مبسوط بحث کا موقع علم کلام ہے۔

یسعشسی شعبداور مزه اور کسائی فتح غین اور تشدید شین کے ساتھ اور باقی قراء سکون غین اور تخفیف شین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بہرصورت کیل فاعل معنوی ہوگا اور نہار لفظا ومعناً مفعول ہوگا اور اس باب کے دونوں مفعول میں چونکہ فاعل ومفعول بننے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے التباس سے بیخے کے لئے فاعل معنوی کی نقد یم واجب ہوتی ہے۔ جیسے اعطیب زیداً عصراً ہاں اگر التباس نہ ہوتو پھر تقذیم جائز رہتی ہے۔اعطیت زیداً در هما اور کسوت عمراً جبة اور بیابیا ہی ہے جیسے فاعل اور مفعول صریح ہوں۔ مثلا ضرب مولی عیسی اور ضرب زیداً عمراً عراآ یت میں چونکہ کیل اور نہار دونوں غاشی اور مفعی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔اس لئے اعطیت زیداً عمراً کی طرح ہے۔ پس لیل کوفاعل معنوی اور نہار کومفعول ماننا ضرری ہوگا اور اس کا عس جائز نہیں ہے۔

ادعوا. حدیث میں ارشاد ہے۔ المدعاء منح المعیادة المعتدین ۔ ابن جرت کے منقول ہے کہ اس سے مراد رعامیں چینے چلانے والے ہیں۔ اس لئے دعامیں چلانے کو مروہ اور بدعت فرماتے ہیں اور بعض نے اسہاب فی الدعاء مراد لیا ہے۔ لیکن عام طور پر ہر چیز میں حدود سے تجاوز نہ کرنا مراد لیا جائے تو الفاظ کے زیادہ مناسب ہے۔

وسند کیو. قریب یعنی لفظ و حمد کی تا نید کا تقاضه اگر چہ یہ ہے کہ قوید کا لفظ مؤنث آنا چاہئے۔ لیکن چونکہ وحمد مراد اللہ ہاں کے قویب خبر مذکر لانا صحیح ہوگیا۔ یا بقول ابوالسعو در حمد بمعنی رخم ہے یا اس کوموصوف محذوف کی صفت مانا جائے۔
ای امو قویب اور سعید بن جبر قرماتے ہیں کہ رحمہ سے یہاں تو اب مراد ہاس لئے قریب کا تعلق معنی کے لحاظ سے ہے۔ لفظ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ البتہ یہ شبہ باقی رہ گیا ہے کہ لفظ محسنین کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ مسحسنین نہیں رحمت ان کے قریب نہیں ہوگی جیسے فاس اور کبیرہ گناہ کرنے والی پس ان کی نجات اور مغفرت بھی نہ ہونی چاہئے۔ کیونکہ ایسی معافی رحمت ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسنین سے مراد تو صرف تو حید ورسالت کا قرار کرنے والے لوگ ہیں۔ پس گنہگار بھی اس میں داخل ہوجا کی گئے کیونکہ بین دپس گنہگار بھی اس میں داخل ہوجا کی گئے کیونکہ بیضروری نہیں کہ کامل الاحسان لوگ ہی مراد ہوں۔ یہ جواب امام دازی کی تقریر کا خلاصہ ہے۔

بشوا یعنی بارش سے پہلے ہوائیں رحمت کی بشارت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ قافلہ کے ساتھ حضرت عمر جج کو جارہ سے ہواؤں کے بارے میں استھ حضرت عمر جج کو جارہ سے ہواؤں کے بارے میں آئے خضرت عمر کا ارشاد دریافت کیا۔ لیکن کسی نے پچھنیں بتلایا۔ جھے جب معلوم ہوا تو قافلہ کے پیچھے سے میں آگے بوھا اورعرض کیا

ہ ایک دفعہ ہتد عاما تکناسریاز ورسے دعاکرنے کے برابر ہے۔ ۱۲

یا امر المونین - انی کی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الریح من روح الله تاتی بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها و اسئلوا الله من خیرها و عو ذوا به من شوها - ابوتم واورابن کیر اورنافع کی قر اُت میں نشوا ہے - یہ کلام گویا بطور استعاره مکسیہ کے ہے کہ بارش سے پہلے کی ہواؤں کوان پیشگی خوشخریوں سے تشبید دی گئی جو کسی بادشاہ کی آمد پر ہوتی ہے اور من بین یدی کا اثبات بطور تخییل کے ہے ابن عامر کی قر اُت میں نشوا ہے اور حمزہ اور کسائی کن دریک نشوا مصدر ہے یعنی مفعول مطلق کیونکہ ارسال اور نشور ، جمعنی فاعل ہے یا بمعنی مفعول اور بشیر رغیف ورغف کی طرہ ہے یابشیر و عربے بابشیر رغیف ورغف کی طرہ ہے یابشیر ہ کی جمعے بیسے نید و قور اور ندیو و

اقلت ، طاقتور چیز جب کسی چیز کواٹھائے گی تو ہلکی پھلکی معلوم ہوگی۔حسناً ، کلام میں بیصدف معنی سیحضے کے لئے ہے۔ اس پرو البلدا لطیب ولالت کررہا ہے اور لا نکدا کے مقابلہ سے بھی یہی معنی سمجھ میں آتے ہیں۔

اور باذندربیس باسبیہ نے یا حالیہ ہاوراچی گھاس کی تخصیص بطور مدت ہورنداچی بری سب گھاس اللہ ہی شے تکم سے نکلتی ہے اور ابوالسعو و میں ہے کہ باذن رب سے مراد مشیت اللی ہاس لئے گھاس کے زیادہ اور عمدہ ہونے کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے۔الانکد ایم نصوب علی الحال ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی۔ و البلدا لمذی حبث لایحوج نباته الا نکدا۔مضاف حذف کر کے مضاف الیہ کو قائم مقام کردیا گیا ہے۔اس لئے مرفوع متنز ہوگیا۔

ربط آیات: سسس کی چیلی آیات میں معادی تفصیل بیان ہوئی ہے اور شرکین عرب دوبارہ زندہ ہونے کو چونکہ نہیں مانے تھے۔
اس لئے اگلی آیات میں قدرت اور تصرفات الہی کا بیان ہوا ہے۔ جس کوزمین و آسان کی پیدائش سے شروع کر کے بارش کے ذکر پرختم فرمایا جا تا ہے۔ جس کا افر نہ ہے کہ مردہ زمینیں زندہ ہوجاتی ہیں۔ پس کے ذلاف نحوج الموتی کی تصریح سے اس کی مقصودیت کی تاکید ہوگئی۔ اس طرح و صل عنہ مالنے سے شرک کا بے کار ہونا معلوم ہوا تھا۔ اس لئے ان آیات میں تو حید کا اثبات مناسب ہوا۔
نیز کلام اللی کا خطاب عام ہونے کے باوجود نفع مونین کے ساتھ خاص ہونا ایسا ہے جیسے بارش آگر چہ عام ہوتی ہے کیکن نفع صرف قابل زمین ہی کو پہنچتا ہے۔

و تشریکی: ..........تو حیدر بوبیت سے تو حیدالو ہیت پراستدلال: ...........تر آن کریم کا اسلوب بیان یہ کہوہ 'تو حیدر بوبیت' سے 'تو حید الوہیت' پراستدلال کیا کرتا ہے۔ یعنی جب خالق اور رب صرف ایک ہے تو معبود بھی اس کے سوا کسی اور کونہیں بنانا چاہئے۔ پس ان آیات میں 'تو حید الوہیت' کی تلقین ہے اور اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب 'خطق وامر' دونوں اللہ ہی کی ذ آت کے ساتھ خاص بیں۔ یعنی وہی کا کنات ہستی کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کے حکم وقد رت سے اس کا انتظام ہور ہاہے۔ یہیں کہ تدبیر وانتظام کی دوسری قوتیں بھی موجود بیں۔ جیسا کہ شرکین کا خیال ہے۔ پس اس کی بادشاہت کا کنات ہستی میں نافذ ہے۔ کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے تمام عالم ہستی اس کے تخت جلال کے آگے جھی ہوئی ہے تو جب یہ ذاتی اور صفاتی میں نافذ ہے۔ کیونکہ وہی خال ہے اور اس کی ساتھ شریک کیوں کیا جائے؟ اور اس کی کا ات اللہ کے لئے مخصوص بیں تو عبادت اور طلب حاجت میں کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک کیوں کیا جائے؟ اور اس کی

لے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے بفر مایا کہ ہوا اللہ کی رحمت یاعذاب لے کرآتی ہے۔اس لئے اسے برامت کہا کرو بلکہ اللہ سےاس کی بھلائی مانگواور ۔ اس کی برائی سے بناہ مانگو۔ ۱۲

قدرت کے کرشموں اور نمونوں کو پیش نظر رکھ کرمرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ اس کا فی اور شافی بیان کوبھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کی مثال زمین شور کی ہے:

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست درباغ لاله روید ودر شوره بوم خس

آ دابِ وُعاء : ..... الا بحب المعتدين كامطلب يه به كدعا من صدود ي جاوز نبيس بونا چا بئے مثل عقلى ياشر عى مالات كو ما نكنے كے ياعادة مستجد چيزوں يا گنا بول يا به كارباتوں كاسوال كرنے كئے تو بيعد ي بوهنا بوگا - چنا نچه كوئى خدائى ما تكنے كے يا نبوت كى دعا كر بيٹھ يا فرشتوں بر كومت كرنے كى درخواست يا غير منكوحة ورت سے آرزو پورى ہونے كى خواہش كرنے كے يا فروس كريں ميں دائى طرف سفيد كل دعا كرنے كئے تو بيسب با تيں ادب كے خلاف تيمى جائيں گى البت فردوس بريں كى دعا كرك يا يا كار بے ۔ بال اس ميں فضول قيديں لگانا بے كار ہے ۔

ہدایت و گمراہی کا اثر اوراس کی مثال: ......قرآنی دعوت کی راہ میں گتی ہی مشکلات کیوں نہیں آئیں لیکن اس کی مثال اس کی مثال ایس ہمایا بی اثل ہے۔ اہل ایمان اس بارے میں دل تنگ نہ ہوں کہ اللہ کی رحمت نیک کرداروں سے دور نہیں اور اس کی مثال ایس ہمضی چاہئے کہ جب پانی برسنا ہے اور مردہ زمینیں زندہ ہو کر سرسز وشاداب ہوجاتی ہیں۔ پھر پانی برستا ہے اور مردہ زمینیں زندہ ہو کر سرسز وشاداب ہوجاتی ہیں۔

یمی حال وی کی ہدایت اوراس کے انقلاب کا ہے کہ پہلے اس کی علامات نموار ہوتی ہیں۔ پھراس کی برکتوں سے مردہ روحوں میں زندگی کی اہر دوڑ جاتی ہے۔ لیکن بارش سے صرف وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں استعداد ہو قبو زمین پرکتنی ہی بارش ہو، مجھی سرسبز نہ ہوگی ۔ اسی طرح قرآنی ہدایت سے بھی وہی روحیں شاداب ہوں گی جن میں قبولیت حق کی استعداد ہے۔ گرجنہوں نے استعداد کھودی ہوان کے حصہ میں محرومی و نامرادی کے سوا بچھ نہیں آئے گا۔

بادل کوہوا کے اٹھالینے کا مطلب سے ہے کہ ہوابادل کے اجزاءکو باہم ملادیت ہے۔ نیز ہواکی وجہ سے بادل کے اجزاء معلق رہتے بیں ورندہ مرکز کی طرف مائل ہوجائے۔ نیز ہواکی وجہ سے بادل کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچتا ہے اور بارش سے پہلے بارانی ہواؤں کا چلنا بلحاظ اکثر احوال کے ہے۔ دوامی حالت مراز نہیں ہے اس لئے ایک کا دوسرے کے بغیر ہونا باعث اشکال نہیں ہونی جا ہے۔

لطا كف آيت ...... آيت استوى على العرش جيسى نصوص مين سلف كاملك بدر بائي كماس كحقيق مرادالله كو معلوم بهم المستحق مين به به التناف معلوم به بهم تم قو صرف يه بهم يمي به آيت تصرعا و معلوم بهم الماره بهم المارة بهم المارة بهم المارة بهم المارة بهم الماره بهم الماره بهم الماره بهم المارة با

لَهَدُ حَوَابُ قَسَمٍ مَحُذُوبٍ أَرُسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْقَوْمِ اعْبُدُ وَا اللهَ مَالَكُمُ مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُةٌ \* بِ الْحَرِّ صِفَةٌ لِإِلَهُ وَالرَّفُع بَدَلٌ مِنُ مَحَلِّهِ اِنْسَى آحَافُ عَلَيْكُمُ إِنْ عَبَدُتُّمُ غَيْرَةً عَذَابَ يَوْم عَظِيْم ﴿٥٩﴾ وَهُوَ يَوُمُ الْقِيامَةِ قَالَ الْمَلَا ٱلْاَشُرَافُ مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِيُنِ ﴿٢٠﴾ بَيْنِ قَالَ يَاقَوُم لَيُسَ بِيُ ضَلَلَةٌ هِيَ اَعُمُّ مِنَ الضَّلَالِ فَنَفُيُهَا اَبُلَغُ مِنْ نَفُيهِ وَّلْكِنِّي رَسُولٌ مِّنُ رَّبِ الْعَلَمِيْنَ ﴿١١﴾ أَبَلِّغُكُمُ بِالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ رِسَلْتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ أُرِيْدُ الْحَيْرَ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاتَعْلَمُونَ (٣٠) أَكَذَّبُتُمُ وَعَجِبُتُمُ اَنُ جَاءَ كُمُ ذِكُرٌ مَوْعِظَةٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ عَلَى لِسَان رَجُلٍ مِّنُكُمُ لِيُنَذِ رَكُمُ الْعَذَابَ إِنُ لَمُ تُؤُمِنُوا وَلِتَتَّقُوا اللهُ وَلَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ ﴿٣﴾ بِهَا فَكَـذَّبُوهُ فَٱنْجَيْنُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ مِنَ الْغَرُق فِي يَّ الْفُلْكِ السِفِينَةِ وَاغُرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِايلِنَا إِللَّوْفَانِ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿ ﴿ عَنِ الْحَقِّ وَارْسَلْنَا اللِّي عَادٍ ٱلْاُولِي آخَاهُمُ هُودًا قَالَ يلقَوُم اعْبُدُو اللهُ وَجِّدُوهُ مَالَكُمُ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ﴿١٥﴾ تَحَافُونَهُ فَتُؤمِنُونَ قَالَ الْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ قَوْمِهُ إِنَّا لَنَرلَكَ فِي سَفَاهَةٍ جِهَالَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ (٢٧) فِي رِسَالَتِكَ قَالَ يلقَوُم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَّلْكِنِّي رَسُولٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ٢٠﴾ أَبَلِّعَكُمُ بِالْوَجُهَيْنِ رِسْلَتِ رَبِّيُ وَأَنَالَكُمُ نَاصِحٌ آمِيْنٌ ﴿ ١٨﴾ مَامُونٌ عَلَى الرِّسَالَةِ أَوُ عَجِبُتُمُ أَنْ جَآءً كُمْ ذِكُرٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ عَلَى لِسَان رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُنَذِ رَكُمٌ وَاذْكُرُو آ اِذْجَعَلَكُمُ خُ لَمَا آءَ فِي الْأَرُضِ مِنْ بَعُدِ قَوْمٍ نُوْحٍ وَّزَادَكُمُ فِي الْحَلْقِ بَصْطَةً ثُمَّةً وَطُولًا كَانَ طَوِيلُهُمُ مِائَةَ ذِرَاعِ وَقَصِيْرُهُمُ سِتِيُنَ فَاذُكُرُو ٓ ٱللَّهِ نِعَمَهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴿١٩﴾ تَفُوزُونَ قَالُو ٓ ٱجِئُتَنَا لِنَعُبُدَ اللهَ وَحُدَةُ وَنَذَرَ نَتُرُكَ مَاكَانَ يَعُبُدُ البَّاؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تُعِدُنَّا بِمِ مِنَ الْعَذَابِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ ٢٠﴾ فِيُ قَوْلِكَ قَالَ قَدُ وَقَعَ وَحَبَ عَلَيْكُمُ مِّنُ رَبِّكُمُ رِجُسٌ عَذَابٌ وَّغَضَبٌ ۗ ٱتُجَادِلُونَنِي فِي ٱسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا آىُ سَمَّيْتُمُ بِهَا ٱنْتُمْ وَالِمَآؤُكُمْ ٱصْنَامًا تَعْبُدُونَهَا مَّانَزَّلَ اللهُ بِهَا آيُ بِعِبَادِتِهَا مِنْ سُلُطَنٍ ﴿ حُجَّةٍ وَبُرُهَان فَانْتَظِرُو آ الْعَذابِ إِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١) ذَلِكَ بِتَكْذِيبُكُمُ لِي فَأُرُسِلَتُ عَلَيْهِمُ الرِّيُحُ الْعَقِيمُ فَأَنْجَيْنُهُ أَى هُودًا وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْـمُؤُمِنِينَ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعُنَادَ ابِرَالَّذِينَ عُ كَذَّبُو ابايلِينَا أَى اِسْتَاصَلُنهُمُ وَمَا كَانُوا مُؤُمِنِيُنَ ﴿ مُنْ عَطُفٌ عَلَى كَذَّبُوا

ترجمہ سسسسواقعہ یہ ہے کہ (بیمحذوف منم کا جواب ہے) ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجاتھا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا اے میری قوم!اللہ ہی کی بندگی کروان کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔(لفظ غیبرہ جرکے ساتھ اللہ کی صفت ہے اور دفع کے ساتھ ہوتو اللہ کے محل سے بدل ہونے کی بناء پر ہوگا) میں ڈرتا ہوں (کہ اگرتم غیراللہ کی پرستش کرتے رہے) کہ ایک بڑے دن کا عذاب منہیں پیش نہ

آ جائے (وہ قیامت کا دن ہوگا) کہنے گئے آ برومند (شرفاء) ان کی قوم میں ہے کہ ہمیں تواب ادکھائی دیتا ہے کہتم تھی گراہی میں بڑ گئے ہو(مبین جمعیٰ بین ہے)فرمایان بھائیوایہ باتنہیں کہ میں گراہی میں پڑگیاہوں (صلالة كالفظ صلال سے عام ہے۔اس لئے صلالة عام کی ففی زیادہ بلیغ ہوگی بنسبت صلال خاص کی ففی کے ) میں تو پروردگار عالم کارسول ہوں تہمیں پہنچا تا ہوں (پیلفظ تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے) اینے پروردگار کے پیغامات اورتمہاری خیرخواہی کرتا ہوں (بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں) اور میں الله کی طرف ے ایس باتوں کی خرر رکھتا ہوں جو تہمیں معلوم نہیں ، کیا (تم جھٹلاتے ہو) اور تہمیں اچنجا ہور ہا ہے اس پر کہ تہمارے پاس نفیحت (موعظت) تمہارے بروردگار کی ایک ایسے آ دمی کے ذریعہ (زبانی) بینی ہے جوتم ہی میں سے ہے تا کہ تمہیں خردار کردے (عذاب ے اگرتم ایمان ندلائے ) نیزتم (اللہ ہے) ڈرتے رہو۔علاوہ ازیں رحت اللی کے سزاوار ہو۔ مگر وہ لوگ نوح علیه السلام کو جمثلاتے رہے۔اس کے ہم نے ان کواوران کے سب ساتھیوں کو ( ڈو بے سے ) بچالیا جو کشتی (جہاز) میں تھے اور جنہوں نے ہماری نشانیاں جمثلاتی تھیں، انہیں ہم نے غرق کردیا۔ (طوفان میں) اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ (حق بات سے) اندھے ہو گئے تھے اور ہم نے ( پہلی ) قوم عاد کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے مودعلیہ السلام کو ( بھیجا ) انہوں نے فر مایا اے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو (اس کی توحید بجالاؤ) ان کے سواکوئی معبود نہیں ہے کیاتم ڈرتے (خوف کرتے ) نہیں ہو (کدایمان لے آؤ) اس پر قوم کے سربرآ وردہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا بو لے ہمیں تو ایباد کھائی دیتا ہے کہتم حماقت (جہالت ) میں پڑ گئے ہواور ہمارا خیال سیہے کہتم بالكل جھوٹے ہو(اپنے دعویٰ رسالت میں) ہودعلیہ السلام نے فر مایا۔ بھائیو! میں احتی نہیں ہوں۔ میں تو اپنے پرورد گار کا جیجا ہوا پیغمبر ہوں۔اپنے بروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں (بیلفظ بھی دونوں طریقہ سے ہے) اوریقین کرو کہ میں تہارا سچا خیرخواہ ہوں (جس کی رسالت محفوظ ہے) کیا تمہیں اس بات پر اچنجا ہور ہاہے کہ ایک ایسے آ دمی (کی زبانی) تمہارے پروردگار کی نفیحت تم تک پیچی ہے جو خودتم ہی میں سے ہے؟ تا کہ وہ تمہیں ڈرائے۔اللہ میاں کا بیاحسان یاد کروکہ تمہیں (سرز مین ملک میں) قوم نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بنادیا اور ڈیل ڈول میں تمہیں کشادگی بخشی (طاقتور، لمبے تڑنگے بنایا چنانچے قوم عادمیں قد آ ورلوگ سوسوگز کے اور پستہ قد ساٹھ ہاتھ قدوقامت کے ہوئے تھے )اس لئے تمہیں جاہئے کہ اللہ کی نعمتوں کی یادہ تازہ رکھوتا کہ ہرطرح کامیاب (بامراد)رہو۔ کہنے گلے کیا آپ ہمارے پاس محض اس لئے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی خدا کے پجاری ہوجا کیں اور ان معبودوں کوچھوڑ دہی (ترك كردير) جنهيں مارے باپ دادا پوجة آتے ہيں؟ پس لا دكھاؤ جس بات كالمميں خوف دلارہے مو (يعني عذاب) اگرتم سيج ہو(اپنی دھمکیوں میں ) فرمایا بس ابتم پراللہ کی طرف سے عذاب (پکڑ) اور غضب آیا ہی چاہتا ہے (واقع ہونے والا ہے) تو کیا تم مجھ ہے محض الی چندناموں کے بارے میں جھگر رہے ہیں جوتم نے اور تبہارے باپ دادل نے اپنے جی سے گھر لیا ہے۔ (تھبرالیا ہے۔ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو) حالانکہ اللہ نے ان کے معبود ہونے کی (ان کی عبادت کرنے کی) کوئی سند (دلیل و بر ہان) نہیں اتاری اچھاانظار کرو (عذاب کا) میں بھی تمہارے ساتھ (اس کا) انظار کررہا ہوں (کیونکہ) تم نے مجھے جھٹامیا ہے۔ چنانچیان لوگوں پرتیز وتند آندھیاں بھیجی گئی ہیں) پھراییا ہوا کہ ہم نے ان کو (یعنی ہود علیہ السلام پیغیر کو) ادران کے (ایمان لانے دالے) ساتھیوں کو این رحت سے بیالیا اور جنہوں نے ہماری آیوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ ہم نے ان کی بنخ و بنیاد تک اکھاڑ کرر کھ دی ( لیعنی ان کو نیست ونابود کردیا )اوراصلِ بات بیہ ہے کہ بیلوگ بھی بھی ایمان لانے والے نہ تھے (محد بو ایراس کاعطف ہے )۔

شخصیق وتر کیب: ...... لقد تقدیر عبارت والله لقد النع بنوحا. آپکانام عبدالغفار بن ملک بن متولع ابن اخنوخ (۹۵۰) (۱۵۰) مارت عبارت عبارت والله لقد النع بنوحا. آپکانام عبدالغفار بن ملک بن متولع استان الدریس) به اورآپ کونبوت عبالیس یا پیچاس یا سویا دُها کی ساز هی نوسو(۹۵۰)

سال تبلیغ فرمائی۔طوفان کے بعد ڈھائی سوسال زندہ رہے۔ سیجے قول کے مطابق آپ کی عمر بارہ سوچالیس سال ہوئی۔ آپ بڑھئ کا کام کرتے سے۔ شتی نوح دوسال میں تیار ہوئی تھی۔ قوم یا بیٹے کی ہلاکت پر کٹر سے نوحہ کی وجہ سے نوح نام پڑ گیا۔

قومه قوم کالفظ جس طرح خولیش وا قارب پر بولا جا تا ہے۔ای طرح جن اجنبیوں میں رہنا سہنا ہو مجاورت کی وجہ سے مجاز أ ان پر بھی اس لفظ کا بولنا صحیح ہے۔

والرفع. چونکہ آلمبتداء ہونے کی وجہ سے محلا مرفوع ہے اور لکم اس کی خبر ہے اس لئے غیرہ پر بھی صفت ہونے کی وجہ سے رفع ہوگا۔ الملائ میں ہوز ہے چونکہ سرداروں کی ہیبت سے جگہیں اور قلوب بھرے ہوئے ہیں اور آئے تھیں ان کے جمال سے لبریز ہوتی ہیں اس لئے اس کے معنی اشراف کے ہوگئے ہیں۔

صلالة اس میں تاءوحدۃ ہے۔ پس غیر معین وحدت کی نفی عام ہوگ۔ برخلاف لفظ ضلال کے۔وہ مصدر ہونے کی وجہ سے واحد، تثنیہ ، جمع سب کو شامل ہوگا۔ اس لئے اس کی نفی عام نہیں ہوگا۔ غرضیکہ لیسس بی صلالۃ بنبیت لیسس بی صلالہ کے زیادہ بلیغ ہوگا کیونکہ عام کی فی کوستازم ہوا کرتی ہے۔ کیکن اس کا برعکس نہیں ہوتا۔ لیکنی دسول عاصل جواب یہ ہے کہ میں تو رسول ہوں جوانتہائی طور پرصاحب ہدایت ہوتا ہے۔ پس گمراہی میرے قریب کیسے آسکتی ہے۔

اکسذہتم اس میں مفسرعلائم نے اشارہ گردیا کہ او عسجت من ہمزہ انکاری ہے اورواؤ عاطفہ ہے جس کامعطوف علیہ محذوف علیہ محذوف ہے۔ الفلک کشتی کی لمبائی تین سوہاتھ اور چوڑائی بچاس ہاتھ اور اونچائی تیں درجے تھے، نچلے درجہ میں وحثی جانوراور چوپائے رکھے گئے تھے۔ دسویں رجب کویہ جہاز چل کردسویں محرم کوجودی پہاڑ پرلنگر انداز ہوگیا۔

عمین لفظ اعمیٰی بھر کے مقابلہ میں اور عم بھیرۃ کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔ عاد الاولیٰ . مراد عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام ہے اور بعض کے نزدیک عادِ اُولیٰ سے مرادقوم ہے اور عاد ثانی سے مرادقوم صالح وشود ہے ان دونوں قوموں کے درمیان ایک صدی کا فاصلہ ہے۔

قسال چونکه حضرت نوح علیه السلام کی دعوت مسلسل رہی ہے اس لئے قصہ نوح میں فسق ال فا تعقیبیہ کے ساتھ لایا گیا ہے۔ لیکن چونکہ قصہ ہود میں صرف قسال کہا گیا ہے کیونکہ ہود بنبت نوح علیه السلام کے مبالغہ دعامیں کم تھے۔ نیز حضرت نوح علیه السلام کے بے موقعہ شتی بنانے کوقوم نے ضلالت پرمحمول کیا۔ برخلاف ہود کے کہ انہوں نے قوم کی بت پرستی کوسفاہت قرار دیا۔ اس المحمل سے قوم میں انصاب کیا ہے۔ اسی طرح قصہ نوح میں انصاب کے بیاضی دعوت اس طرح مسلسل نہیں تھی۔ اس لئے والت کرتا ہے۔ چنانچہ ان کی دعوت اس طرح مسلسل نہیں تھی۔ اس لئے اللہ کہ ماصح امین" جملہ اسمیدلایا گیا ہے۔

مانة ذراع جلال الدین محلی نے سورة الفجر میں لکھا ہے کہ قد آورآ دمی کی لمبائی جارسوپانچ سوہاتھ تھی اور مھنا آدمی تین سو ہاتھ ہوتا تھا اور سرگنبد جیسا بڑا ہوتا تھا۔ اساء یعنی محض بے حقیقت نام ہے۔ سسمیت مو ھاضمیر مفعول ٹانی ہے اور مفعول اول لفظ اصنام محذوف ہے۔ المریح المعقیم یہ پالاکی ہواسردی کے ختم پر آئی۔ آٹھویں شوال بدھی صبح شروع ہوکر ایک ہفتہ جاری رہی۔ جس سے مرد ، عورتیں ، بیچے ، مال واسباب سب ہلاک و برباد ہوگئے۔ عطف علی کذبو الیعن یہ بھی منجملہ صلہ کے ہے۔

ر اج آیات: .... او پر سے تو حید، رسالت، آخرت کا بیان اور ترغیب وتر ہیب کے ساتھ شیطانی تلبیس کا ذکر تھا۔ الگل آیات

میں ان میں مضامین کے مناسب چند تصیح پھی امتوں کے بیان کئے جارہے ہیں۔ پانچ قصے تو اجمالاً ہیں اور چھٹا قصہ حضرت مویٰ علیہ السلام کا بالنفصیل ہے۔اول قصہ نوح علیہ السلام کا آ رہاہے۔

کو تشریح کے اس مضامین آیات کا خلاصہ ..... حاصل یہ ہوگا کہ تو حیدتمام انبیاء کی دعوت کا مشترک مضمون رہا ہے۔ پھرآ مخضرت پھیلے نے ایسی کون می ایج کردی جس کو یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ اس طرح جب پہلے زمانہ سے انبیاء ہوتے علی آرہے ہیں پھرآ پ کی نبوت میں لوگوں کو کیوں اچنجا ہور ہا ہے۔ نیز ماضی کے جمر و کہ سے جھا تک کر اور جب اشدہ قو موں کو پھر دنوں دیکھر ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چا ہے۔ یہ ترہیب کا مضمون ہوا۔ اس سے ترغیب بھی سمجھ میں آگئی اور جس طرح بچھلی قو موں کو پھر دنوں کی مہلت مل جانا عذا ہے ہے کی دلیل نہیں تھی۔ اس طرح تمہیں آگر پھرزیا دہ مہلت مل گئی ہے تو یہ بھی آخرت کے عذا ہے نیک کی مہلت مونی چا ہے۔ یہ آخرت کا مضمون ہوگیا۔ جس کی تائیدان انبیا ہے کرام کے بیض الفاظ سے بھی نگل رہی ہے اور ان قصوں میں شیطانی تعلیم میں جانوں ہو گیا۔ جس کی تائیدان انبیا ہے کرام کے بیض الفاظ سے بھی نگل رہی ہے اور ان کے اخترت کی خصرت بھی کے لئے تعلی و تنفی کا مضمون بھی مزید کل رہا ہے کہ جب الماحق کی خالفت پہلے سے ہوتی چلی آر رہی ہے تو آپ کودل گیرا ور زنجیدہ نہیں ہونا چا ہے۔ بلکہ ان غائبانہ واقعات کو سے محقی خطل کردینا آئیک بہت برا مجرد ہے دلیل نبوت ہے۔

ایک ہی بات کو مختلف الفاظ سے بیان کرنے کی تین تو جیہیں: .... باقی ایک ہی قصہ کے مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم میں ندکور ہونے کی وجداس سورت کے شروع میں آیت قبال انظر نبی النح کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ نیزیہ بھی ممکن ہے کہ انبیا علیم السلام سے سب باتیں سرز دہوئی ہوں اور قوم میں سے سی نے پھھ کہا ہوا ورکسی نے پھھ کہا ہویا فرکسی کو کہیں۔ گفتگو ہوئی ہوکی کہیں۔

ببرحال قوم عاد پر بادِصرصر کاعذاب آیا تھا۔ جیسا کہ قرآن کی گئی آینوں میں مذکور ہے۔ البتہ سورہ فصلت <sup>ل</sup>و() میں جو

صاعقہ کالفظ آیا ہے اس سے مرادم طلق عذاب لیا جائے گاتا کہ باہمی نصوص میں تعارض نہ ہوجائے۔

سوره مومنین کی آیت شم انشان من بعد هم قرنا احرین سے مرادیھی اگریہی قوم عاد ہوتو ماننا پڑے گا کہ ان برگرج کا عذاب بھی آیا ہی اور ہوا کا بھی محمد بن اسحاق کے بیان کے مطابق عمان وحضر موت کے درمیان ایک ریکستانی علاقہ احقاف میں بید

لطا تف آیات: .... یت اوع جبتم الح سمعلوم بوتا ہے کہ جاہلوں کا پنے معاصر اولیاء سے معصر ہونے کی وجہ سے نفرت وحقارت كامعاملة كرناجهي الى قتم سے بے نیز قال الملا المح سے معلوم ہوتا ہے كہ بے وقوف لوگوں كادين و فد ہب ك دانشمندوں کو بوقوف اوراحمق جیسے خطابات دینا پہلے سے چلاآ رہا ہے۔آیت و زاد کے فسی المحلق بقنطة سے معلوم ہوا کہ ڈیل ڈول اور طاقت کا زیادہ ہونا بھی اللہ کی ایک نعت ہے۔لہذاد نیاوی نعتوں کی تحقیز ہیں کرنی جا ہے۔

﴿ وَ اَرْسَلْنَا الَّى ثَمُوْدَ بِتَرُكَ الصَّرُفِ مُرَادًابِهِ الْقَبِيلَةَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ۖ قَالَ يَلْقَوْمِ اعْبُدُو االلَّهُ مَالَكُمْ مِّنُ اللَّهِ غَيُرُهُ قَدُجَاءَ تُكُمُ بَيِّنَةٌ مُعَجِزَةٌ مِّنُ رَّبِّكُمْ عَلَى صِدُقِى هَاذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ ايَةً حَالٌ عَامِلُهَا مَعُنَى الْإِشَارَةِ وَكَانُوا سَأَلُوهُ أَنْ يُحُرِحَهَا لَهُمْ مِنْ صَحُرَةٍ عَيَّنُوهَا فَذَ رُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرُض اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوعٌ بِعُقُرِ اَوُ ضَرُبِ فَيَـا نُحُذَكُمُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ ﴿٢٠﴾ وَاذْكُرُو ٓ الْأَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْاَرْضِ مِنَ بَعُدِ عَادٍ وَّبَوَّاكُمُ اسْكَنَّكُمُ فِي الْأَرْضِ تَشْخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا تَسْكُنُونَهَا فِي الصَّيْفِ وَّتَنُسِحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ تَسُكُنُونَهَا فِي الشِّتَاءِ وَنَصُبُهُ عَلَى الْحَالِ الْمُقَدَّرَةِ فَاذُكُرُو ٓ الْآءَ اللهِ وَ لَا تَعُثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٢٥﴾ قَالَ الْمَلَا اللَّهِ يُنَ اسْتَكُبَرُوا مِن قَوْمِه تَكَبَّرُوا عَنِ الْإِيْمَان بِهِ لِلَّذِينَ اسْتُصِّعِفُو المِّنُ امَّنَ مِنْهُمُ أَى مِنْ قَوْمِهِ بَدَلٌ مِمَّا قَبُلَهُ بِاعَادَةِ الْجَارِ اتَّعَلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرُسَلٌ مِّنُ رَبِّهُ اللَيْكُمُ قَالُوْاً نَعَمُ إِنَّا بِمَآ أُرُسِلَ بِهِ مُؤُمِنُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْآ إِنَّا بِالَّذِينَ المَنْتُم بِهِ كُفِرُونَ ﴿٢٦﴾ وَكَانَتِ النَّاقَةُ لَهَا يَوُمٌ فِي الْمَاءِ وَلَهُمْ يَوُمٌ فَمُلُّوا ذَلِكَ فَعَقَرُو االنَّاقَةَ عَقَرَهَا قَدَّارٌ بِٱمُرِهِمْ بِأَنْ قَتَلَهَا بِالسَّيْفِ وَعَتَوُا عَنُ آمُورَبِّهِمُ وَقَالُو ايصلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ عَلَى قَتْلِهَا إِنْ كُنُتَ مِنَ الْمُرُسَلِيُنَ ﴿ ٢٤﴾ فَاخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيْدَةُ مِنَ الْاَرْضِ وَالصَّيْحَةُ مِنَ السَّمَاءِ فَاصَبَحُوا فِي دَارِهِمُ جُثِمِينَ ﴿ ١٥﴾ بَارِكِينَ عَلَى الرَّكِبِ مَيِّينَ فَتَوَلَّى اَعُرَضَ صَالِحٌ عَنْهُمُ وَقَالَ يلْقَوُم لَقَدُ اَبُلَغُتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحُتُ لَكُمُ وَلَكِنُ لَاتُحِبُّونَ النَّصِحِينَ ﴿٥١﴾ وَاذْكُرُ لَوُطًا وَيُبَدَلُ مِنْهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ آتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ آى اَدُبَارِ الرِّجَالِ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنُ آحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ ١٠﴾ ٱلْإِنْسِ وَالْحِنِّءَ اِلنَّكُمُ بِتَحْقِيتِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسُهِيلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْحَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجُهَيْنِ لَتَأْتُونَ

الرَّجَالَ شَهُوَةً مِّنُ دُونِ النِّسَاءِ بَلُ ٱنْتُمْ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ﴿٨﴾ مُسَحَاوِزُونَ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ وَمَا كَسْانَ جَوَابَ قَوْمِسَهُ إِلَّا أَنْ قَالُواۤ اَخُوجُوهُمْ اَىٰ لُوطًا وَاتَّبَاعَهُ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ أَنَّاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ (٨٢) مِنُ اَدْبَارِ الرِّجَالِ فَـانْـجَيْـنٰهُ وَاهْلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغبريُنَ (٨٣) ٱلْبَاقِيُنَ فِي الْعَذَابِ وَأَمْ طَرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَوًّا فَمَوْ حِجَارَةُ السِّجِيُلِ فَأَهْلَكُتُهُمُ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عِاقِبَةُ ٱلْمُجُرِمِينَ ﴿ ثُمُّ ﴾ وَٱرْسَلُنَا اِلِّي مَـدُيَنَ آخَـاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يُقَوُم اعْبُدُو االلهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴿ يُخُ قَدْجَآءَ تُكُمُ بَيِّنَةٌ مُعْجِزَةٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ عَلَى صِدْقِي فَأَوْفُوا آتِتُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا تَنْقُصُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْآرُضِ بِالْكُفُرِ وَالْمَعَاصِيُ بَعُدَ اِصْلَاحِهَا بِبَعْثِ الرُّسُلِ ذَلِكُمُ الْمَذْكُورُ خَيْلٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤُمِنِينَ ﴿ مُهُ مُرِيْدِى الْإِيْمَانَ فَبَادِرُوا اِلَيْهِ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ طَرِيْقٍ تُوْعِدُونَ تَحَوِّفُونَ النَّاسِ بِأَخَذِ ثِيَابِهِمُ أُوِالْمَكْسِ مِنْهُمُ وَتَصُدُّونَ تُصَرِّفُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ دِيْنِهِ مَنْ الْمَنَ بِهِ بِتَوَعُّدِ كُمُ إِيَّاهُ بِالْقَتُلِ وَتَبْغُونَهَا تَطُلُبُونَ الطَّرِيْقَ عِوَجًا مُعَوَّحَةً وَاذْكُرُواۤ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيُلا فَكُثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ (٨٧) قَبُلَكُمْ بِتَكْذِيبِهِمُ رُسُلَهُمُ أَى احِرُ أَمْرِهِمُ مِنَ الْهِلَاكِ وَإِنْ كَانَ طَلَائِفَةٌ مِّنكُمُ امَنُوا بِالَّذِئَ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمُ يُؤُمِنُوا بِهِ فَاصْبِرُوا اِنْتَظِرُوا حَتَّى يَحُكُمُ اللهُ بَيْنَنَّا وَبَيْنَكُمُ بِإِنْحَاءِ الْمُحِقِّ وَإِهْلَاكِ الْمُبُطِلِ وَهُوَ خَيْرُ الْحُكِمِينَ (١٨) أَعُدَ لَهُمُ

والول نے کہا تہمیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس ہے اٹکار ہے (اوراوٹٹی کا حال پیضا کہ ایک دن یانی پینے کی باری اس کے لئے مقرر تھی اورایک روز دوسروں کے لئے ،جس ہے وہ گھنے لگے )غرضیکہ انہوں نے اوٹنی کو مارڈ الا ( قدار نامی ایک شخص نے لوگوں کے کہنے ے تلوار لے کراس کی کونچیں کاٹ دیں ) اوراپنے پروردگار کے علم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح الا دکھاؤاب وہ بات ہم پرجس کی ہمیں وسمکی دیا کرنے تھے ( یعنی اونٹنی کے مار ڈالنے پرعذاب کا آنا) اگر آپ واقعی پیغیروں میں سے ہیں۔ پس آلیا انہیں لرزا دینے والی ہولنا کی نے (زمین سے تو ایک سخت زلزلہ اور آسان کی ایک کڑک) سواینے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے (سرگوں مُر دہ یائے گئے )اس وقت مندموڑ کر چلے (صالح علیہ السلام کنارہ کش ہوگئے )ان سے اور فر مانے لگے اے میری قوم! میں نے اپنے پروردگار کا بیام تمہیں پہنچایا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی ۔ گرتم نے اپنے خیرخواہوں کو پیندنہیں کیا اور (یاد سیجئے ) لوط علیہ السلام كا واقعه (آ كے اس كابدل ہے) جب انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا تھا۔ كياتم الي بے حيائی كا كام كرنا پيندكرتے ہو (يعنی مردول سے بدفعلی کرنا) جوتم سے پہلے دنیا میں کسی نے الیانہیں کیا (ندانسان نے اور نہ جن نے )تم (دونوں ہمزہ کی تحقیق یا دوسرے ہمزہ کی تسہیل کرکے اور ان دونوں صورتوں میں ان کے بچ میں الف داخل کرکے پڑھا گیا ہے)عورتوں کوچھوڑ کرمردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ یقینا تم تو حد ہی سے گزر گئے۔ (حلال چھوڑ کرحرام کی طرف ڈ ھلک گئے) قوم لوط کے پاس اس کا کچے جواب ا گرتھا تو بیتھا کہ آپس میں کہنے لگے نکال با ہر کرو،ان لوگوں کو ( یعنی حضرت لوظ اوران کے ساتھیوں کو ) اپنی بستی ہے، بیلوگ بوے پاک صاف بنتے ہیں (مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے سے ) سوہم نے لوظ کوادران کے متعلقین کوتو بچالیا۔ مگران کی بیوی نہ پی سکی۔وہ عذاب میں گرفتارلوگوں میں رہ گئی ( مینی جولوگ عذاب میں دھر لئے گئے تھے ) اور ہم نے ان پر ایک خاص طرح کا مینہ برسایا ( مینی پھراؤ کرکے ان کاستھراؤ کردیا) سود مکھ تو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور (ہم نے اس طرح بھیجا) شہر مدین کی طرف ان کے بھائی بندشعیب کو۔انہوں نے فر مایا اے میری قوم کے لوگوا تم صرف الله کی عبادت کرو۔ان کے سواتہاراکوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھو تہارے پروردگاری طرف سے واضح دلیل (معجزہ) تمہارے پاس آ چی ہے (میری صدانت یر) سوناب تول بورا بورا (میک) کیا کرواورلوگوں کو چیزیں کم (گھٹا کر) نہ دیا کرواور ملک کی سرز مین میں خرابی مت بھیلا وُ ( کفرونا فر مانی کرے ) ملک کی درشگی کے بعد (انبیاء کی تشریف آوری کی بدولت) اس (فدکوره بات) میں تمہارے گئے بہتری ہے۔ اگرتم ایمان لانا جا ہے ہو (ایمان لانے کا ارادہ ہے تو اس کی طرف جلدلیکو) اور دیکھوسڑکوں (ہرراستہ) پراس غرض سے مت بیٹھنا کرو کہ دھمکیاں دو (لوگوں سے کپڑے لتے چھین کران کو ڈراؤ چیکاؤ) اور روکو (پھیرو) اللہ کی راہ (دین) ہے۔اللہ پرایمان لانے والوں کو (انہیں قتل کی دھمکیاں دے کر) اور دریے رہو( تلاش کروراستہ کے اندر ) بجی (ٹیڑھے بن) کو۔اللہ کے اس احسان کو یاد کروکہتم بہت تھوڑے تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کردیااورد کیولوکیساانجام ہوا۔فساد پھیلانے والول کو (تم سے پہلے جنہوں نے اپنے نبیول کو جھٹلایا۔ یعنی انجام کارانہیں تابی کامنہ د یکھنا پڑا) اورتم میں ہے بعض لوگ اس حکم پر جے مجھے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے آلرا یمان لائے ہیں اور بعضے ایمان نہیں لائے تو ذراصبر کرو( تھہر جاؤ) یہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ فر مادیں۔ ہارے (اورتمہارے) درمیان (حق پرست کونجات دے کراور باطل پرست کو تباہ کرکے )اوروہ بہترین (زیادہ انصاف کا) فیصلہ فرمانے والے ہیں۔

من صحرة عينوها قوم كسردارجندع بن عمروني اكيا كيلي بقرى طرف جس كوكافيه كهاجاتا تها اشاره كرح حضرت

صالح علیہ السلام سے اونٹی فکالنے کی فرمائش کی اور ایمان لانے کا یکا وحدہ کیا۔ چنا نجہ حضرت صالح نے نماز بڑھ کر دعا فرمائی تو اس پھر ہے ان ہی اوصاف کے مطابق جولوگوں نے پیش کی تھی اوٹٹنی کی با قاعدہ ولا دت ہوئی اور پھراس اوٹٹی ہے اتناہی بوا بچہ پیدا ہوا۔ سب لوگ اس منظر کود کیھر ہے متصاور جندع بن عمرواس سے متاثر ہوکر مع اپنی جماعت کے ایمان لے آیا کیکن دوسر نے لوگ ذواب بن عمرواور الحباب جو پجاری تصاور رباب بن صمعر کائن وغیره ایمان نبیس لائے لیکن غنیزه ام عنم اور صدفة بن المخار کے بہکانے سکھانے سے اس کوذئ کر کے آپس میں تقسیم کرلیا۔حضرت صافح نے فرمایا کہ کم از کم اس کے بچے ہی کو تلاش کرلوتو ممکن عذاب سے زیج جاؤ کیکن بچید کی تلاش ہوئی تووہ بچیاس چھر میں گھس گیا اور جو تباہی مقدر ہوچک تھی وہ کل نہ تک ۔

حال المقدرة. ليخن بيوتاً كانصب ايبي بي بي حط هذا الثوب قميصاً اوراب وهذا القصية قلماً كانصب ہے۔حال مقدرہ کی جبہ ہے۔ کیونکہ نہ پہاڑ مکان ہوتا ہے اور نہ کیٹر اگر نہ اور نہ بانس قلم۔

لاتعشوا. عنوا. كمعنى اشدفساد كے بين اورمفسد مين حال مؤكده باين عمال كے لئے - كونكه عنو كمعنى بحى فساد کے ہیں۔استکمر وااس میں سین زائدہ ہونے کی طرف اشارہ کردیا۔

السنين. اس مين لامتيليغ كاب بدلمنهم كي ضميرا كرقوم كي طرف بوتو "لسمن امن" بدل الكل بوكار "السنين استضعفوا" سے اور اگر صغیر الذین استضعفوا کی طرف راجع موتوبدل البحض موجائے گا۔ لیکن پہلی صورت بہتر ہے۔ انا ہما ارسل مختر جواب نبعم يانعلم انه موسل من ربه تھا۔ليكن تحقيق حق كى خاطر انسا بيما ارسل به مؤمنون كى طرف عدول كيا كيا ہاوردوام ایمان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے جملہ اسمیدال یا گیا ہے۔

انا بالذى \_اظہار خالفت كے لئے"انا ارسل به كفرون"كى بجائے "انا بالذى المنتم به كفرون" كما كيا ہے جس

سے تعنت وعنا دمعلوم ہو۔

فعقروا . لعني اگرچدايك محف في اونٹني كومارا تقاليكن سب كمشوره سے چونك كارروائي موئي اس كئے جمع كرصيف سے سب کوشر یک سمجھا گیا ہے۔قدار بن سالف فرعون کی طرح سرخ رنگ،نیگوں آتھیں، پستہ قد تھااو درولدالز نا تھا۔کیکن چونکہ سالف کے بستریر یایا گیا اس کئے اس کی طرف منسوب ہوگیا۔

أ تخضرت الله في المراعلي كوارشادفر ما يا تقاريها على السقى الاوليين عاقر ناقة صاكح واشقى الاحرين قساتسلک بہرحال بدھ کے روز اونٹنی کو مارا گیا اور حضرت صالح کی پیشگوئی کے مطابق جعرات کوان سب کے چیرے زرداور جمعہ کو سرخ اور شنبہ کوسیاہ پڑ گئے اور خود ہی کفن وغیرہ کہن کرمرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ چنانچیز مین کے زلزلہ اور آسانی چنگھاڑ کی سب نذر ہو گئے۔ باتی اس اونٹی کے بینے کیارے میں دوقول ہیں۔

ا ـ بي منظرد كيوكراس بقريس كلس كياجس ب اونتى برآمد موني هي اور بقول بعض قيامت ك قريب جودلبة الارض رونما موكاوه يهي بجي موكا ـ ۲ لوگوں نے اس کو بھی پکڑ کر ذیج کر دیا عقر کہتے ہیں اونٹ کی کو تجیں یعنی ٹانگیں کاٹ دینا کیکن مراداونٹنی کا ذیج کرنا ہے۔

جشمین. اس کے معنی اوند سے مند پڑنے کے ہیں۔ فتولی عنهم وقال مرده لوگول سے بیکلام بطور تحمر اورتو بیخ کے ہے جے قلیب بدر پر کھڑے ہو کرآ تخضرت علی نے جب کفار مقولین بدر کوخطاب فرمایا تو حضرت عمر بولے یارسول اللہ! بیمردار سنتے نہیں سنتے جتنی کہ بیسنتے ہیں لیکن مردہ ہونے کی وجہسے جواب نہیں دے سکتے۔

ا يعلى ان دونول بدبختول ميس سے اول بدبخت صالح عليه السلام كي او تن كو مارئے والا مخص اور دوسر الحض تمہارا قاتل ہوگا۔١١-

الانسس والسجن. بلكه بهائم اورجانورول تك مين بي خباشت نبين پائى جاتى قوم لوظ مين اس بدفعلى كے ساتھ برسر مجمع گوز مارنے كوفخر ومباہات مجھا جاتا تھا۔"و تاتون في ناديكم المنكر" مين اسى طرف اشارہ ہے۔

شهوة. يمفعول لدب يامصدر بحال كموقعه يس "من دون النساء" يه "من الرجال" سے عال بے يا "تاتون"كي ضمير بے يتطهرون. يه بطور تسخرواستهزاء كے كہا ہے۔

الغابوین غبو . غبوراً باب قعد سے ہے۔ غابر کھی ماضی کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ پس گویا بیاضداد میں سے ہوا۔ حب ادق السجیل بجیل سنگ گل کا معرب ہے۔ غلولوں کی طرح کے رہے تھر تھے اور مکن ہے ان میں گندھک اور آگ کے پچھا جزاء بھی شامل ہوں۔

بینة یا تو قرآن میں اس معجزه کاذکرنہیں کیا گیااوریااس مینہ سے مرادخود پنیمبری ذات ہواوریا پھراو فیوالسکیل المنح مراد ہو۔ حیر چونکہ حق تعالی حاکم حقیق ہیں اور دوسرے مجازی حاکم ہوتے ہیں اس لئے ان کا فیصلہ ہی حقیقة تفصیل کامستحق ہوگا۔

ربط آیات:.....ان واقعات کا ربط پہلے گزر چکا ہے۔ یہ بھی ای سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ ان میں دوسرا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہےاور تیسرا حضرت صالح علیہ السلام کا اور چوتھا حضرت لوط علیہ السلام کا اور پانچوں حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .......قوم شمود کا حال : ......قوم شمود کرب کاس حصد میں آبادتھی جو جاز اور شام کے درمیان وادی القرئ تک چلاگیا ہے۔ اس مقام کو دوسری جگه "المسحد " سے بھی تعبیر کیا ہے۔ ایک آیت میں صبحة معنی فرشتہ کی چیخ سے ان کا ہلاک ہونا بیان کیا گیا ہے۔ بعض نے دونوں کو جمع کردیا کہ اوپر سے میجة اور نیچ سے زلزلد آیا تھا اور بعض کے زدیک د جف سے مراد حرکت قلب ہے جو صبحہ کے ڈرسے پیدا ہوئی تھی۔

تاکل فی ادص الله سے مراد چھوٹی ہوئی اورافتادہ زمین ہے جس کوایک طرح سے سرکاری اورسب کے لئے مباح سجھنا چاہئے کی کی مملوک زمین مراد نہیں ہے کہ لوگوں کے کھیت چرتی پھرتی تھی۔ صالح علیہ السلام کا اس مقام سے کوچ فر مانا ظاہر آیت سے قوم کی ہلاکت کے بعد معلوم ہوتا ہے اور یہ خطاب یا تو اظہار حسرت کے لئے محض فرضی تھا اور یا عذاب کے آثار دکھ کر زندوں سے خطاب کیا تھا اور پھرشام یا مکم عظمہ تسریف لے گئے۔ اس صورت میں البتہ آیت کے اندر تقدیم تا خیر مانی پڑے گ

قوم لوط کا حال: .......قوم لوط کے سلسلہ میں بعض آیات میں پھراؤ کااوران بستیوں کے الٹنے کا ذکر بھی آیا ہے۔ اہل سیر کے بیان کے مطابق لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھیتے تھے۔ دونوں بابل سے ہجرت کر کے شام میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں اور لوط علیہ السلام بحرمیت کے کنارے سندوم میں فروکش ہوگئے۔ آس پاس کی آبادیوں میں بھی اپنا تبلیغی کام جاری رکھا۔ بلکہ بھی محضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سدوم میں تشریف لے جاتے اوران کو فسیحت فرماتے۔

بقول عمروبن دینارٌ دنیا میں سے سب سے پہلے لواطت کی خباثت ان ہی لوگوں نے پھیلائی۔

بل انتم قوم مسرفون. کامطلب بھی یہی ہے کہ اور گناموں میں تو آبائی تقلید وغیرہ کا بہانہ بھی بنالیتے ہولیکن یہاں تو یہ بھی نہیں۔ آیت "بل انتم قوم تجھلون" سے بیشہ نہیں ہونا چاہئے کہ شایداس حرکت کی خباشت سے وہ ناواقف ہوں، کیونکھلی جہالت مراد نہیں ہے بلکہ اس کے برے انجام سے بخبری مراد ہے۔

ببرحال جانورتک بھی اس برائی اور خباثت کا تصور نہیں کر سکتے۔واقعی انسان جب گرنے پر آتا ہے تو بہائم تک کو پیچھے چھوڑ

دیتا ہے۔اس لئے دوسرے ائمہ نے لواطت کی مختلف سزائیں بیان فر مائی ہیں۔

مثلًا امام شافعی اورصاحبین کے زریک دونوں پر حدز ناواجب ہے۔علم مشترک ہونے کی وجہ سے حکم بھی مشترک ہونا عاب الكن امام صاحب واطت كى حرمت تو مانع بين ، كونكه يجيلى شريعت كى حرمت بلاا نكار كففل موكى ب- اس لته مار ي لے بھی اصولی قاعدہ سے حرمت رہے گی۔البتہ حد جاری نہیں کی جائے گی۔ورند نغت میں قیاس کرنا لازم آئے گا جومردود ہے۔ ہاں سز ااورتعزیر کی جائے گی کسی کے نز دیک آگ میں جلانا ہے ،کسی کے نز دیک دریا میں ڈبودینا ہے اوربعض کے نز دیک او چی جگہ ہے گرا کراویرے پھراؤ کیاجائے۔

بہر حال امام اعظم " اس فعل کواس درجہ بدترین اور انسانیت سوز مجھتے ہیں کہ سی سزا کو بھی اس کے لئے کافی سمجھ کر بطور حد متعین نہیں کرسکے۔ گویا ان کی نظر میں بہجرم زنا سے بھی زیادہ بدترین اور تھین ہے۔جس کی پاداش عذاب اللی ہی کرسکتا ہے۔ بہ دنیاوی معمولی سرائیں (حدزنا) اس کے لئے کافی نہیں۔ سی اجنبی عورت سے لواطت کا حکم بھی یہی ہے۔ البتدائی ہوی سے لواطت مارے زدیک بغیر تعزیر کے حرام ہے اور روافض کے نزدیک حرام بھی نہیں ہے۔

الوط عليه السلام كى سيريوى جس كاذكرة يت ميس ب كافره تحى اوراس زماندكى شريعت كى روسي كافرعورت سے شادى كرناايے بی جائز تھا جس طرح کہ ہماری شریعت میں غیرمسلم کتابی عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔بعض لوگوں کے بیان کےمطابق یا توبیہ ہوی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جاہی نہیں سکی کہ بچ سکتی اور یا بقول بعض ساتھ گئی تھی لیکن چھرلو شنے لگی تو ہلاک کردی گئی اورلوط علیہ السلام پر حضرت ابراجیم علیه السلام کے پاس آرہے تھے۔

قوم أوط برعذااب كے متعلق قرآن اور تورات كے بيان ميں اختلاف: ......قرآن كريم كے اس بيان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم پر پھراؤ ہوا تھا، لیکن تورات مین ہے کہ سدوم اور عمورہ پرآ گ اور گندھک کی بارش ہوئی تھی۔

سوایک صورت توبیہ ہے کہ دونوں بیانوں میں تطبیق دینے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ تورات کے بیان کے مقابلہ میں قرآن کا بیان زیادہ میج اور متر مانا جائے یا دونوں واقعے الگ الگ مان لئے جائیں۔

اور دوسری صورت تطبیق کی ہے ہے کہ آتش فشال پہاڑوں کے چھٹنے کی سی کیفیت مان کی جائے تو دونوں بیان درست ہو سکتے ہیں۔

قوم کُوط کی عورتوں پر عذاب کیوں آیا؟ ...... رہایہ شبر کہ جب بدعذاب لواطت کی پاداش میں تھا اور وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ پھرعورتوں کوعذاب کیوں ہوا؟اس کے دوجواب ہوسکتے ہیں۔ایک توبیکدان پرعذاب البی کاصرف ایک ہی سبب لواطت نہیں تھا بلکہ تفریحی عذاب البی کا سبب تھا۔ پس پہلاسب مردوں کے لئے خاص تھااور دوسراسب مردوں اور عورتوں دونوں میں پایا گیا۔ اس کے سب ہلاک ہو گئے ۔ گویا مردول کی ہلاکت کے قو دوسب ہوئے تفراورلواطت اورعورتوں کی تباہی کا ایک ہی سبب رہائیعن كفر۔

اور دوسرا جواب حذیفہ اورمحمر بن علی سے بعض روایات کی مناء پر بیعنقول ہے کہ عورتیں بھی آپس میں ایسی ہی برفعلی کرتی تھیں۔جس کوسحق کہتے ہیں۔بس اب اس صورت میں مردوں اورعورتوں دونوں میں یکساں سبب یائے گئے۔خواہ صرف لواطت اور مساحقت یاان کے ساتھ دونوں میں کفروشرک بھی۔اس کئے شبر کی بنیاد ہی ختم ہوگئ۔

ان قومول کے عذاب کی تعیین و تعبیر میں اختلاف: .....قرآن کریم میں کہیں تو شعیب علیہ السلام کا اہل مدین کی طرف آنامعلوم ہوتا ہے اور کہیں اصحاب ایکہ کی جانب۔اس طرح مدین والوں پر کہیں تو صیحہ کاعذاب بیان کیا گیا ہے اور کہیں رہے کا عذاب معلوم ہوتا ہے اور اصحاب ایکہ پر ظلم کا عذاب مذکور ہے۔ اس لئے بعض حضرات نے تو دونوں قوموں کوایک ہی مانا ہے اور بعض کے نزدیک مید دونوں الگ الگ قومیں ہیں اور اہل مدین کے ہلاک ہونے کے بعد ان ہی کے قریب دوسری قوم اصحاب ایکہ کی طرف شعیب علیہ السلام تشریف لے گئے اوران کے ہلاک ہونے کے بعد پھر مکدیس آرہے اور وہیں وفات پائی۔

کم تو گنے اور ناسینے کارواج دونوں ہی قوموں میں تھا۔ان کی کساد بازاری کااثر اقتصادی ڈھانچہ پرتوپر تاہی ہے اوراس کوتی سے اخلاقی صدودو توثی بی بین گرساتھ بی خوش حالی کو بھی بدلگ جاتا ہے۔ لاتفسدوا فی الارض سیس شایدا س طرف بھی اشارہ ہے۔

مدین دراصل سی بنتی کا نامنہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام تھا۔ پھران کے قبیلہ اور اس شہر کا نام ہوگیا جوجزيره نمائے سيناميں مصرے آٹھ ميل پرعرب كے متصل آباد تھا۔اى ميں اولاً حضرت شعيب عليه السلام كاظهور مواور دوتين عذاب كا ایک ساتھ یا ایک جگہ جمع ہونا کچھ بعیر نہیں۔ چنانچہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پراس درجہ گرمی مسلط ہوئی کہ گھروں میں چین نہیں آتا تھا۔ اتنے میں بدلی آئی اور مھنڈی ہوا چلی۔ سب نکل کرمیدان میں جمع ہوگئے۔ پھرایک طرف تو زمین کوزلزلہ آیا، دوسری طرف ان پراوپر ہے آگ بری \_غرض سب جل گئے۔

كطاكف آيات: ..... آيت ناقة الله من بيت الله كاطرف اضافت تشريفي باور مديث حلق الله ادم على صورته کی آسان توجیہ بھی یہی ہوسکتی ہے۔

آیت و تعصون الجبال الن سے معلوم ہوتا ہے کہ کی صنعت میں کمال اور مہارت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔

آیت و قبال یقوم النع سے ظاہراُ ساع موتی کا اثبات معلوم ہوتا ہے۔جیسا کہ بدر کے کئویں میں پڑے ہوئے مقتول کفار ے آنخضرت ﷺ کے خطاب فرمانے کا واقعہ بھی اس کی دلیل ہے اور کوئی قوی دلیل اس کے خلاف نہیں آئی۔

آیت اتاتون الفاحشة النع معلوم موتاب كرسى برائي كی ایجاد بنست اس كی اقتداء كزیاده برى موتی بـ تمام بدعات ورسومات کا بھی یہی حال ہے۔

آیت و لا تب حسوا المناس المن سے قیاساً یہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل فضل و کمال کی شان گھٹانا اور ان کے رتبہ کو کم کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

> الحمدللدياره ولواننا ٨ كاتر جمه وشرح وغيره تمام موكى \_ ٣ رمضان المبارك ٢٠ م مطابق ٢٠ جنوري ٦٢ مدوشنبه





## فهرست ياره ﴿ قَالَ الْمَلَا ﴾

| صفحةبر      | عنوانات                                                                              | صفحةبر                    | عنواتات                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1741        | جائز اورنا جائز غصه کی حدوداوراس کے اثر ت                                            | 727                       | قوموں اور پیغبروں کی تاریخ کے آئینہ میں صالات کا جائزہ                                               |
| r.0         | دعوت اسلام کی تین خصوصیتیں                                                           | 141                       | عذاب البي كادستور                                                                                    |
| r.a         | مذہب بیہود کی دشواریاں                                                               | řΔΛ                       | عذاب البي كافلسفه                                                                                    |
| Pay         | رسول الله عظاكا أمنى موكرسارى دنياك لئے معلم بننا                                    | 12A                       | عذاب البی سے بنونی اور رحت البی سے مابوی کے تفر جونے کامطلب                                          |
|             | مجیلی آ سانی کتابوں میں آنخضرت ﷺ کے حلیهٔ مبارک کی طرح                               | 77.7                      | آیات ہے کیامراد ہے؟                                                                                  |
| P+4         | آ پ کا نام ِ نامی بھی موجود تھا                                                      | <b>7</b> % (*             | بی اسرائیل کا نبی ہونے سے ساری دنیا کا نبی ہونالا زمنہ ہی تا                                         |
| P+4         | آ پ کی نبوت عامہ                                                                     | <b>7</b> /\(\frac{1}{2}\) | المعجزه اور جادو کا فرق                                                                              |
| F-11        | نبی اور رسول کا فرق                                                                  | ተለሶ                       | فرعونی پروپیگنده                                                                                     |
| теч         | آیت کی جامعیت                                                                        | 110                       | عاد ومحض فریب نظر کانا منہیں                                                                         |
| PII         | نفسانی حیلہ بازی ند ب سے ساتھ ایک قتم کا آ کھی چولی کا تھیل ہے                       |                           | حضرت موی نے جادوکرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ پہل کرنے                                                  |
| 1711        | تقیحت بہر حال مفید چیز ہے<br>                                                        | 1110                      | کی اجازت دی تھی                                                                                      |
| 1111        | ظالم حاثم بھی عذاب البی ہے                                                           | 171.3                     | فرعون كى طرف ہے سازش كالجھوٹا الزام                                                                  |
| . MIT       | علامه زخشری کے اعتراض کا جواب                                                        | MO                        | فرعون نے نومسلم جادوگروں کوسزادی تھی پانہیں؟                                                         |
| MIA         | اقرار ربوبیت کے بارے میں انسان کی فطری آواز بلی اور تصدیق ہے                         | 491                       | لاتوں کے بھوت باتوں ہے جہیں مانا کرتے                                                                |
| <b>1719</b> | انبياء عيبم السلام اس فطري آواز كوابهارت بين                                         | rqf                       | بی اسرائیل کس ملک کے مالک ہے؟                                                                        |
| 719         | انسان کی طرح جنات ہے بھی عبد الست لیا گیا                                            | 791                       | دواشکالوں کا جواب<br>ص                                                                               |
| 1719        | ہرز مانہ میں بلعم باعور کی طرح کے لوگ آ رہے ہیں                                      | 791                       | صیح احساس ختم ہوجانے کے بعداچھی چیز بھی بری معلوم ہوا کرتی ہے                                        |
| 1719        | ايك نكتهٔ ناوره                                                                      | 791                       | کامیابی ہاہت لوگوں کے قدم چومتی ہے                                                                   |
| mr.         | چنداعتر اضات کے جوابات                                                               | 44,4                      | <i>ج</i> ال البی                                                                                     |
| rr.         | نکوین اور شرعی غرض کا فرق                                                            | ray                       | کلام البی                                                                                            |
| mrr         | الله كا قانون امبال                                                                  | 494                       | حب نبوی میں نامنجھی سےغلو<br>حملہ الاس سے                                                            |
| mrm         | آ تخضرت کے پوری زندگی خودا کیب برام عجز ہ ہے<br>میں مصرف علی میں الرسر کر برنید      | <b>19</b> ∠               | پہاڑ پر جگی الٰہی کی کیفیت<br>سے تا                                                                  |
| ۳۲۳         | قیامت کانیا تلاعلم اللہ تعالیٰ کے سوائسی کوئییں ہے<br>گفتہ منت سے سر                 | 192                       | یہاڑ کے برقرارر بنے یا ندر ہنے اور حفرت موسیٰ کے جملی<br>الا برین سے سرب کے سات کا میں میں میں اس    |
| . ]         | کفع ونقصان کے مالک نہ ہونے سے لازم آگیا کہ اللہ تعالیٰ کے<br>کب نوع علی نہو          |                           | الٰبی کانظارہ کر سکنے یانہ کر سکنے میں کیار بط ہے؟<br>مخل لائے ہے اس میں مخصص                        |
| <b>PTP</b>  | سوائسی کوبھی علم غیب نہیں ہے<br>سغر سیا ہ                                            | 19A                       | مجلی الٰہی کے لئے پہاڑون کی تخصیص<br>ت سے تنویں لکھی کا ملیس دور سے انکس د تنصیرہ                    |
| P-76        | پیغیبر کی اصلی حثیت<br>منابع مین میں میں میں میں میں میں است                         | 19A.                      | تورات کی تختیال کھی ککھائی ملیں یا حضرت موٹل نے ککھوائی تھیں؟<br>ن کہ قریب کیا ملیس کیا ہے کہ انگرین |
| mm+         | نام رکھنے میں شرک کاواقعہ حضرت آ دم کا ہے<br>میں کیدی تیرین ملر بڑے نہید لگ ہی تیرین | P+1                       | سونے کی مورتی بنی اسرائیل میں کس نے بنائی تھی؟<br>شرکی نیے عقل میں تہ                                |
| -           | مشر کین کی توحید ربوبیت میں شوکرنہیں لگی بلکہ تو حیدالوہیت                           | P+1                       | شرکافی خوست سے عقل ماری جاتی ہے                                                                      |
| <u> </u>    | , <u> </u>                                                                           |                           |                                                                                                      |

| صختبر | عنوانات                                                       | صخخمبر      | عنوانات                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸   | واقعهٔ بدر کی تفصیل                                           | ۳۳۰         | میں ہمیشہ بھنگتے رہے                                         |
| ۲۳۲   | بدر کے موقعہ پرتائیداللی                                      | 771         | شیطان کی وسوسہ اندازی انبیاء کی عصمت کے خلاف نہیں ہے         |
| m4m   | فرشتوں کی کمک                                                 | !           | نماز میں امام کے پیچے مقد یوں کے قرآن بڑھنے نہ پڑھنے         |
| سامان | میدان جنگے سے بھا گنا                                         | ا۳۳         | کے متعلق شواقع کی نسبت حنفیہ کا موقف زیادہ سیجے اور مضبوط ہے |
| ۳۳۳   | جوانسان ہدایت قبول نہ کرے وہ چوپا پیسے بدتر ہے                | ابياسا      | قرآن كريم رحمت جديد بهي بادر رحمت مزيد بهي                   |
| rai   | انسانی دل الشرتعالی کی دوانگلیوں کے چیس ہوہ جدھر جا ہے پھیردے | ۳۳۲         | ذ کر جبر فی افضل ہے یا ذکر حفی ؟                             |
|       | فتندكي آ كصرف سلكان والي بي كونيس جلاتي بلكه دوسرون           | <b>77</b> 2 | مال ننیمت س کا ہے؟                                           |
| roi   | کو بھی جسم کردی ہی ہے                                         | ۳۳۸         | جنگ مس مجوری سے مسلمانوں کواختیار کرئی پڑی؟                  |
| ror   | انسان اپنے بئے ہوئے کر کے جال میں آخر کارخود ہی کھنس جا تاہے  | <b>ሥ</b> ፖለ | مخقرا حکام جنگ                                               |
| ror   | عذابالهی کی ایک سنت<br>فت                                     | ۳۳۸         | الله تعالی اور بندول کےسب حقو ق کی ادا لیگی کا حکم           |
| ror   | فقهى اشنباط                                                   |             |                                                              |
| ·     |                                                               |             |                                                              |
|       |                                                               |             |                                                              |
|       |                                                               |             |                                                              |
|       |                                                               |             |                                                              |
| li    |                                                               |             |                                                              |

## ر قال المكرّ حرال المكرّ

قَـالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ عَنُ الْإِيْمَانِ لَـنُخُرِجَنَّكَ يَشُعَيُبُ وَالَّذِيْنَ امَّنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ٓ اَوۡلَتَعُودُنَّ تَرُحُعُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ وَيُنِنَا وَعَلَّبُوا فِي الْحِطَابِ الْحَمْعَ عَلَى الْوَاحِدِ لِاَنَّ شُعَيْبًا لَمُ يَكُنُ فِيُ مِلِّتِهِمُ قَطُّ وَعَلَى نَحُوِهِ آجَابَ قَالَ ٱنْعُودُ فِيهَا وَلَوْ كُنَّا كُرِهِينَ ( ١٨٨) لَهَا اِسْتِفُهَامُ اِنْكَارٍ قَلِهِ الْعَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَلِبًّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُمُ بَعُدَ إِذْ نَجْنَا اللهُ مِنْهَا ْ وَمَايَكُونُ يَنْبَغِي لَنَآ اَنُ نَعُودَ فِيهَا َ إِلَّا آنُ يَّشَاءَ اللهُ رَبُنَا ۚ ذَٰلِكَ فَيَحُذِ لُنَا وَسِنعَ رَبُّ نَسَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَىٰ وَسِعَ عِلْمُهُ كُلَّ شَيْءٍ وَمِنْهُ حَالِي وَحَالُكُمْ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحُ أَحُكُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَٱنْتَ خَيْرُ الْفَتِحِينَ (١٩) ٱلْحَاكِمِينَ وَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ قَوْمِهِ آىُ قَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ لَئِنِ لاَمُ قَسَمٍ اتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذًا لَّحْسِرُونَ ﴿ ٥٠﴾ فَمَاحَذَ تُهُمُ الرُّجُفَةُ الرَّلِزَلَةُ الشَّدِيْدَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ جَيْمِيْنَ ﴿ اللَّهُ السَّدِيْدَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ جَيْمِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا لَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل بَارِكِيُنَ عَلَى الرَّكُبِ مَيَّتِيُنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا مُبْتَدَأً خَبَرُهُ كَانُ مُحَفَّفَةٌ وَاسُمُهَا مَحُذُوفٌ أَى كَانَّهُمْ لَّمُ يَغُنُوا يُقِيمُوا فِيهَا أَفِي دِيَارِهِمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْحُسِرِينَ ﴿ ٩٢﴾ التَّاكِيُدُ بِاعَادَةِ الْمَوْصُولِ وَغَيْرِهِ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمُ فِي قَوْلِهِمُ السَّابِقِ فَتَوَلَّى أَعْرَضَ عَنْهُمُ وَقَالَ يلقَوْم لَقَدُ أَبُلَغُتُكُمُ رِسَلْتِ رَبِّي وَنَصَحُتُ لَكُمْ فَلَمْ تُؤمِنُوا فَكَيْفَ السِّي آحَزَنُ عَلَى قَوْمٍ كَفِرِينَ ﴿ إِنَّ السِّفَهَامْ بِمَعْنَى النَّفِي اس پرقوم کےمغرورسرداروں نے کہا (جوایمان لانے سے گھمنڈ کرتے تھے) اے شعیب ! یا تو تہمیں اور - تہارے ساتھ ان سب کو جوتم پر ایمان لائے ہیں ہم اپنے شہروں سے ضرور نکال باہر کریں کے یا لوٹ آؤ (واپس آ جاؤ) ہارے طریقد (دین) میں (خطاب کرنے میں جماعت کوواحد پرغالب کرلیا ہے ورنہ شعیب علیہ السلام بھی بھی ان کے طریقہ پڑ ہیں رہے اور ای طرز کے مطابق اگا جواب بھی ہے) شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا۔ کیا (لوٹ جاکیں پچھلے طریقہ پر) اگر چہ ہم اس كوقابل نفرت بجصتے موں (بیاستفہام انكارى ہے) اگر ہم تہارے دین میں لوٹ آئیں، حالانكم اللہ نے ہمیں اس سے عجات دے دی ہے تو ہم جھوٹ بولتے ہوئے اللہ پر بہتان با ندھیں گے اور ہمارے لئے میمکن (مناسب) نہیں کداب قدم پیچے ہٹا کیں بہاں اللہ

ہی چاہیں جوہارے پروردگارہیں (اس ارتدادکواوروہ ہمیں اس طرح رسواکردیں تو دوسری بات ہے) ہمارے پروردگار کاعلم ہرچز پر چھایا ہوا ہے(بینی ان کاعلم سب چیزوں کو محیط ہے۔ میری اور تہاری خالت بھی اس سے باہر نہیں) ہمارا تمام تر بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔

پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ (تھم) فرماد بھے۔ آپ بہترین فیصلہ کرنے والے (حاکم)

ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے انکار کرنے والے سردار بولے (بعنی آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے ) اگر (اس میں لام قسمیہ ہوتے اوند سے کا فیروی کی تو بس مجھ لوکہ تم ہر باد ہو گئے پی انہیں زلزلہ (سخت جھ کا) نے آپر گڑا۔ سواپ گھروں میں شبح ہوتے اوند سے کا وند سے بیاں کی کی بیان کی میں ایک میں ان کھروں (بستیوں) میں جن لوگوں نے شعیب کو جھٹا یا تھا وہی ہرباد ہو گئے (موصول وغیرہ کو دوبارہ لاکر سے کہ جس کی خرا گئے ہے) جی نہو گئے اور کہنے گئے۔ بھائیو! میں نے سے دورگار کے پیغامات تمہیں پہنچا و کے تھا اور تمہاری بہتری جا ہی تھی (لیک الرف) ہو گئے اور کہنے گئے۔ بھائیو! میں نے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا و کیے تھا اور تمہاری بہتری جا ہی تھی (لیک تم ایمان نہیں لائے) تو اب میں کیسے (رنج) کروں نہ بروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا و کے تھا اور تمہاری بہتری جا ہی تھی (لیک تم ایمان نہیں لائے) تو اب میں کیسے (رنج) کروں نہ بروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا و کے تھا اور تمہاری بہتری جا ہی تھی (لیک تم ایمان نہیں لائے) تو اب میں کیسے (رنج) کروں نہ بروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا و کے تھا اور تمہاری بہتری جا ہی تھی (لیک تم ایمان نہیں لائے) تو اب میں کیسے (رنج) کروں نہ بروردگار کے پیغامات تمہیں پرغور کی اور کی اور کی کے تھا ہو کی کے دور باروں پر ریاستھ کی ہو گئی ہے۔

تحقیق وتر کیب: ......معد اس معد اس کاتعلق اخراج کے ساتھ ہے نہ کہ ایمان کے ساتھ ای والسلّہ استور جنگ واتب اعک اور معطوف و معطوف علیہ کے درمیان شعیب عکم کومنادگی لا نازیادہ دھرکانے کے لئے ہے۔ و غیلبوا. مفسراعلام آیک شبکا جواب دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ عود کہتے ہیں پہلی حالت کی طرف لوٹے کو لیکن شعیب علیہ السلام جب بھی بھی ان کی ملت میں داخل نہیں تقدر پھر لفظ عود بولنا کیسے مجھے ہوا۔ اور خیر کفار کے قول پر قواس لئے زیادہ اشکال نہیں کہ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کفار نے اپنے غلط خیال کے مطابق ایسا کہا ہوگایا ظاہری طور پر شعیب کی طرف سے خالفت نہ ہونے کو انہوں نے اپ ہم نداق ہونے پر محمول کرلیا ہوگا۔ مگر خود شعیب علیہ السلام کے جواب میں بھی "ان عدنیا" کا لفظ موجود ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اس الزام کو تسلیم کرلیا ہے؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کہنا بناء بر تغلیب کے ہوا۔ یعنی اگر چہشعیب علیہ السلام تو پہلے ان کے طریق کفر پر نہیں ہے ۔ مگر آپ کے تمام مومن ساتھی فر بائی لیکن ویہ خواب میں اسی نقتر پر پر گفتگوفر مائی لیکن نظم ورت پیش آگے۔ اس کہنا جواب میں اسی نقتر پر پر گفتگوفر مائی لیکن اگر یہ کہنا جائے کہلفظ عود صاد کے معنی میں بھی آگر یہ کہنا جواب وی کی ضرورت پیش آگے۔ اس کہنا جواب کہ کہلفظ عود صاد کے معنی میں بھی آتا ہے تو اشکال ہی متوجہ نہیں ہوتا کہ جواب وی کی ضرورت پیش آگے۔ اس کہنا جواب کے کہلفظ عود صاد کے معنی میں بھی آتا ہے تو اشکال ہی متوجہ نہیں ہوتا کہ جواب وی کی ضرورت پیش آگے۔

اولو کنا. ہمزہ انکاروتوع کے لئے ہاورلو یہاں زمانہ ماضی میں ایک چیز کی فی سے دوسری چیز کی فی کے لئے نہیں ہے بلکہ محض ربط ومبالغ فی کے لئے نہیں ہے بلکہ محض ربط ومبالغ فی کے لئے سے ۔ای کیف نعود فیھا و نحن کارھون لھا۔

الا ان یشاء اگرمشنی منه عام احوال کو مانا جائے توبیا سنناء مصل ہوجائے گا اور استناء منقطع بھی ہوسکتا ہے اور مقصود محض رجوع الی اللہ ہے۔ای و سع لفظ علماً کے فاعلیت سے تمیزی طرف آنے کے لئے اشارہ ہے۔لم یعنوا افن بالکان کے تھہرنے کے جیں نفی منزل کو کہتے ہیں۔فکیف اول اظہار تاسف کر کے پھراس سے رجوع فرمار ہے ہیں۔

یوجا ہے۔ شروع میں جہالت یاسی خاص غرض نفع وعظمت کی خاطر ایک عقیدہ گھڑ لیاجا تا ہے پھر ایک مدت تک لوگ اسے مانتے رہتے ہیں اور جب ایک عرصہ کے اعتقاد سے اس میں شان تقدیس پیدا ہوجاتی ہے تو اسے شک وشبہ سے بالا تر سمجھنے ککتے ہیں اورعقل و بصيرت كى پيركوئى دليل بھى اس كے خلاف تسليم بيس كرتے ۔ ان هي الا اسسماء سميتمو ها انتم واباء كم . اس كاليك عنوان اورتعبیر ہے۔ کیونکہ بناوئی ناموں اورلفظی ہیر چھیر کے سواکوئی معقول حقیقت پیش نہیں کی جاسکتی۔ ۲:.....عام طور پر پیغیرای قوم میں پیدا ہوتے ہیں جس کی ہدایت کے لئے ان کومقرر کیا جاتا ہے۔ایبا بہت کم ہوا ہے کہ باہر سے کوئی بالکل ہی اجنبی آگیا ہو۔جس کی زندگی سے لوگ بے خبر ہوں۔ س:.....ان میں سے کوئی ٹی بھی بادشاہ یا میرنہیں تھا۔ نہ کسی طرح کا دنیاوی سروسامان رکھتا تھا۔ بلکہ سب کی دعوت وارشاد کا سلسلہ ای طرح ہوا کتن تنہا اعلان حق کے لئے کھڑے ہو گئے اور صرف اللہ کی معیت وقفرت پر بھروسہ کیا۔ ٣: .....سب كابيام ايك بى رہائے "خداكى بندگى كرو" اس كے سواكوئى معبود نيس ـ " ۵: .....سب نے بالا تفاق نیک چانی کی تلقین کی ۔ انکار اور برعملی کے برے نتائج ہے لوگوں کوآ گاہ کیا۔ ٢:..... بب كے ساتھ يكى ہوا كەرىكىسول نے سركشى كى اور بنو، وَل نے ساتھ ديا۔ ے ..... خالفت بھی ہمیشدایک ہی طرح ہوئی که اعلان حق کی ہنسی اڑائی گئی ،ان کی باتوں کوجما قت کہا گیا ، انہیں اوران کے ساتھیوں کواذیت پہنچانے کے تمام دسائل کام میں لائے گئے اوران کی دعوت کی اشاعت کورو کئے کے لئے امیں ساری قو تیں خرچ کرڈالیں۔ ۸:....سیفیبروگ نے یہاں تک کہا کہ اگر ہاری دعوت قبول نہیں کرتے تو کم از کم ہماری موجودگی ہی برداشت کرلواور فیصلہ نتائج پر چھوڑ دو لیکن مخالفین اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوئے۔ ہمیشہ یمی ہوا کہ حق کا داعی اور اس کے ساتھی وعظ ونصیحت کے ذریعہ تبلیغ کرتے ، لوگوں کے دل و د ماغ کومو ہے کی کوشش

لطائفِ آيات: ..... تين فكيف أللى الن معلوم واكمنداب وغضب من كرفار لوكون يردم بين كانا عاج -وَمَا اَرُسَلُنَا فِي قَرُيَةٍ مِّنُ نَبِي فَكَذَّبُوهُ إِلَا آخَذُنَا عَاتَبْنَا اَهُلَهَا بِالْبَاسَاءِ شِدَّةِ الْفَقْرِ وَالضَّوَّاءِ الْمَرَضِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٣﴾ يَتَذَلَّلُونَ فَيُؤُمِنُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا اَعُطَيْنَاهُمُ مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْعَذَابِ الْحَسَنَةَ الْعِنْى وَالصِّحَة حَتَّى عَفَوُ اكْثَرُوا وَقَالُوا كُفُرًا لِلنِّعُمَةِ قَدُمَسَ اباء نَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ كَمَا مَسَّنَا وَهذِه عَادَةُ الدَّهُرِ وَلَيْسَتُ بِعُقُوبَةٍ مِنَ اللهِ فَكُونُوا عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيُهِ قَالَ تَعَالَى فَا حَذُنْهُم بِالْعَذَابِ بَعْتَةً فَحُأَةً

وَّهُمُ لَايَشُعُرُونَ ﴿ ٥٥﴾ بِوَقُتِ مِحَيئِهِ قَبُلَهُ وَلَوْاَنَّ اَهُلَ الْقُرْى الْمُكَذِّبِينَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِمُ وَاتَّقَوُا الْكُفُرَ وَالْمَعَاصِيُ لَفَتَحْنَا بِالتَّحْفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ بِالْمَطِرِ وَالْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَاخَذُنْهُمْ عَاتَبُنَاهُمُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٩﴾ أَفَامِنَ آهُلُ الْقُرآى الْمُكَدِّبُونَ اَنُ يَّـُاتِيَهُمْ بَاسُنَا عَذَابُنَا بَيَاتًا لَيُلَا وَّهُمُ نَآئِمُونَ ﴿ مُهِ غَـافِلُونَ عَنُهُ اَوَ اَمِـنَ اَهُلُ الْقُرَى اَنُ يَّاتِيَهُمُ بَـُاسُـنَا ضُحَى نَهَارًا وَّهُمُ يَلُعَبُونَ ﴿ ١٩﴾ اَفَامِنُوا مَكُوااللهٰ ۚ اِسْتِـدُ رَاجُـةً إِيَّاهُـمُ بالنِّعُمَةِ وَاخَذَهُمُ بَعُتَةً بُخُ فَلَايَـاُمَنُ مَكُرَاللهِ إِلَّالْقَوْمُ الْخِسِرُونَ ﴿ وَهُ ﴾ اَوَلَمْ يَهُدِ يَتَبَيَّنُ لِـلَّذِينَ يَرِثُونَ الْارْضَ بِـالسُّكُنَى مِنْ بَعُدِ هِلَاكِ اَهْلِهَا آنُ فَاعِلٌ مُحَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحُذُوفٌ أَى أَنَّهُ لَّوُ نَشَاءُ أَصَبُنْهُمُ بِالْعَذَابِ بِذُنُوبِهِمُ كَمَا أَصَبُنْهُمْ مِنُ قَبُلِهِمْ وَالْهَمْزَةُ فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ لِلتَّوْبِيُخِ وَالْفَاءُ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلعَطْفِ وَفِي قِسرَاءَةٍ بِسُكُون الْوَاوِفِي الْمَوْصِع الْآوَّلِ عَطَفَابِاَ وُ وَنَحُنُ نَطُبَعُ نَحْتِمُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمَ لايسمَعُونَ ﴿ ١٠٠ اللَّمَوْعِظَةَ سِمَاعَ تَدَبُّرِ تِلُكُ الْقُواى الَّتِي مَرَّ ذِكُرُهَا نَقُصٌ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ مِنُ اَنْبَائِهَا ۚ اَحْبَارِ آهُلِهَا وَلَقَدُجَاءَ تُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيّناتِ الْمُعُجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا عِنْدَ مَحِيثِهِمُ بِمَا كَذَّبُوا كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبُلُ قَبُلَ مَحِينِهِمُ بَلُ اِسْتَمَرُّوا عَلَى الْكُفُرِ كَذَٰلِكَ الطَّبُع يَطُبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوب الْكَفِرِيْنَ ﴿ ١٠٠ ﴾ وَمَاوَجَدُنَا لِاكْتُرِهِمُ آي النَّاسِ مِّنُ عَهُدٍ آَى وَفَاءٍ بِعَهُدِ يَوْمِ آخُذِ الْمِيْثَاقِ وَإِنْ مُحَفَّفَةٌ وَّجَدُنَا آكُثَرَهُمُ لَفْسِقِينَ ﴿١٠٠﴾

محقیق وترکیب:....به ضرعون. اصل میں پنسف رعون تھا۔ تاکوضا دبنا کرادغام کردیا گیا ہے اور سورہ انعام میں تضرعوا کی مناسبت کی وجہ سے پنت علی ہے۔

القوى الف لام سے فدكوره بستيول كى طرف اشاره ب-واتقو اعطف خاص على العام ب-

افا من. ہمزہ انکاروتو تخ کے لئے اور قاءا حدناهم پرعطف کے لئے معطوف معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ القوی الف لام جنس کا بھی ہوسکتا ہے۔مفسر علام اگر چہ عہد کا لے رہے ہیں۔

مکرالله. الله کی طرف اس کی نسبت دھو کہ اور حیلہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بقول مفسر محقق استدراج مراد ہے۔اس ڈھیل کا ظاہر باطن سے مختلف ہوتا ہے۔لیکن اگر مکر کے معنی مخفی تدبیر کے لئے جائیں تو اشکال ہی متوجہ نہیں ہوگا۔

افامن اوراو امن میں حرف استفہام کا حرف عطف پرداخل ہونا باعث اشکال نہیں ہونا چاہئے کیونکہ عطف ففردین ہوتو ان دونوں میں منافات کی وجہ سے ممانعت ہوتی ہے، کیکن یہاں جملہ کا جملہ پرعطف ہور ہاہے۔ جس کا حاصل جملہ کے بعد جملہ کا استینا ف ہوگا۔ اولم یھد ۔ اس کا تعدیہ چونکہ لام کے ذریعہ ہور ہا ہے اس لئے لازی معنی سے اس کی تغییر کی گئی ہے۔ المواضع الا دبعه ، پہلا موقعہ افامن اهل المقویٰ ہے اور آخری اولم یھد ہے۔ ان میں دوجگہ فا ہے اور دوجگہ واؤ سکون واؤ کے ساتھ ۔ اول موقعہ سے مراد اومن اهل المقویٰ ہے۔ نافع ، ابن کیشر ، ابن عامر سکون واؤ کے ساتھ اور باقی قراء فتح واؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

ونسحن جلال محقق نے ونطبع کے درمیان نسک مقدر مان کران کے متا الله ہونے کی طرف اثارہ کردیا ہے۔و منا وجسدنا یہ جملہ معرضہ ہے جوآ خرمیں ہے اور جملہ معرضہ آخرمیں آسکتا ہے ماقبل سے اس کاکوئی تعلق نہیں ہے۔البت اگر خمیر پہلی امتوں کی طرف لوٹائی جائے تو اس کاربط پہلے سے بھی ہوسکتا ہے۔اکثو مفعول اول اور ف اسقین مفعول ٹائی ہے اور لام دونوں میں فرق کردہا ہے۔ ربط آیات: .....ندکورہ بالاقوموں کے علاوہ دوسری قوموں کے ساتھ بھی چونکہ ایسے حالات و واقعات پیش آ چکے ہیں اس لئے عام عنوان کے ساتھ اجمالاً ان کو بھی بیان کیا جارہا ہے اور پھر او لم بھد النبع سے ایسے حالات کے باعث عبرت ہونے پر تنبیہ کرنی ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : ......عذاب اللهى كا دستنور : ............ يعنى جن بستيوں ميں بھى عذاب الهى آيا توايك دم بلااتمام جمت كنبيں آيا بلكەسنت الله كے مطابق اولاً جرائم پرمہلت دى گئى۔ پھر بھى نەسىجھے تب عذاب نے آ كر پکڑا ہے۔ان گذشته دعوتوں كے ذكر كرنے سے بھى مقصوداسى حقیقت كی تلقین كرنا ہے۔

آیت لفتحنا علیهم ہر کات من السماء. پریشبرند کیا جائے کہ جب آیت بدلنا مکان السینة الحسنة سے کفار پر بھی عیش کی فراخی کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جسیا کہ سورہ انعام کی آیت فتحنا علیهم ابو اب کل شیء سے بھی بہم معلوم ہوتا ہے۔ پھر خوشحالی کے لئے ایمان وتقویٰ کی کیا تخصیص رہی؟ جواب سے ہے کہ کفار کو ہلاکت سے پہلے خوش حالی تو ایک حکمت کے ماتحت دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کیونک آخر میں وہ وبال جان ہوجاتی ہے۔ برخلاف ایمان وطاعت کے ساتھ نعمتوں کے کہ وہ بھی وبال جان نہیں ہوتی۔ نبین ہوتی۔ نبین ہوتی۔ نبین ہوتی ہے۔ بہن دونوں خوشحالیوں میں فرق ہوگیا۔

عذاب البی کا فلسفہ: .....سرس قوموں کی ہلاکت کے جواحوال بیان کئے گئے ہیں،ان کی نوعیت سے بظاہراہیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قدرتی حوادث تھے۔ مثلاً: زلزلہ، طوفان، سیلاب، آکش فشانی، ان کا ظہورا گرچہ قدرت کی عادی اور جاری صورتوں ہی میں ہوا تھا۔ لیکن اٹکار وسرسٹی کے نتائج سامنے لانے کے لئے ہوا تھا اور وہ بھی پینیبروں کی خبر دینے کے بعد لیس ہر زلزلہ کے لئے عذاب کا ہونا اگر چہضروری نہیں ہے مگر جس زلزلہ کی خبر پہلے سے پینیبر نے دے دی ہے اور اللہ نے بھی اسے اس معاملہ سے وابستہ کردیا ہوتو وہ زلزلہ عذاب ہی ہوگا۔ اللہ تعالی نے فطرت کے تمام مظاہر کے لئے ایک خاص بھیس مقرر کردیا ہے وہ جب بھی آئے گی تو اس بھیس میں آئے گی۔

غور کروفطرت کے داؤ کیسے فخی اور نا گہانی ہوتے ہیں۔ زلزلہ کے اسباب دن رات نشو دنما پاتے رہتے ہیں اور سیلاب ایک لمحد کی برف باری ہی کا بتیج نہیں ہوتا۔ آتش فشاں پہاڑوں کا لاوا برسوں تک کھولٹا رہتا ہے۔ تبہیں جاکر پھٹنے کے قابل ہوتا ہے۔ فطرت چیکے چیکے بیسب کام کرتی رہتی ہے لیکن ہمیں اس کی گود میں کھیلتے کھوتے ہوئے ایک لحد کے لئے بھی اس کا گمان نہیں ہوتا کہ کوئی غیر معمولی بات ہونے ولی ہے یہاں تک کہ اچا تک اس کا داؤنمودار ہوتا ہے اور ہم بالکل غفلت وسرمستی میں سرشار ہوتے ہیں۔

بقول علامہ آلوی شافعیہ کے زدیک ہے امیداور ناامیدی دونوں کفرنہیں ہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہیں۔ بعض محققین ؓ نے ان دونوں ؓ
قولوں میں بیمحا کمہ فرمایا ہے کہ اطمینان اورامن اگراس درجہ کا ہے کہ اللہ کوانقام پر قادر ہی نہیں سمجھتا یا مایوی اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ
کوانعام پر قادر ہی نہیں سمجھتا۔ تب تو بید دونوں کفر ہیں۔ لیکن اگر مایوی اس معنی پر ہے کہ گناہوں کو بڑا اور نا قابل معافی شمجھتے ہوئے
معافی اور مغفرت کو بعید سمجھتا ہے جس سے طاعت تو بہ بھی چھوڑ بیٹھا اور امن کا مطلب بیہ ہو کہ غلبہ رحمت کی دجہ سے وہ گناہوں پر جری
ہوجائے تو بید بلاشبہ کبیرہ گناہ ہے کفرنہیں ہے۔ رہی ہی آ بیت ، سواس کو یا تغلیظ پر محمول کرلیا جائے اور یا مطلق خیارہ اور نقصان کے
معنی لے لئے جائیں۔

کیکن سب سے بہترین توجیہ حضرت تھا نوی قدس سرہ العزیز نے بیفر مائی ہے کہ قطعی دعید کے بعد بے خوف ہوجانا، جیسا کہ ان کفار کی حالت تھی یاقطعی وعدہ کے بعد بھی مایوی ہوجانا۔ مثلاً : کسی نبی کی بشارت کے باوجود مایوس رہنا۔غرض کہ بیاضاص امن اور یاس دونوں کفر ہیں اوران دونوں آتھوں کے بہی معنی ہوتے ہیں۔

ولقد جاء تھم رسلھم بالبینات کی خمیر میں تمام ندکورہ انبیاء کا داخل ہونا اور بنیات ہے جزات کامراد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جن انبیاء کے مجزات قرآن وحدیث میں ندکورنیں وہ بھی صاحب مجزوق سے لیں قوم ہود کام اجست اببینة کہنا بربناء عناد تھا۔ بیصرت نص اس کوردکررہی ہے۔ اس لئے ان کا قول معترنہیں ہوگا۔

لطا كف آيات ..... تيتولسو ان اهل القري المنع سيمعلوم بواكد نيادى نعتول ميل طاعت اللي كااورد نياوى ممائب مي معصيت ونافر مانى كودخل بوتا به وفعتيل القين المنع بهول يامعنوى آيت في المنع المنع من وه سالك مجى داخل به جوابي صاحب نسبت بون پرمغرور بواور نسبت كے جھنے سے نداز رتا ہو۔ آيت فيما كانوا ليؤ منوا المنج ميل كى بات براتنا اصرار يا عناد بھى داخل ہے كما كركسى موقعه برايك دفعه إلى " نكل كئ تو پيمر" نا" نهيں ہوگى اور "نهيں ہوگى" تو پيمر" بال " نيل مقداؤل ميں بھى عام ہوگى ہے۔
گى ۔ اگر چداك كاناح تى ہونا بھى واضح ہوجائے۔ افسوس كريد بلامقداؤل ميں بھى عام ہوگى ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعُدِهِمُ أَي الرُّسُلِ الْمَذِكُورِينَ مُّوسَى بِالنِّنَا التِّسُعِ اللَى فِرْعَوْنَ وَمَلَاثِهِ مَوْمِهِ فَطَلَمُوْا كَفَرُوا بِهَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيُنَ (٣٠) بِالْكُفُرِمِنُ إِهْلَاكِهِمُ وَقَالَ مُؤسَى لِفِرْعُونُ النِّي رَسُولٌ مِّنُ رَّبِ الْعَلَمِينَ (٣٠) إلَيْكَ فَكَذَّبَهُ فَقَالَ آنَا حَقِيقٌ جَدِيرٌ عَلَى آنُ آيُ بِإِنَ لَا آقُولُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلا اللهُ الْمُلا اللهُ الللهُ اللهُ الل

اَرُضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ ١٠٠ قَالُو آ اَرْجِهُ وَاحَاهُ اَجِرُامُرَ هُمَا وَارُسِلْ فِي الْمَدَاثِنِ خشِرِيُنَ ﴿ ١١٠ اللهِ عَلَى الْمُدَاثِنِ خَشِرِيُنَ ﴿ ١١٠ اللهِ عَلَى الْمُدَاثِنِ خَشِرِيُنَ ﴿ ١١٠ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُدَاثِنِ خَشِرِيُنَ ﴿ ١١٠ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل حَامِعِينَ يَاتُوُكَ بِكُلِّ سلحِرٍ وَفِي قِرَاءَةٍ سَحَّادٍ عَلِيمٍ (١١١) يَفُضُلُ مُوسَى فِي عِلْمِ السِّحُرِ فَحَمَعُوا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرُعَونَ قَالُوْآءَ إِنَّ بِتَحْقِيْتِ الْهَمُزَتَيْنِ وَتَسُهِيُلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْحَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَحُهَيْنِ لَنَا لَاجُرًا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْعَلِيئِنَ ﴿ ١١٠ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ ١١٠ قَالُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى عَصَاكَ وَإِمَّا أَنْ نَّكُونَ نَحُنُ الْمُلْقِينَ ﴿ ١١٥﴾ مَامَعَنَا قَالَ ٱلْقُوأْ آمُرٌ لِلْإِذُن بِتَقُدِيْمِ اِلْقَائِهِمُ تَوَسُّلًا بِهِ اللَى اطْهَارِ الْحَقِّ فَلَمَّآ ٱلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ سَحَرُوْآ ٱعْيُنَ النَّاسِ صَرَّفُوهَا عَنُ حَقِيْقَةِ رِادْرَاكِهَا وَاسْتَرُهَبُوهُمُ خَوَّنُوهُمُ حَيْثُ خَيَّلُوهَا حَيَّاتٌ تَسْعَى وَجَاءُ وَ بِسِحُر عَظِيْم ﴿١١﴾ وَاوْحَيْنَآ الى مُوسى أَنُ أَلْقِ عَصَا كَ فَاذَا هِي تَلْقَفُ بِحَذُفِ إِحُدى التَّاثِيُنِ مِنَ الْاصُلِ تَبُتَلِعُ مَايَافِكُونَ (عُالَ يَقُلُبُونَ بِتَمُوِيهِهِمْ فَوَقَعَ الْحَقُّ ثَبَتَ وَظَهَرَ وَبَطَلَ مَاكَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ ١٨ مِنَ السِّحْرِ فَغُلِبُوا اَى فِرُعُونُ وَقَوْمُهُ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِرِيْنَ ﴿ إِنَّ صَارُوا ذَلِيُلِينَ وَٱلْقِي السَّحَرَةُ سَجِدِيْنَ ﴿ ٢٠ عَالُواۤ امَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِلَّهُ ۚ رَبِّ مُؤْسَلَى وَهَارُونَ ﴿ ١٣٣﴾ لِعِلْمَهِمُ بِأَنَّ مَاشَاهَدُوهُ مِنَ الْعَصَالِايَتَأَ تَنَّى بِالسِّحُرِ قَالَ فِرُعُونُ ءَ الْمَنْتُمُ بِتَسَحُ قِيْقِ الْهَنْمُزَتَيُنِ وَابْدَالِ الثَّانِيَةِ آلِفًا بِهِ بِمُوسَى قَبْلَ أَنُ الْذَنَ آنَا لَكُمُ أَلِنَّ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمُوهُ لَمَكُرٌ مَّكُرُتُمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخُرِجُوا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ مَايَنَالُكُمُ مِنِّي لَأُقَطِّعَنَّ اَيُدِيكُمُ وَارُجُلَكُمُ مِّنُ خِلَافٍ أَى يَدَكُلِّ وَاحِدٍ ٱلْيُمُنِي وَرِحُلَهُ الْيُسُرِى ثُمَّ لَاصَلِبَنَّكُمُ اَجُمَعِيُنَ (mm) قَالُوَ اإِنَّا إِلَى رَبِّنَا بَعُدَ مَوْتِنَا بِأَيِّ وَجُهٍ كَانَ مُنْقَلِبُونَ (m) رَاحِعُونَ فِي الْاحِرَةِ وَمَا تَنْقِمُ يُ تُنكِرُ مِنْآ اِلَّا آنُ امَنَّا بِايلِتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَ تُنَا رَبَّنَا اَفُوغُ عَلَيْنَا صَبُرًا عِنْدَ فِعُلِ مَاتُوعِدُهُ بِنَا لِعَلَّا نَرُحِعَ الله كُفَّارًا وَّ تَوَفَّنَا مُسُلِمِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

تر جمہ۔ ..... پھران پینمبروں کے بعد (جن کا ذکرگرر چکا ہے) ہم نے موی علیہ السلام کو اپنی نونشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباری امراء (قوم) کے پاس بھیجا۔ لیکن انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ غیر انصافی سلوک (کفر) کیا۔ سو دیکھوان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ (جو کفر کے ذریعہ فساد پھیلا رہے تھے یعنی تباہ ہوگئے) اور موی علیہ السلام نے فرمایا ''اے فرعون! میں پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہوں۔ (تیرے پاس کیکن اس نے جھلایا تو موی علیہ السلام نے فرمایا میری) شایان شان (لائق) ہے ہوردگار عالم کی طرف سے کوئی بات بجز تھے کے نہ کہوں (ایک قر اُت میں یا کی تشدید کے ساتھ ہے یعنی علی پس لفظ حقیق مبتداء ہوگا۔ جس کی خبران سے لے کر بعد تک ہے) میں تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی روثن دلیل لے کر آیا ہوں۔ سو بنی اسرائیل کو جس کی خبران سے لے کر بعد تک ہے) میں تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی روثن دلیل لے کر آیا ہوں۔ سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ (فلک شام کی طرف) رخصت کردے (فرعون نے ان سب کوغلام بنار کھا تھا) کہا (فرعون نے جھڑے موٹی) علیہ السلام

كو) اگرآپ دافعي كوئى دليل (اپن دموے پر) لے كرآئے ہيں تواہے پيش كيجئے۔ اگرآپ (اپنے دموے ميس) سے ہيں۔اس پر موی علیه السلام نے اپنی لاکھی ڈال دی تو دفعتا وہ صاف ایک اثر دہا (بواسانپ) بن گیا اور اپناہاتھ (اجیئے کریبان میں ڈال کرباہر) لکلا تو یکا یک بہت چکتا ہوا (روش) ہوگیا۔سب دیکھنے والول کے سامنے (اپنے اصلی گندی زنگ کے برخلاف) فرعون کی قوم کے سردار كمني كيك واقعي يشخص بزاما ہر جادوگر ب (جوجادوگرى كفن ميں يكتا ب اورسورة شعراء ميں بيہ كربير بات قرعون نے خودا يے ول میں کہی تھی۔ پس یوں کہدلیا جائے کہ بیدورباری بھی بطورمشورہ فرعون ہی کے ہم زبان ہو گئے تھے ) بیر جا ہتا ہے کہ مہیں اس تہارے ملک سے نکال باہر کرے۔اب بتلاؤ تہاری اس بارے میں کیا صلاح ہے؟ کہنے گئے کہموی اوراس کے بھائی کو ذرا وصیل وے كرروكے ركھنے (ان كوابھى مہلت ديجئے) اورائي قلمروييں چيز اسيول كو بھيج ديجئے (جواكشاكركے) آپ ئے حضورتمام جادوگر لة كي (اورايك فرأت لفظ سحداد) آيا ب جومام رمول (كه جاؤوگرى كفن ميسموي عليه السلام پربازي لے جائيں - چنانچه ماہرین انتھے ہوگئے ) اور فرعون کے در بار میں حاضر ہوکر کہنے گئے۔'' کیا (پیلفظ دونوں ہمزہ کی تحقیق اور دونوں ہمزہ کی تسہیل یا ان دونوں صورتوں میں ان دونوں ہمزوں کے درمیان الف کے ساتھ آیا ہے ) ہمیں اس خدمت کے صلہ میں کوئی بھاری انعام ملے۔اگر ہم غالب آ مجئے۔فرعون نے کہا، ہاں ضرور ملے گا۔اورتم سب معتبرلوگوں میں داخل ہوجاؤ کے۔جادوگر بولے۔اے مویٰ! یا تو پہلے آب (این اکفی) سیست یا پر (جو بھے ہمارے یاس دھنداہے) ہم ہی پھینکس ؟ موی علیدالسلام نے فرمایاتم ہی پہل کر کے پھینکو (اس تھم کا تعلق چینکنے میں پہل کرنے سے ہے تا کہ اس کوا ظہار حق کا ذریعہ بنایا جاسکے ) پھر جب جادوگروں نے پھینکیس (اپنی اپنی رسیاں اورااٹھیاں) تولوگوں کی نظر بندی کردی (جادو کے زور سے لوگوں کی نگامیں ماردیں کدوہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکے ) اور جادوگروں نے لوگوں میں دہشت پھیلادی (بیب ڈال دی۔ کیونک وہ رسیاں اور لاٹھیاں چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہی تھیں ) اور انہوں نے ایک طرح سے بہت بڑا جادودکھلا دیا۔اورہم نےمویٰ کوظم دیا کہ آ ب بھی لاٹھی ڈال دیجئے۔سوعصا کوڈالنا تھا کہ یکا کیک نے اس نے نگلنا شروع كرديا (السلفف كى اصل سے ايك تاء حدّف كروى كى ب\_تبسلم نظفے كمعنى ميں ب) جو كچھانبوں نے وهونك رچاركما تھا (سوانگ بنار کھا تھا) غرضیک حق ظاہر ( ثابت اور واضح ہوگیا) اور جو کھے جادوگروں نے (جادوکا) کرتب بنایا تھاسب ملیامیٹ ہوگیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نیچاد کیمناپڑا ( فرعون اوراس کے ساتھ والوں کو )اس مقابلہ میں اورا لٹے خوب ذکیل ہوئے (اپناسا منہ لے کررہ گئے ) پھر تو جادوگر بے اختیار مجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے پروردگار پر جوموی علید السلام اور ہارون علید السلام كا بھى پروردگار ہے (كيونك انبيس بورايقين ہوچكا تھا كەلاتكى كى جوكرامات انہوں نے ديكھى بيں وہ جادو كے بل بوتے پرنبيس ہوسکتیں) فرعون بڑ بڑایا کہتم ایمان لے آئے ہو؟ ( دونوں ہمزہ کی مختیق اور دوسری ہمزہ کوالف سے بدل کریدلفظ آیا ہے) مویٰ علیہ السلام پراس سے پہلے کہ میں تہمیں اجازت دوں؟ ضرور بدر جنگ زرگری کاروپ جوتم نے بحراتھا) ایک خفیہ کارروائی تھی جس کاتم نے مل جل كرسوا تك بحراتها تاكه يهال كے بإشدول كواس سے نكال باہركرو۔ اچھا ابھى تھوڑى دىر يبس تمهيں حقيقت معلوم ہوكى جاتى ہے ( میں تبہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں ) میں پہلے ہاتھ النے سیدھے کواؤں گا ( بعنی برخض کا داہنا ہاتھ اور بایاں یاؤں کواڈالوں گا) پرتم سب کوسولی میں ٹاکک دول گا۔ انہوں نے جواب دیا ہمیں اپنے پروردگار کی طرف (مرنے کے بعد جس طرح بھی ہو) جانا ہی ہے۔ (آخرت میں پیش ہوں گے )اور و نے ہم میں كون ساعيب ديكھا ہے۔اس كے سواكہ جب مارے بروردگار كاحكام آئے تو ہم ان پرایمان لے آئے۔اے ہارے پروردگار! صبر سے ہم کوسرشار کردینا (جبکہ فرعون اپنی دھمکیوں پرکار بند ہونا جا ہے۔ایبان ہو كهم كفرى طرف ومحكاجا كي اورجميل ونياسا بي فرما برداري كرساته الحالياب

تحقیق وتر کیب: .........مویٰ آپ کی عمرایک سومیس سال ہوئی۔ ان میں اور حضرت یوسف علیہ السلام میں چار سوسال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان سات سوسال کا فاصلہ ہے قرآن کریم میں ان کی دعوت وارشاد کے تفصیلی واقعات سب سے زیادہ ملتے ہیں یا تو اس لئے کہ نبوت و حکومت اور ساسی ملکی مکمل انقلاب کے لحاظ سے آنخضرت علی کے ساتھ ان کو خصوصی مناسبت ہے۔جس کی طرف ورقہ بن نوفل نے ابتداء ''ناموس اکبر'کے آنے کی پیشگوئی میں ارشاد کیا تھا اور یا عرب ممالک میں بہود کی کثر ت اس تفصیل کا باعث بی ۔

التسسع. نومشهور مجزے یہ ہیں:۔(۱)عصا،(۲) یہ بیضا،(۳) قط سالی،(۴) طوفان،(۵) ٹڈی ول،(۲) جوون کے ڈھیر،(۷) مینڈکوں کی جرمار،(۸) خونی عسداب، (۹) مسخ ان میں آٹھا سی صورت میں آگے آتے ہیں اور مسخ کاذکر سور کا پیس میں آگے اس میں آگے اور میں اور مسخ کاذکر سور کا پینس میں آگے اور بنا اطمیس علی اموالہم.

على ان لا اقو ل يعن على بمعنى باء باوردوسرى صورت مين على كر قراءت پرمبتدا و خركى تركيب موگ \_

السبی الشام. بیاصلی آبائی وطن تھا۔ جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصرآ کر رہنا ہو گیا تھا اب تو می آزادی اورا ستخلاص وطن کی تحریک اور سیاسی جدو جہد کا نعرہ بلند کررہے ہیں ۔ قوم موئی جوفرعو نیوں کی زنجیر غلامی میں جکڑی ہوئی تھی اس کوآزاد کرارہے ہیں۔

ٹعبان اس کے معنی اڑدے کے ہیں۔ دوسری آیت میں 'کانھا جان' فرمایا گیاہہ جس کے معنی پتلے سانپ کے ہیں جواژدہ ہے سے معنی اردے کے ہیں جواژدہ ہے سے معنی پتلے سانپ کی کیا صورت ہے؟ پس اس کی ایک توجیہ توبہ ہے کہ تیزروی میں تو وہ پتلے سانپ کی طرح تھا اور جسامت کے لحاظ سے بڑا اڑد ہاتھا۔ چنا نچہ اس ۰ گر تو مند کا بھیلا وَہوجا تا تھا اور نیچ کا جبڑا اگرز مین پر ہوتا تو او پر والا جبڑا محل فرعون کے کنگروں پر جالگتا اور زمین سے ایک ایک میل او پر اٹھ کر دم کے بل کھڑا ہوجا تا فرعون کی طرف دوڑتا تو وہ مارے دہشت کے تخت چھوڑ کر بھا گئے لگتا اور غریب کو دست لگ جاتے ۔ اس سے ڈرکر آزادی کا پر وانہ بھی دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ لوگ بدحواس ہوکر تقریباً بچیس ہزار تو مرگئے۔ واللہ اعلم۔

اور دوسری توجیہ بیبھی ہوسکتی ہے کہ ڈالنے پر ابتداءً وہ سانپ ہوتا اور بڑھتے بڑھتے پھر اژ دہان بن جا تا۔ پس اس طرح دونوں لفظ بولنے چھے ہوگئے۔

اور تیسری توجیہ یہ ہوسکتی ہے کہ جیسا کہ موقعہ ہوتا یا جیسے حضرت موسی چاہتے ویسے ہی وہ بن جاتا تھا۔ بھی سانپ بن گیا اور اول سے آخر تک ایک حالی میں سانپ ہی رہا اور بھی اثر دہا ہوتا اوز رہتا۔ بہر حال دوسری اور تیسری توجیہ میں فرق ظاہر ہے۔

نسزع یدہ ۔ گریبان میں ہاتھ ڈال کربغل میں دبا کرنکا لئے سے آفتاب کی طرح حیکنے لگتا۔ جولوگ بیجان لکڑی سے جاندار سانپ بننے میں تعجب کرتے ہیں وہ انقلابات عناصر میں غور کریں جس کوفلاسفہ نے تسلیم کیا ہے۔

البتہ حقائق کا محال ہونا جوفلاسفہ میں مشہور ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ صرف وجوب، امتناع ، امکان۔ یہ تینوں ایک ورسرے کی طرف بدل نہیں سکتے۔ یعنی واجب ممتنع ہوسکتا ہے اور نہمکن اس طرح امتناع ، امکان ، واجب کی طرف نہیں بدل سکتا علی ہذا امکان واجب یامتنع میں واخل نہیں ہوسکتا۔ لیکن عناصر کے انقلاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ آگ، ہوا، یانی ، مٹی ایک

دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔

اور جولوگ ہاتھ میں روشیٰ اور چیک پیدا ہونے کو بعید بھتے ہوں وہ ذرا جگنوں کی دم پرنظر جمالیں قدرت الہی کے بیل سے بید حیوانی ٹارچ کیسی جگرگانی نظر آئے گی۔

ادجه ابوعر ،ابوبر می قوب کی قراءت میں اس کی اصل ارحبہ ہونے کی صورت میں اور ابن کیڑ ، ہشام گی قراءت پر اس کی اصل ارجو ہونے کی صورت میں اور ابن کیڑ ، ہشام گی قراءت پر نافع کی اصل ارجو ہونے کی صورت میں ارجات سے ماخوذ ہے یا ارجی ارجیت سے ہے۔جیبا کر استفسار اساعیل ،کسائی کی روایت پر نافع کی قراءت ہے۔البتہ ابن کی قراءت ہے۔البتہ ابن فراءت ہے۔البتہ ابن فراءت ہے۔البتہ ابن فراءت ہر اور منس کے ساتھ نحویوں کے نزدیک پہندیدہ نہیں۔ کیونکہ ہا کمسور نہیں ہوتی۔ تا وقت یہ کہ اس کا ماقبل کمسور یا یا ہے ساکنہ نہ ہو۔ کیونکہ ہمزہ جب یا ہوجاتی ہے تواس کے قائم مقام ہوجاتی ہے۔

ف جمعوا. بیجادوگرابهتر۷۲ شهدیا بقول کعب احبار رحمة الله علیه باره بزار ۱۳۰۰ اور بقول این ایخق پندره بزار ۱۳۰۰ ۱۱ور بقول بعض ستریاای بزار ۲۰۰۰ ۵،۰۰۰ میااس سے بھی زائد تصاوریه مقابله اسکندریه شهر میں کرایا گیا تھا۔

امسا ان تسلقی ۔جادوگروں کی طرف سے پہل کا موقعددینایا ادب وشائنگی کی وجہ سے ہوگا اوریا پی فن دانی پر گھمنڈ کرتے ہوئے مغروران کہا ہواور یا پیشہ وروں کی عادت کے مطابق کہا ہوگا۔لیکن حضرت موٹی علیہ السلام نے پہل کی اجازت اس لئے دی کہ اقدام کی نسبت مدافعت میں آسانی ہوتی ہے اور یا غلبہ حق کی نیت سے ان کو پیش قدمی کا موقعہ دیا ہو۔ کیونکہ اپنی جیت اور مخالف کی ہار کا ظہار اس صورت میں خوب ہوسکتا ہے۔

سحووا اعیس النساس ای ہے مجرہ اور جاد وکافرق واضح ہوگیا کہ جاد وگروں نے محض تخیل بندی اور نظر بندی کی تھے۔

کونکہ جاذگروں کے کرتب کا حاصل بیتھا کہ انہوں نے موٹے موٹے موٹے رسوں پر زئین مل دیا تھا اور بانس جیسی تھوکھ کا لاٹھیوں کے اندر بھی زئین مجردیا تھا۔ جب میدان میں سورج کی گری پیٹی تو نہیں حرکت ہوئے گی اور ایک دوسر ہے ہے لیٹے گئیں ۔ جس سے ناظرین سجے کہ سانپ حرکت کررہ ہیں اور میدان پیل پڑا ہے اور حضرت موئی علیہ السلام نے قلب حقیقت نہیں ہوتی ؟ زیادہ سے زیادہ بہاں خیال بندی ہوتی ہے اور واقعہ قلب حقیقت نہیں ہوتی ؟ زیادہ سے زیادہ بہاں خیال بندی ہوتی ہے اور واقعہ قلب حقیقت نہیں ہوتی ؟ زیادہ سے زیادہ بہاں خیال بندی ہوتی ہے اور واقعہ قلب حقیقت نہیں ہوتی ؟ زیادہ سے زیادہ بہاں خیال بندی ہوتی گڑراس سے دوسری حکر وسری جگرہ ہوتی اور وہ یہ کہ مجرہ اور مطلق ہجرہ وادر مطلق ہجرہ وادر مطلق ہجرہ اور مطلق ہجرہ اور مطلق ہجرہ اور مطلق ہجرہ اور مطلق ہے کہ ہوتی اور وہ یہ کہ مجرہ اور وہ وہ کہ میں بالکل مجرہ وادر جادو دونوں اگر چے فلان عادت ہوتے ہیں گئی کا اور دوسرے جادوا فقیاری ہوتا ہے۔ لینی جب اس کے اساب اختیار کو خوال نہیں ہوتا۔ نہ فطاہ ہوں کہ اور دوسرے جادوا فقیاری ہوتا ہے۔ لینی جب اس کے اساب اختیار کی کے جائی کی اور دوسرے جادوا فقیاری ہوتا ہے۔ لینی جب اس کے اساب اختیار کی جائی ہو با تا عہدہ اس کی کا کے جائی ہو با قاعدہ اس کی کا کے حال ہے تھی ہوتے ہیں اور اس کی اتار بھی کی جائی ہو کی جائی ہو کہ کی ہو ہا قاعدہ اس کی کا نے حال ہے بھی ہوتے ہیں اور اس کی اتار ہی کی کوئی بات خور ہی نہیں ہوتا۔ اس میں اس کے مواج کے با کیں اس کے جائی ہو کہ کی وجہ ہے جو بھی اور اس کے مواج کے با کیں اس کے جائی ہو کہ کی وجہ ہے جو بھی اور کی دیا ہے۔ جاذوگر ہوتے تو ند ڈرتے بلکہ نون دان ہونے کی دوسرے کی ادار کی دیا ہو کی کی دوسرے کوئی ہو کی دوسرے کی دوسرے

اسی طرح بسا اوقات اسے معجزہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔اس کی اعلمی اور بے خبری کی حالت میں اللہ کی تحکمت ومصلحت کے تقاضهاس کے ہاتھ پر معجزہ یا کرامت ظاہر ہوجاتی ہے۔ پھرنہاس کی کوئی کاٹ یا اتار ہےاور نہوہ کوئی کسبی اور مدون فن ہے کہ بإضابطه اس كا ذيلومه يا ذكرى برخض حاصل كرسك- نيز صاحب مجزه اورصاحب كرامات كى غرض صرف دعوت وارشاد اور مرضيات الهيه بوتي ہے۔ دنیاوی اغراض اس کے پیش نظر نہیں ہوتیں۔ "ان اجسری الاعلی الله "كانعرہ اس كی زّبان پر ہوتا ہے۔ ليكن ايك جادوگر كالرّائد "أن لنا لاجراً أن كنا نحن الغالبين" بوتا بــــــ

ربط آیات: .... چمنا قصد حضرت موی علیه السلام اور سطیون اور قبطیون سے متعلق ہے۔ حضرت موی کے معجزوں ک عظمت ، فرعونیوں کے کفر کی شدت اور بنی اسرائیل کی عجیب وغریب جہالت کی وجہ سے قر آن کریم میں اس قصہ کو بار بار دہرایا گیا اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی آ دھے پارہ تک اس قصدی تفصیلات چل گئی ہیں۔

﴿ تشريح ﴾ : ..... آيات سے كيا مراد ہے : .... آيات سے مراديا تو صرف يهي دوم عجز ، بي اوران كوجمع کے صیغہ سے بیان کرناان کے بڑے ہونے یابار بارواقع ہونے کی وجہ سے ہواور یا پھرنوم عجزات مراد ہیں جن کا ذکر آ گے آرہا ہے۔ جو أكر چەختلف اوقات میں ظاہر ہوئے لیکن یہاں اجمالی طور پرمجموعی وفت مراد ہوگا۔

بنی اسرائیل کا نبی ہونے سے ساری دنیا کا نبی ہونالا زم ہیں آتا: .....فرعون اور دربایوں کی تخصیص محض اس لئے ہے کہ عوام ان ہی کے تابع ہیں۔پس وہ بدرجہوالی حضرت موی علیہ السلام کی دعوت کے مکلّف اور مخاطب ہوں گے۔ چنا نچہ دوسری آیات میں حضرت موی علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی طرف جھیجا جانا ذکر کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ محض استے پھیلاؤ سے وہ عموم بعثت لازم نیس آتی جوآ مخضرت علی کنصوصیت ہے۔ دوسری آیات سے حضرت ہارون علیہ السلام کاریق سفر ہونا بھی معلوم ہوتا ہے لیکن یہاں شاید تابع ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ بنی اسرائیل پر بے حدمظالم کر کے انسانی حقوق چونکہ پامال کے جارہے تے اس لئے خاص طور پراس کواہمیت دینے کے لئے یہاں صرف اس کوذکر کیا گیاہے ورند دوسری آیات میں توحید کابیان بھی آیاہے اوربعض کے زود یک اوسل کے معنی صرف آزاد کرنے کے ہیں۔ شام کی طرف بھیجنا اس میں وافل نہیں ہے۔

معجزه اورجادو کا قرق: ..... اور مبين كامطلب يه الدونون معجز واسدواقعي حقيقت تبديل موجاتي تهي محض خیالی بات نتھی۔ باقی "للناظرین" کے لفظ سے کوئی نظر بندی کا شبہ نہ کرے۔ کیونکہ اس لفظ سے تو اور زیادہ تا کید ہور ہی ہے۔ یعنی کھلی آ تھموں لوگوں نے سانپ بننے اور ہاتھ ٹیکنے کا منظر دیکھا۔ کوئی شعبدہ بازی نہیں تھی اور یہی فرق ہوگا حضرت موی علیہ السلام کے اس معجز ہاور جادوگروں کے اس جادومیں۔ باقی مطلق معجز ہ اور مطلق جاد و کا فرق ابھی' دختیق وتر کیب' عنوان کے آخر میں گزر چکا ہے۔

. فرعونى يرو بيكنده: .....يويد ان يعرجكم جبكوئى كرى موئى جماعت الصنااورائي حالت سنوارنا چام كرتى بيتوظالم طاقتیں اسے بغاوت سے تعبیر کیا کرتی ہیں۔ چنانچے حضرت مویٰ علیہ السلام کا سیدھا سادہ مطالبہ صرف بینھا کہ بنی اسرائیل کومصر سے نكل جانے ديا جائے، ليكن اس معصومانه مطالبه كو بھى مصركے كردن كثول نے كيسا بھيا تك رنگ ديا اوراسے ملى بغاوت قرار ديتے ہوتے بیکہا کہ سیخص مصریوں کوان کے اپنے وطن سے نکال باہر کرنا جا ہتا ہے۔ بچھ مکانا ہے اس جموث کا۔

فعلبوا هنالك. سورة طه مين بكريه معامله معربول كتبوارك دن پين آيا قا-اس وقت كوتو عادة برا جمكه ها موتا بهوا و ت موتا بوگا اوراب بهى زياده ظنيم الشان اجماع بوگيا بوگا اورخود هفرت موئ عليه السلام نير موقعه مناسب بمحر ترجويز فرمايا تعا-"بسوب العلمين" كساته" رب موئ و بارون "اس لئے بر ها ديا به كفرعون جوابي لئے رب اعلى بون كا دعويدار تعا وه كبيل خوش نه موجائي او دسرول كوكى غلط بنى كاموقعه ندل جائے۔

خضرت موسی علیه السلام نے چادو کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ پہل کرنے کی اجازت دی۔
مجزہ کا کفارے مقابلہ کرنا اگر چہ نفر ہے اور کفر کی اجازت ایک مون بھی نہیں دے سکتا۔ چہ جائیکہ ایک اولوالعزم بیغ براجازت دے۔
پھر السقو اسے مفٹرت موسی علیه السلام نے کیے اس کی اجازت دی ؟ مفسر علام نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حفرت موسی علیه موسی علیہ السلام اگر ڈالنے کی اجازت نہ بھی دیے تب بھی وہ لوگ یہ کارروائی ضرور کرتے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسی علیہ السلام کا منشا محص ڈالنے کی اجازت دینائیس تھا۔ بلکہ دوسری ایس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام پہل کرنے میں ہورہا تھا۔ بس حضرت موسی علیہ السلام کا منشا محص علیہ السلام نے غلبہ حق کے اظہار کے لئے ایک شق کو اختیار فرمالیا۔ کیونکہ دوسری صورت میں "عصا موسی" کا سانب بنتا تو ظاہر ہوجا تا۔ گر ان پر غلبہ ظاہر نہ ہوتا اور اب پہلے سے جادوگروں کی پڑی ہوئی لاٹھیوں اور رسیوں کو آنافا نااور دفعہ نگل جانے ہے نہ اور کی طرف سے بعد میں لاٹھیاں اور رسیاں ڈالنے کی صورت میں جانے سے" ہار جیت "کا بہت جلد کھی آئھوں فیصلہ ہوگیا۔ جادوگروں کی طرف سے بعد میں لاٹھیاں اور رسیاں ڈالنے کی صورت میں ہمی اگرچہ "عصائے مولی" ان کونگل کر مغلوب کرسکتا تھا، لیکن اچا تک اور ایک دم یہ چھاپہ مارصورت نہ ہوتی غرضیکہ حضرت مولی علیہ السلام نے پہل کرنے کی اجازت دی ہے جادوگرنے کی نہیں۔
السلام نے پہل کرنے کی اجازت دی ہے جادوگرنے کی نہیں۔

سازش کاالز مالگایا کہ بیسب ملی بھگت ہے۔

فرعون نے نومسلم جادوگرول کوسر ادی تھی یانہیں: .... باتی ان نومسلموں کوفرعون نے سر ادی تھی یانہیں؟ اس میں دونوں قول ہیں۔ ابن عباس کے نزد کے سر اہوئی۔ نیٹا پوری اس کواظہراور' نہ ہب اکثر' مانتے ہیں۔ چنانچ' اتفدر موسی و قومہ' کے ساتھان' ساحروں' کاذکر نہیں ہے۔ نیز عبر کی دعا کرنا بھی بلا آنے کی دلیل ہے۔ لیکن دوسرے حضرات ''انتسما من اتبعکم المغالبون' سے استدلال کرتے ہوئے سر اکا افکار کرتے ہیں۔ تاہم پہلے استدلال کا بیجواب ہوسکتا ہے کہ چونکہ بینو مسلم جادوگر بھی قوم موئی میں داخل ہو گئے اس لئے الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی اور صبر سے مراد ایمان پر جی رہنا ہو۔ اس طرح دوسرے استدلال کا جواب بیہوسکتا ہے کہ غلبہ سے مراد دلیل کا غلبہ ہے۔ اس کے علاوہ تل ہوجانا غلبہ کے منافی نہیں ہے۔ آخر غالب فریق میں کچھلوگ مقتول بھی ہوائی کرتے ہیں۔ بہر حال سچا ایمان اگر چا کہ کہ کا ہو، ایسی روحانی طاقت پیدا کردیتا ہے کہ دنیا ن کوئی طاقت بیدا کردیتا ہے کہ دنیا ن کوئی طاقت بیدا کردیتا ہے کہ دنیا ن کوئی طاقت ایسے بے بھولوگ مقتول بھی ہوائی کرستے جو بی جادوگر جوفرعون سے صلہ وانعام کی التجا کیں کررہے تھے ایمان لانے کے بعد یک لخت ایسے بے بید سے خت جسمانی عذاب کی دھمکی بھی آئیس ڈر گائیسکی۔

لطا كف آیات: ...... تیت بریدان یخر حكم الن میں جس طرح فرعون نے ایک حق كوباطل كی صورت میں تلبیس كر كے پیش كرے وام میں ان سے نفرت كر كے پیش كر كے عوام میں ان سے نفرت بيدا كرد ہے ہیں۔ پیدا كرد ہے ہیں۔

آیت قبال القوا النے سے بعض مشائخ کے اس طریقہ کی اصل نکتی ہے کہ بعض دفعہ مسلحۃ بظاہر برے یا گناہ کے کام کی وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں۔جس میں آخر کارکوئی دین صلحت چھی ہوئی ہے اور وہی مقصود ہوتی ہے آیت فسلما القوا النے سے گئ باتیں ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ خلاف عادت اور اچنجے کی باتوں سے دھو کہ نہیں کھانا چاہئے کیونکہ وہ گراہ لوگوں سے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جادو کی ایک قتم خیال بندی اور نظر بندی بھی ہوتی ہے۔مسمرین ماسی میں داخل ہے۔تیسری یہ کہ الی باتوں سے ایک صاحب کمال باطن بھی متاثر ہوسکتا ہے اور بہتاثر اس کے باطنی کمال کے منافی نہیں ہوگا۔ چنانچ حضرت موئی علیہ السلام اس موقعہ پرخانف ہوئے۔ نیز اہل حق کا ایسی باتوں پریاان کے تو ٹر پرقادر ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آیت والے ہی السحر ہ النے سے معلوم ہوا کہ طریقت میں اصل مدار جذب حق پر ہے۔جیسا کہ اہل طریق سے ثابت ہے۔

وَقَالَ الْمَكَا مِن قَوْم فِرْعَوْنَ لَهُ آتَذَرُ تَتُركُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفُسِدُوا فِي الْاَرْضِ بِالدُّعَاءِ الله مُخَالِفَتِكَ وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكُ وَالِهَتَكُ وَكَانَ صَنَعَ لَهُمُ أَصْنَامًا صِغَارًا يَعُبُدُونَهَا وَقَالَ آنَارَبُّكُمُ وَرَبُّهَا وَلِذَ اقَالَ مُخَالِفَتِكَ وَيَذَرَكَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالتَّخْفِيفِ آبُنَاءَ هُمُ الْمَولُودِينَ وَنَسُتَحى نَسُتَبَقِي نِسَاءَ هُمُ الْمَولُودِينَ وَنَسُتَحَى نَسُتَبَقِي نِسَاءَ هُمُ الْمَولُودِينَ وَنَسُتَحَى نَسُتَبَقِي نِسَاءَ هُمُ اللَّهُ عَلِنَا بِهِمُ مِن قَبُلُ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قَلْهِرُونَ فَا فَا فَعَلُوا بِهِمْ ذَلِكَ فَعَكَا بَنُو اسْرًاءِ يُلَ قَالَ مُوسَى كَفِعُلِنَا بِهِمُ ذَلِكَ فَعَكَا بَنُو السَرَاءِ يُلَ قَالَ مُوسَى كَفِعُلِنَا بِهِمُ ذَلِكَ فَعَكُا بَنُو السَرَاءِ يُلَ قَالَ مُوسَى لَعْفِيلًا بِهِمُ ذَلِكَ فَعَكُا بَنُو السَرَاءِ يُلَ قَالَ مُوسَى لِقَعُومُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالُوا قَوْم مُوسَى لِللهِ يُعَلِيهَا مَن يَّشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَالْمَعِينَ ﴿ اللّٰهُ قَالُوا قَوْم مُوسَى لِللّٰهِ يُعَلِيهُا مِن قَبُلِ ان تَأْتِينَا وَمِن لَهُ مَا جِئَتَنَا فَو فَي اللهُ قَالُوا قَوْم مُوسَى اللهِ قَالُوا مَو اللهُ قَالُوا قَوْم مُوسَى اللهُ قَالُوا مِن قَبُلِ ان تَأْتِينَا وَمِن لَا بَعْدِ مَا جِئَتَنَا

قَالَ عَسلَى رَبُّكُمُ اَنُ يُهُلِكَ عَدُوَّكُمُ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي الْآرُضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعُمَلُونَ ﴿ الْآ اللَّهُ الْآرُضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ فِيُهَا وَلَقَدُ آخَدُ نَآ الَ فِرُعُونَ بِالسِّنِينَ بِالْقَحُطِ وَنَقُس مِّنَ الثَّمَرْتِ لَعَلَّهُمُ يَذُّكُّرُونَ ﴿ ١٠٠ ) يَتَّعِظُونَ فَيُؤْمِنُونَ فَالْمَاجَآءَ تُهُمُ الْحَسَنَةُ ٱلْحَصُبُ وَالْغِنِي قَالُوْا لَنَا هَلِهُ أَي نَسْتَحِقُّهَا وَلَمُ يَشُكُرُوا عَلَيْهَا وَإِنْ تُصِبُّهُمُ سَيَّئَةٌ حَدُبٌ وَبَلَاءٌ يَّطَّيُّرُوا يَتَشَاءَ مُوا بِمُؤسَى وَمَنَ مَعَهُ مِنَ الْمُؤمِنِينَ ٱلْآ إِنَّمَا طَيْرُهُمُ شُومُهُمُ عِنْدَ اللهِ يَاتِيهِمُ بِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ أَذَّ مَا يُصِيبُهُمْ مِنُ عِنِدهِ وَقَالُوا لِمُوسَى مَهُ مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنُ ايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤُمِنِينَ (٣٢) فَدَعَا عَلَيْهِمُ فَأَرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَهُوَ مَاءٌ دَخَلَ بُيُوتَهُمُ وَوَصَلَ إِلَى حَلُوقِ الْحَالِسِينَ سَبُعَةَ آيَّام وَالْجَرَادَ فَأَكُلَ زَرْعَهُمُ وَيْمَارَهُمْ كَذَلِكَ وَالْقُمَّلَ السُّوسَ اوُ نَوع مِنَ الْقِرَادِ فَيَّتَبَعَ مَاتَرُكَهُ الْحَرَادُ وَالضَّفَادِعَ فَمَلَّاتُ بُيُوتُهُمُ وَطَعَامُهُمُ وَالدَّمَ فِي مِيَاهِهِمُ آيَاتٍ مُّفَصَّلَتٍ مُبَيَّنَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا عَنِ الْإِيْمَانَ بِهَا وَكَانُوا قَوْمًا مُ جُرِمِينَ ﴿ ١٣٣ } وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُ ٱلْعَذَابُ قَالُوا يِنْمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنُدَكَ مِنْ كَشُفِ الْعَذَابِ عَنَّا إِنَّ امَنَّا لَئِنُ لَامُ قَسَم كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجُزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرُسِلَنَّ مَعَكَ بِنِي اِسُرَاءِ يُلَ ﴿ ٣٣٠ فَلَمَّا كَشَفُنَا بِدُعَاءِ مُوسَى عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلِّي أَجَلِ هُمُ بَلِغُوهُ إِذَ اهُمُ يَنْكُثُونَ (٢٥) يَنْقُضُونَ عَهُدَ هُمُ وَيُصِرُّونَ عَلى كُفُرهِمُ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغُرَقُنْهُمْ فِي الْيَمَّ ٱلْبَحْرِ الْمِلْح بِٱنَّهُمُ بِسَبَبِ ٱنَّهُمُ كَـٰذَّبُوا بِاللِّنَاوَكَانُوا عَنُهَا غَفِلِيُنَ ﴿٣٦﴾ لَا يَتَدَبَّرُونَهَا وَاوُرَثُنَاالُقُومَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُستَ ضُعَفُونَ بِالْاسْتِعْبَادِ وَهُوَبَنُو اِسْرَاءِ يَل مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بْرَكُنَا فِيُهَا بِالْمَاءِ وَالشَّحَرِ صِفَةٌ لِلْاَرْضِ وَهِيَ الشَّامُ وَتَسمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى وَهِيَ قَوْلُهُ وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيُنَ اسْتُضْعِفُوا الَّحْ عَلَى بَنِي اِسُرَ آءِيُلَ فَهِمَا صَبَرُوا أَعَلَى اَذَى عَدُوِّهِمُ وَدَمَّرُنَا اَهُلَكُنَا مَاكَانَ يَصُنَعَ ُ**فِرُعُونُ وَقَوْمُهُ** مِنَ الْعِمَارَةِ **وَمَاكَانُوا يَعُرشُونَ ﴿ ٣٤٪ ب**َكْسُرِالرَّاءِ وَضَيِّهَا يَرُفَعُونَ مِنَ الْبُنْيَانِ **وَجَوَزُنَا** عَبَّرُنَا بِبَنِيَّ اِسُوَآءِ يُلَ الْبَحْرَ فَأَتَوُا فَمَرُّوا عَلَى قَوْم يَّعُكُفُونَ بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسُرِهَا عَلَى أَصْنَامٍ لُّهُمُّ يُقِينُمُونَ عَلَى عِبَادَتِهَا قَالُوا يَلْمُوسَى اجْعَلُ لَّنَا إِلْهًا صَنَمًا نَعُبُدُهُ كَمَا لَهُمُ الِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿٣٨﴾ حَيْثُ قَابَلُتُم نِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُم بِمَا قُلْتُمُوهُ إِنَّ هَلَوُكُمْ مَاتَبُرٌ هَالِكٌ مَّاهُمْ فِيْهِ وَبِطِلٌ مَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ اَغَيُرَاللهِ اَبْغِيكُمُ اللها مَعْبُودًا وَاصلُهُ اَبْغِي لَكُمُ وَّهُو فَضَّلَكُمُ عَلَى الْعَلْمِينَ (١٨) فِي زَمَانِكُمُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْجَيْنَكُمْ وَفِي قِرَاءَةٍ أَنْحَاكُمُ مِّنُ أَل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يُكَلِّفُونَكُمْ وَيُذِيقُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ آشَدَّهُ وَهُوَ يُتَقَبِّلُونَ اَبُنَاءَ كُمُ وَيَسْتَحْيُونَ يَسْتَبْقُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِى ذَلِكُمْ الْإِنْحَاءِ اَوِالْعَذَابِ بَلَاءٌ اِنْعَامٌ اَوَابِتِلَاءٌ مِّنُ رَّبِكُمْ ﴿ عَظِيْمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تَتَّعِظُونَ فَتَنْتَهُونَ عَمَّاقَلْتُمُ

ترجمہ: .....اورفرعون کی قوم کے سرداروں نے (فرعون سے) کہا کیا آپ موی علیہ السلام اوران کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے (چھوڑ دیں گے) کہ وہ ملک میں بدامنی پھیلاتے پھریں (آپ کی مخالفت پرلوگوں کو ابھارتے رہیں) اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کونظر انداز کئے رہیں (فرعون نے چھوٹے جھوٹے بت بنا کرر کھ چھوڑے تھے جن کی لوگ پوجایا ٹ کرتے رہتے اور کہتا تھا کہ میں ان سب کا اور تمہارا رب ہوں۔اسی کئے فرعون اپنے کورب اعلیٰ کہا کرتا تھا ) فرعون بولا! ہم ابھی قتل کردیں گے (پیلفظ تشدید اور تخفیف کے ساتھ دونوں طرف پڑھا گیاہے)ان کے (نومولود)لڑکوں کواور زندہ (باقی)رہنے دیں گےان کی عورتوں کو (جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہیں اور ہمیں ہرطرح کا ان پرزور ہے (ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ چنا نچد اسرائیلی لوگوں پر قبطیوں نے بیآ رورنافذ کردیا۔ جس کی شکایت اسرائیلی حضرت موی علیه السلام سے کردہے ہیں ) موی علیه السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کا سہار ارکھواور جے رہو (ان کی تکلیفوں پر صبر کرو) باشبہ بیز مین اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے جا ہیں اس کا وارث (مالک) بنادیتے ہیں اور اخیر (اچھی) کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جو (اللہ سے ) ڈرتے ہیں۔ (مویٰ علیه السلام کی قوم کے ) لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے۔ آپ کی تشریف آ ورسے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آ وری کے بعد بھی۔ (مویٰ علیه السلام نے ) فرمایا۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہر باد کردیں گے اور تہمیں ملک میں ان کی جگہ حکومت وے دیں گے۔ پھر (ملک میں) تمہارا طرزعمل دیکھیں گے اور بیواقعہ ہے کہ ہم نے فرعون کی قوم کو مبتلا کیا تھا خشک سالی اور پھلوں کی کم پیداواری میں تا كدوه چوكلين (سبق حاصل كركے ايمان لے آئيں) پھر جب ان پرخوش حالي (سرسزى اور دولت) آجاتى تو كہتے بيتو ہمارے لئے مونا جائے (یعنی ہم اس لائق ہیں۔ پھر بھی اس پر شکر اوانہ کرتے ) اور اگر کوئی بدحالی (قط سالی اور مصیبت ) پیش آ جاتی تو مولی علیہ السلام اوران کے (مومن) ساتھیوں کی نحوست (بدفالی) بتلاتے۔ سن رکھو! ان کی نحوست (بدفالی) اللہ کے یہاں تھی (جہال سے ان کے پاس آئی ہے) کیکن ان میں سے بہتوں کو یہ بات معلوم نہیں ( کہ جو پچھان پرمصیبت آتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے)اور (موی علیہ السلام سے) یوں کہتے ہیں، ہم پر جادو چلانے کے لئے کسی ہی اور کتنی ہی نشانیاں ہمارے سامنے لاؤ۔ یر ہم مانے والے بیں ہیں۔ (اس پرموی علیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا فرمائی ) پھرتو ہم نے ان پرطوفان بھیج دیا (جس کایانی ان کے گھروں میں گھس آیا اور بیٹھے ہوؤں کے گلے آگیا۔سات دن یہی ساں رہا) اور ٹڈی دل (جنہوں نے ان کی کھیتیاں اور پھل ای طرح سات روز تک چیٹ کردیئے )اور جو ئیں یا ایک خاص قتم کی جیموٹی کھیاں (گھن کا کیڑایا ٹڈی کی ایک خاص قتم ہے جو عام ٹڈیوں سے بی ہوئی ہریالی کوصاف کردیت ہے) اورمینڈک (چنانچدان کے گھروں اور کھانوں میں امنڈ پڑتے تھے) اورخون (پانیوں میں) کہ بیسب کھلی کھلی (صاف) نشانیاں تھیں۔اس پر بھی وہ تکبر کرتے رہے (ان معجزات کو مان کرنہیں دیئے)اور بیلوگ کھھتے ہی جرائم پیشہ۔اور جبان پر (عذاب کی ) تختی ہوئی تو کہنے گئے۔''اے مویٰ علیہ السلام! آپ کے پروردگارنے آپ ہے جو عبد كرركها ب (عذاب الله في كم تعلق مار ايمان لان كي صورت ميس) اس كى بناء پر مار على دعا كرد يحيّر اگر (اس ميس ، لامتم كے لئے ہے) ہم سے عذاب ل كيا آپ كى دعاكى بركت سے توضرور ہم آپ برايان لے آئيں كے اور بى اسرائيل كو بعى

آپ كساتھ جانے كے لئے آزادكرديں كے - پرجب بم نے (حضرت موى عليه السلام كى دعاكى بركت سے)ان يرس عذاب اٹھالیا،ایک خاص وقت تک کے لئے کہ انہیں اس تک پنچنا تھا تو دیکھوا چا تک وہ اپنی بات سے پھر گئے (عہد شکنی کر بیٹھے اور كفر پر جے رے) بالآ خرہم نے انہیں بوری سزا دی اور انہیں سمندر (شورسمندر) میں غرق کردیا۔ اس وجہ (سبب) سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھااوران سے بالکل ہی بے تو جہی برتے تھے۔ (غورنہیں کرتے تھے)اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل ہی کمزورشار کئے جاتے تھے (غلامی اور بے گاری کی وجنی مراد بنی اسرائیل ہیں ) اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنادیا جو ہماری بخشی ہوئی برکت سے مالا مال ہے(پانی اور درختوں کے ذریعہ سے بیارض کی صفت ہے۔ مراد ملک شام ہے) اور آپ کے پروردگار کا نیک وعدہ پورا ہوگیا (یعنی ارشاد باری نسوید ان نسمن علی الذین استضعفوا الغ ) بن اسرائیل کے قت میں ان کے صبر کی وجہ سے (وشمنوں کی تکلیف پر)اورہم نے درہم برہم (برباد) کردیا فرعون اوراس کی قوم کی بنائی ہوئی (عمارت اور) او نجی او نجی بلڈگوں کو (لفظ بعر شون كسرراه اورضم راء كے ساتھ دونوں طرح پڑھا گيا ہے جو كچھوہ عمارتیں اٹھاتے تھے ) اورہم نے سحندر پارا تار دیایا (عبور كراديا) نی اسرائیل کو، پس وہال ان کا گزرایک الی قوم پر ہوا جومجاور بے بیٹھے تھے ( کاف کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ہے ) اپنے بتوں کے (ان كى بوجايات ميں لكے موئے تھے ) لكے كہنے بن اسرائيل كەائەموى عليدالسلام مارے لئے بھى ايبا بى معبود بناد يجئے (تاكه بت پرتی کریں ہم) جیسا کدان لوگوں کے لئے ہے۔آپ نے فرمایا۔ واقعی تم لوگوں میں بری جہالت ہے (اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ ان چیزوں سے کرتے ہوجوتم بک رہے ہو) بیلوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تو تباہ (برباد) ہوکررہے گا اور انہوں نے جو مل اختیار كيابوه والكلب بنيادب فرمايا كياالله كيسوااوركس كوتمهارامعبود تجويز كردول؟ (ابغيكم كياصل ابغي لكم تقي) حالانكه انہوں نے بی مہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے (تہمارے زمانہ میں جس کابیان آ کے ہے) اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے ممہیں بچالیا تھا (اوراکی قرأت میں انتجا کم ہے) فرعونیوں سے جومہیں ستار ہے تھی (ممہیں تکیفیں دینے اوران کامزہ چھاتے بہت بری طرح ( سخت رین عذاب اور وہ میتھا کہ ) تہہارے بیٹو ل کوبکشرت مار ڈالتے اور زندہ خچموڑ دیتے (باقی رہنے دیے ) تہہاری عورتوں کواوراس (بچانے یا عذاب دینے) میں بڑی ہی آ ز مائش تھی (انعام یا بلاء) تمہارے پروردگار کی طرف ہے ( کیا پھر بھی تم اوگ عبرت نہیں پکڑتے کہ اپنی بکواس سے باز آ جاؤ۔)

کفعلنا. یاشارہ ہے حضرت موی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جوفرعون نے بچوں کاقتی عام کیا تھااس تھین تھم کی طرف عسی ربکم پہلے استعینوا المنے سے کنلیۂ فتح کی بشارت دی تھی۔ اب مزید صراحة پیغام سنایا جارہا ہے اور یقین کے الفاظ اس لئے منہیں ہے کہ موجودہ لوگوں سے بچھ کرنے کرانے کی تو تعنہیں تھی۔ چنانچہ فتح مصر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی ہے۔
فینظو . اس سے مراداگر اللہ کا اس کے فساد کود کھنا ہوتو فا تعقیبہ کی وجہ سے بیا شکال ہوگا کہ اللہ کاد کھنا فسادِ اعمال سے بعد

ہونا چاہئے اور بیحدوث زمانی ہے جواللہ کی صفت میں نہیں ہونا چاہئے؟ جواب بیہ ہونکہ دیکھنے کا تعلق اعمال کے ساتھ حادث ہوگا جو ایک نبست ہے۔اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقی نہیں ہے۔ کیونکہ نبست اضافات میں سے ہوتی ہے۔ پس صفت حقیقیہ حادث نہوئی بلکہ اس کا تعلق حادث ہوا۔

المطوفان ، حالانکہ سبطیوں اور قبطیوں کے مکانات ملے ہوئے تھے گرعذاب الی نے دونوں میں فرق کرر کھاتھا۔ جب قبطی گڑ گڑائے تب حضرت موی علیہ السلام کی دعا سے موسلاد ھاربارش رکی۔

الجواد. مفتر كروزيي عذاب شروع موكر مفتر كروزتك ربار

القدمل اس الفظ کی تغییر میں اختلاف ہے۔ بقول مفسر غلام ، ابن عباس نے تو گھن کے کیڑے کے معنی لئے ہیں اور فلاو او کا رائے میں ٹلٹریوں کے بچوں کو پروں کے جنے سے پہلے کہتے ہیں اور عکر مد کے نزدیک بیٹلٹری کی ایک خاص متم موق ہے اور عطاء اس کے معنی جوں کے لیتے ہیں۔ چنانچہ تو رات میں بھی جو وک کا ذکر ہے اور عربی میں چھوٹی کھیوں کو بھی ممل کہتے ہیں اور کھیوں کی کارت بیاری کا سبب ہوتی ہے۔

الدم . تورات میں ہے کدوریائے نیل کایانی خون کی طرح مو گیا تمادرتمام محیلیاں مرمی تھیں۔

مفصلات بقول مفسر واضح کے معنی بیں اور مفصل کے معنی بھی ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ ایک ایک مہینہ کے فصل سے بیعذاب آرہے تھے اور ایک ایک ہفتہ رہتے تھے۔

الیسم . صاحب کشاف ،ابوالسعو د ،قاضی بیضاوی کے نزدیک یم کے معنی سمندر کے ہیں۔جس کی تدکاپۃ نہ چلے از ہری فرماتے ہیں کہ شوراور شیریں دونوں سمندر پر بیلفظ بولا جاسکتا۔ چنانچہ موئی علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا گیا ہے "فساقہ فیسہ فسی المیسم" حالانکہ دریائے نیل شیریں تھا۔امام رازی بھی مطلق دریا کے معنی لے دہے تھے اور صاحب قاموں بھی۔اس لئے مفسر کا ''بح ملح'' کے ساتھ تفسیر کرناضعیف اور تمام مفسرین اور لغۃ کے خلاف ہے۔

غفلین ، جلال محقق اس شبر کا دفعیہ کررہے ہیں کہ خفلت پر کسے مواخذہ ہوگیا؟ پس خفلت کے معنی عدم تدبیر کے لینے سے یہ اشکال صاف ہوگیا۔ کیونکہ تدبر نہ کرنا اختیاری ہے اور قابل مواخذہ ہے۔ چنانچہ قاموں میں ہے کہ حفل عند عفو لا کے معنی ترک اور سہوکے ہیں۔مصباح میں ہے کہ خفلت کا استعمال لا پر وائی سے کسی چیز کوچھوڑ دینے کے آتے ہیں۔

صفة لسلاد ص . چونکهاس صورت میں صفت موصوف کے درمیان عطف کا فاصله لازم آئے گا جواجنبی ہاس لئے مشارق ومغارب کی صفت بنانا بہتر ہے۔

قولہ وزید. ای طرح اس سے مراد عسیٰ رب کم المع بھی ہوسکتا ہے کین اس پر فدشدر ہے گا کہ بیتو حضرت موکیٰ علیہ السلام کامقولہ ہے۔ حق تعالیٰ کا قول تو بطور حکایت کے ہے۔ جوزنا۔ بیسمندر پارکردینا چونکہ دسویں محرم کو پیش آیا اس لئے عاشورا کے نام سے بطور شکر بیروزہ یادگار ہاہے۔

اصنام. بيتل كي شكل كابت تهايا هيقة كائي تهي اوريه بجارى كنعانى لوگ ته جن كوحفرت موى عليه السلام نے بعد ميں مرواديا تھا۔

ربط آیات: .... حفرت موی علیه السلام کے واقعات کاسلسله بیان چل رہا ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : اللي اجل هو بالغره سے مراددوسری بلا کے آنے سے پہلے پہلے کا وقت ہے۔

لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے: ....... قطسانی اور بھاوں اور بیداوار کے مارے جانے پراگر چہلوگوں نے حسنہ کن نبست اپنی طرف اور سید کی نبست حصرت موئی علیہ السلام کی طرف کی تھی۔ لیکن طوفان وغیر عذابوں کے تسکسل سے جب کچھد ماغ درست ہواتو "ادع لسنا ربک" پکارا تھے۔ پھر بھی "ربک" کا طرز خطاب ملاحظہ ہوکہ" رسی جل گئی مگر بٹ نہیں گئے" کیا ٹھکانا ہے اس دماغی خناس کا۔

بنی اسمرائیل کس ملک کے مالک بنے: اسسان بن بن سعد کی تغییر کے مطابق مشاد ق الارض المنے اور آ بیتان الارض الله النع سے مراد ملک معرب یعنی فلسطین وشام جومعرکا پور بی حصہ ہاس کے اور مغربی حصول میں جزیرہ نمائے بینا کا جو فلسطین کے پچم بیں ہے ۔غرض تمام علاقہ کے بوگ مالک ہوگئے تنے جومعری شہنشا ہیت کا بات گرار تھا۔ معربی ظاہری اور مادی برکات تو تھیں ہی، مگر حفرت یوسف علیہ السلام کی فیش مبارک مدفون ہونے کی وجہ سے باطنی برکہت سے محروم نہیں تھا۔ لیکن بقول بعض اگر دونوں آ بتوں میں ملک شام مراد لیا جائے تو وہ اپنی ظاہری برکات کی طرح باطنی برکات تا بھی ایک برا گہوارہ تھا۔ کیونکہ بی خطہ ہزاروں انبیاء کیم السلام کا مدفن رہا ہے۔ لیکن اس صورت میں ان آیات کا مضمون پہلی آ بتوں سے کچھ میں نہیں کھا تا۔ اس لیے توجیہ ہزاروں انبیاء کیم ہونے یوں کہدلیا جائے کہ حضرت مون کا علیہ السلام کا مدفن رہا ہوا ہے کہ حضرت مون کا مطلب بیتھا کہ اگر چیتم لوگ اپنے آ بائی وطن شام نہیں جاسکت ، کرتے ہوئے یوں کہدلیا جائے کہ حضرت مون کا مطلب بیتھا کہ اگر چیتم لوگ اپنے آ بائی وطن شام نہیں جاسکت ، کرتے ہوئے یوں کہدلیا جائے کہ حضرت میں اس اس طرح بھی دے سکتا ہے کہ جود تمن اس وقت روک بنا ہوا ہوں جاہ ہلاک موجوا کے اور اس طرح تہمیں وہاں کہ جو جو ایک اور مین مور ہوں انہوں ہو جو ایک اور اس طرح تہمیں وہاں میں مور ہوں کا جو جو ایک بول ان میں مورت میں ہو یار ہے ہیں اور بیقول انسب ہے کیونکہ اس صورت میں ہو یار ہے ہیں اور بیقول انسب ہے کیونکہ اس صورت میں ہو یار ہے ہیں اور غرب میں فی نہیں ہے کہ میں مورت میں وہ مورت اللہ کے منافی نہیں ہے کے منافی نہیں ہے کیونکہ وال مقام مورس کے منافی نہیں ہے۔ آ بیت و حسون اللہ سے شہرکی ممال کی منافی نہیں ہے۔ آ بیت و حسون اللہ سے شہرکی ممال مقام مورس کے منافی نہیں ہوں اللہ میں میں مورت اللہ میں مورت اللہ میں مورت اللہ میں میں کہ مورت اللہ میں مورت اللہ مورت مورت اللہ مورت میں بھی مورت اللہ میں مورت اللہ مورت مورت اللہ مورت اللہ مورت مورت اللہ م

ووات الول النجار الله النجار المراسيات المراسيون في الراسيون في المجلول و دينا النج في مناى بين بي يونلدو بالم مقصد شكايت اوراظهار تكليف نبيس تقال بلكم محض حزن و طال تفاجو مبر كمنا في نبيس ب-آيت و دمر نيا النج سي مجم كا محارات كالم بهونا معلوم بهور باله بي النجان المحتورة والمحتورة والم

صحیح احساس ختم ہوجانے کے بعداجھی چیز بھی بری معلوم ہوا کرتی ہے: ......دراصل محکومانہ زندگی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت وحوصلہ کی روح پر مردہ ہوجاتی ہے۔ لوگ غلامی کی ذات آمیز امن پر قناعت کر لیتے ہیں اور جدوجہد کی مشکلات سے جم و اس کے جانے ایک جانے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا کہ عرصہ تک مصریوں کی غلامی میں رہتے رہتے اس درجہ مسلح ہوگئے تھے کہ ان کی

سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آزادی اور کا مرانی کی تلاش میں اپنی معمولی راحتوں سے کیوں ہاتھ دھونیٹھیں جوغلامی کی حالت میں میسر آرہی ہیں؟ حصرت موکیٰ علیہ السلام نے جب صبر واستقامت کی تلقین کی تو شکر گزار ہونے کی جگہ الٹی شکا بیتیں شروع کردیں لینی ملول ہوگئے۔وہ ان کی نجات کے لئے فرعون کا مقابلہ کررہے تھے، انہیں شکایت ہوئی کہتمہاری اس دوڑ دھوپ نے ہی فرعون کواورزیا دہ ہمارا مخالف بنادیا اورتم فائدہ پہنچانے کی جگہ الٹاوبال جان ہوگئے۔

کامیانی باہمت لوگول کے قدم چومتی ہے: ......دخرت موی علیدالسلام کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ جو جماعت دنیوی بہروسامانی سے ہراسال اور تنگ دل ہوکر بے ہمت نہیں ہوجاتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرتی اور مشکلات اور کاوشوں کی پرواہ کئے بغیر جمی رہتی ہے وہی ملک کی وارث ہوتی ہے اور جو جماعت برائیوں سے بچنے والی اور عمل میں کی ہوگ بالآ خرکامیابی اس کے لئے ہے۔

المی اجل ہو بالغوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جماعت اپنے اعمال کے ذریعہ ایک خاص نتیجہ تک پنیخی رہی ہے جواس کی مقررہ جگہ ہے۔اعمال اگرا چھے ہوتے ہیں تو بیفلاح کی جگہ ہوتی ہے۔ برے ہوتے ہیں تو ہلاکت کی ہوتی ہے اور و اور ثنا سے قانون اللی میمعلوم ہوا کہ ظالم تو میں جن مظلوم تو موں کو تقیر اور کمز ورجھتی ہیں ایک وفت آتا ہے کہ وہی شاہی اور جہانداری کی وارث ہوجاتی ہیں۔

لطا كف آیات: ..... تیت قال عسى رب كم الن سے معلوم بوا كم سلمانوں كاغالب اور كفار كامغلوب رہنانعت اللى بهدا كو سے معلوم بوا كر دنياوى سزا بهدائل كے باتھوں ذلت وخوارى ميں بڑار ہناترك دنيانيس ہے۔ آيت فياغو قنا الن سے معلوم بواكر دنياوى سزا كبھى گناه برجى مرتب بوجاتى ہے۔

آیت اَجعل لنا الله الله الله کے ساتھ اگروہ حدیث بھی طالی جائے جس میں مشرکین کی دیکھادیکھی صحابہ نے بھی تلواروں کو درخت پر لئکانے کی اجازت چاہی تھی اور آپ ﷺ نے ممانعت فرماتے ہوئے تائید میں یہی آیت تلاوت فرمائی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیاوی باتوں میں بھی اہل باطن کی حرص کرنا برا ہے تو عبادات میں بدعات کو برنگ عبادات اختیار کرنا تو کتنا برا ہوگا۔

وَوَعَدُنَا بِالنِ وَدُونِهَا مُوسَى قَلْثِينَ لَيُلَةً نُكِلِمُهُ عِنْدَ اِنْتَهَائِهَا بِاَنْ يَصُومَهَا وَهِى ذُو الْقَعْدَةِ فَصَامَهَا فَلَمَّا تَمَّتَ انْكَرَ خُلُوفَ فَمِه فَاسْتَاكَ فَامَرَالله بِعَشْرَةٍ أَخُرى لَيُكَلِّمَهُ بِحَلُوفِ فَمِه كَمَا قَالَ تَعَالَى وَّاتَمَمُنَهَا بَعَشُرٍ مِن ذِى الْحَجَّهِ فَتَمَ مِيْقَاتُ رَبِّهَ وَقُتُ وَعُدِه بِكَلامِه اِيَّاهُ اَرْبَعِينَ حَلا لَيُلَةً تَمْيِيزٌ وَقَالَ مُوسَى بِعَشُو مِن ذِى الْحَجَهِ فَتَمَ مِيْقَاتُ رَبِّهَ وَقُتُ وَعُدِه بِكَلامِه اِيَّاهُ اَرْبَعِينَ حَلا لَيُمَا لَيُكَا تَعْمِيرٌ وَقَالَ مُوسَى لِعِيهُ هَرُونَ عَنْدَ ذَهَابِهِ إِلَى الْحَبَلِ لِلْمُنَاجَاةِ الْحَلُقُنِي مُن كُن حَلِيفَتِي فِى قَوْمِي وَاصَلِحُ الْمُمُهُمُ وَلا يَرْبَعُ سَبِيلَ الْمُفُسِدِينَ (٣٣) بِمُوافَقَتِهِمُ عَلَى الْمَعَاصِى وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا اَى لِلْوَقْتِ الَّذِى تَتَعْدُنَاهُ بِالْكَلامِ فِيهِ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ بَلَاوَاسِطَةٍ كَلامًا يَسْمَعُهُ مِن كُلِّ حِهَةٍ قَالَ رَبِّ اَرِنِي نَفْسَكَ النَّفُو وَعَدُنَاهُ بِالْكَلامِ فِيهِ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ بَلَاوَاسِطَةٍ كَلامًا يَسْمَعُهُ مِن كُلِّ حِهَةٍ قَالَ رَبِ اَرِفِي نَفُسَكَ النَّفُولُ وَعَلَى وَلِيكِنِ اللَّهُ الْمُؤْنِي الْمُعَامِى وَلَيْقُ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ دُونَ لَنَ أَرْبِي يُفِيدُ الْمُكَان رُونَيَةٍ تَعَالَى وَلْكِنِ إِلَيْكُ قَالَ لَنْ تَوْمِعُ اللّه وَلَكِن وَلَاكُن وَلَا لَنْ أَرْى يُفِيدُ الْمُكَانَ رُونَيَةٍ تَعَالَى وَلْكِنِ

انْظُرُ اِلَى الْجَبَلِ الَّذِي هُوَ اَقُوى مِنْكَ فَإِنِ اسْتَقَرَّ نَبَتَ مَكَانَهُ فَسَوُفَ تَوْمِنِي آَى تَثُبُتُ لِرُؤُيَتِي وَالْآفَلَا طَاقَةَ لَكَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ آى ظَهَرَ مِنْ نُورِهِ قَدُرُنِصُفِ ٱنْمِلَةِ الْحِنْصَرِ كَمَا فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ ٱلْحَاكِمُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا بِالْقَصِرِ وَالْمَدِّ أَى مَدْكُوكًا مُسْتَوِيًّا بِالْآرُضِ وَّخَرَّ مُؤسَى صَعِقًا مَغُشِيًّا عَلَيْهِ لِهَوُلِ مَارَاى فَلَمَّ آفَاقَ قَالَ سُبُحْنَكَ تَنُزِيُهَا لَكَ تُبُثُ اِلْيُكَ مِنْ سُوَالِ مَالَمُ أُوْمَرُبِهِ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٣٣) فِي زَمَانِي قَالَ تَعَالَىٰ لَهُ يِلْمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ آخَتُرُتُكَ عَلَى النَّاسِ اهُلَ زَمَانِكَ بِ رِسْلَتِي بِالْحَمْعِ وَالْإِفْرَادِ وَبِكَلَّامِي ۖ أَى تَكْلِيْمِي إِيَّاكَ فَخُذُ مَاۤ اتَّيْتُكَ مِنَ الْفَضُلِ وَكُنُّ مِّنَ الشُّكِوِيْنَ (١٣٣) لِا نُعُمِى وَكَتَبُنَالَهُ فِي الْأَلُواحِ آَى ٱلْـوَاحِ التَّـوُرَةِ وَكَانَتُ مِنُ سِدُرِ الْحَنَّةِ آَوُ زَبَرُ حَدٍ اوُزَمُرَّدٍ سَبُعَةً اَوْ عَشُرَةً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَـحْتَاجَ اِلْيَهِ فِي الدِّيْنِ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٌ بَدَلَّ مِنَ الْحَارِوَالْمَحُرُورِ قَبُلَهُ فَخُذُ هَا قَبُلَهُ قُلْنَا مُقَدَّرًا بِقُوَّةٍ بِحِدٍّ وَاحْتِهَادٍ وَّأَمُرُقَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَـأُورِيُكُمُ دَارَالُفْسِقِينَ (١٦٥) فِرُعَـوُنَ وَأَتْبَاعَةُ وَهِيَ مِصُرُ لِتَعْتَبِرُوا بِهِمُ سَساَصُوف عَنُ اليِغِي دَلَائِلِ قُدُرَتِي مِنَ الْمَصْنُوعَاتِ وَغَيْرِهَا اللَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضَ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِإَنْ أُحُدِ لَهُمْ فَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِيُهَا وَإِنْ يَسْرَوُا كُلَّ آيَةٍ لَّايُؤُمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوُا سَبِيْلَ طَرِيْقَ الرُّشُدِ ٱلْهُـدَى ٱلَّذِى حَاءَ مِنْ عِبْدِ اللَّهِ كَايَتَّخِذُوهُ سَبِيَّلاً يَسُلُكُوهُ وَإِنْ يَّـرَوُا سَبِيْلَ الْغَيِّ الصَّلالِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيًلا ذَٰلِكَ الصَّرُف بِٱنَّهُمُ كَـذَّبُـوُا بِايلِنَا وَكَانُوا عَنُهَا غَفِلِيْنَ (٣٠) تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَالَّـذِيْـنَ كَذَّبُوُا بِايلِنَا وَلِقَاءِ الْاخِرَةِ الْبَعْثِ وَغَيْرِهِ حَبِطَتُ بَطَلَتُ اَعْمَالُهُمْ مَاعَمِ لُوهُ فِي الدُّنيَا مِنْ حَيْرٍ كَصِلَةِ رِحْمٍ وَصَدَقَةٍ فَكَا ثَوَابَ لَهُمُ لِعَدَم شَرُطِهِ هَلُ مَا يُجْزَونَ إِلَّا حَزَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يَهُ مِنَ التَّكْذِيبِ وَالْمَعَاصِي

مجھاپنا جمال دکھلا کہ میں آپ کوایک نظر دیکھالوں۔ارشاد ہواتم مجھے ہرگزنہیں دیکھ سکو گے (یعنی تم میرے دیدار کی تاب نہ لاسکو گے۔ اور" لن ادی" کی بجائے جواب میں" لسن تسوانی" کہنااس بات کی دلیل ہے کہاللہ تعالیٰ کا دیکھنامکن ہے) مگر ہاں اس بہاڑی طرف و کیصتے رہو (جوتم سے زبردست طاقت ور ہے) اگر تکار ہا (اپنی جگد برقر ارر ہا) تو تم بھی تاب نظارہ لاسکو کے (بعنی تجلی حق کی تاب لاسکو گے۔ورن تمہاری بیمجال کہاں!) پھر جب ان کے پروردگار نے ذرا جھلک دکھلائی (یعنی جب آ دھی کن انگل کے برابراللہ كنوركاجلوه مواجىيا كه حديث ميں بے جس كى تھي حاكم نے كى ب) بہاڑ پر ۔ تو بہاڑك پر فيح اڑادي (لفظ پركا بغيرمد كے اور مدكر کے دونوں طرح آیا ہے بعنی ریزہ ریزہ اورسرمہ جو کرز مین سے ل گیا ) اور موسیٰ عش کھا کرگر پڑے (جو کچھ دیکھا تھا اس کی دہشت سے بهوش ہوگئے) چرجب ذراہوش میں آئے تو بول اٹھے۔خدایا! آپ کی ذات پاک ہے (آپ منزہ ہیں) میں آپ کے حضور معانی عابتا ہوں (بغیر تھم ملے اس متم کی درخواست کرنے سے ) میں پہلا مخض ہوں گا اس پر یقین رکھنے والوں میں (اپنے زمانہ کے اعتبار ے۔حضرت موتیٰ کوحق تعالی کا)ارشاد ہوا۔اے موتیٰ! میں نے تم کوامتیاز بخشا ہے (برگزیدہ بنایا ہے)لوگوں پر (تمہارے وقت کے لوگوں یر) اپنی پنجبری (بدلفظ جمع اورمفرد کے ساتھ دونول طرح آیا ہے) اور ہم کلام سے (معین اپنی ہم کلامی کاتم کوشرف بخشاہے) یں جو پچھ میں نے تم کو (قضل)عطا کیا ہےاہے لواور (میری نعمتوں کا)شکر بجالا واور ہم نے ان چیز پختوں میں ککھ کران کو دیں (تو رات کی تختیوں پر جو جنت کی بیری کی ککڑی یا زبر جدیا زمرد کے پھر سے بنی ہوئی تھیں اور سات یادس تھیں ) ہرتسم کی (دینی ضروری) باتیں نفیحت کی تھیں اور ہر چیز کی تفصیل (وضاحت) تھی (لفظ لکل شیئ پہلے لکل شیئ سے بدل ہے) پس اسے تھامو (اس سے پہلے لفظ قبلنا مقدر ہوگا)مضبوطی (کوشش اورسعی) ہے اور اپنی قوم کوبھی تھم دو کہ اس کے پیندیدہ احکام پڑمل کریں اور وہ وقت دورنہیں کہ ہم نافر مانوں (فرعون اور اس کے ساتھیوں) کی جگہ تہہیں دکھلا دیں گے (یعنی مصرتا کہتم ان لوگوں کو دیکھ کرعبرت پکڑو) میں اپنی نشانیوں سے (اپنی قدرت کے دلائل کو جومصنوعات وغیرہ دکھ کر حاصل ہوتے ہیں) بر شقہ ہی رکھتا ہوں ان لوگوں کو جود نیا میں ناحق تکبر کرتے ہیں (اس طرح کدان کو ذات کا مزہ چکھا دیتا ہوں جس سے وہ ان نشانیوں میں غور ہی نہیں کریاتے) اگر وہ دنیا بھر کی نشانیاں دیکھ بھی لیں۔ پھر بھی ان پرایمان نہ لائیں اور اگر دیکھیں کہ ہدایت کی سیدھی راہ سامنے ہے (جواللہ کی طرف ہے مقرر ہوئی ہے) تب بھی تبھی اس پر نہ چلیں اور اگر دیکھیں کہ (گمراہی کی) ٹیڑھی راہ سامنے ہے۔ تو فوراً چل پڑیں۔ بید (اس درجہ کی برکشتگی) اس کئے ہوجاتی ہے کہوہ ہماری نشانیاں جھٹلاتے ہیں اوران کی طرف سے غافل رہتے ہیں (ایسے ہی پہلے بھی گزر چکا ہے) اورجن لوگوں نے ہماری نشانیاں اور قیامت کے پیش آنے (بعثت وغیرہ) کو جھٹلایا تو ان کے سارے کام اکارت (غارت) گئے (جوانہول نے دنیا میں صلد رحمی ، یا صدقہ جیسی نیکیاں کی تھیں ان پر کوئی ثواب نہیں ملے گا ثواب کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے ) وہ جو کچھ بدلہ پائیں گے دہ اس کے سوا پچھے نہ ہوگا کہ ان ہی کی کرتو توں کا پھل ہوگا جود نیامیں دہ کرتے رہے (لیعنی جھٹلا نا اور گمراہ کرنا۔)

تحقیق وترکیب: شافین لیلة. روزه اگر چدن میں ہوتا ہے کین رات کی تخصیص بقول قاضی بیضادی صوم وصال کی طرف اشاره کرنے کے لئے ہے جوانبیاء کے لئے جائز ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے نہیں۔ ایکما فی الحدیث ایکم مثلی الخ.

بحلوف فمه. اس سے مرادگنده وی نہیں ہے جواشکال ہو بلکہ خلومعده کی وجہ سے جو بھیکاره روزه دار کے منہ سے نکلتا ہے وہ مراد ہے جس کو کے لخلوف فم الصائم اطیب عند الله المسک فرمایا گیا ہے۔

ا تم میں کون میرے برابرے مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ ۱۲ مع روزہ دار کے منہ کی بواللہ کومشک سے زیادہ پیندیدہ ہے۔ ۱۱۔

میقات. وقت اور میقات میں بیفرق ہے کہ میقات میں پہلے ہے کمل کی تعین ہوتی ہے اور وقت میں نہیں۔
وقال موسیٰ، اس ہے معلوم ہوا کہ واؤٹر تیب کے لئے نہیں ہوتی ۔ کیونکہ یہ وصیت تو کوہ طور پر جانے سے پہلے تھی۔
کلمہ، لطف آ میز کلام من کراشتیاتی جمال پیدا ہوا۔ من کل جھتہ، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کا کام قدیم مخلوق کے کلام جیسانہیں ہے۔ وہ زمان ومکان کی قود سے بالا ہے اور بعض کی رائے یہ ہے۔ کہ ق تعالیٰ نے مولی علیہ السلام میں ایساادراک پیدا فرما دیا تھا جس سے وہ کلام قدیم من ایساادراک پیدا فرما دیا تھا جس سے وہ کلام قدیم من سکے۔ جس طرح جو ہر وعرض نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے جمال ذات کا عقلاً و کیونا ممکن ہوگا اور شخ ایومنصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ حضرت مولی علیہ السلام نے ایسی آ واز وحر وف کے بغیراس کے کلام کاسمنا بھی ممکن ہوگا اور شخ ایومنصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ حضرت مولی علیہ السلام نے ایسی آ واز من کے وکلام البی پر ولالت کرتی تھی اور حضرت موتی کی تخصیص اس معنی پر ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی آ واز سنائی جو بلا واسط اسباب تھی۔ کلام کوشلی حادث اور کلام نفسی قدیم کا یہی فرق تھا۔ جس کے نہ جانے سے مامون کے دور میں ''خلق قرآن' کے نام سے ایک عظیم فتہ کھڑا ہوگیا تھا اور صحر کہ دے اگر سے مامون کے باتھوں اللہ والدی تاریخ کا نہا ہیت تاریک اور سیاہ باب ہے۔

یوروی کے ساتھ سے تی تکیفیں دی گئیں جو مسلمانوں کی تاریخ کا نہا ہیت تاریک اور سیاہ باب ہے۔

نفسك. ارنى كم مقول تانى كرمخروف مونى كاطرف اشاره ب-ارنى اوران طر اليك مين شرط وجزاءايك مين مين المرطوج اءايك مين مين المراءايك مين مين المراءايك مين مين المراء المين المراء المر

لن ترانی الله کودی بیان جمله سے عقلاً محال معلوم بیں ہوتا۔ کیونکہ پہاڑ کا تھیراؤا کیے ممکن چیز ہی جس پراللہ کے دیدارکو معلق کیا گیا ہے۔ اس سے عقلاً دیدارالہی بھی ممکن ہوا۔ ہاں جاب بشریت دیکھنے والے (موسی علیہ السلام) کے سامنے ہے۔ اللہ مجوب نہیں ہے اس کودیکھنے والی آئکھ چاہئے فانی باقی کواس وقت تک کسے دیکھے جب تک فنا کے بل سے گزر کر دارالبقاء میں نہی جائے والی نہیں ہے اس کودیکھنے والی آئکھ چاہئے میں نہی ہوائی ہاڑتھا۔ ای پہاڑ کا نام زبر تھا۔ جوسب سے بردا پہاڑتھا۔ ای ولکن انظو ، ید معرف موسی نے بردا پہاڑتھا۔ ای محترب اس پہاڑکا نام زبر تھا۔ جو موسی این ظہر ۔ یعن بچی بھی تعلیم میں نورہ ۔ جو موسی این عبر اس کی تعلیم میں نورہ ۔ جو موسی این عبر اس کی تعلیم میں نورہ ۔ جو موسی این عبر اس کی تعلیم نوش کے ساتھ فر ماتے ہیں اور بعض

حضرت موسیٰ کی وفات کے قائل ہیں۔ کیکن زجاج کہتے ہیں کہ لفظ افاق اس خیال کی تر دید کرر ہاہے۔ کیونکہ "اف ق من موته" نہیں کہاجا تاہاں افاق من غشیمة بول سکتے ہیں۔

قال یموسی. حضرت موی کی دل شکنی کے خیال سے ان کی تملی کا انظام فر مایا جار ہاہے۔

فسحلہ مسا اتبتائی، عرفہ کے روز حضرت موسیٰ ہے ہوش ہوئے تھے اور دسویں ذی المجرکوتورات مرحت ہوگی اور چونکہ حضرت ہارون وزیر تھے اس لئے خطاب میں صرف اصل کی رعایت رکھی گئی ہے۔

الواح التوراة. رئيج بن انس كى روايت كے مطابق تورات سر اونٹ كے بوجھ كے برابرنازل ہوئى تھى چنانچ سال بحريس اس كا ايك جزيرُ ها جاسكتا تھا۔ اس لئے بجر حضرت موسى اور حضرت عين اور حضرت عين كے اس كوكوئى نہيں پڑھ سكا۔ يقرآن كريم بى كا ايك كھلا ہوا مجرزہ ہے كہ ہرزمانہ ميں لا كھوں كروڑوں حفاظ نے باوجودزبان نہ جانے كے اس كوايے سينوں ميں محفوظ ركھا۔

من سد دالجنة جیسا کہ حدیث میں ہے اور بغوی کہتے ہیں کہ ختی کی لمبائی بارہ ہاتھ تھی اور حسن وس ہاتھ بتلاتے ہیں۔ بسا حسسنھا اس سے مرادوہ احکام ہیں جن میں زیادہ احتیاط کا پہلوہو۔ کیونکہ احکام ہرطرح کے ہوتے ہیں۔ عزیمت، رخصت ، فرض ، واجب ، مندوب ، جائز۔ پس مطلب یہ ہے کہ عزائم پڑھل کرنا چاہئے اور رخصتوں کوچھوڑ دینا چاہئے۔ مثلاً : معاف کرنا بنسبت بدلہ لینے کے صبر کرنا بنسبت مدد مانگنے کے احسن ہوگا اور یا کہا جائے کہ احسن اس تفصیل اینے معنی میں نہیں ہے بلکہ بمعنی حسن ہےاوراس میں اضافت بیانیہ ہے۔بعیسر المحق سیبت کبرون کاصلہ ہے۔لینی اللہ کا تکبر برحق ہےاور دوسروں کا تکبرناحق ہے۔یا یتکبرون کےفاعل سےحال ہو۔

ربط آیات: ...... حضرت موتی کی سرگذشت کا ایک حصد توختم ہو چکا۔ جس کا تعلق ان واقعات سے تھا جو ان کے اور فرعون کے درمیان گزرے۔ پہلے حصہ میں بیہ حقیقت واضح ہوتے ہیں جو ان کے اور ان کی امت کے درمیان گزرے۔ پہلے حصہ میں بیہ حقیقت واضح ہوتی ہو تھی ہے کہ دعوت تی کی خالفت ہمیشہ طاقت ورجماعتوں نے کی لیکن ہمیشہ نا کا مربیں۔ اس حصہ میں بی حقیقت واضح کرنی ہے کہ ایک نئی ہوئی ہوئی جماعت کوراہ عمل میں کیسی کفرشیں پیش آسکتی ہیں؟ تا کہ دعوت کے دوسرے پیرو بھی ان سے اپنی تکہداشت کرسکیں۔

﴿ تَشْرِی ﴾ : ...... حضرت موئی علیه السلام کوه طور پرایک چله کا اعتکاف فر ما کرشر بعت کے وہ دی احکام بذریعہ وحی لائے جن کو پھر کی تختیوں پر کندہ کیا گیا تھا۔ شلا قتل مت کرو۔ زنامت کر دوغیرہ وغیرہ۔

آیت و فر عدن میں اس اصل عظیم کا اعلان کیا جارہا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے حواس کے ذریعہ ذات باری کا مشاہدہ اوار ادراک نہیں کرسکتا۔ بلکہ معرفت حق کا انتہائی مرتبہ ہیہ ہے کہ عجز ونارسائی کا اعتراف کیا جائے۔''ماعر فناک حق معرفت ک' (ترجمہ) ہم نے آپ کے پیچاننے کاحق ادانہیں کیا۔

ہرچہ ہست از قامت ناسازہ بے اندام است ورنہ تشریف تو ہر بالاۓ کس وشوار نیست

کلام الہی: ..... باقی کلام الہی کی حقیت کیاتھی؟ الله ہی کو معلوم ہے۔ اس کی زیادہ تفصیلی بحث علم کلام میں ہے۔ تاہم جن احتالات عقلیہ کا شریعت انکار نہ کرے ان سب کے ماننے کی گنجائش ہے البتہ بلا دلیل تعیین نہ کرنا اسلم طریقہ ہے۔ ظاہر مقام سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص کلام تھا جس کی جوش مستی سے حضرت موسی ابل پڑے اور پیانہ صبر چھک گیا۔

دنیا میں دیدار الہی کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ عقلا تو ممکن ہے کین شرعاً محال ہے۔ چنانچہ حضرت موتیٰ کی درخواست دیدارتو امکان عقلی کو بتلارہی ہے۔ ورنہ ایک جلیل القدر پیغمبر ناممکن چیز کی درخواست کیسے کرسکتا ہے۔ کہ یہ بھی ناممکن ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کا جواب اس کے شرعاً محال اور ممتنع ہونے کو بتلار ہا ہے۔ رہی آخرت تو وہاں آٹکھوں کا حجاب دور کر دیا جائے گا۔ اس لئے جلی الہی کا مشاہدہ بھی ہوسکے گا۔

حُتِ نبوی میں نامجھی سے غلو: .....اس مقام پر آنخضرت ﷺ کے واقعہ عراج میں تجلی الہٰی کے بیان کواس طرح ذکر

کرنا جس ہے مض آنخضرت کے انسان ہی ثابت شہو۔ بلکہ حصرت موٹل کی تنقیص بھی ہوجائے کسی طرح بھی جائز اور زیبانہیں ہے جوش محبت میں ادب کا دامن چھوٹ جائے ہے کہاں مناسب ہے۔ باقی پہاڑ پر جلی اللی کی کیفیت؟ سواللہ تعالیٰ کا نور خاص چونکہ ان کے اپنے ارادہ سے تخلوق کی نگاہوں سے او جھل ہے اور تخلوق کی نظروں کے جابات کی تعیین تو اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن ان میں سے بہت ہی تھوڑ ہے سے پردے جن کو بطور تمثیل حدیث ترفدی میں بقول جلال صفق آدھی کن انگلی سے تشبید دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے سامنے سے بٹالئے ہوں اور اس طرح آیک ذراسی جھلک کا اثر حضرت موٹل کو دکھلا دیا ہو۔ حدیث فدکور کو تشبید پرمحمول کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مقدار اور تجزیہ سے پاک ہیں۔

پہاڑ بر بخل الہی کی کیفیت: اور چونکہ اللہ تعالی جوکام کرتے ہیں وہ اپنا اختیار ہے کرتے ہیں اس لئے ہوسکتا ہے کہ
ان کے چاہنے کے مطابق وہ پرد ہے پہاڑ کے سامنے سے قوہ ہوں اور وہیں برابر میں کھڑ ہے ہوئے موئی علیہ السلام اور دوسری پاس
کی چیز وں سے نہ ہے ہوں جیسا کہ جبل کے لفظ سے بچھ میں آتا ہے اس لئے حدیث لے احد قت سبحات اللور ما انتھیٰ البه
بھسرہ کی روسے پہاڑ جیسی طاقتور چیز تو پاش پاش ہوکر سرمہ بن گئی۔ مگر حضرت موسیٰ اور دوسری چیز وں پر یا اثنییں ہوا۔ بلکہ پورے
پہاڑ کی بیحالت ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی یہ بخی ان کے اپنا اختیار سے تھی۔ اس لئے جتنے حصہ میں چاہا ہوئی۔ اور
جتنے میں نہیں چاہنیں ہوئی۔ پس اس سے سارے پہاڑ کا ہے جانالازم نہیں آتا جس سے کوئی اعتراض کرنے لگے کہ پہاڑ تو آج بھی
اپی جگہ موجود ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ پہاڑ کے ایک تھوڑے سے حصہ پر یہ کیفیت گزری ہواور وہ نہیں رہا۔ باتی پہاڑ پر چونکہ کوئی اثر
مرتر نہیں ہوا اس لئے وہ برقر ارہے۔

ہاں حضرت مویٰ علیہ انسلام کی بے ہوثی تجلی الٰہی سے نہیں تھی۔ بلکہ اس منظر کی دہشت سے ایسا ہوا نیز تجلی گاہ کے قرب و اقسال کا بھی بیاثر ہوسکتا ہے جیسے بجلی کا کرنٹ کسی کے بدن میں اگر دوڑ جائے تو جوبھی اسے بکڑے گایا ہاتھ لگائے گاتو اس کا متاثر ہونا لازی ہے۔

پہاڑے برقر ارر ہنے یا نہ رہنے اور حضرت موسی کے بخلی الہی کا نظارہ کر سکنے یا نہ کر سکنے میں کیا ربط ہے؟:

باتی بخلی الہی کے بعد پہاڑ کے برقر ارد ہنے اور حضرت موسی کے دیدار کر سکنے میں یا اس طرح پہاڑ کے برقر ار نہ رہنے اور حضرت موسی کے دیدار نہ کر سکنے میں کیا ربط اور تعلق ہے؟ سودوسری صورت میں تو وہی علاقہ اور جوڑ ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا جاچکا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کی نگاہ مار دی اعتبار سے پہاڑ سے بقیدہ بہت ہی کمز وراور ضعف تھی ۔ پس جب پہاڑ جسسی تخت اور مضبوط چیز اس کو برداشت نہیں کر سکی اور اپی والم اس اور چی جگی تو اس موسوں کی اور اس صورت کا حاصل آگر چہ بد نگلتا ہے کہ پہلی صورت میں پہاڑ کا تھہرا و حضرت موسی کا علیہ السلام کی نگاہ کے تحل کو عقلاً مسٹن م نہ ہو لیکن اس کو وعدہ الہی پرمحمول کرنے سے اشکال دور ہوجائے گا۔ یعنی پہاڑ کا جما و اور نگاہ موسوی کا تھہرا وا آگر چہ برابر نہیں ہیں۔ مگر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آگر پہاڑ سہارا کر گیا تو تمہاری نگاہ بھی تاب نظارہ لا سکے گی۔

عجل اللی کے لئے بہاڑوں کی شخصیص: البتہ جل اللی کے لئے ساری سرزین میں ہے کی بہاڑے انتخاب ک

ا نورالی کی جل سے نظری شعاعیں جل جاتی ہیں ۱۱۔

وجہ۔ شایداس میں کوئی قدرتی راز پوشیدہ ہو۔حضرت موسل کے لئے بخلی طوراور کن داؤدی کی پہاڑوں میں گونج حضرت عیسل کا زیون کی پہاڑیوں میں کھوئے رہنا۔ پیغمبر اسلام کا فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہونا اور تمام قوموں کی نہ ہبی تاریخ کے نقوش کا پہاڑوں پر دعوت نظارہ دینا بیہ آخر کیا ہے؟

تعجل کے معنی جیسا کہ مفسر محقق نے کہا ہے کسی چیز کے ظہور کے ہیں۔اگر چہ دوسر ہے کواس کا ادراک نہ ہو۔اس لئے بجلی اور و کیصنے دونوں کوایک یا متر ادف اور متلازم نہ سمجھا جائے۔ بلکہ بخلی و کیصنے کے بغیر بھی ہوسکتی ہے چنا نچی آفماب شپرک کوتاب نظارہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہوسکتا کہ بجلی کے ساتھ یااس سے پچھ ہی پہلے شپرک کی نگا ہوں کے تاریب کار ہوجاتے ہوں۔

تورات کی تختیال کھی لکھائی ملیں یا حضرت موسیٰ نے لکھوائی تھیں : سسسسفظ کتب اے ظاہر سے اور آثار واخبار کی کڑت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تورات کی یہ تختیال کھی لکھائی عطا ہوئی تھیں اور بعض کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہی اللهی سے یہ تختیال کندہ کی گئی تھیں۔ اس لئے اللہ نے اس کی کتابت اپنی طرف منسوب کر دی۔ دوسری آسانی کتابوں کی نبیت بھی قرآن کا کہی طرز بیان ہے اور تورات میں ہے کہ یہ دوتختیاں تھیں اور دونوں طرف کندہ تھیں۔ قرآن کریم کے نزول کا معاملہ دوسری آسانی کتابوں سے مختلف رہاس لئے اس کی حفاظت وتح یف کا حال بھی مختلف ہے اور حضرت ہاروئ چونکہ صرف نبی تھے۔ حصرت موسیٰ کی طرح حاکم نہ تھاس لئے اخلفنی میں ان کو حکومت کے لئاظ سے نائب بنانامقصود ہے نیابت نبوت مراذبیں ہے۔

قرآن کریم کے عام اسلوب بیان کے مطابق اللہ تعالی اپنے ٹھر ائے ہوئے قوانین اور اسباب سے پیدا ہونے والے نتائج کو براہ راست اپی طرف منسوب فرما تا ہے۔ چنانچہ آیت سا صوف المنح کا حاصل بھی یہی ہے کہ ' جولوگ سرکشی کریں گے ہیں ان کی نگاہیں اپنی شانیوں سے چھیر دوں گا' یعنی جوکوئی جان بوجھ کرسرکشی کرے گاتو خدا کا قانون یہی ہے کہ وہ دلیلوں اور دوشنیوں سے متاثر ہونے کی استعداد کھودیتا ہے۔ پھر آ گے چل کر فرمایا کہ انہوں نے چونکہ نشانیاں جھٹلائیں اور عافل رہے اس لئے بیا حالت پیش متاثر ہونے کی استعداد کھودیتا ہے۔ پھر آ گے چل کر فرمایا کہ انہوں نے چونکہ نشانیاں جھٹلائیں اور عافل رہے اس لئے بیا حالت پیش آئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ نگاہیں بھیر دینے کا مطلب بیتھا۔ بیر مطلب نہیں کہ اللہ تعالی کی کو بے عظلی یا گراہی پر مجبور کرتا ہے۔

لطا كف آيات: ..... تي فتم ميقات الغ سے چكشى كى اصل كلتى ہے جومشائخ كے يہاں معمول بہا ہے۔

آیت احلفنی فی قومی المخ سے اس کی اصل نکلتی ہے کہ مشائخ بعض مریدوں کو اپنے بعض خلفاء کے سپر دکردیتے ہیں۔ آیت لن تسر انسی المنح سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں نہیں ہوتا۔ جو شخص اس کا دعوے کرے۔ وہ خود دھو کہ میں ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ باتی معراجی کا واقعہ اس سے مختلف یا مشتیٰ ہے۔

آیت ساصوف المنع سے معلوم ہوا کہ غیر متکبر کے سامنے تکبر کرنا ناحق تکبر ہے لیکن متکبر کے سامنے تکبر کرنا برحق ہے۔ کیونکہ وہ حقیقة تکبرنہیں۔ بلکہ تکبری محض ایک صورت ہے اور حقیقت میں دوسرے کے تکبر پر چوٹ دینا ہے۔

وَ اتَّخَذَ قُوْمُ مُوسَلَى مِنْ ٩ بَعُدِهِ أَى بَعُدَ ذَهَابِهِ إِلَى الْمُنَاجَاةِ مِنْ حُلِيِّهِمُ ٱلَّذِي إِسْتِعَارُوهُمَامِنُ قَوْمَ فِرُعَوْنَ لِعِلَّةِ عُرُسٍ فَبَقِى عِنْدَهُمُ عِجُلًا صَاغَهُمُ لَهُمْ مِنْهُ السَّامِرِيُّ جَسَدًا بَدَلُ لَحُمَّاوَدَ مَّا لَّهُ خُوارٌ أَيُ صَوْتَ يُسْمَعُ إِنْ قَلْبَ كَذَٰلِكَ بِوَضُعِ التُّرَابِ الَّذِي اَحَذَهُ مِنْ حَافِرِ فَرَسِ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي فَمِه فَإِنَّ ٱثْرَةً ٱلْحَيَاةُ فِيْمَا يُوضَعُ فِيُهِ وَمَفُعُولُ إِتَّحَذَ النَّانِي مَحُذُونَ آَى اِلهًا ٱلَمْ يَرَوُا ٱنَّهُ لَايَكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهُدِهُهِمْ ﴿ سَبِيُلًا فَكِيفَ يُتَّخَذُ اِللَّهَا اِتَّخَذُوهُ اِللَّهَا وَكَانُوا ظُلِمِينَ ﴿ ١٨ بِ اتِّخَاذِهِ وَلَـمَّا سُقِطَ فِي آيُدِيْهِمُ أَي نَدِمُوا عَلَى عِبَادَتِهِ وَرَاوُا عَلِمُوا أَنَّهُمُ قَدُ ضَلُّوا لِهَا وَذَلِكَ بَعُدَ رُجُوع مُوسَى قَالُوا لَئِن لَّمُ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيهِمَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحُسِرِينَ (١٣٩) وَلَمَّا رَجَعَ مُؤسَى إلى قَوْمِه غَضْبَانَ يِمِنُ حَهَتِهِمُ أَسِفًا شَدِيدَ الْحُزُن قَالَ لَهُمُ بِئُسَمَا إِي بِئُسَ خِلَافَةٌ خَلَفُتُمُونِي هَا مِنْ بَعُدِي خِلَافَتُكُمُ هَـذِهِ حَيْثُ اَشُرَكُتُمُ اَعَـجِلْتُمُ اَمُورَ رَبِّكُمْ وَالْقَى الْأَلُواحَ الْـوَاحَ التَّـوُرَةِ غَضَبًا لِرَبِّهِ فَتَكَسَّرَتُ وَاخَذَ بِوَأْسِ آخُيهِ أَىٰ بِشَغُرِه بِيَمِينِهِ وَلِحُيَتَهُ بِشِمَالِهِ يَجُرُّهُ اللَّهِ غَضَبًا قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ بِكَسُرِ الْمِيُمِ وْفَتُحِهَا اَرَادَ أُمِّى وَذِكُرُهَا اَعُطَفُ لِقَلْبِهِ إِنَّ الْلَقُومَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا قَارَبُوا يَقْتُلُونَنِي فَكُ تُشْمِتُ تَفُرَحُ بِي الْاَعُدَاءَ بِإِهَانَتِكَ إِيَّاىَ وَلَاتَحُعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ (١٥٠) بِعِبَادَةِ الْعِجُلِ فِي الْمُؤَاحَذَةِ قَالَ رَبِّ اغْفِرُلِي مَا صَنَعُتُ بِآجِي وَ لِا خِي آشُركَهُ فِي الدُّعَاءِ اِرْضَاءً لَهُ وَدَفَعًا لِلشَّمَا تَةِ بِهِ وَاَدُ خِلْنَا فِي رَحُمَتِكُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ (١٥١)

ترجمہ: ...... اور موٹی کی قوم نے ان کے (پہاڑ پر مناجات کے لئے تشریف لے جانے کے) بعد ان زیورات سے (جو سبطیوں نے قبطیوں سے سی سادی میں شرکت کی غرض سے لئے سے اور وہ ان ہی کے پاس رہ گئے سے ) ایک پچٹر کے اور خوبنایا (جس کوسامری نے لوگوں کے لئے اس سونے کو گلا کر پچٹرے کی مورتی بنا دی تھی۔ لفظ جہداً بدل ہے گوشت اور خون سے بچ کچ کا بنا ہوا دھڑ) جس سے گائے کی ہی آ واز تکنی (با قاعدہ آ واز سنی جاتی تھی اور اس میں بیانقلا بی کیفیت اس مٹی ہے ہوگی تھی جس کو جرائیل علیہ السلام کے گھوڑ ہے کے سم کے نیچے سے اٹھا کر پچٹرے کے منہ میں رکھ دیا تھا۔ کیونکہ وہ مٹی جس چیز میں بھی ڈال دی جاتی۔ اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی تھی اور ات خد کا دوسر امفعول محذوف ہے لینی السا) کیا انہوں نے اتنی بات بھی تیجھی کہ نہ قوہ ان سے بات تک کرتا ہے اور نہ کی طرح کی رہنمائی کرسکتا ہے؟ (پھر کیے اسے اپنا معبود بنالیا) وہ اسے (معبود بناکر) لے بیٹھے۔ بڑا بے ڈھنگا کا م کیا (اس کی پوجا کرنے پرشر مندہ ہوئے) اور انہوں نے دیکھ لیا (سمجھ گئے) کہ راہ حق اس کی بوجا کرنے پرشر مندہ ہوئے) اور انہوں نے دیکھ لیا (سمجھ گئے) کہ راہ حق سے قطعاً بھتک کے جیں (یہ تنبہ حضرت موٹی علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوا) تو کہنے گئے اگر ہمارے پروردگار نے ہم پردم نہ کیا اور نہ میں بحرے ہوئے این کی تو ہمارے لئے تابی کے سوا کہ خیبیں ہے اور جب موٹی شمن کی ہوکر) (ان کے کرقت کی وجہ سے) اور رہنے میں بحرے بعد یہ بوکی نا معقول وجہ سے ) اور رہنے میں بحرے ہوئے کے بی کہ تم نے میرے بعد یہ بوکی نا معقول وجہ سے ) اور رہنے میں بحرے ہوئے کے ایک تم نے میرے بعد یہ بوکی نا معقول وجہ سے) اور رہنے میں بحرے بوئے یہ بوکی نا معقول

حرکت (بہت بری جانشنی) کی (بیتہاری جانشنی ہے کہ تم نے شرک کرنا شروع کردیا) کیا اپنے پروردگار کے تھم سے پہلے ہی تم الول نے جلد بازی مچا دی اور جلدی میں تختیاں ایک طرف ڈال دیں (بینی جلال خداوندی سے تورات کی تختیاں بھینک دیں جس سے وہ ٹوٹ کئیں) اور اپنے بھائی ہارو ن کو بالوں سے پکڑ کر (بینی داہنا ہاتھان کے سر پراور بایاں ہاتھان کی داڑھی پر ڈال دیا) اپنی طرف کھینچنے گے (جوش خضب میں) ہارو ن نے کہا ہے میر سے ہاں جائے بھائی (لفظ اہم میم کے کسرہ اور فتح کے ساتھ دونوں طرح ہے اصل میں ای تھا اور میں ای تھا اور قریب تھا کہ جھے ل کر میں ای تھا اور میں بھی پر دشمنوں کو ہننے (خوش ہونے) کا موقعہ نہ دو (میر سے ساتھ تو جین کا برتا وکر کے) اور نہ جھے ان ظالموں کے ساتھ شار ڈالیں۔ پس جھی پر دشمنوں کو ہننے (خوش ہونے) کا موقعہ نہ دو (میر سے ساتھ تو جین کا برتا وکر کے) اور نہ جھے ان ظالموں کے ساتھ شار کے دائی سے بیا گھرے کی بوجا کی پکڑ دھکڑ میں ) موئی نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میر سے پروردگار! میری خطا معاف فرما دو (جو پکھ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ دو بو انستار کیا ہے) اور میر سے بھائی کے بھی (ان کی دلجوئی اور دشمنوں کی ہئی سے نہو تھائی کے بھی دائی کی بھی (ان کی دلجوئی اور دشمنوں کی ہئی سے نہو تھائی کے ساتھ دور ایک میا ہوگا کہ بھی دور میر کے اور نے جو ال ہو الا ہو؟

سقط فی ایدیھم. عربی محاورہ میں اس کے معنی نادم ہونے کے آتے ہیں۔ کیونکہ اس حالت میں انسان اپنے ہاتھ کا شخ کے لئے ہاتھوں پر جھکتا ہے۔ امام رازیؓ نے تفییر کبیر میں اس موقعہ پر بہت بسط سے کام لیا ہے۔ ولسما رجع یہ بہاں بھی واومطلق جمع کے لئے ہے تر تیب کے لئے نہیں ۔ غضب ان اسفاً. یہ دونوں لفظ یا حال ہوں گے موسیؓ سے۔ ان لوگوں کے نزدیک جوگی گی حال کی اجازت دیتے ہیں ورنہ غضب ان موسیؓ سے حال ہواور اسف غضب ان کی خمیر سے حال ہوگا۔ یعنی حال متداخلہ ہوجائے گا اور تاسف کے معنی اگر سخت غصہ کے لئے جا کیں تو یہ لبل بعض اور حزن کے معنی لئے جا کیں تو بدل الاشتمال بھی ہوسکتا ہے۔ حق تعالی نے کوہ طور پر ہی اس صورت ہال سے موسی علیہ السلام کو باخر کر دیا تھا۔ جبیبا کہ سورہ طریس ہے۔ انسا قد فتنا قوم کے النے اس لئے جوش الہی میں بھرے ہوئے آئے۔

فت کسوت. تختیاں رکھنے سے پہلے تورات کے سات جھے تھے اور ٹوٹے کے بعد جب اٹھائی تو دیکھا کہ ہدایت ورحمت، احکام ووعظ سے متعلق چھو جھے باتی رہ گئے اور ایک حصہ جونیبی خبروں سے متعلق تھاوہ اٹھالیا گیا۔لیکن امام رازی فرماتے ہیں کہ تورات کا ڈالنا تو قرآن سے ثابت ہے۔لیکن اس کا ٹوٹ جانا یا ایک حصہ کا عائب ہوجانا یہ قطعا ثابت نہیں۔اس لئے الیی بات ماننا سخت جرائت کام ظاہرہ کرنا ہے۔ورآنے الیکہ الی حرکت انبیاء کیم السلام کے شایان شان بھی نہیں ہے۔

یابن ام. بھر یوں کی رائے تو یہ ہے کہ بید دنوں لفظ فنٹے پریٹی ہوتے ہیں "حمسة عشر" کی طرح پس لفظ ابن ام کی طرف مضاف نہیں ہوگا۔ بلکہ دولفظوں سے مرکب ہوگا اور اس پر حرکت بنائی ہوگی لیکن کوفیوں کی رائے بہ ہے کہ ابسسن مضاف ہے ام کی طرف اور ام مضاف ہے یائے مشکلم کی طرف جوالف ہو کر پھر حذف ہوگئی اس صورت میں اس پر حرکت اعرابی ہوگی۔ حضرت ہارون

جهزت موتل سے تین سال بوے بھائی تھے۔ پس مال اور باپ دونوں میں شریک ہوئے۔ پھر مال کی تخصیص کیوں کی گئی؟ منسر محقق اس شبر کا جواب دے رہے ہیں کہ مال کا واسط دے کر مامتا سے جوش محبت کی اپیل کررہے ہیں۔ فسلا تشسمت. ای لا تفعل ہی ما بشمتو ن ہی لا جلد. شات کہتے ہیں کسی کومصیبت میں دیکھ کرخوش ہونا۔ بولتے ہیں۔ شمت فلان بفلان.

ربط و ﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ : ....... بني اسرائيل مصركى بت پرتى سے اس درجه مانوس ہو چکے تھے كه رہ رہ كرانہيں اس كاشوق اٹھتا تھا۔ ليكن موقعه نہيں ملتا تھا۔ جوں ہى حضرت موى عليه السلام چاليس دن الگ ہوئے انہوں نے گائے كے بچھڑے كى طلائى مورتى موىٰ . سامرى سے بنواكراس كى يوجا شروع كردى۔

سونے کی مورتی بنی اسرائیل میں کس نے بنائی تھی؟ : ......تورات میں ہے کہ بیمورتی حضرت ہاروا نے بنائی تھی لیکن قرآن کریم نے دوسری آیت میں واضح کردیا ہے کہ بیسامری نامی ایک شخص کی کارستانی تھی اور حضرت ہاروا کا دامن اس دھبہ سے بالکل یاک ہے۔

شرک کی نحوست سے عقل ماری جاتی ہے: .....الم یرواند لا یکلمهم النے کامطلب یہ ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو اتی موٹی می بات بھی نہ وجھی کہ اس سے ایک ہی طرح کی آواز کیوں نکتی ہے؟ اور آ دی کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ "تابہدا یت چہ رسد" کیا ایک معبود کی شان یہی ہوتی ہے۔

دراصل ہندوستان کی طرح بابل اورمصر میں بھی بیل گائے کی عظمت کا تصور پیدا ہوگیا تھا۔لیکن اگر کا لڈیا کے تدن کی قدامت تسلیم کرلی جائے تو وہیں سے بین خیال دوسر بے ملکوں میں پھیلا ہوگا۔

جائز اورنا جائز غصہ کی حدود اور اس کے اثر ات: مستر موتی کا غضب چونکہ مض اللہ کے لئے تھا۔ اس لئے اس کی مثال مباح نشہ کی مورد اور اس کے اثر ات: اس کی مثال مباح نشہ کی مورد ہوں ہیں انسان معذور شار کیا جاتا ہے اور مکلف نہیں رہتا۔ نفسانی غصہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جا ہے۔ حتی کہ حرام نشہ کی حالت میں طلاق دی جائے تو پڑ جاسکتا۔ وہ حرام نشہ کی طرح حرام ہی رہتا ہے۔ شرعا اس کو عذر شامی کیا ہے۔ خرض کہ اس جوش وجلال کی حالت میں حضرت موتی بے قابو ہو گئے جس کی وجہ سے قورات ایک طرف چھیک دی اور اپ بڑے بھائی پر بھی دست درازی فرمادی اور اس طرح کے غلبہ حال کی کیفیت بھی بھی انبیاء کیم السلام کو بھی پیش آئی ہے جوان کے کمال کے منافی نہیں۔ اس لئے کوئی شبنیں ہونا چاہئے۔

اور سیجی ممکن ہے کہ اس جلال کی کیفیت میں سیدھیان ہی ندر ہاہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور چونکہ بھائی کو گلہداشت اور گرانی کا ذمد دار بنا گئے تھے۔ اس لئے ان کی طرف سے ستی کا شہر کے ان سے دارو گیر کرنے کے لئے جلدی ہاتھوں کو خالی کرنا چاہا اور جھنگ کرتختیوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ جس کو القیٰ سے تعبیر فر مایا گیا ہے۔ اس میں بھائی کے مرتبہ کا خیال بھی ندر ہا کہ کس پر ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ اکثر کسی دلچسپ بات چیت میں مست ہونے کی وجہ سے یا کسی خیال کے پوری طرح سوار ہوجانے کے وقت ایسے اتفاقات بیش آجایا کرتے ہیں۔ چنانچ بعض نے لکھا ہے کہ بجاز آاور تشبیها جلدی سے رکھ دینے کو القاء سے تعبیر فرما دیا گیا ہے۔

لطاكف آيات: .... يتوات فوم موسى عمعلوم بواكنوارق عدهوكنيس كمانا على عداورالم بروا انه

الح سے معلوم ہوتا ہے کہ شرعی حجت ہی فیصلہ کن اور راج ہوسکتی ہے۔

آیت ولما رجع موسی سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت شیخ مرید پر غصہ کرسکتا ہے۔

آیت و السقسی الا لمواح سے معلوم ہوتا ہے کہ دین جوش میں ایبا عصد جواہل اللہ کو پیش آتا ہے بدخلق نہیں ہے اور سیکی معلوم ہوا کہ غلبہ حال بھی بھی پیش آتا ہے۔

آیت احدیو اس احید کی بارون علیه السلام کی طرف سے کوتا ہی نہ ہونے کے باوجود حضرت موتی علیه السلام کے مواخذہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھی کھی کاملین سے بھی خطائے اجتہادی ہوجاتی ہے پھرمشائخ تو معصوم نہیں ہوتے ان سے اجتہادی خطاکیسے ممکن نہ ہوگی۔(اارمضان ۸۳ھے ہروز دوشنبہ)

قَالَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجُلَ اللَّهَا سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ عَذَابٌ مِّنُ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيوةِ الدُّنُيَا ۗ فَعُذِّبُوا بِالْامُر بِقَتُلِهِمُ ٱنْفُسَهُمُ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ إلى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَكَذَٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَهُمُ نَجُزِى ﴿ المُفْتَرِينَ (١٥٢) عَلَى اللهِ بِالْإِشْرَاكِ وَغَيْرِهِ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيّاتِ ثُمَّ تَابُوا رَجَعُوا عَنْهَا مِن كَعُدِهَا وَامَنُوْ ٱلْبِاللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا أَى التَّوْبَةِ لَغَفُورٌ لَهُمُ رَّحِيْمٌ ﴿١٥١ بِهِمُ وَلَمَّا سَكَّتَ سَكَنَ عَنْ مُّوُسَى الْغَضَبُ آخَذَا لَالُوَاحَ الَّتِي الْقَاهَا وَفِي نُسُخَتِهَا آيُ مَانُسِخَ فِيُهَا آيُ كُتِبَ هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَّرَحُمَةٌ لِللَّذِيْنَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرُهَبُونَ ﴿ ١٥٨﴾ يَحَافُونَ وَأُدُخِلَ اللَّامُ عَلَى الْمَفْعُولِ لِتَقَدُّمِهِ وَاخْتَارَ مُوسلى قَوْمَهُ أَىٰ مِنْ قَوْمِهِ سَبُعِيْنَ رَجَّلًا مِمَّنُ لَمُ يَعُبُدُوا الْعِجُلَ بِٱمْرِهِ تَعَالَى لِيمِيْقَاتِنَا ۚ آي الْوَقُتِ الَّذِي وَعَدُ نَاهُ بِ اِتُكَانِهِمُ فِيُهِ لِيَعْتَذِرُوا مِنُ عِبَادَةِ أَصُحَابِهِمُ الْعِجُلَ فَحَرَجَ بِهِمُ فَلَمَّآ أَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ ٱلرَّلُوَلَةُ الشَّدِيدَةُ قَىالَ ابُنُ عَبَّالَيْ لِإِنَّهُمُ لَمُ يَزَايَلُواقُومُهُمُ حِيْنَ عَبَدُوا الْعِجُلَ قَالَ وَهُمَ غَيُرُالَّذِينَ سَأَلُوا الرُّؤُيةَ وَاَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ قَالَ مُوسى رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهُلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبُلُ اَى قَبُلَ خُرُوجِى بِهِمْ لِيُعَايِنَ بَنُو اِسُرَاءِ يُلَ ذَلِكَ وَلا يَتَّهمُونِي وَإِيَّاى آتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا أَسْتِفُهَامُ اِسْتِعُطَافٍ أَي لَا تُعَذِّبُنَا بِذَنب غَيُرِنَا إِنْ مَا هِيَ أَى الْفِتَنَةُ الَّتِي وَقَعَتُ فِيهَا السُّفَهَاءُ إِلَّا فِتُنتُكُ ۚ إِبْتَلاءُ كَ تُضِلُّ بِهَا مَنُ تَشَاءُ إِضَلَالَهُ وَتَهُدِى مَنْ تَشَاءُ هِدَايَتَهُ رَانُتَ وَلِيُّنَا فَاغُفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَفِرِيْنَ ﴿٥٥٥ وَاكْتُبُ اَوْجِبُ لَنَا فِي هَلِهِ اللُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّا هُدُنَا تُبُنَا اِلْيُكُ قَالَ تَعَالَى عَلَا ابني أُصِيبُ بِهِ مَنُ ٱشَاءُ تَعُذِيْيَةً وَرَحُمَتِي وَسِعَتُ عَمَّتُ كُلَّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا فَسَأَكُتُبُهَا فِي الْاحِرَةِ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمُ بِايتِنَا يُؤُمِنُونَ ﴿ ١٥٠٠ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْزِيةِ وَالْإِنْجِيلُ بِإِسُمِهِ وَصِفَتِهِ يَأْمُرُهُمُ

بِ الْمَعُرُوفِ وَيَنَهِهُمُ عَنِ الْمُنكِو وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيّبَ مَاحُرِمَ فِى شَرُعِهِمُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمَخْلِثُ النَّفِرِ فَي الْمُنكُو وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ الْمَخْلُولُ الشَّدَائِدَ الَّتِى كَانْتَ عَلَيْهِمُ كَقَتُلِ النَّفُسِ فِى النَّوْرَةِ النَّوْرَ النَّهُ النَّاسُ النِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَائِهُمَ النَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَسَائِهُمَ النَّهُ النَّاسُ النِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

ترجمہ: .... (حق تعالی نے فرمایا) جن لوگول نے بچھڑے کی پوجا کی (معبود بناکر) ان کے حصہ میں بہت جلدان کے بر دردگار کاغضب (عذاب) آئے گااوروہ دنیا کی زندگی میں ذلت ورسوائی پائیں گے (چنانچے عذاب کی صورت تو بیہوئی کہ انہیں خود کشی کا تھم دیا گیا اور فات تو قیامت تک ان پرسوار ہے گی) اور ہم (الله پرشرک وغیرہ کی) افتراء پر دازیاں کرنے والوں کوای طرح کا بدلہ (جسےان کوملاہے) دیا کرتے ہیں۔ ہال جن لوگول نے برے کام کے پھرتوبر کی (برے کام سے باز آ گئے ) گناہ کرنے کے بعداور ایمان لے آئے (اللہ پر) تو بلا شبتہارے پروردگاراس (توبہ) کے بعد (ان کو) بخش دینے والے (ان پر) رحم کرنے والے ہیں اور جب موتل كاجوش كم (دهيما) بواتوان تختول كو (جنهيل بهيكاتها) الماليا اوراس كينوشة مي (ليني جو يجهاس مين قلم بنديين كلما بواتها) رہنمائی تھی (مرابی سے ہٹانے کی) اور رحمت تھی اپنے پروردگارے ڈرنے والوں کے لئے (جواللہ کا خوف کرتے ہیں اورالذین مفول يرمقدم ہونے كى وجه سے لام داخل كرديا كيا ہے) اور چن لئے موتى نے اپنى قوم كے (يعنى اپنى قوم ميں سے)سر ١٥٠ دى (جنهوں نے بچھڑے کی بوجانہیں کی تھی۔ان میں سے ستر • کآ دمی اللہ کے تھم سے چھانٹ لئے ) ہمارے تھ ہرائے ہوئے وقت میں حاضر ہونے کے لئے (لیعن جس دفت ہم نے ان سے آنے کا دعدہ کیا تھا۔ تا کہ وہ آ کراپی گوسالہ پرتی سے عذر کرلیں۔ چنانچے مولی علیہ السلام ان کوساتھ ك كرنككي) پھر جب كەلرزادىي والى چىز كے جھكے نے أنہيں آليا (مرادزوردارزلزلد بـــابن عباس فرماتے ہيں بياس لئے ہواك مجھڑے کی پوجایات کے زمانہ میں بیلوگ اپنی قوم میں ہی پڑے رہے اور فرمایا کہ بیستر • کا شخاص ان لوگوں کے علاوہ ہیں جنہوں نے دیدارالی کی درخواست کی تھی جس پرایک کڑک نے انہیں پکڑلیا تھا) تو (موتل ) عرض کرنے گئے۔ پروردگار! اگر آپ کو یہی منظور تھا تو اب سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر ڈالنے (ان کومیرے لانے سے پہلے۔ تاکہ بن اسرائیل بھی دیکھ لیتے اور مجھ پرتہمت نداگاتے)اور خود جھے بھی آپ ختم کر ڈالتے۔ پھر کیا ایک ایس حرکت کی وجہ سے جوہم میں سے چند بے وقوف کر بیٹھے ہیں۔ہم سب کو ہلاک کرویں مے (بیاستفہام رحت کو جوش دلانے کے لئے ہے یعنی بھلا کہیں دوسروں کے گناہ میں ہمیں آپ تھوڑا ہی پکڑیں گے ) بیچن ( بعنی وہ فشہ جس میں یہ بیوقوف لوگ پڑ گئے) آپ کی طرف سے ایک امتحان (آزمائش) ہے آپ جے جا ہیں (بھٹکانا) بھٹکادیں اور جے جا ہیں ہ (راہ دکھانا)راہ دکھادیں۔آپ ہی ہمارے والی ہیں۔ پس ہمیں بخش دیجتے اور ہم پر رقم فرمائے۔آپ سے بہتر بخشے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہارے لئے اچھائی لکھ دیجئے (مقررفر مادیجئے) اور آخرت میں بھی (اچھائی) ہم آپ کی طرف رجوع (توب) كرتے بين (الله تعالى نے) فرمايا مير عنداب كا حال بيہ كه جمع جا ہتا موں (عذاب دينا) ديتا موں اور رحمت كا حال بيہ كه (دنيا

کی) ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پس میں (آخرت میں) ان الوگوں کے لئے رحمت ضرور لکھ دوں گا۔ جواللہ ہے ڈرتے ہیں اور زکوۃ اوا کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں جورسول، بنی امی (محمد بھی ) کی پیروی کرتے ہیں جن کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تو رات، انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں (مح آپ بھی کے نام نامی اور خویوں کے) وہ انہیں نیک باتوں کا عظم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے دو کتے ہیں۔ پاکھی ہوئی پاتے ہیں (محوان کی شریعتوں میں جرام تھیں) اور گندی (مرداسر وغیرہ) چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں اور نخدی (مرداسر وغیرہ) چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں اور نئی کی چیز سے جس کے علوہ دیے ہوئے تھے اور ان پھندوں سے نکال دیں گے جن میں وہ گرفتار تھے (جیسے تو ہے کے سلسلہ میں خود گرن کی نا اور تا پا کی کے اثر کو کاٹ پھیکنا) سوجولوگ ان پر ایمان لاتے ہیں (ان میں ہے) اور ان کی تمایت (تا کید) کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس فور (قرآن) کا اجاع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ایسے ہی لوگ پوری کا میابی پانے والے ہیں۔ آپ بھی فرماد بچنے (بی خطاب ہے آخضرت بھی کو ایس کو اور ان کے ساتھ ہیں ہیں۔ ان کے سوالد کی بھیا ہوا ہوں جن کی با دشائ تھی ہی ہے اور ان کے ہی ہوں کے سالہ کا تھیا ہوا ہوں جن کی با دشائی تم آم انوں اور زمین میں ہے ان کے سواکوئی عبوت کے لائی تنہیں۔ وہی مواتی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی جو (لوگوں کو) حق کے موافق ہیں اور ان کی ہی اور ان کے موافق (فیصلہ میں) انسان ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہو دو لوگوں کو کا تو کے موافق (فیصلہ میں) انسان ہی کی تو میں ایک جماعت ایس بھی ہی ہے جو (لوگوں کو) حق کے موافق ہو ایک ہی کہ اس ایک جماعت ایس بھی ہی ہی ہو دو لوگوں کو کا حقوق ہوں کی ہوں کی تھی ہی کرتے ہوں کی کرتے ہیں کرتے ہیں۔ کہ ہو ان کے موافق (فیصلہ میں) انسان بھی کرتی ہی ہیں۔ اور ان کے موافق (فیصلہ میں) انسان بھی کرتی ہے۔

تحقیق وتر کیب: .....سکت. بیسکون سے استعارہ بالکنایہ ہے اور سکوت میں استعارہ تبعیہ ہے۔ کیونکہ سکون کوسکوت سے تشبیہ دی گئی ہے اور لفظ مشبہ بہ مشبہ میں بطور استعارہ لیا گیا ہے۔ اس لئے استعارہ تقریحیہ تبعیہ ہوا اور چونکہ یہ فضب بلہ تھا۔ اس لئے سمعی، زوج ، استعفر، صدق، دعا، حدث، انبا کے حام کے خلاف یا برخلق نہیں ہوگا۔ و احتار لفظ احتار، امر، امی ، سمی، زوج ، استعفر، صدق، دعا، حدث، انبا میں جارمحذ وف ہوکر یہ افعال خود متعدی ہوتے ہیں۔ سبعین. یہ بارہ خاندان تھے جن میں سے ہرخاندان کے چھافراد تھاس میں جارمحکر یہ تا اور کالب بیٹھ گئے اور طرح کل بہتر ۲۲ اشخاص ہوئے۔ حضرت مولی علیہ السلام نے دوآ دمی کم ہونے کے لئے فرمایا۔ تو یوشع اور کالب بیٹھ گئے اور ستو کی باتی رہ گئے۔ کل بنی امرائیل جومصر سے آپ کے ساتھ لکھ تھے چھالا کھ بیں ۲۰ ہزار تھے، جن میں بارہ ہزار کے علاوہ سب گوسالہ پرسی میں مبتلا ہو گئے۔

با مرہ اس کا تعلق احتاد کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ جب طور سینا کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے آگیرا۔ یہ سب بحدہ میں پڑگئے۔ اور کلام اللی سنا تو کہنے گئے۔ لن نو من لک حتی نوی الله النع اس پر بیسانحہ پیش آیا۔ لہ میقاتنا بقول بغوگ یہ وقت بچھڑے کی پوجا سے تو بہ کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن زخشر ک کی رائے میں یہ وقت تو رات دینے کے لئے مطے ہوا تھا۔ اکثر رو ایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسب لوگ مرگئے تھے۔ لیکن وجب کہتے ہیں کہ دہشت کی وجہ سے ان پر سکتہ طاری ہوگیا تھا اور یہ سرزنش اس بات پھی کہ اگر چہ بھڑے کی پوجا میں یہ لوگ شریک نہیں ہوئے گر وہاں سے ہٹے بھی نہیں ۔ آخر کیوں جے رہے۔ اس بات پھی کہ اگر چہ بھڑے کی پوجا میں یہ لوگ شریک نہیں ہوئے گر وہاں سے ہٹے بھی نہیں ۔ آخر کیوں جے رہے۔ وایای یہ یہ طور رضا بالقصنا عرض کیا ہے ور نہ حضرت مولی علیہ السلام نے کوئی جرم لائق ہلاکت نہیں کیا تھا۔

السفھاء اس سےمراداگر بچھڑے کی پوجا کرنے والے ہیں تب تو ظاہر ہے کہ توم کے سارے افراد نے ایمانہیں کیا تھا۔ لیکن اگر دیدار اللی کی درخواست کرنے والے مراد ہیں تو مانا پڑے گا کہ ان سب ستر • کآ دمیوں نے بیدرخواست نہیں کی تھی۔ بلکہ بعض نے کی ہوگ۔

الا فتنتك چنانچى تعالى نے قد فتنا قومك النع كذريد يهلى اى حضرت موسى كواس كفتنه مونى اطلاع

دے دی تھی۔ کے قتل النفس، ای طرح بقول صاحب کشاف تل کی سزامیں صرف قصاص واجب تھا۔ تل خواہ دانستہ ہو یا نادانستہ اس میں دیتہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ای طرح خطاء اگر کسی کے ہاتھ یا وں کا ان دیئے تو اس کی سزاصرف ہاتھ یا وں کا شاہ اس میں دیتہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ای طرح نایا کہ بدن کی کھال اور کپڑے کوکاٹ دینا۔ ای طرح مال غنیمت کوجلا نا ضروری تھا اور جانور کے گوشت کے رگ پھے بھی حرام تھے۔ ای طرح ہفتہ کے دن شکار کی ممانعت۔ اور حصرت عطاء فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے وقت یہود نائے پہنتے تھے اور ہاتھ گردنوں پر ہاندھ لیتے تھے۔ بلکہ بعض دفعہ کلے کی ہنلی میں سوارخ کر کے اس میں ری ڈالتے تھے اور آپ کوستون سے باندھ کر عبادت میں مشغول ہوتے تھے اور ماحب مدارک فرماتے ہیں کہ رات کواگر کوئی گناہ کرتا تو صبح کواس کے دروازہ پر کھا ملکا اور اہام زاہد فرماتے ہیں۔ کہ تبجد کی نماز ان پر فرض تھی اور زکو ہ چوتھائی مال کی دین ضروری تھی اور بعض کے زدیک ان پر پچاس نمازین فرض تھیں اور نماز صرف مجد میں اواکر نی ضروری ہوتی تھی اور روزہ کی راتوں میں بھی سوجانے کے بعد بیوی سے صحبت ناجا تربقی۔ ای طرح پھر کھانا کھانے کی اجازت بھی نہیں رہتی تھی۔ ای طرح صدقات کی تبولیت آگ میں جلانے سے ہوتی تھی اور ایک نیک کا تو اب صرف ایک بی ملتا تھا۔ دس نیکیاں نہیں تھیں۔ یہی عملی الا ختلاف الا قوال اصر واغلال کی تفصیل جس کواسلام نے آک سابولت وآسان کے تبدیل کر تا تو اسلام کی مسابولت وآسان کے تبدیل کی تفصیل جس کواسلام نے تبدیل کر ہے۔ تبدیل کو تا کا میں جو تا تا کہ میں جو تا تا کی تفصیل جس کواسلام نے تبدیل کر تا ہے۔ تبدیل کر تا تو تا کہ میں جانوں کو تا تا کی سے تبدیل کر ہے۔

ربط و ﴿ تَشْرَتُ ﴾ ......دهرت موی علیه السلام کے قصہ کے درمیان بطور جملہ معترضہ تخضرت ﷺ کی اطاعت وا تباع کی تلقین فرمائی جارہی ہے۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جولوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لائیں گے وہی رحمت کے سزاوار ہوں گے۔ اس لئے المذین یتبعون النح سے سلسلہ بیان مخاطبین کی طرف پھر گیا ہے۔ یعنی اب جب کہ پینمبراسلام کی دعوت آشکارا ہوگئی ہے تو اہل کتاب کے لئے بھی رحمت اللی کی بخشش کا دروازہ کھل گیا۔ جولوگ سچائی سے نشانیوں پر ایمان لائیں گے وہ فرمان اللی کے مطابق سعادت و کامرانی یائیں گے۔

آیت یا ایها الناس سے تمام انسانوں کوعام خطاب بے گدوہ پنیبراسلام کی اتباع کریں اور آیت و من قوم موسی النے سے نومسلم یہود کی تعریف ہے۔

وعوت اسلام کی تین خصوصیتیں: بینجبراسلام کی دعوت کی یبال تین خصوصیتیں بیان کی جارہی ہیں۔انیکی کا حکم دیتے ہیں۔ا بینک سے روکتے ہیں۔ اس یا کیزہ اور پہندیدہ چیزوں کے استعال سے حکم دیتے ہیں۔ اس بیندیدہ چیزوں کے استعال سے روکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں اچھی ہیں انہیں جائز کیا ہے اور جو بری اور مضر ہیں ان سے روک دیا ہے اور جو بوجھ اہل کتاب کے سرول پر پڑگیا تھا اور جن بھندوں میں وہ گرفتارہوگئے تھے۔ پنجبراسلام بھان سے نجات دلاتے ہیں۔

مذہب بیہود کی دشوار یال: ..... یہ بوجھ اور یہ پھندے کون سے تھے جن سے قرآن پاک رہائی دلاتا ہے؟ مذہبی احکام میں لوگوں کی پیدا کردہ بے جاسختیاں اور نا قابل عمل پابندیاں سمجھ بوجھ سے باہر عقیدوں کا بوجھ، وہم پرستیوں کا ڈھیر، مذہب کے نام پر اندھی اور بے جا تقلید کی بیڑیاں، پیشواؤں کی پرستش کی زنجیریں۔ یہ بوجھل رکا دئیں تھیں جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دل و دماغ جکڑ لئے تھے لیکن نبی امن بھی نے ان سب سے نجات دلا کرسچائی کی ایسی اسہل اور شان راہ دکھائی جس میں عقل کے لئے کوئی پیچ اور عمل کے لئے کوئی بوجینیں ہے۔ اور یہود پرجن چیزوں کواللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ فی نفسہ وہ چیزیں بری یا ناپاک نتھیں۔ بلکہ یہود کی شرارت وسرکشی ان کے حرام ہونے کا سب بن۔اب آنخضرت ﷺ کے دور نبوت میں ان کی ذاتی اچھائی کی وجہ سے پھران کوحلال کر دیا گیا ہے۔

رسول عربی بیستان کا امی ہوکرساری و نیا کے لئے متعلم بنتا: اور آنخفرت کے ای ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مال کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ معصوم اور کئی کا شاگر ونہیں ہوتا۔ اس طرح آ نخفرت کے نہی عمر بحرکی سے کھا پڑھانہیں اور کسی کی شاگر دی نہیں گی۔ گویا ساری عمر آپ کھی پیدائش حالت پر ہے۔ جیسا کہ عرب کو بھی اس معنی پر ای کہا جا تا ہے۔ بلکہ نصن امیون النے سے آنخضرت کے نیازی امت کا امتیازی نشان امی بتلایا۔ گراس کے باوجود پھر ساری دنیا کو دیگر کر دینے والے علوم و تھا کئی اور معارف ظاہر فرمانا دلیل ہے آپ کھی کے تھی نے ایک ناز میں ہونا آپ کھی کے خصوصیات میں سے ہے۔ کیونکہ بہت سے انبیاع کھے پڑھے ہوئے ہیں اور گواس زمانہ میں تورات و انجیل میں کا فی رووبدل ہو چکا ہے۔ تاہم ان میں بھی آنخضرت کی کے اوصاف اور آپ بھی کی بشار تیں موجود ہیں جود لیل ہے۔ السندی بعدونہ النہ کے بچے ہونے کی۔

کیجیلی آسانی کتابول میں آنخضرت علیہ مبارک کی طرح آپ کا نام نامی بھی موجود تھا: ..... البتا اگر بثارتوں کے سلسلہ میں علامات واشارات کانی ندہوں بلکہ آپ کے نام نامی کی تصریح بھی خردری بھی جائے تو کہاجائے گا کہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں آپ کی کا نام نامی بھی ان آسانی کتابوں میں ضرور ہوگا۔ ورند آپ کی خاند کے علائے تورات ضرور آپ کی سان بارے میں کہ جی کرتے۔ پس ان کانس س کر خاموش ہوجانا اس بات کی کافی ضانت ہے کہ ضروراس وقت آنخضرت کی کانم کرامی موجود ہوگا۔ ردو بدل ہونے کی وجہ سے اگر چاب ندر ہاہو۔

آ ب علی کی نبوت عامد: اور الناس میں بلحاظ عرف جنات بھی داخل ہیں۔ جیسے فی صدور الناس من المجنة والناس۔ میں داخل ہیں اور آنخضرت کی کا ساری دنیا کے لئے نبی کی موکر آناقطعی دلائل سے ثابت ہے۔

نبی اوررسول کا فرق: ......اورنبی انسان کے ساتھ خاص ہے۔ صاحب کتاب ہویا نہ ہواوررسول۔ انسان اور فرشتہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ لہذا لفظ رسول عام ہوا اور یہاں دونوں لفظ لانے سے تاکید مقصود ہے۔ تورات وانجیل چونکہ اس زمانہ میں زیادہ تر مذہبی کتابیں بھی جاتی تھیں۔ اس لئے ان کا ذکر کیا گیا ہے ورند آنخضرت بھی کے متعلق بشارتیں زبور میں بھی تھیں۔

آیت کی جامعیت: ...... یہ آیت جوامع آیات میں ہے ہے جس نے اسلام دعوت کی پوری حقیقت واضح کردی۔ کہ پیغیر اسلام کی جامعیت اسلام کی کے اسلام کی کا کہ اسلام کی کا کہ کا میں ہے ہے جس کے اسلام کی کہ کا کہ کا میں ہے کہ بیں۔ اس لئے آپ کی کے دعوت کیاں طور پرسب انسانوں کے لئے ہے اور یہ دعوت ایک خدا کے آگے سب کے سرول کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالی پر اور اس کے تمام کلمات وی پر ایمان لانا چاہے اور جب تمام کا کنات استی میں ایک ہی خدا کی فرما فروائی ہے تو ضروری ہواکہ اس کا پیغام ہدایت بھی ایک ہی ہواور سب کے لئے ہو۔

لطاكف آيات: .... تيت ان الدين اتحدواالع معلوم بوتا عكر كنابول كى مزامين بهى دنياوى دلت ورسوائى

بھی حصہ میں آجاتی ہے۔

آیت در حسمتی وسعت کل شنی سے اگر چهم لوگوں نے سمجھا ہے کہ کفار کے لئے بھی آخر میں رحمت و تجات موجائے گی لیکن اگل جملہ فسا کتبھا النجاس خیال کی تروید کررہا ہے۔

وَقَطْعُنْهُمْ فَرَّقُنَا بَنِي إِسُرَاءِ يُلَ الْمُنَتِّي عَشُرَةَ حَالٌ السِّبَاطًا بَدَلٌ مِنْهُ أَى قَبَائِلَ أَمَمًا مُبَدَّلُ مِمَّا قَبُلَهُ وَٱوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسُقَهُ قَوْمُهُ فِي النِّيهِ أَن اصْرِبُ بَّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَضَرَبَهُ فَانْبُجَسَتُ إنْفَحَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَاعَشُوةَ عَيْنًا بِعَدَدِ الْآسُبَاطِ قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ سِبُطٍ مِنْهُمُ مَّشُوبَهُمُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ فِي التِّيُهِ مِنُ حَرَّالشَّمُس وَأَنُولَ لَنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولِي هُمَا التَّرَنُحُبِينُ وَالطَّيرُ السَّمَانِيُ بِتَحْفِيُفِ الْمِيْمِ وَالْقَصْرِ وَقُلْنَا لَهُمُ كُلُوامِنُ طَيّبتِ مَازَزَقُنكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنُ كَانُوآ أَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ (١٦٠) وَ اذْكُرُ إِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُواهِ إِنْ أَلْقُرْيَةَ بَيْتَ الْمَقُدِسِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُوُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالدُّخُلُوا الْبَابَ آى بَابَ الْقَرْيَةِ سُجَّدًا سُجُودَ إِنْحِنَاءٍ نَسْخُفُر بِالنُّون وَبِالتَّاءِ مَبُنِيًّالِلْمَفْعُولِ لَكُمْ خَطِيُلْتِكُمُ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (١١١) بِالطَّاعَةِ تُوَابًا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ قَوُلَاغَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ وَدَخَلُوا يَزُحَفُونَ عَلَى اِسْتَاهِهِمُ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ رَجُزًا عَذَابًا مِّنِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظُلِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَاسْئَلُهُمْ يَا مُحَمَّدُ تَوْبِينُا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ عَ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مُحَاوِرَةً بَحُرَالْقُلُزُم وَهِيَ اَيْلَةٌ مَاوَقَعَ بِاهْلِهَا اِذْ يَعْدُونَ يَعْتَدُونَ فِي السَّبُتِ بِصَيْدِ عَلَيْ السَّمَكِ الْمَامُورِيْنَ بِتَرْكِم فَيُهِ إِذْ ظَرُف لِيَعُدُونَ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوُمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ظَاهِرَةً عَلَى الْمَاءِ وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا يُعَظِّمُونَ السَّبُتَ أَى سَائِرَ الْآيَامِ لَا تَأْتِيْهِمْ أَابِيَلاءً مِنَ اللهِ كَذَٰلِكَ أَنبُلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٣٣) وَلَمَّا صَادُوا السَّمَكَ إِنْتَرَقَتِ الْقَرْيَةُ أَثْلَانًا ثُلُكٌ صَادُوا مَعَهُمُ وَثُلُكٌ نَهَوُ هُمُ وَثُلُتُ امُسَكُوا عَنِ الصَّيْدِ وَالنَّهُي وَإِذُ عَطَفٌ عَلَى إِذْ قَبُلَهُ قَالَتُ أُمَّةٌ مِنْهُمُ لِمَ تَصُدُّولِمَ تَنُهَ لِمَن نَهى لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا لا يِللهُ مُهُلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا قَالُوا مَوْعِظَتُنَا مَعُذِرةً نَعْتَذِرُ بِهَا إِلَى رَبَّكُمُ لِتَلَّا تَنْسَبَ إِلَى تَقُصِيْرِ فِي تَرُكِ النَّهُي وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٣﴾ الصَّيْدَ فَلَمَّا نَسُوا تَرَكُوا مَاذُكِرُوا وُعِظُوا بِهَ فَلَمُ يَرُجِعُوا اَنُجَيْنَا الَّذِينَ يَنُهُونَ عَنِ السُّوءَ وَاَخَذُ نَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِالْإِعْتِدَاءِ بِعَذَابِ آبِئِيسًا شَدِيُدٍ بِهَا كَانُوا يَفُسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوُا تَكَبَّرُوا عَنْ تَرُكِ مَّانُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خسِيئِينَ (١٢٧) صَاغِرِيُنَ فَكَانُوهَا وَهَذَا تَفُصِيلٌ لِمَا قَبُلَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّالِيُّ مَا أَدُرِي مَافُعِلَ بِالْفِرُقَةِ السَّاكِتَةِ

وَقَـالَ عِـكُـرِمَةُ لَـمُ تَهُـلِكُ لِاَنَّهَا كَرِهَتُ مَافَعَلُوهُ وَقَالَتُ لِمَ تَعِظُونَ الخ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ اَنَّهُ رَجَعَ الَّذِهِ وَاعْجَبَهُ وَاِذُ تَاذُّنَ اعْلَمَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ آيِ الْيَهُودِ اللَّي يَوْم الْقِيامَةِ مَنُ يَّسُومُهُمُ سُوْءَ الْعَذَابِ بِالذِّلِّ وَاحُذِ الْحِزُيَةِ فَبَعَثَ عَلَيُهِمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَبَعُدَهُ بُحُتَ نَصَّرَ فَقَتَلَهُمُ وَسَبَاهُمُ وَضَرَبَ عَلَيهُ مُ الْحِزِيَةَ فَكَانُو ايُؤَدُّونَهَا إلى الْمَحُوسِ إلى أَنْ بُعِثَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَهَا عَلَيْهِمُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابَ ۚ لِمَنْ عَصَاهُ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ لِآهُلِ طَاعَتِهِ رَّحِينُ ﴿ ١٦٧ ﴾ بِهِمُ وَقَطَّعُنْهُمُ فَرَقُنْهُمْ فِي ٱلْأَرُضِ أُمَمًا وَرُقًا مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ نَاسٌ دُونَ ذَلِكَ الْكُفَّارِ وَالْفَاسِقُونَ وَ بَلُونَاهُمُ بِالْحَسَنَتِ بِالنِّعَمِ وَالسَّيَّاتِ النِّقَمِ لَعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ ﴿١٦٨ عِنُ فِسُقِهِمُ فَخَلَفَ مِنُ اَبَعُدِ هِمُ خَلُفٌ وَّرِثُوا الْكِتْبُ التَّوُرْةَ عَنُ ابَائِهِمُ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْآدُنِي اَيُ خُطَامَ هَذَا الشَّيْءِ الدَّنِي آي الدُّنْيَا مِنُ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَيَقُولُونَ سَيُغُفَرُلَنَا مَافَعَلْنَاهُ وَإِنْ يَّأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثُلُهُ يَانُحُذُوهُ ۖ الْحُمُلَةُ حَالٌ آئ يَرُجُونَ الْمَغْفِرَةَ وَهُمُ عَائِدُونَ إلى مَافَعَلُوهُ مُصِرُّونَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي التَّوْرَةِ وَعُدُ الْمَغْفِرَةِ مَعَ الْإِصْرَارِ المُ يُؤُخَذُ اِسْتِفُهَامُ تَقُرِير عَلَيْهِمُ مِّيْثَاقُ الْكِتْبِ ٱلْإِضِافَةُ بِمَعْنَى فِي اَنُ لَايَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ ذَرَسُوا عَطُفٌ عَلَى يُؤَخَذُ قَرَءُ وُ امَا فِيُهِ فَلِمَ كَذَبُوا عَلَيْهِ بِنِسْبَةِ الْمَغُفِرَةِ اللّهِ مَعَ الْإِصُرَارِ وَاللَّهُ الْ ٱلاخِورَ أَهُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ الْحَرَامَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦٩) بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَنَّهَا حَيْرٌ فَيُوثِرُوهَا عَلَى الدُّنْيَا وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُونَ بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّحُفِيُفِ بِالْكِتْبِ مِنْهُمُ وَاَقَامُواالصَّلُوةَ حَعَبُدِ اللهِ بُن سَلَامٌ وَٱصُحَابِهِ إِنَّا لَا نُضِيعُ ٱجُوَالُمُصُلِحِينَ ﴿٤٥﴾ ٱلْحُمُلَةُ خَبَرُ ٱلَذِيْنَ وَفِيُهِ وُضِعَ الظَّاهِرُ مَوُضِعَ الْمُضُمَرِ أَىُ اَحْرَهُمُ وَاذُكُرُ إِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ رَفَعُنَاهُ مِنُ اَصُلِهِ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّواۤ اَيُقَنُوا اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ سَاقِطٌ عَلَيْهِ مُ بِوَعُدِ اللهِ إِيَّاهُمُ بِوُقُوعِهِ إِنْ لَمْ يَقْبَلُوا آحُكَامَ التَّوْرَةِ وَكَانُوا آبُوُهَا لِيْقُلِهَا فَقَبَّلُو اوَقُلْنَا لَهُمُ خُذُوا مَآ فَ اتَيُنكُمُ بِقُوَّةٍ بَحِدٍّ وَإِحْتِهَادٍ وَّاذْكُرُوا مَافِيْهِ بِالْعَمَلِ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ إِلَّ

ترجمہ .....اورہم نے تقسیم کردیا (بی اسرائیل کو بانٹ دیا ) بارہ خاندانوں کو (بیحال ہے ) الگ الگ (بیدائنسی عشر ہے بدل ہے مراد چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں ) عکر یوں میں (بیداسیاط آسے بدل ہے ) اورہم نے موئی کو تھم دیا جب کدان کی قوم نے (میدان شیمیں ) ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی چٹان پر مارو (چنا نچہ انہوں نے چٹان پر لاٹھی ماری ) پس فوراً پھوٹ نکلے (بر پڑے ) اس سے بارہ چشمے (قبیلوں کی تعداد کے مطابق ) ہر ہر شخص نے (ان خاندان کے قبیلوں میں سے ) معلوم کر لیا اپنے پانی پینے کا موقعہ اورہم نے ان پر بادل کا سامیہ کردیا تھا۔ (میدان تیمیں دھوپ کی گرمی سے ) اور ترجیین اور بٹیریں ان پر اتاردی تھیں (مسن سے مراد ترخین گوند ہے اور ہم نے انہیں اجازت دی کہ ) نفیس چیزیں ہے اور ہم نے انہیں اجازت دی کہ ) نفیس چیزیں

جوہم نے مہیں عطاکی ہیں ان میں سے کھا کا انہوں نے ہمارا تو پھونیں بگاڑا۔خودانے ہاتھوں اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور (وہ ز مانه یادسیجئے) جب بنی اسرائیل کو علم دیا گیا تھا کہتم لوگ اس شہر (بیت المقدس) میں جا کرآ با دہوجا وَاور جس جگہ ہے جا ہو کھا ؤپیواور زبان سے سر کہتے جانا کہ (جاراکام) توبہ ہے اور دروازہ (شہر) میں داخل ہونا جھکے جھکے (پستی کے ساتھ) ہم تمہاری خطا کیں معانب کردیں گے (نسخف سے نون اور تاکی ساتھ ہے مجہول صیغہ ہے) جولوگ نیک کام کریں گے (فرمانبرداری کے ساتھ ) انہیں اور زیادہ (اجر) دیں گے لیکن پھران میں سے ظلم وشرارت کرنے والوں نے اللہ کی بتلائی ہوئی بات بدل کرایک دوسری ہی بات بنا ڈالی۔(چنانچہ بجائے حطة کے "حبة فی شعرة" کہنے گے یعنی گیہوں کی بالوں میں غلہ کے دانے ہوں اور سرنگوں ہونے کی بجائے سرین کے بل کھٹنے گئے) اس پر ہم نے ایک آسانی آفت (عذاب) ان پہیجی اس ظلم کی وجہ سے جووہ کیا کرتے تھے اور ان سے پوچھئے (اے محمد ﷺ! یہ پوچھنا بطور خفگی ہے)اس شہر کے بارے میں جوسمندر کے کنارے واقع تھا (بحرقلزم کے ساحل پر تھا یعنی ایلیہ نامیستی کے رہنے والوں پر کیا گزری ہے ) جب کہوہ اللہ کی تھرائی ہوئی صدے باہر ہوجاتے تھ ( بھلا نگ جاتے تھے) ہفتہ کے دن (مچھلیوں کے شکارکامشغلہ کر کے ۔ حالانکہ اس روز اس کی ممانعت تھی ) جب کہ (بدید عدون کاظرف ہے) ان کے پاس آ جاتی تھیں۔ ہفتہ کے روز پانی پر تیرتی ہوئی محصلیاں (پانی پرنمایاں ہوکر)اور جب ہفتہ کا دن نہیں ہوتا تھا ..... (ہفتہ نہیں مناتے تھے، ہفتہ کے دن کے علاوہ باقی دن مرادین ) تو پھر نہ آئیں (بیاللہ کی طرف سے ایک طرح کی آن اکش تھی ) ای طرح ہم ان کی آن اکش کیا کرتے تھے۔ اس لئے کہ وہ نافر مانی کیا کرتے تھے (مچھلی کے شکار میں بستی والوں کے تین جھے ہو گئے تھے۔ ایک تہائی لوگ شکار کھیلتے اور ایک تہائی حصالوگوں کا انہیں منع کرتا اورایک تہائی افرادتو خود شکار کھیلتے اور نہ دوسروں کو منع کرتے ) اور جب کہ (پہلے اذ پراس کا عطف ہے ) ان میں سے ایک جماعت نے (جونہ خود شکار کھیلتی اور نہ دوسرول کو منع کرتی تھی ان لوگوں سے جو کھیلنے والوں کو منع کرتے تھے ) کہاتم ایسے لوگول کونصیحت کیول کئے جاتے ہوجنہیں یا تواللہ ہلاک کردیں گے یاسی خت عذاب میں مبتلا کردیں گے۔انہوں نے جواب دیا (کہ ہماراوعظ ونصیحت )اس لئے ہے تا کہ تمہارے پروردگار کے حضور معذرت (عذر ) کرسکیل (ورنہ کہیں برائیول سے رو کئے میں ہم کوتا ہی كرنے والے ندهريں) اوراس لئے بھی كمشايدلوگ بازآ جائيں (شكاركرنے سے) پھر جب ان لوگوں نے وہ تمام تعيمتيں (وعظ) بھلائے (چھوڑے رکھیں جوانبیں کی گئے تھیں (اور بازنہ آئے) تو ہم نے ان لوگوں کو بچالیا جو برائی سے روکتے تھے مگر شرارت (سرکشی) كرنے والوں كوايك شخت عذاب ميں ڈال ديا۔ان فرمانيوں كى وجہ ہے جووہ كيا كرتے تھے۔ پھروہ اس بات ميں حد سے زيادہ سركش ہو گئے (مغرور ہو گئے) جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ تو ہم نے ان کو کہددیا کہ بندر ہوجاؤ ذلت سے محکرائے ہوئے (حقیر۔ چنانچہوہ اليے بى بن مے قلنا لهم يہ جلد پہلے فلما عنوا الغ كي تفعيل ہابن عباس فرماتے ہيں كديس بيس كه سكا كه خاموش رہنے وال جماعت کے ساتھ کیا گیا ہے۔لیکن عکرمٹ کی رائے ہے کہ وہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے۔ کیونکہ شکار کرنے والوں کی حرکتوں کو وہ اچھی نظرول سے نہیں دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے لم تعظون النے اور حاکم ابن عباس کے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی عکرمہ گی رائے پند کرتے ہوئے اس کواختیار کرلیاتھا) اور جب کہ اعلان کر دیاتھا (بتلادیاتھا) آپ کے پروردگارنے کہ وہ ان (یہودیوں) پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کومسلط کرتارہے گا جوانہیں بدترین عذاب میں مبتلا کریں گے ذلیل کر کے اور جزید لے کر چنا نچے حضرت سلیمان علیہ السلام کوان پرمسلط کردیا۔ان کے بعد بخت نظر کوجس نے ان کوتل اور قید کر دیا تھا اور ان پرٹیکس لگادیئے تھے۔جوآ مخضرت كے جلوہ افروز ہونے تك (مجوسيول كو) برابراداكرتے رہے اور پھرآپ على ان بھى جزيد مقرر فرمايا) حقيقت بيا ہے كمآب ك پردردگار (نافر مانول کو) جلد ہی سزادے دیتے ہیں اور ساتھ ہی وہ (فر مانبرداروں کو) بخشنے والے ہیں اور (ان پر) رحم کرنے والے بھی

ہیں اور ہم نے انہیں دنیا میں متفرق جماعتوں (فرقوں) میں بانٹ دیا (الگ الگ کردیا) ان میں ہے بعضے نیک ہیں اور نیک (لوگ) ان میں اور طرح کے ہیں (کافروفات ہیں) اور ہم نے انہیں اچھی حالتوں میں (نعت کے ساتھ) اور بری حالتوں میں (مصیبت کے ساتھ) رکھ کر دونوں طرح آ ز مالیا کہ شاید باز آ جائیں (نالائقیوں سے) پھران کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے کہ کتاب (تورات) كوتو (اپني ببلوں سے ) حاصل كياوه اس دنيائے حقير كا مال متاع لے ليتے ہيں (يعني اس كميني دنيا كى معمولى بھى لے ليتے ہیں۔ حلال ہویا حرام ) اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو معافی مل ہی جائے گی (جو کارروائی ہم کر چکے ہیں ) اور اگر پچھ مال متاع انہیں اس طرح اور ہاتھ آ جائے تواہے بھی بلاتامل لےلیں (بیجملہ حال ہے۔ یعنی ایسی حالت میں بھی مغفرت کی آس لگائے ہیں کہ اس نالائقی کو پھر كرتے بيں اور بار باركرتے بيں۔ حالانكداتے اصرار سے جرم كرنے كے باوجودكميں تورات ميں مغفرت كا وعدہ نہيں ہے ) كيا ان ے (بیاستفہام تقریروتا کید کے لئے ہے) کتاب میں عہد نہیں لیا گیا ہے (بیاضافت فی کے ذریعہ موری ہے) کہ اللہ کے نام سے کوئی بات نہ کہیں بجر کی کے۔اورانہوں نے پڑھ بھی لیا ہے (یو حذیراس کاعطف مور ہاہے اور قرء وا کے معنی میں ہے) جو کھاس كتاب ميں ہے (پيركيوں جھوٹ بول رہے ہيں۔ گناہ پر جماؤ كے ہوتے ہوئے الله كي طرف مغفرت كي نسبت كرتے ہيں )جو (حرام چیز سے ) پر میز کرتے ہیں ان کے لئے تو آخرت کا گھر کہیں بہتر ہے۔کیا آئی ہی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی (تا اور یا کے ساتھ یہ لفظ ہے کہ آخرت بہتر ہے۔ پس میں خرت کود نیاسے بردھا ہوار تھیں ) اور جولوگ مضبوطی سے تھاہے ہوئے ہیں (تشدید اور تخفیف کے ساتھ سیلفظ ہےان میں سے ) کتاب کے اور نمازوں کے پابند ہیں (جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی ) ہم ایسے لوگوں کا جرضا کع نہیں کرتے جواپی اصلاح کرتے ہیں (بیجملہ الذین کی خبرہے۔اس میں اسم ظاہر بجائے ضمیر کے ہے اصل عبارت اجو هم تھی )اور (اس واقعہ کو یا وفر مائے) جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر (یعنی جڑ بنیاد سے اسے اٹھا لیا تھا) ان کے اوپر سائبان کی طرح معلق کر دیا تھا اور انہیں گمان (یقین) موچکا تھا کہ اب ان پر گرا (آپڑے گا۔ کوئکہ اللہ نے انہیں اس کے گرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ اگر انہوں نے تورات کے احکام نہ مانے اور پہلے وہ ان احکام کے دشوار ہونے کی وجہسے ان کا انکار کررہے تھے لیکن پھر انہیں مانا پڑااور ہم نے انہیں مکم دے دیا کہ ) میکتاب جوہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی (پوری کوشش) سے تھا مے رہواور جو کچھاس میں بتلایا گیا ہے اسے اچھی طرح یا در کھو(اس بیمل کرو) جس ہے تو قع ہے کہتم برائیوں سے نی جاؤگ۔

تشخفی**ق وتر کیب:.....ا**لتو نجبین. به ایک طرح کامیشها گوند صبح سے طلوع آفتاب تک شبنم کی طرح گرتا تھا۔

القریة. بعض کے زویک اربحاشہرہ۔اس صورت میں حضرت بیشع علیہ السلام کی زبانی یہ پیغام ہوگا۔ حبة. یا تو صرف حضرت موتی کے جوش دلانے اور چڑھانے کو یہ ہذیان کیا ہوگا۔ اور یا کا شکاری مرغوبات کا ذکر کیا ہے۔

ایسله. مدین اورطور کے درمیان بیشهرتھا اور بیروا قعہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا۔ ان میں بیشکاریوں کو بندر اورخزیر کی شکل میں منٹح کردیا گیا تھا۔ تین روز بعد پھر بیرمرگل گئے۔البتہ منع کرنے والے محفوظ رہے اور جونہ شکاریوں کے ساتھ رہے اور نہ منع کرنے والوں کے۔ان کے بارے میں اختلاف ہے۔

معددة. اس میں تین اعراب موسکتے ہیں۔ مرمفعول لہونے کی وجہ سے نصب اظہر ہے۔

کونوا، بیکوی امرتھا۔ یعنی جلدی ہوجانے سے کنایہ ہے تولی تھنم نہیں ہے۔ ورنہ نگلیف مالا بطاق لازم آئے گی۔ اب یہ کمکمل منخ ہوایا صرف معنوی؟ دونوں رائے ہیں۔ اس طرح جمہور کے نزدیک منخ ہوکران کی نسل ختم ہوگئ تھی۔ لیکن بعض کہتے ہیں۔ ان کی نسل بعد میں بھی چلی ہے۔ بخت نصر۔ نصر ایک بت کا نام تھا۔ جس کے پاس یہ بچہ پڑا ہوا ملا۔ بخت کے معنی بندے کے ہیں یعنی

بندہ بت۔ارمیا کے زمانہ میں بیچیٰ بن زکریا کی ولادت سے چارسواکیس ۲۲ سال پہلے بیعذاب الی کی شکل میں نمودار ہوا۔ حلف. سکون لام کے ساتھ بیشر کے موقعہ پراور فتح لام کے ساتھ خیر کے موقعہ پراستعال ہوتا ہے بولتے ہیں۔ حسلف سوء اور حلف صدق. حطام ليني بهت تمثيال چيز

نعقنا الحبل. بعض نے اس سے طور مرادلیا ہے۔جیبا کہ سورہ نساء میں تصریح ہے اور بعض نے فلسطین کا کوئی پہاڑلیا ہے اور بعض نے بیت المقدس کا پہاڑلیا ہے۔اس بہاڑ کے مسلط کرنے سے جراور تکلیف مالا بطاق کا شبدنہ کیا جائے۔بہر حال اس عذاب ے ڈرکر بجدے میں گئے۔ مگراس طرح کدایک آ نکھاور رخسار زمین پرتھااور ایک سے دیکھتے جاتے تھے کہ پہاڑا تھے ہے یا نہیں۔ جتنا جتنا بہاڑ اٹھتا۔خود بھی اٹھتے جاتے۔آج بھی یہود کی نماز اس شان کی ہوتی ہے کہ بایاں رخسارز مین پر ہوتا ہے اور داہنار خسار اوپر کی

ربطِ آيات: .... ان آيات من بهي حضرت موي عليه السلام كابقيه قصه بيان كيا جار ہاہے۔اى ذيل ميں چھل ماروں كاوا تعه جو حضرت داؤدعليدالسلام كزمانديس پيشآياتها واسسلهم النع سي بيان كياجار باب اور پيرآ عي چل كرآيت قطعنا هم النع سے يبود يوں ميں اچھے بروں كي تقسيم فرمادى۔اس كے بعد آيت فسخسلف السخ سے آتخضرت عظم كے زماند كے يبود يوں كو خطاب ہے۔ان میں بھی اچھے بروں کی تفریق رہی ہے۔

شانِ نزول:...... تخضرت ﷺ کے سامنے یہودنے بید دعویٰ کیا کہ بنی اسرائیل اور ہمارے آباء واجداد نے بھی کفراور اللہ کی نافر مانی نہیں کی ہے۔ واقعہ الملہ کو ہمیشہ چھپایا کرتے تھے اور بچھتے تھے کہ بیقصر کسی کومعلوم نہیں ہے جس سے ان کے بروں پرحرف آتا ہے۔ چنانچہ جب بیآیات نازل ہوئی توس کر جمران اور ہکا بکارہ گئے اور بہت لا جواب ہوئے۔

﴿ تشريك ﴾ السنفاني حله بازي ندبب كے ساتھ ايك سم كا آ كھ مچولى كھيل ہے: اسرائیل سیانی کے ساتھ دین کے احکام پر مل نہیں کرتے تھے اور شری حیلے نکال کران سے بچنا جا ہے تھے۔ چنا نچے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ہفتہ کا مقدس دن تعطیل اور فرہبی عبادت کا ہے اس دن شکارنہ کرو لیکن ایک جماعت نے بیرحیلہ نکالا کہ سمندر کے کنارے گڑھے کھود لئے۔ جب سمندر کی طغیانی اور جوار بھاٹا کے بعد پانی اتر جاتا تو بہلوگ گڑھے کے اندر کی محصلیاں بکڑ لیتے اور کہتے بہمچھلیاں خود ہ تنکیں۔شکارنہیں کی تنکیں۔

تصیحت بہر حال مفید چیز ہے:.....مراہوں کی ہدایت کی طرف سے تتنی ہی مایوی ہو۔ لیکن اہل حق کا فرض ہے کہ نصیحت سے باز ندر ہیں۔ کیونکہ اول تو یہ ایک فرض ہے۔ جس کی ادائیگی میں نتیجہ کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ دوسرے کون کہرسکتا ہے کہ ہدایت قطعامو ترنہیں ہوگی؟ موسکتا ہے کہ کسی کے دل کوکوئی بات لگ جائے اور اس کی ہدایت کا وقت آگیا ہو۔ ایک وقت ہزاروں وعظ کام نہیں دیتے لیکن دوسرے وقت بید مکھاجاتا ہے کہ ایک ہی کلمہ سب پچھکام کردیتا ہے۔ اس لئے معذرة الی ربکم و لعلهم يتقون دو جلے بولے گئے ہیں کہ اللہ کے حضور معذرت کر علیں اور شاید کہ لوگ مان جائیں اور باز آ جائیں قرآن کریم کی بلاغت ملاحظہ ہو کہ ان دو جلوں میں وہ سب کھے کہد یا جواس بارے میں کہا جاسکتا ہے۔

تا ہم جب نصیحت کے کارگر ہونے کی کوئی صورت ندر ہے اور بالکل مایوی ہوجائے تو پھر نصیحت کرنا واجب نہیں رہتا۔البت

عالی ہمتی کا تقاضا پھر بھی یہی رہتا ہے کے نصیحت کی جائے۔

چنانچہ ایلہ میں ناصحین یا تو عالی ہمتی پڑمل کررہے تھے یا ان کو مایوی نہیں ہوئی ہوگی۔لیکن نصیحت اور شکار دونوں سے بچنے والوں کو مایوی نہیں ہوئی ہوگی۔الیک حالت میں نصیحت واجب نہیں اس کوچھوڑ بیٹھے۔غرض کہ دونوں اپنی اپنی جگہ فرما نبر داررہے۔ایک عزیمت کے درجہ میں دوسرے رخصت کے درجہ میں۔اسی لئے حضرت عکرمہ نے جب ان دونوں جماعتوں کی نجات پراستدلال کیا تو حضرت ابن عباس نے پیند کر کے ان کو انعام عطافر مایا۔

. جب کسی قوم میں عمل اور حقیقت کی روح باقی نہیں رہتی تو پھروہ پیٹ بھر کر گناہ اور برائیاں کرتے ہیں اور عمل کی جگہ مخض خوش اعتقادی کے بناوٹی سہاروں کے بل چلئے گئتے ہیں۔جیسا کہ یہود کا یہی حشر ہوااور بدشمتی سے پچھے یہی حال اب مسلمانوں کا ہوتا جار ہاہے۔

علا مہز مخشر کی کے اعتر اض کا جواب: ...... صاحب کشاف اور دوسرے معز لدنے آیت و ان یا تیہ النح پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہا اللے سنت کا بیاعتقاد کہ' وائی گئرگار مسلمان' کی نجات و مغفرت ہوسکتی ہے۔ یہودیوں کے اس عقیدے سے ملتا جاتا ہے کہ'' گناہوں پر اصرار کرنے والے کی مغفرت ہوسکتی ہے' اس لئے اہل سنت کا بیعقیدہ صحیح نہیں بلکہ معز لد کا خیال صحیح ہے کہ کا فروں کی طرح گنرگار مسلمان بھی بخشے نہیں جا کیں گے۔

حسان کرایین ہے بلکد دونوں عقیدوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ کیونکہ یہودتو گناہوں کا استخفاف کرتے ہوئے مغفرت کا یقین رکھتے تھے اور اہل سنت گناہوں کو ہلکا اور معمولی سمجھ کر کرنے والوں کی مغفرت کا ہر گزعقیدہ نہیں رکھتے۔ ہاں جو گناہ کو ہرا سمجھ کر رہا ہے۔ اس کی نجات کی امیدر کھتے ہیں اور وہ بھی ان کوسز انہ ہونے پریقین کرتے ہوئے نہیں۔ بلکہ ہوسکتا ہے کہ سزا کے بعد نجات یا بلا سزاہی مغفرت ہوجائے۔ پس گویا یہود کے عقیدے سے دوطرح فرق ہوگیا۔ ایک استخفاف اور بلا استخفاف کے لحاظ سے دوسرے جزم ویقین اور احتمال کے اعتبار سے۔ یہود تو استخفاف کے ساتھ بھی مغفرت مانتے ہیں اور سزا کے بغیر ہی بقین قطعی مانتے ہیں۔ لیکن اہل سنت صرف بلا استخفاف کے نجات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ بھی احتمال میزا سے ماتھ والا شکال۔

لے تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں؟ا۔

لطا كف آیات: ..... تیتاذید و الدخ سے معلوم ہوا كرشرى ادكام سے بچنے كے لئے حيلے بہائے كرنا نہایت برا ہے۔ البت جن حيلوں كوفقہاء نے افقياد كيا ہے وہ ادكام سے بچنے كے لئے نہیں۔ بلكہ گنا ہوں سے بچنے اور احكام حاصل كرنے كے لئے ہیں۔ آیت واذ قدالت امد المنح سے معلوم ہوا كراصلاح كے باب میں مشائخ طریقت كا ذاق اى طرح مختلف ہوتا ہے۔ بعض پہلی جماعت كے۔ آیت و بلوناهم المنح سے معلوم ہوتا ہے كہ فاہرى طرح بھی باطنی جماعت كے۔ آیت و بلوناهم المنح سے معلوم ہوتا ہے كہ فاہرى طرح بھی باطنی حسات میں بھی آزمائش كی جاتی ہے مثلاً گنا ہوں كے ہوتے ہوئے ذوق، شوق اور وجدى كيفيات كا چش آتا كہ اس سے بہت سے است میں بھی آزمائش كی جاتے ہیں۔ حالا نكہ وہ باطل پر ہوتے ہیں۔ پس گنا ہوں كے ہوتے ہوئے اس قتم كی حالت بسط كوث پر ہونے كا دھوكہ كھا جاتے ہیں۔ حالانكہ وہ باطل پر ہوتے ہیں۔ پس گنا ہوں كے ہوتے ہوئے اس قتم كی حالت بسط كوث تر ہونے كا دھوكہ كھا جاتے ہیں۔ حالانكہ وہ باطل پر ہوتے ہیں۔ پس گنا ہوں كے ہوتے ہوئے اس قتم كی حالت بسط كوث تر ہونے كا دھوكہ كھا جاتے ہیں۔ حالانكہ وہ باطل پر ہوتے ہیں۔ پس گنا ہوں كے ہوئے ہوئے اس قتم كی حالت بسط كوث تر ہوئے كا دھوكہ كھا جاتے ہیں۔ حالانكہ وہ باطل پر ہوتے ہیں۔ پس گنا ہوں كے ہوئے اس قتم كی حالت بسط كوث تر ہوئے كوئ تر ہوئے كوئ برا جائے گا۔

آیت فسیحسلف المسیح سے ان جموٹے صوفیوں کی قلعی کھلتی ہے۔ جود نیا کی شہوتوں اورنفس کی لذتوں پر پروانوں کی طرح گرتے ہیں اور کہتے ہیں واصل ہوجانے کے بعد بید دنیا ہمیں نقصان نہیں پہنچاسکتی۔ اور ذکرنفی واثبات سب آلائشوں کوصاف کرویتا ہے۔ حالانکہ پیکھلی گمراہی ہے۔

وَ اذْ كُرُ إِذْ حِيْنَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مَنِي ادْمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ بَدَلُ اِشْتَمِالٍ مِمَّا قَبُلَهُ بِاعَادَةِ الْحَارِ ذُرِّيَّتُهُمُ بِ أَنْ أَخُرَجَ بَعْضَهُمْ مِنْ صُلْبِ بَعْضِ مِنْ صُلْبِ ادَم نَسُلًا بَعْدَ نَسُلٍ كَنَحُو مَايَتَوَالدُّوْنَ كَالدُّرِّ بِنَعْمَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَنَصَبُ لَهُمُ دَلَائِلَ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ وَرَكْبَ فِيهِمُ عَقَلًا وَاشْهَدَ هُمْ عَلَى أَنْفُسِهمْ قَالَ السُّثُ بِرَبُّكُمُ ۚ قَالُوا بَلَى ۚ أَنْتَ رَبُّنَا شَهِدُنَا ۚ بِذَلِكَ وَالْإِشْهَادُلِ أَنْ لَا تَقُولُوا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ آي الْكُفَّارُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنُ هَلَا التَّوْحِيدِ غَفِلِينَ ﴿ ٢٤٠ لَا نَعُرِفُهُ أَوْ تَنقُولُو ٓ إِنَّمَا آشُرَكَ ابَّاؤُنَا مِنْ قَبْلُ أَىٰ تَبُلَنَا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ ابْعُلِهِمْ فَاقْتَدَيْنَا بِهِمُ اَفَتُهُلِكُنَا تُعَذِّبُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ ﴿٣٠) مِنُ ابَائِنَا بِتَاسِيُسِ الشِّرُكِ ٱلْمَعَنِي لَا يُمُكِنُهُمُ الْإِحْتِحَاجُ بِذَلِكَ مَعَ إِشُهَادِهِمُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالتَّوْحِيُدِ وَالتَّذُكِيرُ بِهِ عَلَى لِسَانَ صَاحِبِ الْمُعَجِزَةِ قَائِمٌ مَقَامَ ذِكْرِهِ فِي النُّفُوسِ وَكَذَٰلِكَ نَفَصِّلَ ٱلأياتِ نُبَيِّنَهَا مِثْلَ مَابَيَّنَا الْمِيثَاقَ لِيَتَدَ بَّرُوهَا وَلَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ (١٥٠) عَنْ كُفُرِهِمْ وَاتُّلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِمْ آي الْيَهُوْدِ نَبَلَ خَبَرَ الَّذِئ النَّيْنَهُ آيتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا خَرَجَ بِكُفُرِهِ كَمَا تَخُرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ جِلْدِهَا وَهُوَ بَلَعَمُ بُنُ بَاعُورًا مِنْ عُلَمَاءَ بِنِي اِسُرَاءِ يُلَ سُئِلَ أَنْ يَّدُعُو عَلَى مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ وَأُهْدِى اللَّهِ شَيْءٌ فَدَعَا فَانْقَلَبَ عَلَيْهِ وَانْدَلَعَ لِسَانَةُ عَلَى صَدُرِهِ فَاتَّبَعَهُ الشَّيُطُنُ فَادُرَكَهُ فَصَارَ قَرِيْنَهُ فَكَانَ مِنَ الْعُويُنَ (١٥٥) وَلَوُ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ إلى مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ بِهَا بِأَنْ نَوَقِقَهُ لِلْعَمَلِ وَلَكِنَّةُ اَخُلَدَ سَكَنَ اِلَى الْأَرْض أي الدُّنْيَا وَمَالَ اِلَيْهَا وَاتَّبَعَ هَوْمَهُ فِى دُعَائِهِ اِلَيْهَا فَوَضَعُنَاهُ فَمَثَلُهُ صِفَتَهُ كَمَثَلِ الْكُلُبِّ اِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ بِالطَّرُدِ وَالزَّجُرِ يَلُهَتُ يَدُلَعُ \*

لِسَانَهُ أَوْ تَتُوَكُهُ يَلُهَتُ ۚ وَلَيُسَ غَيْرُهُ مِنَ الْحَيُوانَاتِ كَذَٰلِكَ وَجُمُلَتَا الشَّرُطِ حَالٌ اَى لَا هِئَا ذَٰلِيلًا بِكُلِّ حَـالٍ وَالْـقَـصُـدُ التَّشُبِيَهُ فِي الْوَضُعِ وَالْحِسَّةِ بِقَرِيَنَةِ الْفَاءِ الْمُشْعِرَةِ بِتَرُتِيُبِ مَابَعُدَهَا عَلَى مَاقَبُلَهَا مِنَ الْمَيْل الله الدُّنيَا وَاتِّبَاعِ الْهَوى بِقَرِيْنَةِ قَوُلِهِ ذَلِكَ الْمَثُلُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ عَلَى الْيَهُودِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ١٧﴾ يَتَدَبَّرُونَ فِيهَا فَيُؤْمِنُونَ سَاءَ بِعُسَ مَثَلَا إِلْقَوْمُ آىُ مَثَلُ الْقَوُمُ الَّهٰذِيُنَ كَلَّابُوا بِالْيَتِنَا وَانْفُسَهُمْ كَانُوا يَظُلِمُونَ ﴿ ١١٥ بِالتَّكْذِيبِ مَن يَّهُدِي اللهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِيُ وَمَنُ يُضْلِلُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ ١٥ ﴾ وَلَقَدُ ذَرَانَا حَلَقُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ الْحَقَّ وَلَهُمُ اَعُيُنَّ لَّا يُبُصِرُونَ بِهَا ۚ دَلَائِلَ قُدُرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَصُرَ اِعْتِبَارِ وَلَهُمُ الْذَانُ لَا يَسُمَعُونَ بِهَا ۚ ٱلايَاتِ وَالْمَوَاعِظَ سِمَاعَ تَدَبُّرُواتِعَاظٍ أُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ فِي عَدَمِ الْفِقُهِ وَالْبَصَرِ وَالْاِسْتِمَاعَ بَلُ هُمْ أَضَلَّ مِنَ الْاَنْعَامِ لِاَنَّهَا تَطُلُبُ مَنَا فِعَهَاوَتَهُرُبُ مِنُ مَّ ضَارِّهَا وَهُو لَاءِ يُقُدَ مُونَ عَلَى النَّارِ مُعَانِدَةً أُولَيْكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ﴿ ١٩ ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسُنَى اَلتِّسْعَةُ وَالتِّسْعُونَ الْوَارِدُ بِهَا الْحَدِيْثُ وَالْحُسُنِي مُؤَنَّتُ الْاَحْسَنِ فَادْعُوهُ سَمَّوُهُ بِهَا وَذَرُوا أَتُرْكُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ مِنُ ٱلْحَدَ وَلَحَدَ يَمِيلُونَ عَنِ الْحَقِّ فِي ٱسْمَائِه ۚ حَيثُ اِشْتَقُوا مِنْهَا ٱسْمَاءً لِالهَتِهِمُ كَا للَّاتِ مِنَ اللَّهِ وَالْعُزِّي مِنَ الْعَزِيْرِ وَمُنَاتِ مِنَ الْمَنَّانِ سَيُجُزَوْنَ فِي الْاخِرَةِ جَزَاءً مَاكَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ ﴾ وَهـذَا قَبُلَ الْامُرِ بِالْقِتَالِ وَمِـمَّنُ خَلَقُنَا أُمَّةً يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ ﴿ اللَّهِ هُـمُ أُمَّةُ مُحَمَّدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي حَدِيْثٍ

یا دواشت کے قائم مقام ہے) اور ہم اس طرح نشانیاں صاف صاف واضح کر دیا کرتے ہیں (اس عبد کی طرح ان آیات کو بیان کر دیتے ہیں تا کہلوگ ان میں غور کریں) اور تا کہلوگ ( کفریے) بازآ جا کیں اور (اے محمد ﷺ!) ان لوگوں (یہود) کواس مخص کا حال ( كيفيت ) پڑھكرسائيے جے ہم نے اپني نشانياں وي تھيں۔ ليكن پھروہ ان سےكورا ہى رہ گيا ( يعنى وہ اپنے كفر كى وجہ سے اس طرح ان نثانيون سے صاف نكل آيا جيسے سانپ بينجل سے سئك آتا ہاوروہ خص بلعم بن باعورايك يبودى عالم تھا۔اس سے اس كے معتقدون نے حضرت موتی اوران کے ساتھیوں کے حق میں بددعا جا ہی اور کھھ نذران بھی پیش کیا۔ چنانچداس نے بددعا شروع کی۔جس کی رجعت ای پر موگی اورخوداس کی لپیٹ میں آ گیا۔ حی کرزبان اس کی چھاتی پرلٹک آئی ) پس شیطان اس کے پیچھے لگ لیا (اوراس ے گاڑھی چھنے گی) متیجہ بینکلا کہ ممراہوں میں سے ہوگیا اوراگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کی بدولت اس کا مرتبہ بلند کر دیتے (بڑے رتبہ کے علماء کے درجہ پراہے پہنچا دیتے نیک عملی کی توفیق دے کر ) لیکن وہ جھک گیا (مائل ہوگیا) دنیا کی طرف (اوراس پر ایجھ گیا) اور موائنس کی پیروی کرنے لگا(اس کی پکار پر۔اس لئے ہم نے اسے پست کردیا) تواس کی مثال (عالت) کتے کی ی موگ ۔اگر ڈانٹو ڈپٹو (دھمکاؤ جیکاؤ) جب بھی ہانے (زبان باہر نکال دے) جھوڑ وجب بھی ہانے (اس کے سواکس جانور کی ایسی حالت نہیں ہوتی۔یہ ، دونوں جملے شرطیہ حال ہیں یعنی برحال میں ہانتا کا نیتار ہے گا اور اس مثال کا مقصد پستی اور ذلت میں تشبید دینا ہے اور اس کا قرینہ فا ہے جس میں اشارہ ہے کہ اس کے بعداس کے پہلے مضمون یعن' ونیا کی طرف جھاؤاور ہوا انفسانی کی پیروی' پر مرتب ہے۔جبیا کہ الگلے قول سے معلوم ہورہا ہے) ایس ہی مثال (یمی حالت) ان لوگوں کی ہے جنہوں نے جاری آیتوں کو جھلایا۔ سویہ قصے لوگول ( يبوديول ) كوسنائيے شايد وہ كچھ سوچيل (ان ميں غور كر كے ايمان لے آئيں ) كيا ہى برى مثال ان لوگوں كى ہوئى۔ جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلا کیں۔وہ اپنے ہاتھوں خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے ( جھٹلانے کی وجہ سے ) اللہ جسے ہدایت دیں ۔ پس وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ ممراہ کردیں۔ سوایے ہی لوگ تو گھاٹے ٹوٹے میں بڑتے ہیں اور کتنے ہی جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا (بنایا) ان کے پاس عقل تو ہے گراس سے (حق کی) سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے اور آئیمیں ہیں گر ان سے (اللہ کی قدرت کی دلائل عبرت کی آئکھ سے) و مکھنے کا کامنہیں لیتے اوران کے کان ہیں مگران سے (آیات اور تصحین غورو عبرت ككان سے) سننے كا كامنېيں ليت بيلوگ (نه بوجمنے، نه ديكھنے، نه سننے كے اعتبار سے) چوياؤں كى طرح ہيں بلكه ان سے بھي زیادہ گئے گزرے (چویاوں سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے کیونکہ وہ فائدہ کی چیزوں کی طرف لیک تو جاتے ہیں اور نقصان دینے والی چیزوں سے بھاگ تو کھڑے ہوتے ہیں اوران لوگوں کی حالت یہ ہے کمحض عناد کی وجہ سے جہنم میں دھکیلے چلے جارہے ہیں۔) ایسے بى لوگ بين جو غفلت مين و و برست بين اورالله كا محصا محصام بين (ننانو ع٩٠ نام جوحديث مين آئے بين اور حسست. احسسن کامؤنث ہے) سوتم ان بی نامول سے انہیں پکارو (ناملیا کرو) اورا بسے لوگوں سے تعلق بی ندر کھو (ان کوان کے حال پر چھوڑوو) جومیر ھاپن اختیار کرتے ہیں (بیلفظ المحد اور المحد سے ہے یعن حق سے بھی اختیار کرتے ہیں) اللہ کے ناموں میں ( ایعنی الله كامول ساين معبودول كے لئے نام جويزكرتے ہيں۔مثلاً: كہتے ہيں الله سے لات اور عزيز سے عزى اور منان سے منات بن ہیں) وہ وقت دور نہیں کہ آخرت میں ) بیائے کئے کا بدلہ پالیں کے (بیکم جہاد سے پہلے کا ہے) اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت اليالوگول كى بھى ہے جودوسرول كوسچائى كى راہ دكھاتے اورسچائى ہى كےساتھان ميں انسان بھى كرتے ہيں (اس سےمراد امت محدثيكي صاحبها العلوة والسلام ب-جيسا كمحديث مين آيا ب-

شخفیق وتر کیب: ..........من بسنی ادم. جمہور مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہتمام اولا د آ دم کوحضرت آ دم کی پشت سے نکال کر اقرار لیا گیا۔ ابن عبال فرماتے ہیں کہ حضرت آ دم کی پشت سے ان کی اولا دکو نکال کر ان کے رو بروا قرار لیا گیا تھا اور مفسر علام ؓ یہ صورت لے رہے ہیں کہ براہ راست حضرت آ دم کی اولا دکوان کی پشت سے اور ان کی اولا دکی اولا دکواولا دکی پشت سے۔اسی طرح اولا داوراولا دیہ سلسلہ چلا گیا۔ قیامت تک ہونے والی ساری نسل انسانی کو برآ مدکر کے اقر ارر بو بیت لیا گیا۔ گویا قر آن میں اولا د آ دم کاان کی پشت سے نکلنا ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف اولا دی اولا دکی اولا دے نکلنے کوذکر کیا گیا ہے۔

باقی حضرت آدم کی اولاد کا ان کی پشت سے برآ مدہونا اس صدیث مرفوع میں ہے گیا احسر ج مسن صلبه کل ذریة ذراها فندهم بین یدیه کالذر ثم کلهم قبلاً قال الست بربکم (عن ابن عباسٌ مرفوعاً)

ای طرح این عرفی روایت ہے۔ احد ذهم من ظهر هم. یا این عباس کی دوسری روایت ہے۔ فہم دهم فی اصلاب اباء هم حتی اخرجهم قرناء بعدقرن.

غرض کہ ایک مضمون قرآن سے اور دوسراا حادیث سے ثابت ہوگیا۔ رہایہ شبہ کہ قرآن میں ایک ہی مضمون کیوں بیان کیا گیا ہے؟ جواب بیہ ہے کہ جب اولا دآ دم سے اولا دالا ولا دکا نکلنا معلوم ہوگیاتو خود اولا دکا حضرت آدم سے نکلنا بدرجہ کولی معلوم ہوگیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بٹوے میں روپے ہوں اور خود بٹو اجیب میں ہوتو جب بٹواسے روپیہ نکالا جائے گاتو جیب سے بھی روپیہ کا نکلنالا زم آئے گا۔ یا کہا جائے کہ اولا د آدم ہونے کے نامذ سے سب کا آدم کی نسبت سے نکلنا تو بالکل ظاہر و باہر تھا۔ اس لئے جھوڑ دیا۔ البت اولا دکی اولا داور بعد کی نسلوں کا اپنے والدین سے نکلنا ذرام فی تھا۔ اس لئے صرف فی حصہ کوذکر کردیا اور واضح کو بیان نہیں کیا۔

ا حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کران کے سامنے چیونٹیول کی طرح کھڑ آکردیا اور ان سے بوچھا" الست بربکم" ۱۳۶۔

ع چرلوگول کواین باپ دادول کی پشت میں واپس کردیا۔ بہال تک کماین این زماند میں پیدافر ما تار سے گا۔ ۱۲۔

س کیاآپ کوده عهد یاد ہے؟۱۲

س کویا ابھی تک میرے کانوں میں اس کی کونج ہے۔۱۳

ھے میں نے اس سے بھی زیادہ آسان بات کاارادہ کیا۔ میں نے تہارے باپ آ دم کی پشت میں تم سے بیعبدلیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا لیکن تم لوگوں نے شرک نہ کرنے سے انکار کردیا۔ ۱۲

اوربعض رسائل ہیں ہے کہ عہد لینے کے وقت انسانوں کی چار صفیں ہوگئ تھیں۔ پہلی صف میں وہ لوگ تھے جنہوں نے زبان اور دل سے اقر رکیا اور ان کی پیدائش وموت دونوں سعادت کے ساتھ ہوئیں۔ جیسے حضرت فاطمہ اور حضرت علی ۔ دوسری صف ان لوگوں کی تھی جنہوں نے صرف دل سے اقر ارکیا اور ان کی پیدائش شقاوت کے ساتھ اور وفات سعادت کی صالت میں ہوئی۔ جیسا خلفاء ثلاثہ اور تیسری صف ان لوگوں کی تھی جنہوں نے صرف زبانی اقر ارکیا تھا۔ ان کی پیدائش سعیدانہ کین موت بد بختار نہ ہوئی۔ جیسے ابلیس اور بلعم باعور اور چوتھی صف میں وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ زبان سے اقر ارکیا اور نہ دل سے۔ پیدائش وموت دونوں انکی بد بختانہ ہوئی۔ جیسے فرعون و دجال وغیرہ۔

قالوا بلیٰ یہ بہانی کے اثبات اور پہلے اثبات کی نفی کے لئے آتا ہے۔ اگر کہیں بلیٰ کی بجائے جواب میں نعم کہددیا جاتا تو یکلم کفر ہوتا۔ کیونکہ بیلفظ پہلے کلام کی تاکید کے لئے بولا جاتا ہے۔ اثبات ہویا نفی =

وشهدنا. اگریفرشتوں کی طرف سے تائیدی کلام ہے تب توبلی پروقف کرنا چاہئے اورا گرانسانی کلام کا تقد ہوتو پھر بلی پروقف نہیں کرنا چاہئے۔

الاشهاد. یعنی بیمبتداء محدوف کی خبر ہے بتقد برلام اور لائے نافید کے ساتھ اور یفعل محدوف کا مفعول لہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔ ای فعلنا ذلک کو اهد ان تقولوا. یا شهد کا مفعول لہ ہوسکتا ہے۔ پھر شھد ناکوکلام اللی مانا جائے گا۔ المعنی. یاس شبہ کا جواب ہے کہ کفار قیامت میں یا دندر ہے کا بہانہ بیس کے والعد کیو. لیعنی اگر شرعی تکلیفات کا مدار صرف اس عہد پر رکھا جاتا تب توکسی درجہ میں عذر کی گنجائش تھی۔ گردعوت انبیاء کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ جس سے تذکیرتازہ ہوتی رہی۔ اس لئے جست پوری ہوگی۔ درجہ میں عذر کی گنجائش تھی۔ گردعوت انبیاء کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ جس سے تذکیرتازہ ہوتی رہی۔ اس لئے جست پوری ہوگئی۔

ایٹسنا۔ یعنی پرانی کتابوں کاعلم اوراسم اعظم کی طاقت عطاکت علی جب آسان کی طرف نظر اٹھا تا تو عرش تک نظر آجا تا اور بارہ ہزار طلبہ قلم و دوات سنجالے اس کی مجلس میں شریک رہتے۔ بڑا ہی سیف زبان تھا کہ جو کہد دیا وہی ہوگیا۔ حتیٰ کہ بعض کواس کی نبوت تک کا شبہ ہوگیا۔ تا ہم حضرت موتیٰ جیسے باخدا آویزش کا انجام بدد کیولیا۔ ف نقلب حضرت موتیٰ اوران کے ساتھیوں کے لئے کرنا چاہتا تھا بددعا۔ اس پر معتقدین نے ٹوکا بھی کہنے لگا کیا کروں بے کرنا چاہتا تھا دعا مگر نگلی تھی بددعا۔ اس پر معتقدین نے ٹوکا بھی کہنے لگا کیا کروں بے اختیاری میں ایسا ہور ہا ہے چٹانچ بخصہ میں زبان کومروڑنا چاہا تو وہ باہر نکل کر چھاتی پرلئک آئی۔

یلھٹ باب فتے سے ہولع لازی اور متعدی دونوں طرح آتا ہے۔ولع السوجل لسانہ و دلع لسانہ بمعنی اخرج و خرج - بسل هم اصل بیاضراب اور تق کلام شخ ہے کیونکہ انسان کا ضرررساں چیزوں کے عواقب جاننے کے باوجود پھرادھر بردھنا زیادہ گراہی کا باعث ہے بہ نبست جانوروں کے۔ کیونکہ وہ بے چارے نقصانات کے نتائج ہی سے واقف نہیں۔

و لله الاسماء المحسني قران كريم مين بيجمله چارجگد آيا ہے۔ (۱) اول يہاں (۲) دوسر يسوء بن اسرائيل ك آخر ميں المسادى ميں قسل ادعوا الله الله الله الله هو النه (٣) چوتے سورہ حشر ك آخر ميں المسادى السم صور النه داسة وفق بين يعني شريعت في جس لفظ كوجس طرح الله ك لئے بولنے كى اجازت دى ہے اس كى پابندى ضرورى ہوگى۔ اوھرادھر قياس كى گنجائش نہيں ہوگى۔ مثلاً الله كوجو ادتو كہيں كين تخييں كہ سكتے۔ اگر چهجو اداور تنى دونوں كمعنى ايك تى بين اس طرح رحيم تو بولا جائے گاكين رفيق نہيں كہ سكتے على ہذاعالم كہيں كمرعاقل نہيں كہا جائے گا۔ وھو حداد عهم اور ومكر الله كالفاظ اگر چةر آن ميں آئے بين مگر دھا ميں يا خادع يا مكار كہنے كى اجازت نہيں ہوگى۔ الله سب چيزوں كا خالق ہے مگر حالق المقودة و المختاذ يو كہن المجائے جو الله علاون اس مرادعا ہے دين بين پس معلوم ہوا كہ برزمان كا اجماع ججت خالى المقودة و المختاذ يو كہن المجائے ہوں اس مرادعا ہے دين بين پس معلوم ہوا كہ برزمان كا اجماع ججت

نہیں۔حضرت قادة فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اس آیت کو تلاوت فرماتے تو ارشاد ہوتا کہ اس سے مرادتم لوگ ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے وَمِنُ قَوْم مُوسی اُمَّة یَّهُدُونَ میں یہودمراد ہیں۔

ر لط آیات: سسسانبیاعیهم السلام کی مسلسل واقعات کے ذیل میں رسالت و نبوت کا اچھی طرح اثبات ہوگیا۔ بلکہ تو حید کا مسلم بھی واضح ہوگیا تھا۔ آیت و افدا حسفہ السنع میں ان ہی دونوں مضمونوں کو ثابت کرنے کے لئے عام ارواح کے ایک ازلی عہد کو یا د دلاتے ہیں۔ جس میں اصل تو حید کا قرار ہوگا اور ساتھ ہی رسالت و نبوت کا اعتراف بھی۔ کیونکہ اس عہد کی اطلاع ہمیں تو نبی ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوئی۔ نیز اس عہد کو دنیا میں بار باریا دولانے والے انبیاء ہی ہوں گے۔ جن کی اطلاع بھی اسی مہد میں دی گئی تھی۔

آگآ یت و اتسل علیهم الن میں احکام الہیک خلاف ورزی کرنے والوں کو ایک قابل عبرت مثال بیان فرماتے ہیں۔ چونکہ حق واضح ہوجانے کے باوجود آنخضرت کے گئی قوم کا اختلاف محض عناد کی وجہ سے تھا۔ جس سے آپ کو رنج ہوتا تھا۔ اس لئے آگآ یت من یہدی الملہ میں آپ کے گئی گئی کے لئے ارشاد ہوتا ہے اور کفار کی ایک قتم مشرکین بھی ہیں، جن کو اسلام کے تینوں بنیادی مسئلوں سے اختلاف رہا ہے۔ تو حید، رسالت، قیا مت۔ چنا نچہ آیت و لملہ الاسماء المحسنی المن سے ختم نبوت تک ان ہی تینوں مضمونوں کا بیان آرہا ہے۔ درمیان میں کچھاور مناسب با تیں بھی آگئ ہیں۔

شان نزول: .... آخضرت ﷺ بھی یا اللہ کہتے اور بھی یا رخمان کہدکر اللہ کو یادکرتے۔اس پرمشرکین نے اعتراض کیا کہ دوسروں کوتو شرک سے منع کرتے ہیں اور خود دوخدا مانتے ہیں۔ بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور بھی رحمان کو۔ان کے اس اعتراض کے جواب میں آیت وللہ الاسماء الحسنی المنے نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ : الله تقادانسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے فطری آ واز بلی اور تقید لیں ہے : الله تعالیٰ کی مستی کا عقادانسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے فطری آ واز بسلسی یعنی تقید بق سے انکار نہیں ہے۔ پس کوئی انسان غفلت کا عذر کر کے بینہیں کہ سکتا کہ باپ دادوں کی گمراہی سے میں نے بھی گمراہ ہو گیا ہوں کیونکہ انسان سے باہر گمراہی کے کتنے ہی موثرات جمع ہوجا ئیں گراس کی فطرت کی آ واز بھی دبنہیں سکتی۔ بشرطیکہ وہ خوداس کے دبانے کے در پے نہ ہوجائے اور اس کی طرف سے کان نہ بند کرلے:

الست از ازل جمچنان شان بگوش بفر یاد قالوا بلیٰ درخروش

اس عبد کو یا دولانے کے بعد ریبھی واضح کیا جارہاہے کہ پیغمبروٹ کو ہدایت انسان کو کوئی نیا پیام نہیں دیتی بلکہ وہ اس عبد الست کی صدائے بازگشت سے جواول دن سے انسانی فطرت میں رکھ دی گئے تھی۔

حدیث میں چونکہ اس تمام انسانی نسل کا تنظی خطی چوٹیوں کے نال کی طرح ہونا ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہ ان میں اتی سمجھ پیدا کردی گئی ہے جس سے وہ اللہ کو پہچان سکیں۔اس لئے اب بیشبنیں ہوسکتا کہ اسنے آ دمی کھڑ ہے کہاں ہوئے ہوں گے؟ یاان میں عقل کہاں تھی؟ یا اسنے ننھے جسم میں عقل کیے آ سکتی ہے؟ آخر چیونٹیوں میں اپنی ضروریات کی سمجھ کیسے ہوتی ہے۔ بلکہ جدیدعلم الحو انات سے تو ان کے متعلق جیرت آنگیز انکشافات ہورہے ہیں۔ ای لئے نہ قو صرف اس اقرار کو کافی سمجھا گیا اور نہ صرف دعوت انبیا علیم السلام پراکتفاء کیا گیا بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تائید وتقویت کررہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں تدبیروں کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور اصل استعداد چونکہ اس عہد ہے تی پیدا ہوتی ہاس کے اس کے اس تقولو المنح کی حکمت بیان فرمانا بھی صحح ہوگیا اور توحید کا تعلق چونکہ اللہ تعالی کی ان دیکھی ذات ہے ہوتا ہاں لئے اس کو ایم سمجھتے ہوئے اور فطرت سے قریب کرنے کے لئے صرف ربو بیت کا قرار لیا گیا ہے اور کفار کو عذاب دیا جانا چونکہ اللہ تعالی کی حکمت کی روسے ضروری تھا، لیکن بلا اقرار لئے لوگ غفلت اور بخبری کا عذر کرسکتے تھے، اس لئے اللہ تعالی نے جمت پوری کرنے کے لئے پہلے سب سے اقرار کر الیا۔ پس اب بیش بھی نہیں رہا کہ جب عہد نہ لیا جاتا تو عذاب بھی نہوتا۔

انسان کی طرح جنات سے بھی عہد الست لیا گیا: ......البتہ جنات کا اس عہد میں شریک نہ ہونا؟ سومکن ہی نہ کے گئے ہوں صرف انسان سے اقراد لیا گیا ہواور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دوسرے احکام کی طرح یہاں بھی وہ انسان ہی کے تالع اور ساتھ ہوں۔ اس لئے علیحدہ ان کے ذکر کی ضرورت نہیں بھی گئی ہے۔

ہرز مانہ میں بلعم باعور کی طرح کے لوگ رہے ہیں ..... آیت وات النے میں بطور تمثیل کی مخص کاذکر ہے؟ اس میں کئی رائیں ہیں۔ ثقیف ہے جو غیر معمولی میں کئی رائیں ہیں۔ ثقیف کے زدیک اس سے مراد عرب جاہلیت کا ایک حکیم شاعر امیہ بن عبداللہ ابی الصلت ثقفی ہے جو غیر معمولی ذکاوت و ذہانت کا آدمی تھا۔ اہل کتاب کی محبت میں رہنے سے خدا پر تقا اور دینداری سے آشنا ہو گیا تھا۔ پس قدر تی طور پر اتباع حق کی سب سے زیادہ اس سے توقع ہو سکتی تھی۔ لیکن جب اسلام کی روشنی تھی تو پیغیر کی اطاعت اس پرگراں گرری اور وہ اس اللہ میں پڑگی سب سے زیادہ اس سے مراد ابوعا مردا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حق بوتو فیق کی جو تو فیق طی تھی وہ ضائع گئی اور نفس کی پیر دی نے محروم و نا مراد کر دیا اور اس میں اور کے بند کی جو تو فیق مراد نہیں ہے۔ ہم کا لیے معین شخص مراد نہیں ہے۔ ہم حالے معین شخص مراد نہیں ہے۔ بہر حال محموماً ان سب اقوال کو اگر جی کرلیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ جنہوں نے شروع سے حق قبول نہیں کیا یا قبول کرنے کے بعد پھر گئے دونوں اس میں داخل کرنے جا کیس تو زیادہ بہتر رہے گا۔

ایک نکته نا درہ: .......دراصل پہلے انسان کے پیچھے شیطان گلتا ہے، اس کے بعد انسان اس کے نتیجہ میں گراہ ہوتا ہے۔ پھر یہ گراہی اور شیطانی تا بعد اری بڑھے برصتے بالکل انسان کو ہدایت سے باہر نکال پھینگتی ہے۔لیکن آیت میں چونکہ شیطان کامطلق پیچھے گئراہی اور شیطانی کامطلق پیچھے گئا مراذ ہیں جو اولی درجہ ہے۔ بلکہ اس کی گاڑھی دوئتی مراد ہے جو گمراہی کے بعد ہوتی ہے۔ اس طرح گمراہی سے مراد بھی ابتدائی درجہ نہیں۔ بلکہ مرنے تک اس پر جماؤ مراد ہے۔جو ہدایت سے خارج ہوجانے کے بعد کا درجہ ہے پس اب فانسلنے اور فاتبعہ اور فیکان

من الغاوين مين فاءكى ترتيب كے لحاظ سے كوكى اشكال نبيس رہار

نیز ہدایت سے خارج ہوجانے کے بعد شیطان کے پیچھے لگ جانے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مطلق گناہ سے کامل طور پر شیطان مسلط نہیں ہوسکتا۔اول اس کا تسلط ناقص رہتا ہے، لیکن جب انسان بلحاظ عمل کے بھی اور بلحاظ اعتقاد کے بھی ہدایت سے کورا ہوجائے ، تب شیطان کا غلبہ کمل ہوتا ہے۔غرضیکہ آ دمی اپنے ہاتھوں بگڑتا ہے۔

چنداعتراضات کے جوابات : اللہ تعالی کا ارادہ چوتکہ ہر چیز کا سب ہوتا ہے، اس لئے مجاز اُاس کی طرف نسبت کردی۔ ورنہ لو عمل بمقتضاها کہنا چاہئے تھا۔ پس اب"لکنه احلد" کا مقابلہ بھی سمجھ میں آگیا اور کفر پراخروی ذات و پریشانی تو خیرظا ہر ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اہل حق کی سی عزت وراخت نصیب نہیں ہوتی۔ دل ٹولا جائے تو ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں رہتا اور فسمثلہ کمثل النب علم اللی کے اعتبار سے نیں بلکہ شاید بندوں کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے اور یہاں کتے کا ہمیشہ ہا نبیا بتلا نامقصود نہیں ہے تاکہ اعتراض کیا جائے کہ کتے ہمیشہ کہاں ہا نبیتے ہیں؟ بلکہ یا کوں کی اکثری عادت کو بیشکی پرمحول کرلیا گیا ہے اور یا کہا جائے کہ ورنوں شرطوں میں تشید کو مقید کرنا اصل مقصد ہے۔

تكوینی اور شرعی غرض كا فرق: ...... آیت و لقد ذرانا الن میں اكثر انسان و جنات كی پیدائش كی غرض جہنم میں داخل مونا۔ پس بتلایا گیا ہے كہ بيتكوین غرض ہے جودوسرى آیت و مسا خلقت النجن و الانس الالیعبدون كے خلاف نہيں۔ كيونكه و بال پيدائش كی غرض عبادت كو بتلایا گیا ہے اوروہ شرى غرض ہے۔ بہر حال بيدونوں غرضیں اپنی اپنی جگہ ہے ہیں۔

لطائف آیات: تیت و اذاحد الدخ سے جواقر إراز لی معلوم ہوا حضرت ذوالنون مصری اس کے معلق فرماتے ہیں کہ انجھی تک میرے کانوں میں وہی آ واز گونج رہی ہے۔ آیت و انسل علیہ ہم الدخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ربانی علاء کے دریے آزار ہونے والے نفسانی اور شیطانی علاء کا انجام بدبھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اہل حق کو باطل پرست جو آزار پہنچاتے ہیں آئبیں اس سے عبرت پکڑنی چاہئے۔ اور اس آیت سے ربھی معلوم ہوا کہ ایک شریعی برے اخلاق سے خیریعنی اجھے اخلاق کی طرف انسلاخ ہوتا ہے۔ جس کو فنا

کہتے ہیں اور ایک انسلاخ خیر سے شرکی طرف ہوتا ہے۔ یعنی مقامات اور درجات میں ترتی کرنے کے بجائے ان سے گرجائے اور جہاں سے شروع کیا تھا کچرو ہیں آرہے بلکہ اصل ایمان سے بھی گرجائے تواس کور جعت کہتے ہیں۔ جیسے شیطان اور بلعم باعور کی رجعت ہوئی۔

اورو لو شئنا لوفعناه سے معلوم ہوتا ہے کہ بلعم درجہ مشاہدہ تک نہیں پہنچا تھا، ورنہ مشاہدہ اوروصل کے بعدر جعت نہ ہوتی اور فناء کے بعد والسی نہ ہوتی اور لکنہ اخلد ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی راستہ ہی میں تھا اور مقامات کسب طے کرر ہاتھا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ولی جب تک دنیا میں ہے اس کو مامون نہیں ہونا جائے۔

آیت و لقد ذر آنا الن سے لفظ او بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے غفلت جہنم کی آگ کا سبب ہے الیکن قیاس اور مشاہدہ سے بید معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے خفلت دنیا وی حرص وطع کی آگ بیل گھنے کا سبب بھی ہوجاتی ہے۔ جیسے کہ ذکر اللہ قناعت اور انوار الہیہ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا سبب ہے۔

آيت لهم قلوب الغ معلوم موا كصوفياء جن لطائف كومائة بين وهي مير ـ

وَالَّـذِيْنَ كَـذَّهُوا بِالْتِنَا الْـقُرَان مِنُ آهُلِ مَكَّةً سَـنَسْتَدُ رِجُهُمْ نَـانُحُـذُ هُـمُ قَلِيُلًا قَلِيُلًا مِّـنُ حَيْثُ كَايَعُلَمُونَ (١٨٠) وَأَمْلِي لَهُمْ أَمْهِلُهُمُ إِنَّ كَيْدِي مِتِينٌ (١٨٣) شَدِيْدٌ لَايُطَاقَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَنْيَعْلَمُوا مَابِصَاحِبِهِمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مِنْ جِنَّةٍ خُنُونِ إِنْ مَا هُوَ إِلَّا فَذِيْرٌ مُّبِينٌ (١٨٨) بَيْنُ الْإِنْدَارِ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلْكُوتِ مُلْكِ السَّمَواتِ وَالْأَرُضِ وَفِي مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ لَبَانَ لِمَا فَيَسْتَدِلُوا عَلَى قُدُرَةِ صَانِعِهِ وَوَحُدَا نِيَّتِهِ وَ فِي أَنْ آَى أَنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ الْتُتَوَبَ قَرُبَ آجَلُهُم كُيمُوتُوا كُفَّارًا فَيَصِيرُوا الِّي النَّارِ فَيُبَادِرُوا الِّي الْإِيمَانِ فَبِأَي حَدِيْتٍ بَعْدَهُ آيِ الْقُرَّانِ يُؤُمِنُونَ (١٨٥) مَنُ يَضَّلِلِ اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ مَعَ الرَّفَعِ اسْتِيْنَافًا وَالْحَرُمِ عَطَفًا عَلَى مَحَلِّ مَا بَعَدَ الْفَاءِ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعُمَهُونَ (١٨٧) يَتَرَدَّ دُونَ تَحَيُّرًا يَسْنَلُونَكَ أَى أَهُلُ مَكَّةَ عَنِ السَّاعَةِ الْقِيَامَةِ أَيَّانَ مَتَى مُرْسِبِهَا قُلُ لَهُمُ إِنَّ مَا عِلْمُهَا مَتَى تَكُونُ عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا يُظْهِرُهَا لِوَقْتِهَآ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي إِلَّا هُوَ لَقُلْتُ الْ عَظُمَتُ فِي السَّمُواتِ وَالْارْضُ عَلَى اَهُلِهَا لِهَوُ لِهَا لَاتُأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةٌ فُحَاءَةً يَسْتَلُونَكَ كَانَّكَ كَانَّكَ حَفِيٌّ مُبَالِعٌ فِي السَّوَالِ عَنُهَا حَتَّى عَلِمَتَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ تَاكِيْدُ وَلَـكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿٤٨﴾ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَهُ تَعَالَى قُلُ لا ٱمْلِكُ لِنَفْسِي نَفُعًا اَحْلِبُهُ وَّ لا ضَرًّا اَدُ فَعُهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلُو كُنْتُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ مَا غَابَ عَنِى كَاسُتَكُثُرُتُ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَّنِى السُّوءُ مِن فَقْر وَعَيْرِه لِإِحْتِرَازِيُ عَنُهُ بِإِحْتِنَابِ الْمَضَارِ إِنْ مَا أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ بِالنَّارِ لِلْكَفِرِينَ وَبَشِيرٌ بِالْحَنَّةِ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ (١٨٨٠- عَا

ترجمہ: ....اور جولوگ ماری آیات جھٹلاتے ہیں ( مکہ کے وہ لوگ جوقر آن کوجھٹلاتے ہیں) ہم انہیں درجہ بدرجہ لئے جارے ہیں (آ ستہ آ ستہ پڑرے ہیں)اس طرح کہ انہیں خربھی نہیں۔ ہم انہیں ڈھیل (مہلت) وے رہے ہیں۔ بلاشہ ماری مخفی تربیر بری بی مضبوط ہے۔ ( سخت ہے جس کا مقابلہ نہیں ہوسکتا) کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ (پینہیں جانے) کہ جن سے ان کا سابقہ ہے (محمد ﷺ) ان کو پچھود یوا تی نہیں لگ گئی ہے ( ذرا بھی جنون نہیں ہوا ) وہ تو صاف صاف خبر دار کرنے والے ( محطے ظور پر عذاب سے ڈرانے والے ) ہیں۔ پھر کیا بینظر اٹھا کرآ سان وزمین کی باوشاہی اوراللد کی پیدا کی ہوئی مخلوق کونمیس و میصتا من مشغی بیلفظ ما کا بیان ہے۔ پس اس نظر وفکر سے ان کے بنانے والے کی قدرت اور اس کی وحدا نیت پر کیوں استدلال نہیں کرتے۔ اور اس بات میں غور کیوں نہیں کرتے کیمکن ہان کاونت قریب آ گیا ہو (اور پیکفری کی حالت میں اگر مرکئے تو پھر جہنم میں واخل ہونا پڑے گا۔ لہذاان کوایمان کی طرف لیکنا جا ہے) پھراس (قرآن) کے بعداورکونی بات ہوسکتی ہے جس پربیایمان لا کیں مے؟ جس کواللہ تعالی محمراہ کردیں تو پھران کے لئے کوئی راہ دکھانے والانہیں۔ ہم آنہیں چھوڑ دیتے ہیں (یا اورنون کے ساتھ مرفوع ہوتے ہوئے جملہ متانفہ ہوجائے گا اور فاکے بعد محل پرعطف کرتے ہوئے اس پرجزم پڑھا جائے گا) ان کی گمراہیوں میں بھٹکنے کے لئے ( کم بیجیران ٹاکٹوئیاں ماررے ہیں) یر ( مکے لوگ) آپ سے (قیامت کے ) آنے والے وقت کی نبت بوچھتے ہیں کہ آ کروہ کب آئے گا؟ آپ (ان سے) فرماد یجے کہ اس کاعلم تو (کہ قیامت کب آئے گی) میرے پروردگارکو ہے۔ وہی اس کو اس کے وقت پر (لام بعنی فی ہے) ظاہر فرمائے گا۔ وہ بڑا ہی حادث ہوگا جو آسان اور زمین (کے رہنے والوں) میں پیش آئے گا (اپنی ہیب و دہشت کے لحاظ سے) وہ تم پڑھن اچا نک ( دفعۃ ) آپڑے گا۔ بیلوگ تو آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ چیسے گویا آپ اس کی تحقیقات (پوچھ تاچہ۔ چھان پچھوڑ) کر بچکے ہیں (جس سے آپ کو پورا پہ چل گیا ہے ) آپ فرماد یجئے کہ بیہ بات صرف اللہ ہی جان سکتے ہیں (بہ تاکید ہے) کہ دیجئے کہ میرا حال تو بہ ہے کہ میں خودا پی تاکید ہے) کیان کثر آ دمی اس حقیقت سے انجان ہیں (کہ قیامت کاعلم اللہ کو ہے) آپ کہد دیجئے کہ میرا حال تو بہ ہے کہ میں خودا پی جان کے لئے نقع (حاصل کرنا) اور نقصان (وفع کرنا) بھی اپنے قبضہ میں نہیں رکھتا۔ گرا تنا ہی جھنا اللہ تعالی چاہیں۔ اگر میں غیب کی با تیں جانتا ہوتا (جو میر ہے سامنے نہیں ) تو بہت سانقع ہور لیتا اور کوئی مصیبت ہی مجھ پرواقع نہ ہوتی (کیونکہ نقصانات سے نیج کی جہد سے میں اس مصیبت سے محفوظ رہتا) میں تو محض (کفار کو آگ سے ) خبر کرنے والا اور ایمان لانے والوں کو (جنت کی ) خوشخری سانے والا ہوں۔

تخفیق وترکیب: سسسد درجهم. عطاءً اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ ہم ان ہے اس طرح کرکرتے ہیں کہ نہیں پہ ہمی نہیں ہوتا اور کلی کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی تازہ گناہ کرتے ہیں اور ضحال کے ہیں کہ جب وہ کوئی تازہ گناہ کرتے ہیں تو ہم بھی ایک نفت دے دیے ہیں اور سفیان کہتے ہیں کہ نعتوں کے توان پر ہم ڈھر لگاتے ہیں گرشکر کو بھلادیے ہیں۔
ای اند. لینی یہ جملہ ماقبل پر عطف کرتے ہوئے کل جرمیں ہے اور یہ ان مخففہ ہے جس کا اسم ضمیر شان ہے اور خرعسیٰ ہے اور اقت و ب معمول ہے موسها اس میں استعارہ بالکنایہ ہے۔ قیامت کو جاری شتی ہے تشبید دے کرمشبہ کاذکر لپیٹ دیا اور اس کے لوازم ارساء کاذکر لپیٹ دیا اور اس کے لوازم ارساء کاذکر کی ہے۔ میں ۔

ولو کنت اعلم الغیب ۔اس سے علم غیب کوتابت کرناایا ہی ہے جیسے ماروں گھٹنا،سرکنگر ایا ماروں گھٹنا بھوٹے خیرآ باؤک مثال ہے۔

لاست کشرت. اگرکوئی شبکرے کی ممکن ہے آپ عالم الغیب ہوں۔البتہ نقصانات سے بیخنے کی قدرت ندر کھتے ہوں۔ چنانچی غزوہ احد کی شکست کو آپ نے پہلے ہی بتلادیا تھا۔جس سے معلوم ہوا کہ آپ پہلے سے اس کو جانتے تھے، مگر اس کے نقصانات کو دفع نہیں کر سکتے ؟ جواب یہ ہے کہ شرط کے جزاء کو شکرم ہونے کے لئے عقلی اور کلی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ انتلزام بعض اوقات میں بھی ہوسکتا ہے۔

ربط آیات: براس کے وجہ بتلاتے بیں اگلی آیت سیجدون میں عذاب کی دھی دینے کے باوجود جواب تک عذاب واقع نہیں ہوا۔ واللہ ین کذبوا میں اس کے وجہ بتلاتے بیں اگلی آیت اولم ینفکروا میں رسالت کا بیان ہے اس کے بعد آیت اولم ینظروا میں توحید کم متعلق غور کرنے کو فرماتے ہیں جس میں استدلال کی طرف اشارہ ہے اور موت کو یا دولاتے ہیں۔ جس سے آخرت کے عذاب کی مشروعیت ہوجائے گی پھر آیت من یہ صلل الله میں آنخضرت کے گیا کا مضمون ہے اور یسٹ لونگ میں تیری بات یعنی قیامت کوذکر فرمایا جارہا ہے۔

شان نزول : .....مفرت قادة كى روايت بى كەاكىد دفعة تخضرت على نے صفا بہاڑ ير چڑھ كرايك ايك قبيله كو يكار ااور

أنبين آخرت كے عذاب سے ڈرایا تو بعض لوگ كمنے كے كذان صاحب كوجنون ہو گيا ہے اس پر آيت اولم يعقرا نازل ہوئي۔

﴿ تَشْرَتَكُ ﴾ : الله كا قانون امهال: السنة يتوالدنين كذبوا مين الله كانون امهال كاذكر ب جس میں منسدین مله کوخردار کیا جارہاہے کہ جزائے عمل کا قانون ان کی طرف سے عافل نہیں ہے۔ وہ آ ہستہ ہستہ اس نتیجہ پر پہنچ کر رہیں گے جوسرکشی اورنا فرمانی کالازمی نتیجہ ہے چونکہ ان لوگوں کو دنیا ہی میں بدترین سزادینی منظورتھی۔اس لئے ایک دم فورامواخذہ نہیں کیا گیا۔ورنداس پکڑ کے بعد نافر مانی آ کے ندبرہ ہی اوروہ پوری اور آخری سزا کے ستحق ندہوئے اس لیے سزا کے اس مقررہ نشانہ یر پہنچانے کے لئے ان کو کھانے \_ پینے کھیلنے کو و نے کی مہلت دے دی گئی ہے تا کہ ان کی حرکتیں بھی برہتی رہیں اور ہمارے قانون کا منجہ بھی آ ہستہ آ ہستہ کتنا چلا جا۔ ئے۔اس طرح کہ پھر ہماری گرفت سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ان کے لئے باقی عدہ جائے۔ یہی حاصل ہےاستدراج کا۔

آ تحضرت اللي كايورى زندكى خودايك برامعجزه ب: .....ت ايت اولم يتف كسروا كاماسل يه بهكرت ك دعوت دینے والوں کو ہمیشہ مجنون اور دیواند کہا گیا ہے۔لیکن مکہ کےلوگ فکر ونظر سے کام لیتے تو پیغیراسلام علی کی زندگی جوان ہی میں پیدا ہوئے ان بی میں رہے سے ان کے لئے سے ان کی سب سے بڑی دلیل ہوتی۔ آپ کے دوسرے معزات جن میں قرآن کریم سب سے برامجرہ ہے بدائی جگہ پر ہیں لیکن آپ کے عادات واطوار اور پاکیزہ زندگی کاربانی انداز بھی ایک مجرہ ہے جس میں دوسرا کوئی ہرگز آٹ کی برابری نہیں کرسکتا۔

آ ساولم يسطروا كاحاصل يه بكران لوكول كوندودين تك ينجان والى دليل كى فكرب جوآسان سے ليكر زمین تک ایک ایک زره میں جلوه گر ہے اور نہ بی اس فکر میں مدود بینے والی چیز یعنی موت کی طرف ان کا دھیان ہے پھران پرایمانی راه <u> تحطی</u>تو کیوں کر <u>تھلے۔</u>

قیامت کانیا تلاعلم الله تعالی کے سوانسی کوئین ہے۔ .....مدے مشرکین تسخروا کاری راہ ہے یوجھتے تھا گر پج یج قیامت آنے والی ہو کیوں نہیں بتلادیئے کہ كب آئے گى جواب دیاجار ہاہے اس وقت كاٹھيك ناپ تول تو صرف الله كومعلوم دوسروں کو بتلانا کچھ مفیر میں بلکدایک حد تک حکمت اللی کے خلاف ہے۔ لیکن اتناجان لینا کافی ہے کہ جب آئے گی توا چا تک آئے گی ومندوراييك كريس آئ كاوروه اجرام ساويكاايك بهت براحادث موكا آيت انسما علمها عند ربي اورحديث ماالمستول عنها باعلم من السائل (جس طرح قيامت كالهيك وقت سوال كرفي والأنبيل جانتا مين بين جانتا) عملوم بوتا بك قیامت کامقررہ وقت آپ کو بھی معلوم نہیں تھا ہی جن روایات سے دنیا کی عمرسات ہزار برس مونامعلوم موتا ہے اول تو وہ اس آیت قرآنی اور فذکورہ حدیث سیحین کے برابرتو کیافی نفسہ بھی سند کے لحاظ سے بھی نہیں ہیں۔دوسرے ان کامطلب ظن عالب کے ساتھ ایک تخین اور اندزه بھی ہوسکتا ہے ہیں اس لحاظ سے دونوں باتیں اپنی اپن جگد درست ہوستی ہیں۔

نفع ونقصان کے مالک نہ ہونے سے لازم آ گیا کہ اللہ تعالی کے سوانسی کو بھی علم غیب ہیں ہے آیت قل لا املا النح کا عاصل بید ہے کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے معلوم ہوجاتا کہ فلاں کام میرے لئے یقینا فائده مند ہوگا۔اس لئے اختیار کرلیتا اور فلاں چیز میرے لئے بقینا معنر ہے اس لئے میں اس سے بچتا اور اب چونکہ علم غیب نہیں ہے اس لئے مفید ومعنر

چیزوں کاعلم اوران کوا ختیار کرنا اوران سے بچنا تو بجائے خود بعض دفعہ معاملہ الٹا ہوجا تا ہے کہ مفید کو مضراور مضرکو مفید سمجھ لیا جاتا ہے غلاصہ استدلال بید لکلا کہ علم غیب کے لئے نفع اور نقصان کا مالک ہونا لازم ہے لیکن بیر مقدمہ ذکر میں پہلے ہوگیا اور لازم کہ پایا نہیں جاتا بیہ مقدمہ ذکر میں پہلے ہوگیا اور لازم کہ پایا نہیں جاتا بیہ مقدمہ ذکر میں پہلے نہیں ہے اور یہی مطلوب ہے بہر حال منشاء بیہ ہے کہ نبوت کا اصلی مقصد تکو بی چیزوں کا احاطہ کرنا نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسی چیزوں کا جاننا جن میں قیامت کی تعیین بھی داخل ہے نبی کے لئے ضروری نہیں ہے البتہ نبوت کا اصلی جو ہر شرعی چیزوں کا ممل جاننا ہے سووہ الحمد اللہ مجھے حاصل ہے اور آئے خصرت کے لئے ایسی دیتر مونا اگر چیتمام دنیا کے اعتبار سے ہے لیکن پھرمئوشین کو خاص کرنا بلیا ظرفع کے ہے۔

پینمبرکی اصلی حیثیت: .......... دنیا میں انسان کی ایک عام گراہی پہلے سے یہ چلی آرہی ہے کہ جب کوئی انسان روحانی عظمت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں اسے انسانیت اور بندگی کی سطے سے بلند کر کے دیکھیں ۔ لیکن قرآن کر یم پیغمبر اسلام ویکٹی حیثیت ایسے صاف اور قطعی لفظوں میں ظاہر کرتا ہے جس سے ہمیشہ کے لئے اس تیم کی گراہی کا زالہ ہوجائے جو دنیا ایج پیشواؤں کو خدا اور خدا کا بیٹا بنانے کی خواہشند تھی پیغمبر اسلام ویکٹی سے اتنا بھی نہ چاہا کہ کا ہنوں کی طرح وہ اسے غیب دان ہی تسلیم کر لے زیادہ سے زیادہ بات جو اپنی نسبت کہی وہ یکھی کہ میں انکار اور بدعملی کے نتائج سے خبر دار کرنے والا اور ایمان و نیک عمل کی تشاری دیتے والا ایک بندہ ہوں اگر میں غیب دان ہوتا تو زندگی کھر جھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی غرض جھے کیا معلوم قیامت کرکتا ہے ۔ آئے گی۔

لطا نُف آ بات: .... آیت قبل لا املك النع سے صراحت معلوم ہررہاہے كمستقل قدرت اور علم محیط دونوں بجز خدا كي ميں يائى نہيں جاتيں بعض لوگوں كااپنے بيروں كى نسبت ايسا كمان واعتقادر كھنائرى جہالت ہے۔

هُواَيِ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفُسِ وَاحِدَةٍ اَىُ ادَمَ وَجَعَلَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا حَوَّاءَ لِيَسُكُنَ اِلَيْهَا وَيَالِفُهَا فَلَمَّا تَعَشَّهَا جَامَعَهَا حَمَّلَا حَمُلًا حَفِيْفًا هُوَ النَّطْفَةُ فَمَوَّتُ بِهِ ذَهَبَتُ وَجَاءَ تُ لِحِفَّتِهِ فَلَمَّا اللهَ وَلَهُ هَا لَئِنُ التَيْتَنَا وَلَدًا صَالِحًا مَعَلَالُهُ شُرَكَاءَ وَفِي وَرَاءَ وَ فَلَمَّا اللهُ مَلُولُ فَي السَّيْكِويُنَ (١٨٥) لَكَ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللهُ مَا لِحَاجِ جَعَلالُهُ شُركَاءُ وَفِي وَرَاءَ وَ سَوِيًّا لَنَكُونُ مَنَ الشَّكِويُنَ (١٨٥) لَكَ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللهُ مَا لِحَارِثِ وَلا يَنبَغِى اللهُ شُركَاءُ وَفِي وَرَاءَ وَلَيْسَ بِاشَرَاكِ فِي الْعَبُودِيَّةِ لِعُصَمِة ادَمَ وَرَوى سَمُرَّةً عَنِ البَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ حَوَّاءُ وَلَيْسَ بِإِشْرَاكِ فِي الْعَبُودِيَّةِ لِعُصَمِة ادَمَ وَرَوى سَمُرَّةً عَنِ البَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا اللهُ يَشُودِيَّةٍ لِعُصَمِة ادَمَ وَرَوى سَمُرَّةً عَنِ البَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَا وَلَدَ فَقَالَ سَمِيهِ عَبُدِ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعِيشُ فَسَمَّتُهُ فَعَاشَ فَكَانَ ذَلِكَ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْحَلَى اللهُ عَلَيْ مُولِكُ وَقَالَ حَسَنَ غَرِيْتُ فَعَاشَ فَكَالَ ذَلِكَ مِنْ وَقَالَ حَسَنَ غَرِينَ فَعَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ وَقَالَ مَسَالَةً عَلَى خَلَقَكُمُ وَمَا بَيْنَهُمَا الْحَرَاضَ اللهُ عَلَقُولُ وَلَا يَعْمَلُونَ لَهُمُ الْعَرَاضَ وَلَا يَعْمُولُ اللهُ عَلَى خَلَقَكُمُ وَمَا بَيْنَهُمَا الْحَرَاضَ الْمَا عَرَاسَ مَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَقَكُمُ وَمَا بَيْنَامِ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَقَكُمُ وَمَا بَيْنَامُ الْعَالِدِيْهِمُ الْمُولِقُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

نَصُرًا وَّكَا ٱنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ ١٩٠ بِمَنِعُهَا مِمَّنُ آزَادَ بِهِمْ سُوءً مِنْ كَسُرِ ٱوْغَيْرِهِ وَالْاسْتِفْهَامُ لِلتَّوْبِيُخ وَإِنْ تَسَدُّعُوهُمْ أَي الْاَصْنَامَ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَبَعُو كُمُ مِسَالتَّشُدِيُدِ وَالتَّخْفِيُفِ سَوَاءٌ عَلَيْكُمُ اَدَعُوتُهُمُ إِلَيهِ أَمُ اَنْتُهُمُ صَامِتُونَ (١٩٣) عَن دُعَائِهِمُ لَا يَتَبِعُوهُ لِعَدَم سِمَاعِهِمُ إِنَّ الْسَلِينَ تَلْعُونَ تَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ عِبَادٌ مَمْلُوكَةً آمُشَالُكُمْ فَادْ عُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوالكُمْ دُعَاءَ كُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَلِقِيْنَ (١٩٣) فِي أَنَّهَا الِهَةُ ثُمَّ بَيَّنَ غَايَةً عَجْزِهِمْ وَفَصْلِ عَابِدِ يُهِمْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ٱلْهُمَ ٱرْجُلَّ يُمْشُونَ بِهَآنَ أَمْ بَلُ اللَّهُمُ آيُدٍ حَمْعُ يَدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآدَامُ بَلُ اللَّهُمْ اعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَآنَامُ بَلَ اللَّهُمُ اذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَا إِسْتِفُهَامُ إِنْكَارِ آَى لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا هُو لَكُمْ فَكَيْفَ تَعْبُدُونَهُمْ وَأَنْتُمُ أَتَمُّ حَالًا مِنْهُمْ قُل لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ادْعُو اشْرَكَاءَ كُمْ إِلَى هِلَاكِي ثُمَّ كِيُدُون فَلَا تُنْظِرُونِ (١٩٥) تُمُهِلُونَ فِإِنِّي لَا أَبَالِي بِكُمُ إِنَّ وَلِي يَ اللَّهُ يَتَوَلَّى الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَبَ الْقُرَانَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّلِحِينَ (١٩١٧ بِحِفُظِهِ وَالَّذِيْنَ تَـدُعُونَ مِـنُ دُونِهِ لَايستَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآأَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ (١٩٥) فَكَيْفَ أَبَالِي بِهِمُ وَإِنْ تَدْعُوهُمُ أَي الْاَصْنَامَ اللِّي الْهُدَاى لَايَسُمَعُوا وَتَرْهُمُ آي الْاَصْنَامَ يَامُحَمَّدُ يَنْظُرُونَ اللِّكَ أَي يُنقَابِلُونَكَ كَالنَّاظِرِ وَهُمُ لَا يُبُصِرُونَ (١٩٨) خُلِدِ الْعَفُو آي الْيُسُرَمِنُ آخُلَاقِ النَّاسِ وَلَا تَبُحَثُ عَنُهَا وَٱمْنُ بِالْعُرُفِ الْمَعُرُوفِ وَآعُرِضُ عَنِ الْجِهِلِينَ (١٩٩) فَلاَ تُقَابِلُهُمُ بِسَفُهِهِمُ وَإِمَّا فِيهِ إِدْ غَامُ نُونَ إِن الشَّرُطِيَةِ فِي مَا الزَّائِدَةِ يَسُنَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطُنِ نَزُعْ أَى اَن يُصُرِفَكَ عَمَّا أُمِرُتَ بِهِ صَارِفَ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ يَحَوَابُ الشَّرُطِ وَجَوَابُ الْآمُرِ مَحُذُوثَ أَى يَدُفَعُهُ عَنُكَ إِنَّهُ سَمِيعٌ لِلْقَوْلِ عَلِيتُمْ (١٠٠) بِٱلْفِعُلِ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمُ أَصَابَهُمُ طَيُفٌ وَفِي قِرَاءَةً طَلْئِفٌ أَى شَيْءٌ ٱلْمَّ بِهِمُ مِّنَ الشَّيْطُن تَذَكُّرُوا عِقَابَ اللهِ وَنُوَابَةً فَإِذَا هُمُ مُّبُصِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَ اللَّهُ مِنْ غَيْرِهِ فَيَرْجِعُونَ وَإِخُوانَهُمْ أَى إِخُوانُ الشَّيَاطِينِ مِنَ الْكُفَّارِ يَمُدُّ وُنَهُمُ الشَّيَاطِيُنِ فِي الْغَيِّ ثُمَّ هُمُ لَا يُقْصِرُونَ (١٠٠) يَكُفُّونَ عَنْهُ بِالتَّبَصُّرِ كَمَا يَبُصُرُ المُتَّقُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ أَى أَهُلَ مَكَّةَ بِايَةٍ مِمَّا اقْتَرَحُوهُ قَالُوا لَوْلَا هَلَّا اجْتَبَيْتَهَا أَنْشَاتَهَا مِنْ قِبَل نَفُسِكَ قُلُ لَهُمُ إِنَّـمَآ ٱتَّبِعُ مَايُو حَى إِلَى مِنُ رَّبِي ۚ لَيُسَ لِيُ ٱنَ اتِيَ مِنُ عِنُدِ نَفُسِي بِشَيءٍ هَذَا الْقُرَانُ بَصَائِرُ حُجَجٌ مِنُ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحُمَةٌ لِّقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذَا قُـرِئَ الْقُرَانَ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَ ٱنْصِتُوا عَنِ الْكَلَامِ لَعَلَّكُمُ تُوْحَمُونَ ﴿ ١٨٨ نَزَلَتُ فِي تَرَكِ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ وَعُبِرَّعَنَهَا بِالْقُرُانِ لِإشْتِمَ الِهَا عَلَيْهِ وَقِيْلَ فِي قِرَاءَ قِ الْقُرَانُ مُطْلَقًا وَاذْكُرُ رَّبُّكَ فَيْ نَفْسِكَ أَي سِرًّا تَضَوُّعُا تَذَلُّلا

وَّ حِيْفَةً حَوْفًا مِنْهُ وَ فَوَقَ السِّرِ لَهُ وَنَ الْجَهُرِمِنَ الْقَوْلِ آَى قَصُدًا بَيْنَهُمَا بِالْغَدُّوِ وَالْاصَالِ آوَائِلِ النَّهَارِ
وَاوَاحِرِهِ وَلَا تَسَكُنُ مِّنَ الْمُغْفِلِيُنَ ﴿ هُ ﴾ عَنُ ذِكْرِ اللهِ إِنَّ الَّهْذِيْنَ عِنْدَرَبِّكَ آَى الْمَلا ئِكَةِ لَا
مَا يَسُتَكُبُرُونَ يَتَكَبَّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ يُنَزِّهُونَهُ عَمَّا يَلِيْقَ بِهِ وَلَهُ يَسَجُدُونَ ﴿ مُهُ ﴾ أَى يَخْصُونَهُ

اللهُ الخُضُوع وَالْعِبَادَةِ فَكُونُوا مِثْلَهُمُ

ترجمدن من وی (الله) ہے جس نے اکلی جان (آدم) سے تہیں بیدا کیا ہے اور اس سے اس کا جوڑا (حواجورو) بنا دیا (پیدا کردیا (تا که وه اینے جوڑے سے جین (انس) حاصل کر سکے پھر جب خاوند نے بیوی سے قرب کی (دونوں کا ملاپ ہوا) تو عورت کومل رہ گیا ہلکا سا(نطفہ کی ابتدائی حالت) جے وہ لے کرچلتی پھرتی رہی (پیٹ ہلکا ہونے کی وجہ ہے آنے جانے میں سہولت رہی) کیکن پھر جب وہ پوچھل ہوجاتی ہے (پیٹ میں بچہ بڑا ہونے کی وجہ سے اور میاں بیوی ڈریتے ہیں کہ کہیں کوئی جانور نہ ہو ) تو میاں ہوی دونوں اپنے رب اللہ ہے دعا ما تکنے لگتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نیک (صحیح سالم) اولا دعطا فرمادی تو ہم ( آپ کے ) بہت ہی شکر گزار موں گے پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ دے دیا تو وہ دونوں میاں بیوی اللہ کا شریک تضبرانے گلے ( اور ا کیت قرات میں لفظ مسس سے اعشین کے کسرہ اور تنوین کے ساتھ بھی ہے یعنی مسسویٹ اُ جو پھھ اللہ نے انہیں عطافر مایا (پچہ کانام عبدالحارث رکھ دیا۔ حالاتکہ اللہ کے سواکسی کا بندہ نہیں ہوسکتا۔عباوت میں شریک کرنا مرادنہیں ہے کیونکہ حضرت آ دم ایک معصوم نبی تھے۔ بن کریم ﷺ سے سمرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوالا کی جب زیجگی ہوئی تو شیطان ان کے گرد گھو منے لگا اور حضرت حوالاً کا پیر حال تھا کہان کے کوئی بچے زندہ نہیں رہتا تھا۔ پس ان کوشیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ اگرتم اس بچے کا نام عبدالحارث رکھ دوگی تو پھر یہ زندہ رہےگا۔ چنانچیانہوں نے ایسابی کردیا اوروہ بچے زندہ بھی رہ گیا۔ غرضیکہ یہ شیطان کے بہکانے اور کہنے سے ہوا تھا حاکم نے اس کو روایت کر کے اس کی تھیج کی ہے امام ترندی اس مدیث کو حسن غریب فرماتے ہیں ) سواللہ ان کے شرک سے پاک ہے ( یعنی مکہ والوں كى بت ريتى سے اور يہ جملہ فت على الله حلقكم كو يرعطف موكرمسبب باوران كے درميان جملم عتر ضه ب) كيابيلوگ الله ك ساتھائی چیزوں کوشریک (عبادت میں )ٹھیراتے ہیں جوکسی چیز کوبھی نہ بناسکیں اورخود ہی کسی کے پیدا کئے ہوئے ہوں۔ان میں نہاتو اتن طاقت که ده ان کی (اپنے بچار یوں کی ) کچھ مدد کہ سکیں اور وہ خودا بنی مدد بھی نہیں کر سکتے (جوان کی تو ڑ بھوڑ کرنا چاہے وہ اس کو بھی روک نہیں سکتے اور استفہام تو بیخ کے لئے ہے ) اگرتم انہیں (بتوں کو )سیدھی راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہ چل کیس (لفظ لا یتب عب کے بلانے سے ) چپر ہودونوں طرح ہے) اورتم انہیں پکارویا (ان کے بلانے سے ) چپر ہودونوں حالتون کا نتیجہ تمہارے لئے برابر ہے (تمہارا کہانہ مان سکیں گے کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں ) واقعی تم اللہ کے سواجن کی عبادت (بندگی ) کرتے ہووہ بھی تم جیسے ہی اللہ کے بندے (ملک) ہیں سوانہیں پکارو پھر دیکھیں کہ وہ تمہاری (پکار کا) جواب دیتے ہیں اگرتم سیچے ہو (اس بارے میں کہ وہ تمہادے معبود ہیں پھرآ گے بھی ان کے انتہائی بحز کواوران سے زیادہ ان کے پجاریوں کی فضیلت کو بیان فر مایا جارہا ہے۔ چنانچہ ارشاد موتا ہے) کیاان مورتوں کے پیکر میں ہیں جن سے چکتی ہوں؟ یا ہاتھ ہیں (اید جمع ید کی) جن سے پکڑاتی ہوں کیاان کی آسمصیں بیں جن سے دیکھتی ہوں؟ کان ہیں جن سے نتی ہوں؟ (پیاستفہام انکار کے لئے ہے لیعن ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ان میں - نہیں پائی جاتی جوتم میں ہے پھر جب کہ تمہاری حالت ان سے کہیں درجہ بردھی ہوئی ہے کیسے ان کی پوجا کررہے ہو) ان سے کہو(اے محمد ﷺ!) کدایے سب شرکاء کو پکارلو (میرے مٹانے کے لئے پھر خفیہ تدبیریں کرڈالواور مجھے ذرہ بھی مہلت ندوو (بہر حال مجھے ذرہ

بحربھی پرواہنیں ہے) یقینا میرے مدگارتو اللہ ہیں (ایسے مدگار) جنہوں نے کتاب (قرآن) نازل فرمائی ہے اور وی ہیں جونیک لوگوں کی (حفاظت کرے) مدفر ماتے ہیں تم اللہ کے سواجنہیں بکارتے ہوہ نہو تمہاری مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور ندوہ اپنی بی مدد کر سکتے ہیں (چر محصان کی کیا پرواہ) اگرتم ان (مورتوں) کوسید سے رہتے بلاؤ تو مجھی تنہاری پکاربھی ندسیں۔اور آپ ملاحظہ فر ما ئیں گے (ان مور نیوں کواے مجمر!) کہ وہ آپ ﷺ کی طرف تک رہی ہیں ( یعنی دیکھنے والے کی طرح تمہارے سامنے تکنگی باندھے ہوتی ہیں) حالانکہوہ کچھ بھی نہیں دیکھتیں۔ درگزرے کام لیجئے (بعنی لوگوں کے ساتھ سہولت برتیئے اور زیادہ کنج دکاؤیس ندیزیے) اورنیکی (بھلائی) کا تھم و بیجے اور جاہلوں سے ایک کنارے ہوجایا کیجے (ان کے سفلہ پن کاسامنا ندکیا کیجے )اوراگر (ان شرطیہ کے نون کا ما زائدہ میں ادغام ہور ہاہے) آپ کوشیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے گئے (یعنی جس کام کا آپ کو علم ملاہے اس سے پھیرنے والی کوئی چیز پیش آنے گئے ) تو اللہ کی پناہ ما مگ لیا سیجئے (بیشرط کا جواب ہے لیکن امر کا جواب محذوف ہے۔ یعنی اللہ تعالی اس وسوسکوآپ سے دور فرمادیں مے )بلاشبوہ خوب سنے والے ہیں (آپ کی بات) خوب جائے والے ہیں (آپ کے کام) جو لوگ متی ہیں جب ان کوچھوجا تا ہے ( پیش آجا تا ہے ) کوئی خطرہ (اورایک قراءت طیف کی بجائے طائف ہے لین تکلیف وہ چیز ) شیطان کی طرف سے تو یاد کر لیتے ہیں (اللہ کے عذاب وثواب کو) سواجا تک ان کی آئیمیں کھل جاتی ہیں (حق ناحق کو دیکھ لیتے ہیں اوراس وسوسے باز آجاتے ہیں) مرجولوگ شیطان کے بھائی بند ہیں (یعنی کفار جوشیطان کے بھائی ہیں)ان کو کھنچے لئے جاتے ہیں (بیشیاطین) مراہی میں۔ پھروہ شیطان کے چیلے ذرابھی بازنہیں آتے (غوروفکرسے کام لیکررک جاتے جیسے کہ مقی رک گئے تے) اور جب آپ ظاہر نہیں کرتے (ان مکہ والوں کے سامنے) کوئی (فرمائٹی) معجزہ تو کہتے ہیں میعجزہ کیوں نہ پند کر کے چن لیا (اپن طرف سے کول نہ ظاہر کردیا) آپ (ان سے )فرماد یجئے میں قوصرف اس کی پیروی کرتا ہوں جومیرے پروردگار کی طرف سے وی کی جاتی ہے (بدمیرے لئے مکن نہیں کہ میں اپنے جی ہے وئی چیز گھڑ کے پیش کرسکوں) ید ( قرآن) ولائل کا فزینہ ہے تہارے پروردگاری طرف ہے اور یقین رکھے والوں کے لئے ہدایت ورحمت ہاور جبقرآن پڑھاجایا کرے و کان لگا کرسنا کرواور (بات چیت کرنے سے) چیپ رہا کروتا کرائٹد کی مہر بانی کے متحق موسکو (بدآیت خطبہ کے درمیان بات چیت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن خطبہ کی بجائے قرآن کالفظ اس لئے استعال کیا ہے کہ خطبہ میں قرآن بھی ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک مطلقاً قرآن کریم پڑھنے کے متعلق پیچکم ہے )اور یا دکروا پے رب کواپے دل میں (لیعنی ذکر خفی) عجز (نیاز ) کے ساتھ ڈریتے ہوئے (اللہ کا ڈر دل میں ر کھتے ہوئے )اور زبان سے بھی (ذراز ورسے ) بغیر یکارے ( یعنی درمیانی آ واز کے ساتھ ) صبح وشام وون چڑھے اورون و مطلے )اور ان لوگوں میں سے مت ہوجانا جو (ذکر اللہ ہے ) غافل ہوتے ہیں۔جواللہ کے حضور میں ہیں ( یعنی فرشتے ) وہ بھی بڑائی ( تکبر ) میں آ کران کی بندگی سے نبیں جھ کیتے۔وہ اس کی یا کی بیان کرتے ہیں (نامناسب چیزوں سے ان کی صفائی بیان کرتے ہیں)اوران ہی کے آ گے سربعی دموتے ہیں ( یعنی صرف ان ہی کے آ کے پستی اور بندگی کرتے ہیں ای طرح تنہیں بھی ہونا جا ہے۔

شخفین وتر کیب: ...... جعل منها. ضمیرمؤنث نفس کی طرف اولی ہے جس سے مراد آدم ہیں لیکن لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں ضمیرمؤنث اللہ اللہ کا ظاہر تے ہوئے یہاں ضمیرمؤنث لائی گئی ہے اور المیہ کا کی ظاہر کے نفس کی طرف خمیر مذکر راجع ہے اور المیہ کا مخمیر حضرت حواظ کی طرف اور تعنی کی خمیر متنتر حضرت آدم کی طرف اور خمیر معرف حالا کی حضرت کو اظامرہ وکی ہے۔ آدم و حواظ کی بیقر بت جوحل کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے دنیا میں آنے کے بعد ہوئی اور جنت میں بغیر نطفہ وحمل تھی۔ و الشفق اس تسم کے بیسب خطرات شیطانی وسوسہ اندازی ہے ہوئے۔

عبدالحارث. حارث شیطان کا نام تفافر شتول کے نزدیک۔ بینام رکھوا کرغیراللد کے توسل پر آ مادہ کیا جوشرک خفی ہجھنا چاہئے۔ عبدالنبی اورعبدالرسول، بندہ حسن، بندہ علی، محمد بخش وغیرہ نام بھی اسی طرح کراہت سے خالی نہیں ہیں۔ حضرت آ دم کی پہلی اولا دکے نام عبدالللہ عبدالرحن وغیرہ ہوتے تھے مگر زندہ نہیں رہتے تھے والمجملة لینی فسط لیے اللّٰہ مسبب ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ ھو المذی حملق کم من نفس واحدہ فتعلی اللہ عمایشر کون۔ اس کا تعلق اگر آ دم وحواظ کے واقعہ سے ہوتا تو عمایشر کان آ ناچاہئے تھا۔ اس تغیر عبارت سے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق پہلے قصہ سے نہیں۔ اولا د آ دم کے شرکیہ اعمال کی طرف گفتگو کا رخ کھر گیا ہے اور حضرت اوم وحواظ کا واقعہ ہی اگر مرادلیا جائے تب بھی تھے ہوسکتا ہے۔ لیکن شرک سے مرادشرک آئی ہوگا۔

ان تسدعوهم. ضمیرخطاب کفار کی طرف اورضمیرنصب بتوں کی طرف راجع ہے اور پیجی ہوسکتا ہے کہ ضمیر خطاب رسول اور مؤمنین کی طرف اورضمیر غائب کفار کی طرف راجع ہو۔

المعروف. معروف كمتي بين بينديد فعل كوياعقل وشرع كنزديك بهترين عادت كو

عن الجاهلين. اگركفارمراد بول تواعراض معنى ترك قال كے ليتے ہوئے آيت كومنسوخ كہاجاسكتا بورندا گرعوام سلمين جوضعيف الاسلام بول مراد لئے جائيں تو پھر آيت كام رہے گا اوراعراض كے معنى نرى اور درگذر كرنے كے بوجائيں گے امام جعفرصا دق رحمة الله علي قر آن كريم ميں اس آيت كومكارم اخلاق ميں سب سے بور كرمانتے ہيں۔ بينز غنا شد نرغ كے معنى چروا ہے كاچو يا وى كو دائمتا ہيں۔ مرادوسوسہ ہے بطور تشبيد كے۔ بظاہر خطاب اگر چرة مخضرت على كو سے كردوسر كوگ مراد ہيں جوشيطانى اثر سے مغلوب رہتے ہيں۔

طائف. بیطاف بطوف سے ہے یاطاف بدالخیال بطوف طیفا سے ہاورایک قراءت میں طیفا ہے۔ نیز طائف جمعنی طیف محتی طیف بھی ہوسکتا ہے جیسے عافیة وعاقبة وغیرہ مصادر فاعل اور فاعلہ کے وزن پرآتے ہیں۔

ل جونمازى امام كے ساتھ نماز ير هے تو امام كاپر هنا ہى اس كاپر هنا موكا ١١٠

امام کی طرح اگرمقتری بھی حقیقة قراءت کرے گا تواول تو حدیث لعدا لهی انسازع فی القوان کے خلاف لازم آئے گا دوسرے اسے صرف سورہ فاتحہ بی پرسن بیس کرنی چاہئے۔ بلکہ امام مالک کی حدیث کے لاصلو اقالا بسف اتسحة الکتاب وسورة معها کی روسے امام کی طرح مقتری کوسورت بھی پڑھنی چاہئے۔ حالانکہ امام شافتی اس کونیس مانتے۔

دون المجھود سری قراءت ہے کہ نفود سے نہ دوسرا۔ اور جری ہے کہ دورکا آدی بھی سے اور درمیانی قراءۃ ہے کہ پاس
کا آدی س لے۔ اس لئے اب یہ شبنیں رہا کہ سری اور جری میں جب کوئی واسط نہیں '' کے فکہ سری کہتے ہیں جوخود نہ س سے اور جری کے معنی یہ جی کہ جودوسراس لئے اب یہ شبنیں رہا کہ سری اور جری میں جب کوئی واسط نہا ہوگا؟
کے معنی یہ جی کہ جودوسراس لیے ہوگا کہ واسط کا نہ ہونا فقہاء کی اصطلاح پر ہے اور یہاں وہ مرا ذہیں ہے۔ بظاہر سے مقراءت دعا، ذکر سب کوشامل معلوم ہور ہا ہے۔ لیکن ابن عباس اس کوشام کے دونوں وقت چونکہ ایک خاص شان سب کوشامل معلوم ہور ہا ہے۔ لیکن ابن عباس اس کوشام کے دونوں وقت چونکہ ایک خاص شان رکھتے ہیں۔ ایک سوکر المحضے کا وقت ہے اور دوسراسونے کی تیاری کا۔ اس لئے غفلت دور کرنے کے الئے ذکر مناسب ہوا۔ امام شافی رکھتے ہیں۔ ایک سوکر المحضے کا وقت ہے اور دوسراسونے کی تیاری کا۔ اس لئے غفلت دور کرنے کے الئے ذکر مناسب ہوا۔ امام شافی والذ کے۔ ربیاں کے معنی نہیں بلکہ دوسرے ہیں۔

ربط آیات ..... آیت هدوالدی الدخ توحید کوثابت کیاجار با به اورشرک کوفصل اور دلل طریقه سے باطل کیاجار با به جس شرم کیکن بخالفین میں بیجان پیزا بواوروه اصراروا نکار سے پیش آئیں۔اس لئے آیت خدالعفو النح سے زم روی کامشوره دیاجار با ہے اور پھر بھی فصد آئی جائے اللہ سے پناوچاہ لیجئے اور جس طرح کچھلی آیت اولم یشف کو واالنح میں رسالت کوثابت کیا گیا تھا۔ یہاں آیت وا ذا لم تا تھم النح میں کفار کے شبکار دکرنا ہے جس کی وجہ سے کفار آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھا در کی دوئی کوثابت کرنے کے بہی دوطر یقے ہوا کرتے ہیں یا اپنے مدعا پر استدلال اور یا مخالف کی بات کارداور لوگوں کے تی میں قرآن کا رحمت و ہدایت ہونا چونکہ خاموثی اور فورسے سننے پر موقوف ہے اس لئے اذا قرئ النے سے اس کا تھم فرمایا جار ہا ہے۔

آ گے اف کو دہلف فی نفسٹ النع سے اس کوذراعام کر کے بیان کیا جارہا ہے کہ اللہ کا ڈکرجس میں قرآن پڑھنا بھی داخل ہے ادب کے ساتھ ہوتا چاہئے داخل ہے ادب کے ساتھ ہوتا چاہئے۔ جس کا خشاء وہی غورسے سننا ہے اس کے بعد خاتمہ سورۃ پرسورت کے تمام مضامین کی تاکیدوٹا کید کے لئے ان الحدیدن النع سے طاعت وعبادت کا تھم دیا جارہا ہے کہ فرشتوں کو جب مقربان بازگاہ ہوتے ہوئے اس سے عاربیس تو پھر مہیں کیاا تکار ہے۔

شان نزول: المسان جريراورابن الى ماتم مرسلا روايت كرتے بي كديد آيت جب نازل بوكى تو آپ الله في حضرت جرائيل ساس كا منشاء يو چها؟ انہوں نے كہا۔ سے ان الله امرك ان تعفو عمن ظلمك و تعطى من حرمك. و تصل من قطعك.

لے نماز میں میرے پڑھنے سے کون فکرا وکرتا ہے ا۔

ع سورہ فاتحداد کس دوسری سورت کے بغیر را معے بغیر تماز نہیں ہوتی ۱۲ ۔

اورعبداللہ بن مخفل کہتے ہیں کہ بیآ یت قراءت خلف الا مام کے بارے میں اتری اور ابن ابی شیبہ اور ابن جریر دونوں ابو جریرہ سے تخ تنج کرتے ہیں کہ لوگ نماز میں باتیں کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ نماز میں آنخضرت بھی کے پیچھے زور سے پڑھتے تھے اور ابن جریراً بن سعود سے قل کرتے ہیں کہ لوگ نماز میں ایک دوسرے کوسلام کرتے تھے۔ تب بیآ یت نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ :.....نام رکھنے میں شرک کا واقعہ حضرت آ دمؓ کا ہے یا اولا د آ دم کا ؟ :........... جلال محققؒ نے امام ترندی کی تحسین کی ہوئی اور حاکم کی تھیجے کی ہوئی روایت

کی وجہ سے اس قصد کا تعلق حفرت آ دم وحواظ سے کیا ہے۔ لیکن بعض حفرات نے پچھاشکالات کی وجہ سے اس قصد کا انکار کیا ہے۔ رہی حدیث سواس سے اس قصد کا اس آیت کے لئے تغییر لا نالازم نہیں آتا۔ بلکہ اس حدیث کامحمل اور ہے۔ باقی آیت کے ظاہری الفاظ سے اس کا سمجھ میں آناس لئے جمت نہیں کہ تسغشا ھا حملت النح کی ضمیریں اگر بعید نفس واحد ہ اور زوجھا کی طرف ندلوٹائی جا کیں۔ بلکہ بطور صنعت استخد ام یہ کہا جائے کہ یہ ضمیریں مطلق زوج اور زوجہ کی طرف رہی ہیں تو نہ تغییر میں کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے اور نہ بعدوالی آیت میں کوئی اشکال رہتا ہے۔

مشركين كوتو حيد ربوبيت ميں ملوكر تهيں كى بلكه تو حيد الوہيت ميں ہميشہ بھلكتے رہے ...... بہر حال مشركين اس مراى ميں بتلا تے كہ بن حاجتوں اور مصيبتوں ميں تو الله تعالى سے التجائيں كرتے ليكن جب مطلب مل ہوجاتا ہو اسے ان آستانوں اور معبودوں كى بخشش سجھنے لكتے ہيں جو ان كے اپنے بنائے ہوئے ہيں۔ مصيبت كى بھنور ميں بھنتے ہيں تو خدا كو پكارتے ہيں كيكن مصيبت لى جاتى ہوئے آستانوں پر نذريں پڑھاتے ہيں اور كہتے ہيں كہ ان ہى كى بخشش ہي ہوئے آستانوں پر نذريں پڑھاتے ہيں اور كہتے ہيں كہ ان ہى كى بخشش ہي ہيں اور كتے ہيں كہ ان ہى كى بخشش ہي ہيں شامل كيا يد دولت واولا دملى ہے۔ الوہيت كے لئے ايك بالاتر ہستى كا اعتقاد خدا كے ہونا چاہئے اگر كسى دوسرى ہستى كو بھى اس ميں شامل كيا كيا تو يہ شرك ہوگا۔ يہى مقام ہے جہاں پيروان غذہب كوشوكر لكى ہے وہ تو حيدر بوبيت ميں نہيں کھو گئے۔ كيونكہ خالق اور دب خدا ہى كو حيدا لوہيت ميں البتہ مراہ ہوئے يعنی اپنی دعاؤں ، منتوں ، مرادوں كے لئے بہت ہے آستانے بنا لئے۔

بتوں میں ان عضاء کے نہ ہونے کا مطلب مینہیں کہ اللہ میں ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ حالانکہ اللہ بھی ان سے پاک ہے؟ بلکہ مقصود میہ ہے کہ اللہ میں کمالات فاعلی ہونے چاہئیں۔ بتوں میں ان کے مادی ہونے کی وجہ سے کمالات بھی مادی آلات اور اعضاء پر موقوف ہوں گے۔ گر اللہ تعالیٰ چونکہ غیر مادی ہیں اس لئے ان کے کمالات بھی مادی نہیں ہوں گے۔

پہلے جملہ لا یستطیعون لھم نصر اللح میں بتوں سے اپی اور دوسروں کی مطلق مددکرنے کی نفی کرنا ہے اور دوسری آیت لا یستطیعون نصر کم اللح میں وقت اللہ میں اپنی اور دوسروں کی مددنہ کرسکنا بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے ان دونوں آیوں میں تکرار کاشبہ نہیں کرنا چاہئے اور بتوں میں بینفضانات اگر چہ بالکل کھلے ہوئے ہیں۔لیکن پچاریوں کی جمافت ظاہر کرنے کے لئے

تفصیل کی گئی ہےاورمشرکین اگر چہان بتوں کوخدا کے برابرنہیں مانتے تھے تاہم مقصد احتجاج یہ ہے کہ کسی چیز کامعبود بٹنا خواہ بالعرض ہی کیوں نہ ہوان کمالات پرموتوف ہے۔ پس جب بہلازم یعنی کمال ہی نہیں تو ملز وم یعنی ان کی معبودیت کیسے تھے ہوئی۔

شیطان کی وسوسدا ندازی انبیاع کی عصمت کے خلاف نہیں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اسا یہ خاف السنے سے عصمت انبیاء پرشبہیں کراسکا۔ یہ مطلب نہیں کہ عصمت انبیاء پرشبہیں کرنا چاہئے کیؤکدنی کے معصوم ہونے کا مطلب ہیہ کہ شیطان اس سے گناہ نہیں کراسکا۔ یہ مطلب نہیں کہ گناہ کی دائے بھی نہیں دے سکتا۔ آخرا گرکوئی کا فرکسی نبی کے دو بروکفر بکنے لگے تو اس سے نبوت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہی حال شیطانی وسوسد کا بھی اچ کہ دوہ جن کا فرک طرف سے ہوتا ہے اور ہمزادا گرچہ ہرانسان کے ساتھ دہتا ہے اور حدیث مسلم فلا یا مونی الا نسجیس کی دوست تخضرت کی فرک شرب کی اور کا فرین آپ کی کوئی بری دائے نہیں دیتا تھا۔ لیکن یہاں شیطان سے مرادعا م شہور معنی ہیں۔ چنانچہ دہ بھی کھی آپ کی سائے کہ سائے آ یا تھا۔

آیت قبل انسما اتبع المنح کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ثابت کرنے کے لئے کوئی ندکوئی معجز ہ ہوتا جا ہے۔اور محجز ہے معجز سب برابر ہیں۔اس میں کسی خاص معجزہ کی فرمائش کرنا بالکل مہمل بات ہے۔سواول تو بیفر مائش بیہودہ۔دوسرے غرض بھی صحیح نہیں کہ طلب حق اوراصلاح نفس ہو بلکہ محض کھیل تماشہ بنار کھا ہے۔

نماز میں امام کے پیچھے مقتر یوں کے قرآن پڑھنے نہ پڑھنے کے متعلق شوافع کی نسبت حنفیہ کا موقف

زیادہ سی اور مضبوط ہے: ..... آیت واڈا قسری النع کے شان نزول میں جو مختلف روایات ذکر کی گئی ہیں ان کا حاصل سیسات قول نکلتے ہیں!۔

ا۔امام کے پیچھے مقتری کا پڑھنا۔ ۲۔امام کے پیچھے مقتری کا زور ہے قر اُت کرنا۔ ۳۔ صرف جہری نماز میں امام کے پیچھے مقتری کا پڑھنا ۳۔ خودا پی نماز میں بات چیت سے سکوت اور قراءت کی طرف دھیان ۲۔ خطبہ کے درمیان بات چیت نہ کرنا ۱ ۔ وعظ کے درمیان بات چیت نہ کرنا۔ ۷۔ مطلق قرآن پڑھنے کے وقت کلام نہ کرنا۔خواہ نماز کے اندر ہویا باہر۔ جب کہ آیت کے سباق میں نظر کی جائے تو حالت کے عام ہونے کی طرح اس میں خطاب بھی عام معلوم ہوتا ہے۔ یعنی مسلم وکا فردونوں کو۔

اس آیت سے حنفی نے امام کے پیچھے مقتری کوسب نمازوں میں پڑھنے ہے منع کیا ہے اور ای طرح نماز سے باہر قرآن پڑھنے کے وقت دوسرے کام میں گئے کو یا کام میں گئے ہوئے دوسرے آدی کے پاس بیٹے کر پڑھنے کو نمایا ہے۔ البت اسباب نزول پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محض او اب حاصل کرنے یا صرف یا دکرنے کے لئے اگر نماز سے باہر قرآن پڑھا جائے اور وعظ وتبلیغ مقصود نہ ہوتو آیسے پڑھنے کا بیٹے کم نہیں ہے۔ کہ خاموش ہو کر سننا ضروری ہواور در مختار میں ہے کہ نماز سے باہر قرآن کا سننا فرض کفایہ ہے۔ یعنی بعض کا سنتا بھی کافی ہے۔ بشر طیکہ قراءت پہلے شروع ہوگئی ہواور کام میں بعد کو لگے ہوں اور اگر پہلے کام شروع کر دیا ہواور قرائت بعد میں شروع ہوگی تو قراءت شروع کرنے والا گنہگار ہوگا۔

قرآن کریم رحمت جدید بھی ہے اور رحمت مزید بھی: ...... کفار پر پہلے رحت ہدایت نتھی۔ لیکن حق قبول کرنے کے بعدان کی طرف رحمت متوجہ ہوگئ اور مومن اگرچہ پہلے ہے آغوش رحمت میں تھے۔ لیکن اب اس میں اور ترقی ہوگئ۔ غرض کہ یہ قرآن قبول حق کے بعد کفار کے لئے تو رحمت جدیداور مسلمانوں کے لئے رحمت مزید ہے۔ یہی مطلب لعلکم تو حمون کا ہے۔

اور ذکر خفی میں زبان کی حرکت سے زبان اور دل دونوں عضووں کوعبادت میں شریک سمجھا جائے گا۔ ذکر جہری اور ذکر خفی کی افضلیت میں مشائخ نقشبنداور حضرات چشت کے درمیان کلام بہت تفصیل طلب ہے۔

لطا کف آیات: ...... تیتان الدین قدعون الن سے معلوم ہوا کہ غیراللہ کوفریا دری کی نیت سے پکارنا جا کرنہیں ہے۔ جیبا کہ جاال غلو کی وجہ سے کیا کرتے ہیں۔

آیتان ولی الله النع سے معلوم ہوا کہ جونیک نہیں ہیں الله ان کی کارسازی نہیں فرماتا۔ بلکه ان کونس کے حوالہ کردیتا ہے۔آیت خدالمعفوا لنع میں لوگوں سے چٹم لوثی کا معاملہ کرنے اور ان کوشفقت سے تعلیم دینے اور جاہلوں کے ساتھ حکم کرنے کی تعلیم ہے۔ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی آیت اخلاق کی جامع نہیں ہے۔ آیت و اما یہ نوغنا النح سے معلوم ہوتا ہے کہ کاملوں کو بھی وسوسہ آسکتا ہے اور اس کا علاج استعاذہ اور آخرت کی یاد ہے۔

آ بیتان البذین اتبقوا المنع معلوم ہوا کہ شیطان جب سالکین پراثر انداز ہوتا ہے توان کے ذکر اللہ کرنے سے اللہ وہ سب اثرات دور فرمادیتا ہے اور کلمات ذکر میں تصفیہ سرکے اعتبار سے سب سے زیادہ مفید کلمہ طیبہ ہے۔ آیت اذا لم تا تھم المنے سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ غیبی چیزیں غیرافتیاری ہوتی ہیں اس لئے وہ کمال کی علامت بھی نہ ہوں گی۔ سب سے بری علامت کمال وحی کا اتباع ہے۔ پس اس کے ہوتے ہوئے کرامات کی تلاش جہالت ہے۔

ہ کہ ست اذا قوی القوان النح کانزول بقول جاہد خطبہ کے لئے ہے۔ پس شخ کاار شاد بھی خطبہ ہی کے ہم میں ہے۔ جس کو خاموثی سے مرید کو سنا چاہئے۔ آیت واذکر ربلٹ النح میں ذکر خفی اور ذکر جبری کی طرف اشارہ ہے اور لا قسکس من الغافلين سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذکر قلری بھی ہوتا ہے جس میں زبان کو بالکل حرکت نہیں ہوتی اور ان قسموں میں سے کسی خاص ذکر کی تجویز محقق شیخ ہی کرسکتا ہے۔

آیت ان اللدیس عند ربات النع میں تکبرے بیخ کودوسری تمام طاعتوں پرمقدم کرنے سے معلوم ہوا کہ اصلاح اعمال کی شرط تکبر کا دور ہوجانا ہے۔



سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ اَوُ إِلَّا وَإِذَ يَمُكُرُ بِكَ الْاَيَاتُ السَّبُعُ فَمَكِّيَّةٌ حَمُسٌ اَوُسِتْ اَوُ سَبُعٌ وَسَبُعُونَ ايَةً

بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ لَـمَّا احْتَلَفَ الْمُسُلِمُونَ فِي غَنَائِمَ بَدَرٍ فَقَالَ الشُّبَّانُ هِي لَنَا لِآنًا بَاشَرُنَا الْقِتَالَ وَقَالَ الشَّيُوخُ كُنَّارِدَأً لَكُمْ تَحْتَ الرَّايَاتِ وَلَوُإِنْكَشَفْتُمُ لَفِئْتُمُ الْكِنَا فَلَا تُسْتَاثَرُوا بِهَا نَزَلَ يَسْئَلُونَكَ يَا مُحَمَّدُ عَنِ الْأَنْفَالِ ٱلْغَنَائِمَ لِمَنْ هِيَ قُلِ لَهُمُ الْآنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ يَخْعَلَانِهَا حَيْث شَاءَ افَقَسَّمَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ عَلَى السَّوَاءِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذَرَكِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ أَىٰ حَقِيلُقَةً مَابَيْنَكُمُ بِالْمَوَدَّةِ وَتَرُكَ النِّزَاعِ وَاَطِيبُعُوا اللهَ وَرَسُولَهَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤُمِنِيُنَ ﴿ ﴾ حَقًا إِنَّـمَا الْمُؤُمِنُونَ الْكَامِلُونَ الْإِيْمَانُ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَاللهُ أَى وَعِيدُهُ وَجَلَتُ خَافَتُ قَلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ الِنَّهُ زَادَ تُهُمُ إِيْمَانًا تَصُدِيقًا وَّعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ﴾ بِهِ يَثِقُونَ لَا بِغَيْرِهِ الَّذِيْنَ يُقِيُّمُونَ الصَّلُوةَ يَاتُونَ بِهَا بِحُقُوقِهَا وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُ اعْطَيْنَهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ ﴿ فَي طَاعَةِ اللَّهِ أُولَيْكُ الْمَوْصُونُونَ بِمَا ذُكِرَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا صَدُقًا بِلَاشَكِ لَهُمْ دَرَجْتٌ مَنَازِلٌ فِي الْحَنَّةِ عِنْدَ رَبِّهِهُ وَمَغُفِرَةٌ وَّرِزُقْ كَرِيُمٌ ﴿ ﴾ فِي الْحَنَّةِ كَمَا ٓ أَخُرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ اَبَيْتِكَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِأَخُرَجَ وَإِنَّ فَوِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ أَنَ الْخُرُوجَ وَالْحُمُلَةُ حَالٌ مِنْ كَافٍ أَخَرَجَكَ وَكَمَا خَبَرُ مُبُتَداأٍ مَبِحُدُ وُفِ أَيْ هَاذِهِ الْحَالُ فِي كَرَاهَتِهِمُ لَهَا مِثْلَ إِخْرَاجِكَ فِي حَالِ كَرَاهَتِهِمُ وَقَدُ كَانَ خَيْرًا لِلَّهُمُ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلِكَ أَنَّ ابَاسُفَيَانَ قَدِمَ بِعِيرٍ مِنَ الشَّامِ فَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهِ لِيَغْنَمُوهَا فَعَلِمَتُ قُرَيُسٌ فَحَرَجَ أَبُوجَهُ لِ وَمُقَاتِلُوا مَكَّةَ لِيَذُبُّوا عَنُهَا وَهُمُ النَّفِيُرُ وَاحَذَ أَبُوسُفَيَانَ بِالْعِيْرِ طَرِيْقَ السَّاحِلِ فَنَحَتُ فَقِيلَ لِآبِي حَهُلٍ اِرْجِعُ فَآبِي وَسارَالِي بَدُرٍ فَشَاوَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَحَابَهُ وَقَالَ اِللَّهِ وَعَدَيٰيُ اِللَّهِ وَعَدَيٰيُ اِللَّهِ وَعَدَيٰيُ اللَّهُ وَعَدَيٰيُ اللَّهُ وَعَدَيْهُ اللَّهُ اَلَى اللَّهُ وَالْحَقِ اللَّهُ اَلَهُ اللَّهُ ال

ترجمہ: ....سورہ انفال پوری مرنی ہے یا واذیم کو بلگ النج سے سات آیات چھوڑ کرمدنی ہے اور یہ آیات کی ہیں۔اس میں کل 20\_یا22\_یا 22 یات ہیں۔

ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے (جنت میں) جس طرح آپ کے پروردگار نے مصلحت کے ساتھ آپ کو آپ کے مکان سے روانہ کیا (الحق کاتعلق احوج کے ساتھ ہے) اور بیواقعہ ہے کہ سلمانوں کی ایک جماعت اس بات کونا محوار مجھتی تھی۔ ( گھر سے نکلنے کو۔ اوربيجمله حال واقع موربا ب اخوجك كاف ساوركما مبتدا يمحذوف كي خبر بيليني بي حالت بهي الوكول كواى طرح كران ہے جیسے آپ کو بھیجنا ان کونا پیند تھا۔ حالا تکہ وہ روا تکی بھی ان کے حق میں بہترتھی۔ اسی طرح بیرحالت بھی ان کے لئے عمرہ ہی رہے گی اور اس روائلی کا واقعداس طرح پیش آیا تھا کدابوسفیان کا تجارتی قافلہ شام ہے واپس آر ماتھا۔ آنخضرت ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ اس قافلہ ے مال تنیمت حاصل کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔لیکن کی طرح قریش کواس صورت حال کا پیدچل گیا۔ چنا نچدا بوجہل کی کمان میں مکہ کے سارے سور مااس قافلہ کے بچاؤ کے لئے امنڈ پڑے۔ایی جنگی جماعت کونفیر کہا جاتا ہے۔غرض کہ اس آ ویزش میں ابوسفیان تو اپنے تجارتی قافلہ کوساحلی راستہ سے صاف بچالے گیا۔ ابوجہل سے بھی واپس کے لئے کہا گیا مگراس نے انکار کر دیا اور مقام بدر کی طرف برهار المخضرت على في صحابة عال بارے مين مشوره كرتے موع فرمايا كدالله في محص عدان دونوں جماعتوں ميں عدا يك كا وعده فرمایا ہے۔ چنانچہ عام صحابہ فیفیر سے جنگ کرنے کی تائید کی۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ بات گرال گزری اور کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ے اس کے لئے تیار ہو کرنہیں آئے تھے۔ ای کے متعلق ارثاد ہوتا ہے) لوگ آپ اللہ سے اس مصلحت (جنگ) کے بارے میں باوجود ميك معامله واضح مو ( كل ) چكا تھا۔اس طرح جھكرر بے تھے كہ كويانيس زبردى موت كے منه ميں دھكيلا جار با ہے اوروہ وكيور ہے ہیں (موت کو علم کھلا۔ کیونکہ وہ دل سے آ مادہ نہیں سے ) اور (وہ وقت یاد کیجے) جب کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ دو جماعتوں ( حجارتی قافلہ اور جنگی دستہ) مین سے کوئی ایک ضرور تمہارے ہاتھ آئے گی اور تم اس تمنا میں تھے (بیر چاہتے تھے ) کہ غیر سلم جماعت (لین بتھیاراورآلات کے بغیر تجارتی قافلہ) تمہارے ہاتھ آجائے ( کیونکدائی تعداداورسامان تو کم ہے برخلاف نفیر کے )اور الله كويدمنظورتها كدح كاحق مونا ثابت (واضح) كردكهلائ اپن وعده ك ذريعه سے (جواسلام ظاہر مونے سے بہلے كياتها) اوروشمنان حق کی جز بنیاد کاٹ کردکھ دے (ان کا نیج تک باقی ندرہای لئے تہیں جنگی دستہ سے بحر جانے کو کہا) تا کہت کوحق کر کے اور باطل ( كفر) كوباطل (منا) كرك دكھلا وے۔ اگر چه مجرم (مشركين اس كو) ناپندى كريں (وه وقت ياد كيجة) جبتم اپنے بروردگارے فرياد کردے تھ (اللہ سے ایس امداد ما تک دے تھے جوشنوں کے مقابلہ میں تہاری مدکرے) پھر اللہ نے تمہاری فریادی لی کہ میں تہاری مدو تائير)اك بزار فرشتوں سے كروں كاجولگا تار چلے آئيں كرايك دوسرے كے پیچےسلسلدوار چلے آئيں كے بيابتدائى وعدہ تھا۔ پر بره کرتین بزارتک پہنچ گیا۔ پر برجتے برجتے یا کچ بزار ہوگیا۔ جبیا کہ سورہ آل عمران میں گزر چکا بی اورالف بروزن افسلس صیغہ جمع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے) اور اللہ نے یہ (امداد) تمہاری خوتخری کے لئے کی ہاوراس لئے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوجائے۔ورندمددتواللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بلاشبرز بردست حکمت والے ہیں۔

تحقیق وترکیب: سسسسورة. بیمبتداء ہے جس کی پہلی خرمدنیة ہاور دوسری خرمس النع ہاوراس کے دنی ہونے میں دوقول ہیں۔ اصح بیہ کہ پوری سورت مدنی ہا گرچہ سات آیات مکہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ مگر پھر تذکیر کے لئے مدینہ میں نازل ہوگئ ہوں گی اور دوسرا قول ضعیف ہے۔ جینا کہ خطیب کی رائے ہاور کی سات آیات اذب مکر النع سے بسما کنتم میں میں نازل ہوگئ ہوں گی اور دوسرا قول ضعیف ہے۔ جینا کہ خطیب کی رائے ہاور کی سات آیات اذب مکر النع سے بسما کنتم میں دور النازل ہوگئ ہیں۔

الانسفال. منفل کی جمع انفال ہی جیسے سبب کی جمع اسباب ہاورنفل سکون فاء کے ساتھ بھی ہاس کے معنی زیادتی کے بین ۔نفل نماز کو بھی اس کے خلال نہیں تھا۔امت محمدید

کے حق میں اس کی حلت گویا اس امت کے لئے زیادتی ہوئی۔ یا چونکہ مال غنیمت ، جہاد کے مقصدِ اصلی ،اعلاء کلمۃ اللہ سے ایک زائد چیز حاصل ہوتی ہے۔اس لئے اس کوففل کہا گیا۔

امام اگر کسی بہادر کے لئے غیر معمولی انعام کا اعلان کرے تو اسے بھی نقل کہا جاتا ہے۔ مثلاً کیمن قل تنیلا فلہ سلبہ 'یا کسی دستہ سے کیم ما اصبت مفھولکم ، یا تہائی چوتھائی کا اعلان کرے ہمارے نزدیک اس وعدہ کا پورا کرنا غروری ہے اور امام شافعی کے ایک قول میں ضروری نہیں ہے اور یہی آیت امام شافعی کی دلیل ہے کہ آپ بھی نے غیمت برابرتقسیم فرمائی۔

لله والرسول. نیخی نفل کے حکم کا اختیار صرف الله ورسول کی کو ہے۔ اس میں کسی دوسرے کی رائے کا وخل نہیں ہے۔

زاد تھم جلال مفسرؒ نے لفظ تبصد یقا. نکال کراپنے فدہب کی طرف اشارہ کردیا کہ ایمان جمعی نصد بق نے بیادی اور کی کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ امام شافتی اور امام مال رحمۃ الله علیہ کی رائے ہے۔ لیکن فقد اکبراور اس کی شرح میں ہے کہ انبیاء واولیا تی مواسب کا ایمان برابر ہے گفتایا بوشتانہیں ہے۔ یعنی بلحاظ ''موس ہے' کے چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں کہ ایمان اصل تصدیت کو اعتبار سے کم زیادہ نہیں ہوتا۔ ہاں یقین کے مراتب البتہ مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ لی کی سے سے سے کہ المعاینة "کی روسے عین التعبار کا کہ دوجیلم ایقین سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ھذہ المحال. لیمی غزوہ بدر میں دوبا تیں ناگوار پیش آئیں۔ ایک جنگی دستہ کے مقابلہ الیقین سے بڑھا ہونا دوسرے مال غنیمت کی برابر تقسیم ۔ یہ دونوں حالتیں ناگوار گرمفید ہونے میں برابر ہیں۔ فکذلک الینا مبتداء محذوف ہے۔ ای فہذہ المحالة مثل ذلک ایضاً

بعیر . اس قافلہ میں صرف چالیس آ دی متصاور مال بے شار ۔ و مقاتلو ۱ مکة . اس دستہ میں ساڑ سے نوسو بہا در جوان تھے۔ نفیر کے نغوی معنی تین سے دس آ دمیوں تک جماعت کے ہیں لیکن اجماعی اشکر کو بھی نفیر کہتے ہیں ۔ اور غیر کے معنی دراصل لدے ہوئے اونٹ کے ہیں ۔ عاد یعید . بمعنی سار پھر قافلہ پر بولا جانے نگا۔

فعلمت قریش ضمضمه بن عمر والغفاری کے ذریعہ کرایددے کر ابوسفیان نے بیاطلاع بھجوائی تھی۔

منصد کم مالف. ایک روایت میں ہے کہ جرائیل پانسوفر شتوں کے ہمراہ دائی جانب تھے۔ جہاں ابو بکڑ گڑر ہے تھے اور میکا ئیل بائیں جانب پانسوفر شتوں کے ہمراہ تھے۔ جہاں حضرت علی واد شجاعت دے رہے تھے۔ چونکہ اس آیت اور آل عمران کی آیت کے عدد میں تعارض تھا۔ اس لئے مفسر علام نے وعد ھم المنح سے رفع تعارض کی کوشش کی ہے۔

٢ اے اللہ! این و تمن کے مقابلہ میں جاری مدوفر ما۔ اے فریاد یوں کے فریادرس جاری فریادری کرا۔

سے اے اللہ! آپ نے جو دعدہ فرمایا سے پورا فرما۔ اے اللہ! اگر میٹی بھر جماعت جاہ ہوگئ تو بھرز مین برکوئی عبادت کرنے والانہیں رہے گا ۱۲۔ سم اے پنیبر ﷺ! آپ کے پروردگارنے جو آپ کو پورایقین دلایا ہے وہ آپ کے لئے کافی ہے جو دعدہ آپ سے ہواہے وہ ضرور پوراہوگا ۱۲۔

اور بدر کے مال غنیمت تقسیم کرنے کے سلسلہ میں جوایک ہاکا ساقصہ پیش آگیا تھا جو کسی قدر یک جہتی اور للہیت سے ہٹا ہوا تھا۔ اس ذیل میں اس کو بھی صاف کردیا گیا ہے۔ آیت کے ما اخوج دے النح سے بعض واقعات کے تحت مسلمانوں کی ناگواری اور النحام کا ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح آیت اذ تستعینوں المنح سے تیسرے انعام کا ذکر کرنے ہیں۔ اس طرح آیت اذ تستعینوں المنح سے تیسرے انعام کا ذکر فرماتے ہیں۔

شان نزول: ....... صاحب تغییرات احمد یہ نے ان آیات کے تین شان نزول ذکر کے ہیں۔ا۔ صحابہ عیں ہداختلاف تھا کہ مال غنیمت کی طرح تقییم ہو؟ اور کس کی کو دیا جائی اور مہا جرین وانصار عیں ہے کون قلیم کرے؟ اس صورت مین قل ہے مراد مال غنیمت ہوگا۔ لیس اگراس کا مطلب پیغیرعلیہ السلام کا مالکہ ہونا ہے تو پھر پیھم آیت و اعلموا النج ہے منسوخ نانا پڑے گا۔ کیاں اگر آپ کو تقییم کا اختیار ملنا مراد ہے تو بھی حالہ باتی ہے اپنو جوانوں اور بوڑھوں کے جس اختلاف کی طرف جلال محتق نے اشارہ کیا ہے۔ وہ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ چنا نچہ اس صورت میں قاضی بیشاوی آ مخضرت بھی کے برابر تقییم فرمانے ہے استدلال کرتے ہیں کہ امام وقت کو اپنا وعدہ انعام پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہی رائے امام شافع کی ہے۔ اب نقل ہے مراد مال غنیمت ہے ذاکد انعام ہوگا۔ ہو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ بدر میں میر ابھائی عمیر امارا گیا تو میں نے بدلہ میں سعید بن العاص کو قبل کر دیا اور اس کی کو اربی وقاص فرمات ہیں کا خروات کے بیک نا ہوں ہو ہو ہو ان کے بدلہ میں سعید بن العاص کو غنیمت میں رکھ دو! جھے بیس کر رفع ہوا۔ اس پر آیت انقال نازل ہوئی۔ تب آپ نے فرمایا کہ اب وہ توار ابود اور ابود اور دوت تو ہوں کے اس پر خص میں کہیں تھی کہ اور نیس کی کین اب میری ہے اس کے میں حمیری ہوا۔ پھر آپ بھی نے جھے بلوا کر فرمایا کہ اس وقت تو وہ توار کی کنوار سے جو ابود اور ابود اور اس مورت میں انقال کے معنی غنیمت کے ہوں گے اور یہ واقعہ ام شافع گا۔ کے خطاف ہمارے لئے جت ہوں گے اور یہ واقعہ ام شافع گا۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... مال غنیمت کس کا ہے؟ : .... چونکہ عرب جاہلیت بلکہ ساری دنیا کا دستوریمی تھا اور اب تک یہی جلا آ رہا ہے کہ لڑا آن میں جو مال جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اس کا سمجھا جا تا ہے۔ لیکن اسلام اور قرآن نے ریکم دے کر کہ'' جنگی مال جو پچھ بھی ہاتھ آئے وہ اللہ ورسول ﷺ (حکومت) کا ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہئے کہ جوجس کے ہاتھ لگا وہ اس کا ہوگیا۔ بلکسب پچھامام کے سامنے پیش کر ڈینا جاہئے وہ اسے جماعت میں تقسیم کرےگا'' سپاہیوں کے ذاتی حرص وطع کے ابھرنے کی راہ روک دئی۔

تا ہم چونکہ بینی قتم کی مختی تھی۔اس لئے ضروری تھا کہ لوگوں پرشاق گزرے۔ چنا نچہاس کے ازالہ کے لئے پہلے تقوی اور طاعت کی تلقین کی جارہی ہے۔ پھر سچے مومنوں کی شان بتلائی گئی۔ پھر بدر کے واقعہ کی طرح اس کو بھی حکمت ومصلحت پرمنی بتلایا گیا ہے۔لوگوں کی اپنی خواہش ایک طرف تھی اور اللہ ورسول بھی کا فیصلہ دوسری طرف لیکن بالآ خرسب نے دیکھ لیا کہ حق بات وہی تھی جے اللہ ورسول بھی نے جایا۔

جنگ کس مجبوری سے مسلمانوں کو افتنیار کرنی پڑی؟ ...... پغیراسلام بھی نے تیرہ برس تک برطرح کے مظالم برداشت کے ۔آ خرجب مکہ میں رہنا دو بحر ہوگیا تو مدیدا خدا ہے مگر قریش نے یہاں بھی چین سے بیٹنے نددیا۔تا براتو زحلے شروع کر دیجے۔ اب آ مخضرت بھی کی سامنے تین راہیں ہوئے تھیں۔ ا۔ جس بات کو حق سجھتے تھے اس سے دستبردار بوجا کیں۔ ۲۔ اس پر قائم رہ کرمسلمانوں کوئل ہونے دیں۔ سے ظلم وتشدد کا مردانہ دار مقابلہ کریں اور نتیجہ فدا کے ہاتھ جھوڑ دیں۔ آپ نے ان میں سے تیسری راہ افتیار فرمائی اور نتیجہ وہی لکا جو جمیشہ لکل چکا ہے یعن حق کا بول بالا ہوا اور فالموں کا جمیشہ کے لئے منہ کالا ہوگیا۔

مختصر احکام جنگ: ..... اور چونکه لزائی کی حالت پیش آگئی۔ اس لئے اس کے ضروری احکام بیان کے جارہ ہیں۔ ارلزائی میں جو مال ہاتھ آئے وہ حکومت کا ہے نہ کہ لوٹے والوں کا ۲۔ حالت امن ہو یا جنگ مسلمانوں کو ہا ہمی مسلم وصفائی کے ساتھ رہنا چاہے۔ سے ہرحال میں تقوی واطاعت نصب العین ہونا چاہئے کہ اس کے بغیر کامیا بی ناممکن ہے۔ ہم سے مومن وہ ہے جس کا ایمان تھنے کی بجائے بردھتا ہی رہتا ہے اور نمازکی یا بندی اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے بھی نہیں تھکا۔

الله تعالی اور بندول کے سبحقوق کی اوا نیکی کاتھم : الفاصل حوا میں بندول کے سبحقوق کے اور الله تعالی کے قد دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ظاہری ، باطنی۔ پر ظاہری اگر بدنی ہیں تو یہ میں الصلوة میں اور مالی ہیں تو یہ نفقون میں آھے۔ اس طرح باطنی حقوق آگر مقائد سے متعلق ہیں توزاد تھم ایمانا میں ان کی طرف اشارہ ہوگیا اور اخلاق سے متعلق ہوں تو یعدو کلون میں ان کا بیان آ میا اور ان سب کی بنیاد خوف اللی اور تقویر بہ ہاور شایداسی اہمیت کی وجہ سے اس کو دوبارہ ذکر کیا کی ہو۔ جہنم کے کیا ہو۔ خرض کہ اس آ بت میں بدلد کے تمام اقسام ہمی آگے۔ جہنم کے نقصان سے بچنا مفقرت میں آگیا اور نقع کا ہونا جنت مطابونے میں آگیا۔ پھر دوحانی نقع ہے تو لفظ در جست میں اور جسمانی ہے تو نقصان سے بچنا مفقرت میں آگیا۔ پھر دوحانی نقع ہے تو لفظ در جست میں اور جسمانی ہے تو نقصان سے بچنا مفقرت ایس ایس طرف اشارہ ہوگیا۔

واقعہ بدری تفصیل: ..... واقعہ بدرجس کی کی قدرتفعیل ملال مقل نے کردی ہے۔ جرت کے دوسر۔ سال پیش آیا۔ جب رکسائے کمدنے مدین پر مملکیا تو اس زمانہ میں ان کا ایک تھارتی تا فلہ بھی شام سے مکدوالی آر ہا تھا اور مدینہ کے آس پاس سے گزرنے والا تھا۔ آپ بھی نے زبان وی سے فرمایا کہ ایک جماعت مکہ سے آربی ہے اور آیک بیتا فلہ ہے ان میں سے کسی آیک سے ضرور جنگ ہوگی اور تم کا میاب ہوگے۔ چوکلہ تھارتی تا فلہ میں بہت تموڑے آدی شے اور سامان بہت زیادہ تھا۔ نیز خود سلمان بری بی

بے سروسا مانی اور کمزوری کی حالت میں تھے اور کمہ کا فوجی دستہ سامان جنگ میں غرق تھا۔ تین سوتیرہ بنواؤں کا مقابلہ ایک ہزار چیدہ نو جوانوں سے ہور ہاتھا۔ اس لئے مسلمانوں کی خواہش ہوئی کہ تجارتی قافلہ سے مقابلہ ہو۔ مکہ والی فوج سے نہاڑیں۔ بین کر آنخضرت بھی رنجیدہ ہوئے تو حضرت ابو بکر مصرت عراح عراح مقداد بن مجر واور حضرت سعد بن معالانے کھڑے ہوکر گرم اور جو صبلی تقریریں کیں جس کی مسرت سے آپ مسلم کا چرہ انور کمل مجیا۔ تب آپ مسلم عابلہ کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔

نکات آیات : اورجس مسلحت کی خاطر مسلمانوں کی باک جہارتی قافلہ کی بجائے فوجی دستہ کی طرف پھیردی می تھی وہ اسلام کا فلید تھا۔ اس سلسلہ میں بعض صحابہ تو جوطبعی نا کواری چیش آئی وہ آگر چہ کھرسے لکنے کے بعد ہوئی تھی ۔ لیکن تمام وقت کوا کی ہی زماند قراردے لیا گیا ہے اور فریقا اس لئے کہا کہ بعض حصرات کو ذرابھی تر دوپیش نہیں آیا۔

اور سانس پیسافون سے معلوم ہوا کہ بینا گواری اعتقادی نیقی کہ قابل اعتراض ہو۔ بلکہ طبعی گرانی بھی کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بری ہی ہے۔ بی کی تھی۔ کل تین سوتیرہ آ دی سے اور ان بیں بھی ایک آ دی سے سواکسی کے پاس گھوڑا نہ تھا۔ پس قدرتی طور پر پھولوگ ہراساں ہوئے اور جوول کے کیے تھے انہیں طرح طرح کے وسوسے آنے گئے۔ اس طرح باہمی مشورہ کی بات چیت اس سلسلہ بیں و رااعتدال سے بڑھ گئی جس کو بھاڑا جدال فرما دیا گیا۔ اس بیں بھی کوئی اجتراض نہیں ہونا چاہئے۔ اس معرکہ حق و باطل بیں چونکہ بڑے بڑے شورہ پشت تقریبا سب کام آنچکے تھے۔ سترسو باتو قبل ہوئے اور است ہی بہا درگر قبار ہو بھے تھے۔ جس سے تفروم کئی کا سارا کس بس لکل چکا تھا اور دعم کا اصلی زورٹوٹ چکا تھا۔ اس کے اس کو د تطع دابر' جڑکا کٹنا فرمایا گیا ہے۔ اگر چدنی الحقیقت سب کا فرہلاک ٹیس ہوئے تھے اور یعی المحق میں ایک جگہ تو بلا واسط حق کا غلبہ مقصود ہے اور دوسری جگہ '' کفری جڑ بنیا وا کھڑ جانے کی وجہ سے'' بالواسط حق کا غلبہ ہوگیا۔ اس لئے کرار نہ رہا۔

لطا كف آيات: ..... آيت السما المعلمنون النع سيمعلوم مواكدان بالول كجمع مون سي ايمان كالل موتاب. للمان موفياء جوان اوصاف كي جامع موت بين وه كامل الايمان موت .

آیت کسما اخوجک النع میں پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ می لفع نقصان کے لباس میں ہوتا ہے اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ می لفع نقصان کے لباس میں ہوتا ہے اور دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ اقلام ہوتا ہے۔ جیسا کہ عارفین ہروقت اپنے معاملات میں اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ آیت و مساجعلم الله الله الله الله الله سے معلوم ہوا کہ اگر چرسارے کام اللہ تعالی ہی کے تعم سے ہوتے ہیں۔ اسباب پران کا مدار نہیں ہے۔ تا ہم پھر بھی اسباب کے بردہ میں چھوٹ کے مسین ضرور ہوتی ہیں۔

أَذْ كُرُ إِذَا يُعَقِّينَكُمُ النَّعَاسَ آمَنَةً آمُنَا مِمَّا حَصَلَ لَكُمْ مِنَ الْعَوْفِ مِنْهُ تِعَالَى وَيُمَوِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْسَمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ مِنَ الْاحْدَاثِ وَالْحَنَابَاتِ وَيُلْحِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطُنِ وَسُوَسَتَهُ الْهُكُمُ مِنَ الْاحْدَاثِ وَالْحَنَابَاتِ وَيُلْحِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطُنِ وَسُوَسَةً اللَّهُمُ مِنَاءً مُحْدَثِيْنَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءِ وَلِيَرْبِطَ يَحْبِسَ عَلَى بِأَنِّكُمْ لِلْوَالْمَ مُنْ مَعْلَمُ مِنْ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءِ وَلِيَرْبِطَ يَحْبِسَ عَلَى النَّامِ وَالصَّبِينَ وَالصَّبِينَ وَالصَّبِينَ وَالصَّبِينَ وَالصَّبِينَ وَالصَّبِينَ وَالصَّاعِينَ وَالصَّبِينَ وَالصَّاعِينَ وَالسَّعَالَةِ وَالتَّبُونِينَ الْمُثَوِّلُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ آلِينَ آمَدُ اللَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمَلْوِينَ وَالسَّمِينَ الْمُسْلِمِينَ آلِينَ آمَدُ اللَّهُ وَالتَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ آلِكُ أَلَى الْمُسْلِمِينَ آلِينَ أَمَدُ الْمُسْلِمِينَ آلَيْ مَعْلَمُ مِالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

سَٱلْقِى فِى قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعُبَ ٱلْحَوْتَ فَاضُرِبُوا فَوْقَ الْآعْنَاقِ آيِ الرُّءُ وُسَ وَاضُرِبُوا ْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ (٣) أَى أَطُرَافَ الْيَدَيُنِ وَالرِّجُلَيْنِ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُصِدُ ضَرُبَ رَقَبَةِ الْكَافِرِ فَتَسْقُطُ قَبُلَ اَن يُّصِلَ سَيْفُهُ إِلَيْهِ وَرَمَاهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُضَةٍ مِّنَ الْحَصٰي فَلَمُ يَبُقَ مُشُرِكٌ إِلَّادَحَلَ فِي عَيُنَيْهِ مِنْهَا شَىء فَهُرِمُوا ذَٰلِكَ الْعَدَّابُ الْوَاقِعُ بِهِمُ بِأَنَّهُمُ شَاَقُوا حَالَفُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ٣﴾ لَهُ ذَٰلِكُمُ الْعَذَابُ فَلُوقُوهُ آىُ آيُّهَا الْكُفَّارُ فِي الدُّنْيَا وَآنَّ لِلْكَفِرِيْنَ فِي الَاحِرَةِ عَذَابَ النَّارِ ﴿ ﴿ يَلَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواۤ إِذَ الْقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحُفًا اَى مُحْتَمِعِينَ كَانَّهُمُ لِكُثْرَتِهِمْ يَزُحَفُونَ فَلَا تُولُّوهُمُ الْآذَبَارَ ﴿ أَنَّ مُنْهَزِمِينَ وَمَنْ يُتُولِّهِمْ يَوْمَثِذٍ اَىٰ يَـوُمَ لِقَائِهِمْ دُبُرَةً الْأَمُتَحُرِّفًا مُنْعَطِفًا لِقِتَالِ بِأَنْ يُرِيُهُمُ ٱلْفِرَةَ مَكِيُدَةً وَهُوَ يُرِيدُ الْكُرَةَ أَوْ مُتَحَيِّزًا مُنْضَمَّا اللي فِئَةٍ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسُلِمِينَ يَسْتَنُجِدُ بِهَا فَقَدُ بَآءَ رَجَعَ بِعَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ (١٦) ٱلْمَرْجَعُ هِيَ وَهِذَا مَحُصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمُ يَزِدِ الْكُفَّارُ عَلَى الضَّعُفِ فَلَمُ تَقُتُلُوهُمُ بَبَدُر بِقُوَّتِكُمُ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ بِنَصُرِهِ إِيَّاكُمْ وَمَارَمَيْتَ يَا مُحَمَّدُ اَعُيُنَ الْقَوْمِ إِذْ رَمَيْتَ بِالْحَصْى لِآنَ كَفَّامِنَ الْحَصَا لَا يَمُلَّأ عُيُونَ الْحَيْشِ الْكَثِيرِ بِرَمْيَةِ بَشَرِ وَالْكِنَّ اللهَ رَمِى بِايُصَالُ ذلِكَ اليَهِمُ فَعَلَ ذلِكَ لِيَقُهَرَ الْكَفِرِينَ وَلِيُبُلِي الْمُؤُمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَّاءً عَطَاءً حَسَنًا هُـوَ الْغَنِيمَةُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ لِاتُّوالِهِمُ عَلِيْمٌ ﴿ اللهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَا عَطَاءً عَطَاءً اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَالِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عُلَالًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ إِلَّا عُلَّا عَلَا عَلَيْهُ إِلَّا عُلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَل ٱلْوِبَلاءُ حَتٌّ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ مُضُعِفُ كَيُدِ الْكَلْهِرِيُنَ ﴿٨﴾ إِنْ تَسُتَفُتِحُوا أَيُّهَا الْكُفَّارُ تَطُلُبُوا الْفَتَحَ آي الْـقَـضَاءَ حَيُثُ قَالَ أَبُوجَهُلِ مِنْكُمُ اللَّهُمَّ أَيُّنَا كَانَ أَقُطَعُ لِلرِّحُمِ وَآتَانَا بِمَالَانَعُرِفُ فَاحِنَّهُ الْغَدَاةُ أَي اَهُلِكُهُ فَقَدُ جَاءَ كُمُ الْفَتُحُ الْقَضَاءُ بِهِلَاكِ مَنْ هُوَ كَلَاكَ وَهُوَ ٱبُوحُهُلِ وَمَنْ قُتِلَ مَعَهُ دُونَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ تُنْتَهُوا عَنِ الْكُفُرِ وَالْحَرُبِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُودُوا لِقِتَالِ النَّبِيّ نَعُلُّم لِنَصْرِهِ فَعُ عَلَيْكُمُ وَلَنْ تُغْنِي تُدُفَعَ عَنْكُمُ فِئَتُكُمُ جَمَاعَتُكُمُ شَيْسًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤمِنِينَ ﴿ ١٠﴾ بِكُسُرِ إِنَّ إِسُتِينَافًا وَفَتُحِهَا عَلَى تَقُدِيُرِ اللَّامِ

تر جمہ: ...... (یاد سیجے) وہ وقت جب کہ اللہ تعالی نے تم پر غنودگی طاری کر دی تھی تہمیں چین دینے کے لئے (جوخطرہ تہمیں پر پانی برسادیا تھا تا کہ تہمیں اس پانی سے پاک صاف پدا ہو گیا تھا اس کو دور کرنے کے لئے ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آسان سے تم پر پانی برسادیا تھا تا کہ تہمیں اس پانی سے پاک صاف ہونے کا موقعہ عنایت فرماد ب (جواس نے تہمارے دلوں میں ڈال رکھا تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تم پیاسے اور بے وضو۔ اور شرکین پانی پر قابض کیوں ہوتے ) نیز تمہارے دلوں کو ( یقین وصبر کی بدولت ) ڈھارس بندھ جائے اور تمہارے قدم جمادے ( ریت میں جنس نہ جائیں ) ہیدوہ وقت تھا کہ آپ بھی کے پروردگار نے بدولت ) ڈھارس بندھ جائے اور تمہارے قدم جمادے ( ریت میں جنس نہ جائیں ) ہیدوہ وقت تھا کہ آپ بھی کے پروردگار نے

فرشتوں پروی کی تھی (جن سے مسلمانوں کو مدد پہنچائی گئ تھی) کہ میں تمہارے ساتھ ہوں (اعانت اور مدد کے لئے) تم مسلمانوں کی ہمت بڑھا وَ (اس تائید غیبی ہے اور خوشخبری سناکر) میں ابھی کفار کے دل میں رعب ( دہشت ) ڈالے دیتا ہوں۔ سوان کی گر دنوں کے او پر (سریر ) مارواوران کے پور پور پرضرب لگاؤ (لینی ہاتھ یاؤں کی انگیوں پر۔ چنانچ مسلمان جب کافر کی گرون پر مارنا جا ہتا تو تکوار م پنچنے سے پہلے ہی اس کی گرون الگ موکر دور جا گرتی اور نی کریم ﷺ نے کنگریوں کی آیک مٹی بھینک ماری جس کا اثریہ مواکد کوئی کافر اليانبين بچا۔جس كي آكھ ميں اس كا بچھ نہ بچھ حصہ بنج نہ گيا ہو۔ نتجہ بيہ ہوا كه انبيں فكست ہوگئ) بير عذاب جوان برآيا)اس لئے آيا كمانهول في الله ورسول كى مخالفت ( نافر مانى ) كى تقى اور جوالله ورسول على كالفت كرے كاتو يا در كھوالله اسے خت ترين سزاويں گے سویہ (سزاہے) اس کا مزہ چکھو (اے کافرو! ونیامیں) اور جان رکھو کہ کافروں کو (آخرت میں) دوزخ کی آگ کاعذاب بھی پیش آنے والا ہے۔مسلمانو! جب كافرول كافكر سے تبهارى منى بھير موجائے (يعنى كة موجا كيں۔ كويا وہ اپنى كثرت كى وجہ سے كھن رہے ہیں) تو انہیں پیٹے نہ دکھانا ( شکست کھاکر) اور جوکوئی ایسے موقعہ پر (جب دعمن دوبدوہو) پیٹے دکھلائے گاہاں مگرید کہ پیتر ابدانا ہو (مرتا ہو) اڑائی کے لئے (اس طرح کے دھوکہ سے دکھلائے تو اپنا بھا گنا گرمیت ہوحملہ کرنے کی )یا پناہ لینی جا ہتا ہوا تی جماعت سے ل كر (مسلمانوں كے جصے سے مدولينا جاہے) توسجھلوك وہ عذاب كغضب مين آسيااوراس كالمحكانا دوزخ ہوااوركيا بى برى جكسب (ٹھکانا ہے وہ لیکن میکم اس صورت میں ہے کہ مقابل کفار دو چند سے زیادہ نہ ہوں) پھرتم نے انہیں (بدر میں) قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے انہیں قل کردیا ہے (تمہاری مددکر کے) اور جبتم نے خاک کی مٹی چینکی تو حقیقت بدہے کہ (اے محد الله!) تم نے ( کفار کی آتکھوں میں ) نہیں پینیکی ( کیونکہ تھی بھر کنگریاں اور وہ بھی ایک وفعہ ایک انسان کی طرف ہے استے بوے لٹکر کی آتھوں میں نہیں بھر سکتیں)لیکن اللہ نے خاک دھول ان کی آنکھوں میں جمونک دی تھی (کنگریاں ان کی آنکھوں میں کھسادین۔اوریہ کارروائی اس کئے کی تا کہ کفار ذلیل موں ) اور تا کہ مسلمانوں کواپٹی طرف ہے ان کی محنت کا اچھا کھل (بدلہ ) مرحمت کرے (بیغی مال غنیمت ) بلاشبہ الله تعالى (مسلمانوں كى باتيں) خوب سننے والے (اوران كے احوال) خوب جانے والے ہيں۔ يه (آ زامائش برق ) ہے ابس ركھو كەاللەتغالى كوان كافروں كى تدبيركوكمزور (بودى) كرنا تھا۔ اگرتم فتح مندى چاہتے تھے (يعني اے كافرو! اگرتم فتح يعني فيصله چاہتے تھے۔ جيا كتبارى طرف سے ابوجهل بولاتھا كراے الله بم ميں سے جورشتوں كو ورم ابواور انوكى باتيں لار بابوكل تواسے بربادكردينالين ہلاک کردینا) تو دیکھ لوفتے مندی تمہارے سامنے آگئی (جوابیا تھااس کی بربادی کا فیصلہ کردیا گیا ہے بعنی ابوجہل اوراس کے مددگار جوان۔ نی کریم ﷺ اورمسلمان ایے نہیں سے اور اگر باز آ جاؤ ( کفرو جنگ ہے ) تو تمہارے لئے بہتری کی بات یمی ہواور پر بھی بدلوگ عال چلے (بی كريم الله كوتل كرنے كى ) تو مع بھی چليں كے (تنهارے مقابلہ ميں آ ب الله كى مددكريں كے ) اور يادر كوتم ارا جتما (گروه) تمبارے کھی کام نہ آئے گا۔ اگر چہ بہت ہے آ دی استھے کرلو۔ یقین کرو۔ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ (ان اگر مسوره بي جمله مستانفه موجائ كااورمفتوح بيتولام مقدر مانا جائكا)

شخفیق وترکیب: ..... بعشیکم آنخفرت کام فجزه تھا کہ ایک دم خوف کے باوجود سب کوایک ذرادیر کے لئے نیندکا جھونکا آیا۔امنا مفسرعلام امنہ کے مفعول لئ ہونے کی طرف شارہ کررہے ہیں اور ظاہریہ ہے کہ بدل الاشتمال ہے۔ان تسوخ ای من ان تسوخ اس کے معنی پاؤں دھننے کے ہیں۔فاضر ہوا اس کا خطاب مسلمانوں کو ہے فرشتوں کو ہیں ہے۔

فوق الاعناق. بيمفعول بهم مفسرٌ نے اس سے مرادليا ہے۔ گويا ظرف مكان كوتوسعاً مفعول به كم عنى بيل ليا ہے تواس طرح اس ميں دوتوسع ہوئے ايك نصب سے خارج كرنا دوسرے غيرمكان ميں استعال كرنا اورلفظ فوق كوزا كد بھى كہا جاسكتا ہے۔ جيسا منحیز االی فئة. یددونو سخیرفاعل سے حال بیں۔و ما دمیت افد میت بظابرتنی واثبات میں تعارض بور ہاہے۔
لیکن کہاجائے گاکنفی کننے کی ہے اور اثبات پھیننے کا ہے۔جیسا کمفسرعلام نے ''ایصال' کے لفظ سے اشارہ کیا ہے۔ نیزای آیت سے
جرید یا معزلہ کے لئے استدلال کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ بلکہ رمی اور تل کی نسبت بندوں کی طرف اس کام کو کرنے کے اعتبار سے
بورہی ہے اور اللہ کی طرف ان کی نسبت بلحاظ پیدا کرنے کے ہے۔جواہل سنت کا مسلک ہے۔ ذالہ کہ مبتداء ہے جس کی خرمفسر کے
بیان کے مطابق محذوف ہے اور وان السلم دوسرامبتداء ہے جو پہلے مبتداء پر معطوف ہے۔ اس کی خربھی پہلے کی طرح محذوف ہوگی۔
ای تو ھیسن السلم کید الکافرین حق تسطلبوا الفتح ۔ چنانچ نلاف کعبہ پکڑ کرکافروں نے یہ دعا کی تھی۔ السلم منصوا علی
المجندین وا ھدی الفتین وا کوم المحزبین اور فتح کا لفظ بھم کے طور پر بولا گیا ہے۔

ربط آیات: ، ، ، ، ، آیت اذیه فشیکم النع سخ وه بدر کے سلسلمیں چو تھے انعام کو اور آیت اذیبوحی ربات النع سے پانچوی انعام کو ۔ اور آیت اذیبو می ربات النع سے پانچوی انعام کو ۔ اور آیت فلم تفتلو هم النع سے عام عنوان کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد کے موقعہ پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا جارہا ہے ۔ آیت فلم تفتلو هم النع میں بدر میں مسلمانوں کی امداد کافی الحقیقت اللہ کی طرف سے ہونا اور بظاہر خود ان کے قریش میں النا ظاہر ہونا بیان کیا جارہا ہے ۔ اس انعام کے ذیل میں کفار قریش کی طرف سے کی ہوئی نفرت کی دعاؤں کا اثر خود ان کے قریش میں النا ظاہر ہونا بیان کیا جارہا ہے ۔

شمان نزول: ...... بدر کے مقام پر مسلمانوں سے پہلے کفار جا کر قابض ہو چکے تھے۔ پانی صرف ای ایک جگہ تھا اور وہ جگہ وشمن کے ہاتھ آگئی۔ مسلمان بیدل تھے۔ اس لئے ان کے پائی نہ ہے اور دشمن سوار تھے۔ ان کا پچھنہ بڑتا۔ بیاس کی وجہ سے الگ براحال تھا۔ وضوع شل کی بخت پر بیٹانی تمیم کا تھم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا۔ غرض کہ عجب پر بیٹانیوں کا ہجوم تھا۔ رہی ہی کسر ان شیطانی وسوسوں نے پوری کر دی کہ بید کیا ہاجراہ ہے دشمن مزے میں ہوا تھا۔ غرض کہ عجب پر بیٹانیوں کا ہجوم تھا۔ رہی ہی کسر ان شیطانی وسوسوں نے پوری کر دی کہ بید کیا ہاجراہ ہے دشمن مزے میں ہوا تھا۔ غرض کہ عجب پر بیٹانیوں کا ہجوم تھا۔ رہی ہی کسر ان شیطانی وسوسوں نے پوری کر دی کہ بید کافی تھے۔ پھو در نہیں میں ہوا تھا۔ کا دوست مصابح کا شکار ہیں۔ حالانکہ بید وساوس بے بنیاد تھے۔ گر پر بیٹانی بڑھانے وضوع شل کے لئے بڑی مقدار کر رہی تھے۔ اور انسان کو بھوگیا۔ فرض کہ اوھر کی تکیفیس ادھر چلی گئیں اور ادھر کا مقدار میں بینی جمع ہوگیا۔ ادھر کی تاکہ نواز میں میں بیانی جمع ہوگیا۔ ادھر کی تکیفیس ادھر چلی گئیں اور ادھر کا ظہار کرنے گئے تو آیت فلم تقتلو ھم نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ : سبدر کے موقعہ پرتائید اللی : سست خدای کارسازی نے بدر میں مسلمانوں کی ساری مشکلیں ۔ حل کردیں دلوں کو چین دینے کے لئے نیند کا ایک جمونکا آیا اور سب پر نیند غالب کردی۔ آئکھ کی تو دل کا سارا خوف و ہراس دور ہو چکا تھا اور معلوم ہے کہ جس کے دل میں خوف و خطرہ ہوتا ہے وہ بھی آ رام سے سونہیں سکتا ۔ پس اس غنودگی کا آنا بے خوفی اور اطمینان کے مطابق کے تھا۔ آنحضرت کے نیا پر چونکہ کوئی خوف نہیں تھا۔ اس لئے آپ کو نیندگی ضرورت پیش نہیں آئی۔ چنا نچہ بہتی کے بیان کے مطابق حضرت علی کی روایت ہے کہ آنخضرت کے نیاری رات عبادت کرتے رہے اور پھر عین موقعہ پر بارش ہوگی اور اتنی ہوئی کہ لوگ خوب

نهاد موکر صاف مخرے، چاق چوبنداور تازه دم ہو گئے، ریت جم گئی، دھنس جاتی رہی اوروہ شیطانی وساوس دور ہوکرلوگوں میں خوداعتادی اور سرگری پیدا ہوگئ جس کی جنگ میں شدید فسرورت ہوتی ہے۔ پس ان قبررتی حوادث نے دم کے دم میں جنگ کا نقشہ ہی پلٹ کرر کھ دیا۔ لیکن اگریہ نیند کا جموز کا اور پانی کا چھینٹا نہ آتا تو کیا ہوتا۔ پیٹیسرامی بھٹی کی زبان پراس خطرہ کا اظہاران الفاظ میں ہورہاتھا۔ لاللہم ان تھلک ھذا العصابة فلا تعبد فی الازمن .

فرشتول کی کمک:.....قادہ سے مروی ہے کہ نینداوراو کھ کابیدا قددود فعہ پیش آیا۔ایک بدر میں دوسرےا صدے موقعہ پر۔ جیبا کہ چوتنے یارہ کے نصف میں گزرچکا ہے۔

اورماء لیطهر کم سےمعلوم ہوتا ہے کہ بارش کا پانی مطہر ہوتا ہے لینی پاک ہونے کے ساتھ دوسری ناپاک چیز کوبھی پاک کرسکتا ہے۔ جسیا کہ دوسری آیت و انزلنا من السماء ماء طهور آسے بھی معلوم ہوتا ہے۔

فرشتوں کی کمک کا بھیجنا تھن کرورمسلمانوں کی ڈھارس بندھانے کے لئے تھا۔ تاکدان کے دل قرار یا جا کیں۔ الزائی میں ان کی شرکت ثابت نہیں اور نداس کی کوئی ضرورت پیش آئی تھی۔ جیسا کہ ختقین کی رائے یہی ہے اور فر شیتے اپنے تھرف سے بغیراز بے بھی دلوں میں اطمینانی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔

میدان جنگ سے بھا گنا: ..... تیہ ابھا الذین آمنوا النے سے میدان جنگ چھوڑ کر بھا گنا ناجا کر اور حرام معلوم ہورہا ہے۔ لیکن اگر کا فردو گئے سے زائد ہوں تو اتو لیجا لیکن آگر کا فردو گئے سے زائد نہوں تو اتو لیجا لیکن گرمیدان چھوڑ ناجا کر ہوگا۔ البت اگر دونے سے زائد نہوں تو اس وقت بھی دوصور توں میں میدان سے بٹنے کی اجازت دی جارت ہی ہے۔ ایک تو پینٹر ابد لنے اور جنگی تدبیر کے لئے کہ وہ بٹنا حقیقت میں آگے برجے کے لئے ہے۔ اے دوسرے کی طرح کی مدو حاصل کرنے کے لئے یا اپنے کو مقابلہ کے لئے قابل نہ پاکرا بی بوی جماعت میں برجے کے لئے بہاں بھی مقصود اصلی بھا گنانہ ہوا۔ فرض کدان دوصور توں میں بلنا جائز ہوگا۔ خواہ کفار برابر ہوں۔ یاس سے بھی کم۔

البتہ جنگ میں غدر کر کے بھا گنا جا تر نہیں ہے۔ مثلاً: زبان سے قوعدہ کرے کہ میں لاوں گانہیں اور پھر بے جُری میں حملہ کردے۔ یہ غداری جا تر نہیں ہے۔ ہاں زبان سے بچھ نہ کہا ورکام ایسے کرے جس سے دشمن مغالط اور دھو کہ میں آ کر مارا جائے تو یہ خداع کہ بلاتا ہے جو جا تر ہے۔ مدیث میں ہے المحوب خدعة. خداع اور غدر دونوں میں یہی فرق ہے۔ پھروہ بری فوج نزدیک ہویا دوڑ۔ جیسا کہ ابن عرفر ماتے ہیں کہ آپ بھی نے ہمیں ایک چھوٹے سے فوجی دستہ میں جیجا ۔ لیکن ہم ایک موقعہ سے مدینہ بھاگ آئے اور جب اس بھا گئے کا خیال آیا تو پریشانی ہوئی اور آنخضرت بھی سے بوچھا۔ نحن الفوادون؟

کیاہم بھاگنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ بل انتم المعتکارون کینی بھاگنے والے ہیں۔ بلکہ پنی جماعت سے ملنے والے ہو۔ اور بعض روا بیوں سے جواس تھم کا بدر کے ساتھ فاص ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب بینہیں کہ دوسر سے جنگی موقعوں پر بھا گنا جائز ہوگا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ غز وہ بدر کی اہمیت کے پیش نظریا اس وقت تک اس آسانی کے تھم نہ آنے کی صورت میں دو گئے سے زائد کفار کے سامنے سے بھی بھا گنا جائز نہیں تھا یہ ہولت بعد میں دی گئی ہے۔ تا ہم ایک مسلمان کو پھر بھی کم از کم دو دشمنوں پر بھاری ہونا چاہئے۔ مٹھی بھرخاک بھینکنے کا واقعہ بدر ،احد جنین سب جگہ پیش آیا۔ لیمن یہاں کلام سیاق سے واقعہ بدر قرار دیا جائے گا۔

ا اسالندا اگریشی بجر جماعت جاه موگی تو پھرز مین پرتیری بندگی کرنے والاکوئی تبیں رہے الاا۔

لطا كف آيات: ..... آيت آه يغشيكم الغ صيكينه كانازل مونا اورامن كالمنا اور شيطاني وسوسه اور تخويف يقين اور ثبات قدمي سه باتين ثابت موكين \_جن كوصوفياء معتبر مانتة بين \_

آیت فلم تقتلولهم النح میں جملہ لم تقتلوهم اور مارمیت سے تو فناءا فعال معلوم ہوتا ہے اور اذرمیت میں بقاء کی طرف اشارہ ہے۔ کوئکہ آنخضرت عظم مقام بقاء میں تھے۔

اور الکون الله دملی سے بتلادیا کہ آپ کے نود خاک نہیں بھینک رہے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ بھینک رہے تھے اور صحابہؓ چونکہ اس مقام پڑئیں تھے۔اس لئے ان کی طرف کسی فعل کی نسبت نہیں گا گئی۔

يْلَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ اَطِيْعُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوا تُعِرُضُوا عَنْهُ بِمُحَالَفَةِ اَمُرِهِ وَانْتُمُ تَسْمَعُونَ ﴿ ٢٠ ٱلْقُرَانَ وَالْمَوَاعِظَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعُنَا وَهُمُ لَايَسْمَعُونَ ﴿ ٢٠ سَمَاعَ تَدَبُّرُوا تَعاظِ وَهُمُ المُنَافِقُونَ وَالْمُشُرِكُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَ آبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ عَنْ سِمَاعِ الْحَقِّ الْبُكُمُ عَنِ النَّطُقِ الَّذِينَ لَآ يَعُقِلُونَ (٣٠) وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمُ خَيْرًا صَلاحًا بِسِمَاعِ الْحَقِّ لَأَسُمَعَهُمْ سِمَاعَ تَفَهَّم وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ فَرُضًا وَقَدُ عَلِمَ أَنْ لَا حَيْرَ فِيهِمُ لَتَوَلُّوا عَنْهُ وَّهُمُ مُّعُرضُونَ ﴿٣٣﴾ عَنْ قُبُولِهِ عِنَادًا وَحُجُودًا كَالُّهَا الَّذِينَ المَنُوا اسْتَجِيْبُو اللّهِ وَلِلرَّسُولِ بالطَّاعَةِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ مِنْ آمُرالدِّيْن لِآنَهُ سَبَبُ الْحَيّاةِ الْاَبَدِيَّةِ وَاعْلَمُوْ آ أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنُ يُّوُمِنَ أَوُ يَكُفُرَ اِلَّابِارَادَةِ وَأَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٣﴾ فَيُحَازِيُكُمُ بِاعْمَالِكُمُ وَاتَّقُوا فِتُنَةً إِنْ اَصَابَتْكُمُ لَّا تُصِيبَنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً بِلَ تَعُمُّهُمُ وَغَيْرَهُمُ وَاتِّقَاؤُهَا بِإِنْكَارِ مُوجِبِهَا مِنَ الْمُنْكِرِ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ١٥﴾ لِمَنْ خَالَفَةً وَاذْكُرُو ٓ آلِدُ ٱنْتُمُ قَلِيُلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْارْضِ ٱرْضَ مَكَّةَ تَخَافُونَ ٱن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ يَانُحُذَ كُمُ الْكُفَّارُ بِسُرُعَةٍ فَأُوْلَكُمُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَٱيَّدَكُمْ قَوْكُمْ بِنَصْرِه يَوْمَ بَدُرٍ بِالْمَلِيَّةِ وَرَزَقَكُمْ . ُ**مِّنَ الطَّيّباتِ الْغَنَائِمِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿٢٦﴾ نِعَمَةً وَنَزَلَ فِي آبِي لُبَابَةً ۖ بُنِ عَبُدِ الْمُنَذِرِ وَقَدُ يَعَثَهُ صَلَّى اللّهُ** عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللي بَنِي قُرَيُظَةَ لِيَنْزِلُوا عَلى حُكْمِهِ فَاسْتَشَارُوهُ فَاشَارَالِيَهِمُ أَنَّهُ الذَّبُحُ لِآنً عَيَالَةً وَمَالَةً فِيهُمُ يْـَايُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَلاَ تَخُونُوْا اللهَ وَالرَّسُولَ وَلاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَلاَ تَخُونُوا اللهَ عَلَيْهِ مِنَ اِلدِّيْنِ وَغَيْرِهِ وَٱنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ ٢٢﴾ وَاعْلَمُوآ ٱنَّمَآ ٱمُوَالُكُمُ وَٱوُلادُكُمُ فِتُنَةٌ لَكُمُ صَادَةٌ عَنُ ٱمُور الاحِرَةِ وَّانَّ اللهَ وَعُ عِنْدَهُ ٱجُرٌ عَظِيُمٌ ﴿ ﴿ ﴾ فَلَا تَفُوتُوهُ بِمُرَاعَاةِ الْأَمُوالِ وَالْاَوَلَادِوَا لُحَيَانَةِ لِاَجَلِهِمُ وَنَزَلَ فِي تَوْبَتِهِ لَيَأَيُّهَا

الَّـذِيْنَ امَنُوْ آ اِنْ تَتَّقُوا اللهُ بِالْامَانَةِ وَغَيْرِهَا يَسْجُعَلُ لَّكُمْ فُرُقَانًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا تَحَافُونَ فَتَنْحُونَ وَّيُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيَّاتِكُمُ وَيَغْفِرُلَكُمُ ۚ ذُنُـوَبَكُمُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيم (٢٩) وَاذْ كُرُيَامُحَمَّدُ إِذْيَهُ مُكُرُبُكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَدُ إِحْبَهَ مَعُوا لِلمُشَاوَرَةِ فِي شَانِكَ بِدَارِالنَّدُوةِ لِيُثْبِتُوكَ يُوثِقُوكَ وَيُحْسِسُوكَ أَوْيَقُتُلُولَتَ كُلُّهُمْ قَتُلَةً رَحُلِ وَاحِدٍ أَوْ يُخْرِجُو لَتْ مِنْ مَكَّةَ وَيَمْكُرُونَ بِكَ وَيَمْكُرُ اللهُ \* بِهِ مُ بِتَدُ بِيُرِ آمُرِكَ بِأَنْ آوُ حَى اِلْيَكَ مَا دَبَّرُوهُ وَآمَرَكَ بِالْخُرُوجِ وَاللهُ خَيْرُ الْمِكِرِيْنَ (٣٠) اَعُلَمُهُم بِهِ وَإِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِمُ النُّنَا ٱلْقُرَّادُ قَالُوا قَدُ سَمِعُنَالَوُ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا فَاللهُ النَّضُرُبُنُ الْحَارِثِ لِآنَّهُ كَانَ يَاتِي الْحِيْرَةَ يَتَّحِرُ فَيَشُتَرِى كُتُبَ آخَبَارِ الْإَعَاجِمِ وَيُحَدِّثُ بِهَا اَهُلَ مَكَّةَ إِنْ مَا هَلَآ الْقُرُالُ إِلَّا اَسَاطِيُرُ اكَاذِيُبُ ٱلْأَوَّلِيُنَ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي يَقَرَؤُهُ مُحَمَّدٌ هُوَ الْحَقَّ الْمُنَزَّلُ مِنُ عِنْدِ لَتُ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابِ ٱلِيُم (٣٠) مُـوُلِم عَلَى إنْكَارِهِ قَالَةُ النَّصُرُ اوَغَيْرُهُ اِسْتِهُ زَاءً أَوُ اِيُهَامًا آنَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ وَجَزُمٍ بِبُطُلَانِهِ قَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَلِّ بَهُمْ بِمَا سَٱلُوهُ وَّ أَنْتَ فِيهِمْ ۚ لِآنَ الْعَذَابَ إِذَ انْزَلَ عَمَّ وَلَمْ تُعَذِّبُ أُمَّةً إِلَّابَعُدَ خُرُوج نَبِيهَا وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْهَا وَمَا كَانَ اللهُ مُعَلِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴿ ٣٠ حَيْثَ يَقُولُونَ فِي طَوَافِهِمْ غُفُرَانَكَ غُفُرَانَكَ وَقِيْلَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُستَضَعَفُونَ فِيهِم كَمَا قَالَ تَعَالَى لَوُتَزَيَّلُو الْعَذَّبُنَا الذَّيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا الْيُمَّا وَمَا لَهُمْ اللَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ بِالسَّيْفِ بَعُدَ بُحُرُوجِكَ وَالْـمُسُتَضَعَفِينَ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ هِي نَاسِخَةٌ لِمَا قَبُلَهَا وَقَدُ عَذَّبَهُمُ بِبَدُرِ وَغَيْرِهِ وَهُمْ يَصُدُّونَ يَمُنَعُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمِينَ عَن الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ اَن يَّطُونُوا بِهِ وَمَا كَانُوْآ أَوْلِيَاءَةُ كَمَا زَعَمُوا إِنْ مَا أَوْلِيَاءُ أَوْ إِلَّا الْمُسَّقُونَ وَلَلْكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ أَذِ لا ولايَةَ لَهُمْ عَلَيُهِ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً صَفِيرًا وتَصْدِيَةٌ تَصُفِيقًا أَىٰ حَعَلُوا ذَلِكَ مَوْضَعَ صَلَا تِهِمُ ٱلَّتِي أُمِرُوابِهَا فَلُوقُوا الْعَذَابَ بِبَدُرِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ (٢٥) إِنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ فِي حَرُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ \* فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ فِي عَاقِبَةِ الْآمُرِ عَلَيْهِمُ حَسُرَةً نَدَامَةً لِفَوَاتِهَا وَفَوَاتِ مَا قَصَدُوهُ ثُمَّ يُعُلَبُونَ فِي الدُّنيَا وَالَّذِينَ كَفَرُوًّا مِنْهُمُ اللَّي جَهَنَّمَ فِي الْآخِرَةِ يُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ يُسَاقُونَ لِيَهِيزَ مُتَعَلِّقٌ بِتَكُونُ بِ التَّخْفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ أَى يُفَصِّلُ اللهُ الْحَبِيْتُ الْكَافِرَ مِنَ الطَّيّبِ الْمُؤْمِنِ وَيَعْجَعَلُ الْحَبِيْتُ بَعْضَهُ

عَلَى بَعْضِ فَيَرُكُمَّهُ جَمِيعًا يَحْمَهُ مُتَرَاكِمًا بَعْضُهُ فَوَقَ بَعْضِ فَيَحُعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُولَيْكَ هُمُ اللهُ النَّيِ صَلَى اللهُ المُحْسِرُونَ (مُنَّ) قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ كَابِى سُفَيَانَ وَاصْحَابِهِ إِنْ يَنْتَهُواْ عَنِ الْكُفُرِ وَقِتَالِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُفَرُلَهُمُ مَّاقَلُ سَلَفَ مِن اعْمَالِهِمُ وَإِنْ يَعُودُواْ الِى قِتَالِهِ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّةُ الْاوَلِينَ (١٨٥) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُفَرُلُهُمُ مَاقَلُ سَلَفَ مِن اعْمَالِهِمُ وَإِنْ يَعُودُواْ الِى قِتَالِهِ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّةُ الْاوَلِينَ (١٨٥) اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمیه:....مسلمانو!الله اوراس کے رسول علی کی اطاعت کرواوراس سے روگردانی (اعراض) نه کرو (اس کے حکم کی خلاف ورزی کرکے )اورتم س تورہے ہی ہو (قرآن اور وعظ)اوران لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤجنہوں نے دعویٰ تو کیا تھا کہ ہم نے س لیا۔ حالانکہوہ ہنتے ساتے پچھنیں۔( ذکر دنصیحت کاسننا۔اس سے مرادمشرک اور منافق ہیں ) یقینا اللہ کے نز دیک سب سے بدتر حیوان وہ انسان میں جو بہرے ہو گئے (حق بات سننے کی صلاحیت) تو ضرور انہیں سنوا دیتے (سمجھ کرسنیا) اور اگر الله انہیں سنوا بھی دیں (بالفرض - حالاتكمان ميں بھلائي كاندمونامعلوم مو چكاہے) تو تتيجه يمي فكے گا كەمندىچيرليس كے (اس سے) اوروہ بے رخي كرتے ہيں ( وشنی اورانکار کے سبب قبول نہیں کرتے ) مسلمانو! الله ورسول ﷺ کے کہنے کو بجالاء ( اطاعت کرو ) جب کہ اللہ کے رسول ﷺ تہمیں الیں چیز کی طرف ریارتے ہیں جوتمہاری زندگی کا سروسامان ہے ( یعنی دین کام ۔ کیونکدان سے دائمی زندگی بنتی ہے ) اور جان رکھو کہ اللہ میاں آٹرین جایا کرتے ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان (جس سے وہ اللہ کے ارادہ کے بغیر ندایمان لاسکتا ہے اور نہ کفر کرسکتا ہے) اور بلاشبہمہیں سب کواس کے حضور جمع ہونا ہے (تا کہمہیں تمہارے کئے کا بدلد ملے) اورتم ایسے وبال سے بچو ( کداگرتم پر آ پڑے) جس کی زدمیں صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے جوتم میں گناہ کرنے والے ہیں (بلکہ سب ہی اس کی لپیٹ میں آ جا کیں گےتم مھی اور دوسرے بھی۔اس سے بیخ کی صورت توبس یہی ہے کہ جو برا کام ہاس سے باز آ جاؤ) اور بیمجھ او کہ اللہ (خلاف کرنے والے کو) سخت سزاوینے والے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب تہاری تعداد بہت تھوڑی تھی اورتم سرزمین ( مکه) میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تمہیں اس وقت بیاندیشہ لگار ہتا کہ کہیں لوگ تمہیں لوئے کھسوٹ نہلیں ( کفارتمہیں انیک نہلیں) پھراللہ نے تمہیں ( مدینہ میں ) ٹھکانا دیا اور تہہیں قوی (مضبوط) کیا اپنی مدد ہے (جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعہ) اور تہہیں نفیس نفیس چیزیں (مال غنیمت ) عطافر مائیں تاکیم شکر گزاررہو (اس کی نعتوں کے۔اگلی آیات ابولبابہ بن عبدالمنذ رکے بارے میں نازل ہوئیں ہیں ان کوآ مخضرت ﷺ نے بوقر بطہ کے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ وہ ان کوآ مخضرت ﷺ کے فیصلہ پر ہموار کرلیں۔لیکن ان لوگوں نے جب ان سے اس بارے میں مشورہ جا ہا تو انہوں نے اشارہ کر کے بتلادیا کہ آنخضرت عظماکا ارادہ تنہیں قتل کرنے کا ہے اور اس افشاء رازی ضرورت انہیں اس لئے پیش آئی کدان کے اہل وعیال ان لوگوں کے پاس رہا کرتے تھے )مسلمانو! الله اوراس کے رسول علی کے ساتھ خیانت ند کرواور (ند) اپنی قابل حفاظت باتوں میں خلل ڈالو (دین وغیرہ کی وہ باتیں جن کوبطور امانت راز رکھا گیا

ے) حالاً کیتم اس بات سے بخرشیس مواور یا در محوثمهارا مال اور تمهاری اولا دے تمہارے لئے ایک آ زمائش ب(جوآخرے کی باتوں کے لئے رکاوٹ بنتے ہیں ) اور میکھی شہولو کہ اللہ ہی وہیں جن کے پاس بڑا بھاری اجر ب (لہذا مال واولا وی خاطر نداس و جھوڑ واور ندان کی وجہ سے خیانت کرواور املی ہے ابولیا بھی توبہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے) مسلمانو اامرتم اللہ سے ڈریے رہو(امانت وغیرہ میں ) تو ممہیں چھٹکارا دے دیں مے (جو تہارے اور جن خطرات میں تم گفرے ہوئے ہوان کے درمیان ایک فیصلہ کن ہوگا اورتم ان اندیثوں سے چھکارا پاجاؤ کے ) اورتم سے تبہارے گناہ دور کردیں کے۔اور بخش دیں کے (تمبارے کناہ) اللہ تو بہت برے فغل كرف والے بين اور (اے محمد الله الله الله الله على ) وہ وقت جب كه كافرة ب الله كافرة بيرين موج رہے تے (آپ الله ك خلاف سوج بچار کے لئے" دارالندوہ' میں ایک ممینی بلائی تھی) کہ آپ ایک کوتید کرلیں آپ ایک کو بیڑیاں پہنا کر گرفتار کرلیں) یا آپ بھی کول کرڈ الیں (سب مل کر۔ تا کہ ایک ہی قتل شار ہو) یا آپ بھی کوجلا وطن کرڈ الیں ( مکہ سے نکال دیں) اور وہ چیکے چیکے (آپ اللے کے بارے میں) اپنی اپنی تدبیروں میں لکے ہوئے سے اور اللہ (خودان کے بارے میں) مخی تدبیر کررہے سے۔ آپ اللہ ك لئے بندوبست اس طرح كيا جار باتھا كہ جو كھوہ اسكيم بناتے تھے بذريدوى آپ كا كوفر داركر ديا جا تا اور پھر آپ كا كوجرت كا محم ہوگیا) اور الله سب سے مضبوط تدبیر کرنے (جانے) والے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری (قرآن کی) آیتیں برهی جاتی میں تو کہتے ہیں" ہاں ہم نے س لیا۔ اگر جا ہیں تو اس طرح کی باتیں ہم بھی کہد سکتے ہیں (نضر بن الحارث نے بدو وے کیا تھا۔ محس اس بل بوت پر کدوہ جرہ میں تجارت سے لئے جاتا اور وہاں ہے مجمی تاریخ کی کتابیں خرید لاتا اور ان کو مکدوالوں کے سامنے آ کر سناتا) یہ (قرآن) کھیمی نہیں۔ صرف کچھلوں کی کھی ہوئی بےسند (جموثی) داستانیں ہیں'اور جب ان لوگوں نے کہا تھا خدایا اگریہ بات (جس كومد الله يراه مار بتا ہے) واقعي آپ كى طرف سے (اترى بوكى) ہے تو ہم برآ سان سے بھروں كى بارش برساد ہے۔ يا ہميں كى دردناک (تکلیف ده) عذاب میں مبتلا کردے (اس کونه ماننے کی وجہ ہے۔ یہ بات نعز بن حارث وغیرہ نے مذاق اڑانے کے لئے کھی اور یا دوسروں کواس فریب میں مبتلا کرنے کے لئے کہ میں اس قرآن کودلیل ویقین کے ساتھ غلط مجھتا ہوں۔آ مے حق تعالی جو اب ارشاد فرماتے ہیں) اور اللہ ایسانہیں کریں مے کہ (ان کی فرمائش کے مطابق) ان میں آپ کے تشریف فرماہوتے ہوئے ان کو جتلا ئے عذاب کریں (کیونکہ عذاب جب آئے گا تو پھروہ سب ہی کواپئی لپیٹ میں لے لے گا اور جب بھی کسی امت پر عذاب آیا ہے تو نی اوراس پرایمان لانے والوں کے وہال سے نکل جانے کے بعد ہی آیا) اور اللہ ایسا بھی نہیں کریں مے کہ انہیں عذاب میں وال ویں حالاتكدوه استغفاركرت بول ( كيونكه كفارطواف كي حالت مين " غفر انك غفر انك" الفاظ كهاكرت تصاور بعض ني كهاكه اس سے مرادوہ کرورمسلمان ہیں جوان میں رہتے ہوئے استعفار کرتے رہتے تھے۔ چنانچہووسری جگہ جی تعالی ارشاد فرماتے ہیں لوتىزىلوا الىخ )لىكنابكونى بات روكى بى كەللدانىيى عذاب نىدى (تلواركى درىيد جبكرة ب ہے جرت کر چکے ہیں اور پہلے قول کی صورت میں ہیآ یت پہلی آیت کے لئے نائخ ہوجائے گی۔ چنانچ تن تعالی نے بدروغیرہ مخلف موقعول پران کوعذاب دیا) حالاتک وہ رو کتے ہیں (نبی کریم اللہ اور مسلمانوں کو بازر کھتے ہیں) مسجد حرام سے (اس میں طواف نہیں كرنے دية )اور حقيقت يہ ہے كدوه متولى مونے كے لاكن نہيں (جيسا كدوه خودكو بجھتے ہيں) اس كے متولى اگر ہوسكتے ہيں تواليے ہى لوگ ہو سکتے ہیں جومتی ہوں۔لیکن ان میں سے اکثر وں کوعلم نہیں ( کہ بیاس کے متولی نہیں ہو سکتے ) اور خانہ کعبہ میں ان کی نماز اس كسواكيا ب كسينيال بجائي اورتاليال بيني (لين خاند كعبه مين ان كوجس نماز كاحكم ديا كياب اس ع بجائ يرخرافات كرت ہیں) سود یکھوجیسے کچھتم کفرکرتے رہے ہواب (بدرمیں) عذاب کا مزہ چکھلو۔ جن لوگوں نے کفری راہ اختیاری ہے وہ اپنامال نبی کریم تحقیق وترکیب: سسفوضاً یالفظ نکال کرمفس علام اس شبکا جواب دینا چاہتے ہیں، قیاس اقتر انی کی صورت میں تقریر استدلال اس طرح ہوگی کہ لموعلم الله فیهم خیر الاسمعهم ولو اسمعهم لتولو اجس کا نتیجه مداوسط گرانے کے بعدید نکلے گا "لموعلم الله فیهم خیر التولوا" حالانکہ بی کال ہے کونکہ جب اللہ کوان میں خیر معلوم ہوگی تواس صورت میں ان کی طرف سے اطاعت ہونی چاہئے نہ کہ سرکشی؟ جواب کا حاصل ہوگا کہ یہاں حداوسط مکر رنہیں ہے۔ یعنی ایک نہیں ہے بلکہ دونوں جگہ مختلف ہے۔ کیونکہ پہلے" اساع" سے مرادتو وہ خاص سانا ہے جس کے بعد ہدایت ہوجائے ، لیکن دوسرے لفظ" اساع" سے محض سانا ہے۔ اس کے ترکنکہ پہلے" اساع" کے وجہ سے شکل نتیجہ خیر نہیں ہوگی۔

دوسراجواب بيهوسكتا م كرآيت مقصوداستدلال نبيل بلكسيت كابيان كرنام جولسو كى اصلى وضع م يعنى الله كل اله

استجیبو. اس میں ست زائد ہے۔ چونکہ اللہ ورسول کا حکم ایک ہی ہے۔ اس کم دعاوا حدالیا گیا۔ بحول. اس میں استعارہ تصریحیہ بعیہ ہے۔ ان اصابت کم یہ لا تصیبن النح کی شرط محذوف ہے۔

المغنانيم. جب مسلمان سب کاروبار چھوڑ کر جہاد میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں ان کے رزق کا دروازہ کھول دیا۔

حدیث میں ہے"اجعل رزقی تعت ظل رمحی" (ترجمہ) میں اپنی روزی اپنے نیزہ کے سابیت لے پاتا ہوں۔

فی ابسی لبابہ یہ کیکنان کے اپنے آپ کوستون سے باندھنے میں بیاختلاف ہے کہ آیا سی موقعہ پر ہوایا غزوہ تبوک کے موقعہ پر۔ابن عبدالبرِ نے استیعاب میں دوسری رائے کواحس قرار دیا ہے۔ وانتم تعلمون. واوحالیہ ہاور تعلمون کامفعول محذوف ہے۔بدار الندو ق قصیٰ بن کلاب نے یہ ہاؤس بنایا تھاجو عرب کے لئے پارلیمنٹ کا کام دیتا تھا۔جس کو بعدیس ج کے موقعہ پر حفزت معاویہ نے زبیر عبدری سے ایک لا کھ درہم میں خرید کرجرم میں شامل فر مالیا تھا۔ بیت اللہ کے شالی جانب ایک وسیع والان کی صورت میں ہے۔

بسدبیر امرک کین الله کے مرکز نے کوہ شہور معن نہیں ہیں جوقابل اعتراض ہوں، بلکہ آنخضرت و کا کی کا طت و سلمتی کی پوشیدہ قد بیر مراد ہے۔ دوسرا جواب بیہ ہے صورۃ اللہ کے معاملہ کو مرکہا گیا ہے یا''جزاء سینۃ سینۃ'' کی طرح مرکے بدلہ کو مرکہا گیا ہے۔ مرکہا گیا ہے۔

الحيرة. كوفه كقريب ايك شهركانام ب ف المطر علينا حجارة حضرت معاوية في ملك سباكر بنوالياك ايك شخص سيطر أكباكر تمهارى قوم برى جالل تقى جس برايك عورت ذات حكومت كرتى ربى مكراس فور أبلك كرجواب دياكه ميرى قوم سيكيين زياده آپ كى قوم جائل ب كه يغير عليد السلام كى دعوت كرواب مين "ان كان هذا هو المحق من عندك فامطر علينا حجارة" كهتى ب حالانكه يول كهنا جائج تقادان كان هذا هو المحق فاهدنا له د

وهم یستغفرون کفاری توباستغفارکافاکده دنیاوی مراد ہے۔لہذایہ آیت دوسری آیت و ما دعاء الکافرین الافی صلل اور الافی تباب یا آیت قدمنا الی ماعملوا من عمل فجعلنا هباء منثورًا کے خلاف نہیں ہوگی۔جن میں آخرت کے نفع کی نفی ہے۔ناسخة کین جب دیکھا جائے کہ کفار نے توباستغفار ندامت کا اظہار چھوڑ کرمسلمانوں کی دشمنی پر کمریا ندھ لی جس سے پھرعذاب کے مستحق ہو گئے تو پھرمنسوخ مانے کی ضرورت نہیں رہتی اور ویسے بھی اخبار منسوخ نہیں ہوا کرتے۔ تول اول یہ ہے کہ کفار مراد لئے جائیں۔

ان بطوفوا سیمجد حرام سے بدل اشتمال ہے۔ مسکاء خواہ صرف مند سے سیٹی بجانایا دوالکلیوں کو مند میں داخل کر کے سیٹی بجانا یا دونوں ہتھیا ہوں اورائکلیوں کو اکٹھا کر کے اس میں پھوٹک ماری جائے ۔ جس سے سیٹی کی آ داز پیدا ہواور تقدیبا ورتصفیق کے معنی تالی بجانا۔ ابن عمر اس مجابر محمل مقرمین سعیدا بن جبیر شب نے بہی معنی لئے ہیں ۔ لہذا بخاری نے جو بجابر سے مکاء کے معنی الکلیوں کو مند میں داخل کر کے اور تقدید کے معنی صرف مند سے سیٹی بجانے کے قال کئے ہیں وہ غریب ہیں اور چونکہ بیلوگ ان حرکات کو عبادت شارکرتے تھاس لئے نماز سے ان کا اسٹنی صبحے ہوجائے گا۔ اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے ۔

کابی سفیان. چونکہ یہ آیت بدر کے بعد نازل ہوئی،اس لئے وہی لوگ مراد ہوں کے جواس وقت کافر نیچ۔
ماقد سلف یعنی بحالت کفر جوگناہ کئے وہ حدیث الاسلام بھد م ما کان قبلہ کی روسے سب معاف ہیں۔امام اعظم آ
اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مرتد اگر مسلمان ہوجائے تو اس کی چھوٹی ہوئی عبادات کی قضاء لازم نہیں اور یہی امام مالک کی رائے ہے۔امام صاحب کے خزد یک نماز،روزہ،زکوۃ،نذر،کفارہ،سب کی قضالازم آئے گی۔لیکن علامہ تفتازانی کی رائے ہے،امام صاحب کا بیاستدلال نہایت کمزور ہے کیونکہ یہاں کفر سے مراد کفراصلی اوراس کے کام ہیں اورامام صاحب کی رائے پر تولازم آتا ہے کہ ایک مسلمان ساری عمر گناہ کرتے رہے۔ پھر آخر میں مرتد ہو کر پھر مسلمان ہوجائے تو اس کی طرح اس پر پچھ گناہ نہیں رہنا چاہئے۔

مسنة الاولین. مطلق ہلاک ہونے میں تثبیددی ہے۔اس لئے اب بیشبنیس رہا کہ قوم عادو شمودوغیرہ پر توعام عذاب آیا ہے اورامت محمدید و اللہ عام سے محفوظ ہے۔ دوسرا جواب بیہ ہوسکتا ہے کہ قریبی زمانہ کے کفار مراد ہوں جو بدر سے پہلے خاص خاص مصائب کا شکار ہوئے ہیں۔

تیسری صورت سے کہ فیقد مضت کاتعلق ان یعو دوا سے ندہو بلکہ بیمحذوف کی علت ہواور ان یعودوا کا جواب بھی محذوف ہو۔ ای ان یعودو انھلکم کما اھلکنا الاولین۔

قاتلوا اس کا مطف قل للذین پر ہے۔ آپ کھی پر چونکہ شفقت غالب تھی ،اس لیے قل میں صرف آپ کوخطاب کیا اور قاتلوا میں جہاد کے ناطب صحابہ کرم ہیں۔

ربط آیات: ..... کیم انعت اور لاتکونو است میں کفاری برائی کابیان تھا۔ اب آیت اطبیعو آیس اطاعت کا تھم اور لاتونو آیس خلاف کرنے کی ممانعت اور لاتکونو است تاکید کے خلاف کرنے والوں کی مشابہت سے روکا جارہا ہے اوران شر الدو اب بیل مخالفین کی بوائی اور استعجیبو میں ماننے والوں کا نقصان اور اتقو اسیں دوسروں کواطاعت کی ترغیب دینا اور والد کو والدی این اور الات معیون میں کی کی طرف توجد دلانا اور استعجیب یا دولانا اور لات معیون میں اطاعت کی کی کوخیانت قرار دینا اور واعد میں اطاعت میں کی کی طرف توجد دلانا اور اطاعت کی بعض برکتوں کا بیان آن تعقو آ میں اور اجرت جیسی مفید عام نعمت کا یا دولانا۔ افید میں غرضیکہ خیر الماکوین تک بیسب مضامین چلے گئے ہیں۔ جن میں باہمی مناسبت ظاہر ہے۔ آگ آیت الذا تصلی المناح سے بھی کفار کی برائی اور ان کا مستحق عذاب ہونا تفصیل سے بیان کیا جارہا ہے۔

آیت و افتحروا النے خردہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ آیت با اللہ بن امنوا الاتعونوا النے کے متعلق مغیرہ کا خیال سے کہ دھرت عثان کے جارے میں نازل ہوئی۔ امام زاہد نے بیتو جبہ بھی بیان کی ہے کہ بعض لوگ رازکی ہا تیں کفارکو ہمنا دیا کرتے تھے۔ ان کے ہارے میں بیآ یات نازل ہوئیں اور علامہ زفتر کی نے شان نزول میں ابوالبا ہدگی روات پیش کی ہے۔ ہس کی تفصیل یہ ہے کہ تخضرت بھی نے اکیس روز تک بہود بنو قریظ کا محاصرہ فر بایا تو انہوں نے بنونضیر کی مصالحت کرنی چاہے اور اپنی کاشت کی زمینوں میں یا شام کے علاقہ کی طرف ملک اربحا میں جلے جانے کی خواہش ظاہر کی کیکن آپ بھی نے اکار فر مادیا اور کہا کہ سعد مین محالاً جو فیصلہ کردیں وہ ہمیں منظور ہے لیکن بہود نے ورخواست کی کہ تفتیکو کے لئے ابوالبا ہو ہمین منظور ہے لیکن بہود نے ورخواست کی کہ تفتیکو کے لئے ابوالبا ہو ہمین منظور ہے لیکن بہود نے ورخواست کی کہ تفتیکو کے لئے ابوالبا ہو ہمین منظور ہے لیکن میں رہنے تھے، اس لئے ان کا خیال کرتے ہوئے جب بہود نے ان سے سعد بن کو تھے دیا ہوں ہے جو کہ بہود نے ان سے سعد بن محالاً کی بیار ہو ہے بارے بھی میں رہنے گئے کی طرف اشارہ کرتے ہلا دیا کہ دفتی کی جو کہ بیت بہت کہ تو کہ انہوں نے خود کو مہد کے ستون سے باند ہ بیا اد میا کہ بیان ورائے گئے گئے گئیں ، جب تک کہ اللہ اور رسول بھی میری تو بہول فیل فرمائے۔ چنا فیرس میں میات کے جانہ کی ستون سے باند ہو بااور تھم کھائی کہ کو کھو گئیں ، جب تک کہ اللہ اور رسول بھی میری تو بہول فیل فرمائیں فرمائے۔ چنا فیرس ستون سے باند ہو بااور تھی کہ کہ کہ کو کھو کہ کہ کا کھوں کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کی کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

ل بم ببرے، کو لگے ، اندھے ہیں ، اس بارے میں جو کم اللہ جی اند

روز کا فاقد ہوا تو بے ہوش ہوکر گرمے۔اللہ نے جب ان کی توبہ قبول کی اوران کواطلاع دی گئی تو کہنے لگے جیب تک آنخضرت عظم خود دست مبارک سے بیں کھولیں سے میں اس طرح بندھارہوں گا۔ چنا نچے بنفس نفیس آپ بھی نے ان کو کھولاتو جوش مسرت میں کہنے لگے كدجس مكان كى وجدسے اس كناه ميں مبتلا مواموں اسے اور اپني كل جائيدادكو الله كے لئے وقف كرتا موں \_ آپ اللے فرمايا ايك تہائی حصدونف کرنامجی کافی ہے۔

آ يت وهو يصدون الخ كاتعلق واقعمديبيت ب-كفارة بكواورمللانون بيت الله يس وافل مين مون وبإتمااوركة تخيسه نحن ولاة البيت والحرم نصد من نشاء وندخل من نشاء.

آبت قل للذين كفروا النع كيمتعلق امام زائد في كعاب كراس كانزول عكرمة بن ابوجهل كي بار يديس مواب-ایک مرجد بیشتی پرسوارتها که موانا مواق مولی اور مشتی حلی و وسید تواس و قت اس نے نذری کدا کرمیں نے کیا تو محمد الله پرایمان لاول گا - چنا نچہ جب آ مخضرت ملیکی خدمت میں حاضری موئی تو عمروا بن العاص مجمی اس کے ساتھ متے ۔ دونو س مسلمان موسے مگر عمرو بن العاص چھے کنا ہوں کی وجہ سے رونے کے ۔اس پر بیآ یت نا زل ہوئیں۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : ..... تيت ينايها اللين الغ كامطلب يه به كرسلمانون والل كتاب كالمرح نيين مونا ما بيع جوادرات والجيل سنة عظ مرهدونيس سنة عنه كونكه الرسجة كرسنة لوعمل ضروركرت.

جوانسان ہدایت قبول نہ کرے وہ جو یا بیسے بدتر ہے: ..... تیت ان شرالدواب الع کامطلب یہ ب قرآن کی دعوت سرتانعقل وتھر کی دعوت ہے جوانسان اسینے حواس سے عقل سے کا منیس لیتا۔ وہ اس کے نزد بک انسان نہیں بدرین جو پاید ہاس طرح قرآن فکروهمل کی جس حالت کو كفرى حالت قرارديتا ہے۔اس كاسرچشم بھی عقل وحواس كاب كار موجانا ہے۔ فيرآ مے فرماتا ے کہ تیفیراسلام عظاکی بدووت اس لئے ہے کہ مہیں زندہ کردے۔اس سے برھ کراس کا جلانا اور کیا ہوگا کہ عرب کے سار انوں کے قدموں میں ساری دنیا کا اقتدارا پڑااور پیاس برس کے اندر کروارش کی سب سے بدی مہذب اور اشرف قوم عرب کے وحق تھے۔

است جیبوا کے علم میں وہ صورت محی دافل ہے کہ اگر استخضرت اللے سے کہ کاری اور بیاواجب ہوجا تا ہے۔ حتی کہ ا كركونى فمازيس موتب معى يى عم ب- چنانچ مديث زرى ميس به كه ب الله في في في الله بن كعب كويكارا ليكن وه فماز ميس مون كى وجد سے میں بو لے قا ب اس کو یک آ سے یا دولائی ۔ رہی یہ بات کہوہ نماز باق رہے گی اوٹ مائے گی اوراس كولونا نا يوے كا؟اس مين اختلاف إور چونكداس كالعلق المخضرت الله كالروه موارت آب الله كار ما تعد خاص محى اب تين ري -اس لئے اب اس میں تفتگورنے کا کوئی شرو ہمی نہیں۔

انسانی دل الله تعالی کی دوالکیوں کے ج میں ہے، وہ جدهر جا ہے چھیرد سے:..... مرزمایا که بسااوقات انسان سے ارادوں اور اس کے دلی جذبات کے درمیان قدرت کی طرف سے اوا کے کوئی فیرمتوقع بات ا کرمائل موجاتی ہے اورایدا ہوتا ہے کہ ایک وم وہ اچمائی سے برائی میں جاہدتا ہے اور بھی وقعة برائی سے بعلائی میں آگاتا ہے۔ کتنے ہی اعتصارادے ہوتے ہیں جن سے میں وقت پر ہماراول الکارکردیتا ہے اور کتنے ہی برائی کے معمورے ہوتے ہیں جن سے اچا ک ہماراول بعاوت کردیتا ہے۔

ل ہم ہیت الله اور حرم محمول ہیں ،اس لئے جب وابیں روكرد عظة بين اور حسكوما بين داخل مونے وين ١٢٠

اس لئے چاہئے کہ انسان اپنے دل کی گرانی سے بھی بھی غافل نہ ہو۔ کیا معلوم کون سی گھڑی اس کے سرطرف پلٹنے کی آجائے۔ حضرت ابن عباس بعول کی تفییر میں فرماتے ہیں لے کہ من حال بین شخصہ و متاعه فانه القادر علی التصرف دونه اه کذلک لایقدر العبد علی التصرف فی قلبه کقدرة الله علیه۔

اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آخرانسان کواللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔جس دل میں قیامت اور آخرت کا یقین ہوگا۔وہ زندگی کی غفلتوں سے بھی مغلوبنہیں ہوسکتا۔

انسان اپنے بنے ہوئے مکر کے جال میں آخر کارخودہی پھنس جاتا ہے: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیت اذیہ مکو النے میں یہ بتایا جارہا ہے کہ انسان کوسوچنا چاہئے کہ بعض دفعہ وہ اپنی جہالت، حمافت، غفلت سے کیا کیا اسکیمیں بناتا ہے اور مکڑی کی طرح سازشوں کا ایک جال بنتا ہے۔ لیکن حکمت اللی کی پوشیدہ قد بیروں کا حال اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ہجرت سے پہلے قریش نے جومنصوبے بائد ھے تھے تو کیا ایک لحمہ کے لئے انہیں آنے والے نتائج کا گمان ہوسکتا تھا؟ گرد یکھنا چاہئے کہ خود ان ہی کے ظلم و عداوت نے ان نتائج کے لئے کس طرح زمین ہموار کردی؟ اگر ظلم نہ ہوتا تو ہجرت بھی نہ ہوتی اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو وہ تمام نتائج کے لئے کس طرح زمین ہموار کردی؟ اگر ظلم نہ ہوتا تو ہجرت بھی نہ ہوتی اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو وہ تمام نتائج کے لئے کس طرح زمین ہموار کردی؟ اگر ظلم نہ ہوتا تو ہجرت بھی نہ ہوتی قدیر سے جوانسانی ظلم وفساد کی ساری تدبیر میں ملیامیٹ کردیتی ہے۔

<sup>۔</sup> جس طرح کسی انسان اور اس کے سامان کے درمیان کوئی دوسرا شخص حائل ہوجائے تو پہلا مخض کچھنیں کرسکتا۔ دوسرا جوچاہتاہے کرتا ہے۔ای طرح بندہ بھی اللہ کی قدرت کے آگے چھنیں کرسکتا۔ ۱۲

عذاب اللی کی ایک سنت : است و اذات کی الغ سنت جوار انده کی الغ سے تفرین الحارث اور ابوجهل کی جس مغروراند فریک اور دعا کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی قوم پر اس کے پیغبر کی موجودگی میں اور لوگوں کے استغفار کرنے کی صورت میں عذاب نازل کیا نہیں کرتا۔ اس لئے تم پر عذاب آنے کے لئے اس کی بیسنت آڑے آرہی ہے۔ لیکن جب تم نے پیغبر اسلام کو بجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور ادھر تمہاری سر شی بھی اس درجہ پر پہنچ گئی کہ اللہ تعالی سے خود تو کیا استغفار کرتے۔ دوسرے اللہ کے بندوں کو بھی اس کی عبادت گاہ میں آنے تک سے بجر رو کئے گئے۔ غرضیکہ دونوں رکاوٹیس دور ہو چکی ہیں۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں کے مل کی پاداش میں تاخیر ہو۔ چنانچے وہ اس طرح ظاہر ہوا کہ تمہارے جماعتی اقبال کا چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔

بہرحال اب دونوں آیوں میں تعارض نہیں رہا۔ دوسری تو جیہ یہ ہوسکتی ہے کہ بڑا عذاب تو نہیں آیا کیونکہ فہ کورہ دور کاوٹیں تھیں البین عبادت گاہوں کی تھیں البین عبادت گاہوں کی تھیں البین عبادت گاہوں کی تولیت نہیں پہنچتی۔

اورلفظ عنداس لئے لایا گیا ہے کہ بیت اللہ کے اندرنماز کم پڑھتے ہیں۔ اکثر باہر ہی پڑھی جاتی ہے اور کفار پر عذاب کا سبب لونشاء لقلنا النج آور ان کان هذا النج وغیرہ کفریات بھی ہیں۔ لیکن عملاً ان کامسلمانوں کواللہ تعالی کے گھر میں آنے سے روکناسب سے بڑاعذاب کا سبب بنا ہے۔ یعنی پہلا ہی جرم کیا کم تھا کہ رہی ہی کی اس حرکت نے پوری کردی۔ کر یلے اور نیم چڑھے کی مثال ہوگئی۔ یہ سبوون کامطلب یہ ہے کہ کافروں کو جہنم میں پاش پاش کردیا جائے گا اور فیسر کے مدہ کا مطلب یہ ہے کہ آئیس بالکل ملادیا جائے گا۔ کویا ان کاحشر الی الناراس لئے ہوگا کہ آئیس فی النار کردیا جائے گا۔

اورعلامہ زخشری نے معاکان الله کے ایک معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ اگریاوگ استغفار کرتے اور ایمان لے آتے تو اللہ ان کو عذاب نددیتا۔ گراب ایسانہیں۔ اس لئے بیعذاب کے ستحق ہوگئے۔ پس اس صورت میں کفار کا استغفار ثابت نہ ہوا۔ بلکہ اس کی نفی ہوگئی۔ جیسے دوسری آیت بھی اس طرح کی ہے۔ و ما کان دبائ لیھلائے القری بظلم و اہلھا مصلحون.

آیت قل للذین کفروا بخشش ومعافی اوردعوت امن وسلح کی انتهاء ہے۔اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا طرز عمل رہااور کس طرح مجبورو بے بس ہوکرا سے میدان جنگ میں کودنا پڑا۔

فقهی استنباط: ان بنتھوا النع کی تفیرامام اعظم کے زدیک یہ ہوگ کہ عرب کے کفارکواسلام پر مجبور کیا جائے گا۔ اپنی ند جب پر باتی رہے ہوئے ان سے جزیہ تبول نہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ عرب کے علاوہ دنیا کے دوسر بے حصوں کے کافروں سے جزیہ قبول کرنے اور ذمی بنا لینے کی اجازت ہے اور جن حضرات کے زدیک کفارِ عرب سے بھی جزیہ قبول کیا جاسکتا ہے ان کے زدیک فنارِ عرب سے بھی جزیہ قبول کیا جاسکتا ہے ان کے زدیک فند سے نہ کی تغییر کفروشرک سے نہیں ہوگی بلکہ لڑائی اور فسادسے کی جائے گی۔ یعنی عرب کے کافرا گر حرب سے باز آ جا کیں اور "
در بی" کی بجائے" ذمی" بن جا کیں تو پھر انہیں قبل نہ کرو۔ رہایہ کہ اس طرح وہ ذمی بن کرا گر تبہار سے ساتھ دھو کہ بازی کرر ہے ہوں تو فن اللہ ما یعملون بصیر اللہ خودان سے نمٹ لیس گے۔ اس قسم کے شبہات ذمی ہونے سے دکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہاں اسلام دنے اور ذمی بننے سے اگریہ دونوں سے انکار کردیں تو پھر انڈی تبہارا جمایتی ہے۔ یہی مطلب ہوگان تو لوا کا۔

نیز اس آبت میں کفارکوان کے اسلام لانے کے بعدان کے سابقہ گناہوں کی معافی کی بشارت سنائی جارہی ہے۔خواہ وہ کا فراصلی ہوں یعنی شروع ہی سے کا فر ہوں یا مرتد ہوں۔ دونوں کو اسلام لانے کی صورت میں صرف گناہوں کے معاف کرنے کی خوشخبری دی جارہی ہے۔لیکن ان کا کفروشرک یا ان کے ذمے کے حقوق اور سزاؤں کا بیان ۔ توبیآ بیت ان سے خاموش ہے اور اصلی کا فر اور مرتد کے احکام فقہی کتابوں میں بالنفصیل ذکور ہیں۔

لطا کفوآ یات: ..... آیت آن الله مع المؤمنین میں الله تعالی کامومنین کے ساتھ ہونا معلوم ہور ہا ہے۔ آیت ولو علم الله فیھم خیرا۔ میں فیر سے مراد فیرکی استناد ہے اور لا سمعھم سے مراد بحو کرند شنا ہے اور لو اسمعھم لینی اس میں فیرند ہونے کے باوجودا گراکو سنایا جائے اور لتو لوا کے معنی یہ ہیں کہ وہ فائدہ نہ اٹھا کیں اور ان الملله یعول کا مطلب یہ ہے کہ پھراس کی استعداد ہونا بالکلی فنا ہوجائے گی۔ اس لئے فرصت کو فنیمت سمجھنا چا ہے۔ آیت و اتقوا فتنة المنح سے بری صحبت کے وبال کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ وما کانوا آولیاءہ کی ضمیرا گرائلد کی طرف لوٹائی جائے تو اس سے تقوی کا شرط ولایت ہونا معلوم ہوتا ہے۔

﴿ الْحَمد لله جلالين شريف كے بارہ قال الملاء نمبر ٩ كاتر جمه وشرح تمام ہوئی۔ ﴾





## فهرست پاره ﴿ وَاعْلَمُ وُا ﴾

| صخنمبر       | عنوانات                                                        | صغخمبر        | عوانات                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>77.0</b>  | حارجماعتيس                                                     | ۳۹۳           | مال غنيمت كي تقشيم                                                                                        |
| MA           | ایک شبه کا جواب                                                | mym           | فقة خنی کی روسے مال غنیمت کی موجودہ تقسیم                                                                 |
| MA           | چاروں جماعتوں کے احکام                                         | m4h.          | حکومت کے فوجی خصوصی انعامی اختیارات                                                                       |
| PAY          | مضرت عثانٌ كانتحقيق جواب                                       | אאריי         | چەقتى نو بى تواعد                                                                                         |
| PAY          | قرآن پاک میں سورتوں کی ترتیب                                   | m44.          | لطائفت آيت اذبريكهم اللدالخ وغيره                                                                         |
| PAY          | حاصل سوال                                                      | <b>742</b>    | نە بىي نشرا دراس كااثر                                                                                    |
| PAY          | حاصل جواب                                                      | MAY           | قوموں کاعروج وزوال خودان کےاپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے                                                        |
| MAZ          | سورت برأت ك شروع ميل بسم الله ند برا صفى كى وجه                | MAY           | يبودكوان كى غدار يول كى عبرت ناك سزا                                                                      |
| <b>F</b> 1/2 | پندره تنبيبهات                                                 | MAY           | لڑنے کی حالت میں بھی دشمن کے ساتھ اسلام کاعدل وانصاف                                                      |
| <b>1</b> 191 | چنرنکات                                                        | 771           | لطائف آيت ذلك مان الله الخ وغيره                                                                          |
| <b>1791</b>  | لطائف آيات اشتروا الخ وغيره                                    | <b>727</b>    | مسلمانوں کو ہرشم کی فوجی طاقت داسلح فراہم رکھنے کا تھم                                                    |
| ۲۹۳          | مسمى كافر كامسجد بنانا                                         | 72,7          | مسلمانوں کا اصل مشن صلح وسلامتی ہے                                                                        |
| ۳۹۲          | و نیاوآ خرت کی محبت                                            | <b>121</b>    | ر سول الله ﷺ کا بے مثال کارنامہ بیات کے سیال                                                              |
| m92          | غزوهٔ خنین کی فتح وهکت                                         | 44 A          | مسلمانوکودُ گنی طاقت کےمقابلہ میں بھی پامردی کا حکم<br>سلمانوکودُ گنی طاقت کےمقابلہ میں بھی پامردی کا حکم |
| m92          | اسلام میں چھوت چھات کی ممانعت                                  | <b>1721</b>   | صحابه کرام کاضعف ضعف ایمانی نہیں تھا بلکه طبعی ضعف مراد ہے                                                |
| mg_          | عام مبحد یام حد حرام میں کفار کا داخل ہونا                     | <b>172</b> 17 | ايد وقت اشكال                                                                                             |
| 1mg/         | ِ کفار عرب کا حکم<br>ایرین سریان                               |               | اشکال کاطل<br>. بر غلط                                                                                    |
| m9A          | کفارہے جزیہ لیناانہیں گفر کی اجازت دینے کیلئے نہیں ہے<br>نیریہ | 720           | صحابی کی اجتهادی علظی<br>پیریز سر میرو                                                                    |
| <b>179</b> A | لطائفآ ياتيا ايها الذين امنو لاتتحذوا الح وغيره                | 720           | آ تحضرت ﷺ عمّاب سے کیوں محفوظ رہے ہے۔                                                                     |
| (**)         | اسلام کاغلبہ                                                   | 720           | اجتہاد میں غلط ہونے پرا کہرااور درشگی پر دوہرا اُو املتا ہے<br>پر سید                                     |
| 14.4         | ایک شبه کا جواب<br>میری ا                                      | * <b>*</b> ** | لطائف آيت لوانفقت المنع وغيره<br>رين :                                                                    |
| ۲۰۲          | مهینوںاورتاریخ کی تبدیلی<br>م                                  | ۳۷۸           | اسلام کا بےنظیر بھائی چارہ<br>میاری پر در نقف                                                             |
| ۲۰۲          | دوسری صورت<br>ته بر                                            | PZ9           | مسلمانوں کاغلب بینی ہے                                                                                    |
| P+1          | تيسري صورت                                                     | <b>729</b>    | ہجرت اور میراث کے احکام<br>دربری میں میں میں انداز                                                        |
| 74.44        | اصلام اوررسوم کاغیر معمولی استمام                              | ۳۸۰           | الطائفآ ياستان الله يعلم النخ<br>سريد المساد : ٢٠٠٠                                                       |
| ۳۰۳          | چاندگی تاریخیں<br>این میں میں قائد این ماریخیاں                | ۳۸ <i>۳</i>   | آیات نازل ہونے کی ترتیب                                                                                   |
| 4.4          | لطاكف آيات قاتلهم الله النع وغيره                              | <b>ም</b> ለም-  | معاكده حديبيب                                                                                             |

| مېر ست معما يان و خوامات |                                                           |        | لما ين كر جمه ومرك مغير جلاء في مجلدووم              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| منخنبر                   | عنوانات                                                   | مغخبر  | عنوانات                                              |
| ۳۲۵                      | تغلبه كاواويلا كرنا توبتبيس تقا                           | 14.6   | تبوك مهم ميں چوقتم كے لوگ ہو گئے تھے                 |
| ۲۲                       | لطاكف آيات و منهم من عاهد الله المح وغيره                 | M+2    | واقعه بجرت                                           |
| ,                        | ابن أبي كي نماز جنازه پرتواعتر اض كيا هما مكر كفن مين قيص | M+2    | لطا نُف آيات فانزل الله سكينته الخ وغيره             |
| PP+                      | یا جبدد ہے پرکوئی اعتراض نہیں کیا گیا                     | ייווים | لطاكف آيات عفا الله عنه وغيره                        |
| 2                        | آنحضرت ﷺ كنماز جنازه پڑھانے پرفاروق اعظم م                | M19    | ز کو ہے آٹھ مصارف میں سے ایک منسوخ ہوگا              |
| ښاي<br>ا                 | كااعتراض                                                  |        | منافقین کی حالا کیول اور آنخضرت ﷺ کی خاموثی مروت اور |
| مهلی                     | شبكاحل                                                    | 719    | حسن اطلاق کی وجہ سے تھی                              |
| الملما                   | سرّمرتباستغفاركرنے سے كيامراد ہے؟                         |        | رفع تعارض                                            |
| ושיא                     | نماز جنازہ مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے                       | M19    | طاكفآ يات و منهم الذين يوذون الخ وغيره               |
| ۲۳۲                      | كافرك ارتقى كوكندها دينايا سادهى برجانا                   | Mrr.   | طائف آیات و رضوان من الله اکبر                       |
| ۲۳۲                      | لطائفآ يتلاتنفروا الخ وغيره                               | 770    | ایمان سےنورانیت اور <i>کفر سے ظلمت بو</i> ھتی ہے     |
|                          |                                                           | 1      |                                                      |
| . e - (                  |                                                           | ļ. ·   |                                                      |
|                          |                                                           |        |                                                      |
|                          |                                                           |        |                                                      |
|                          |                                                           |        |                                                      |

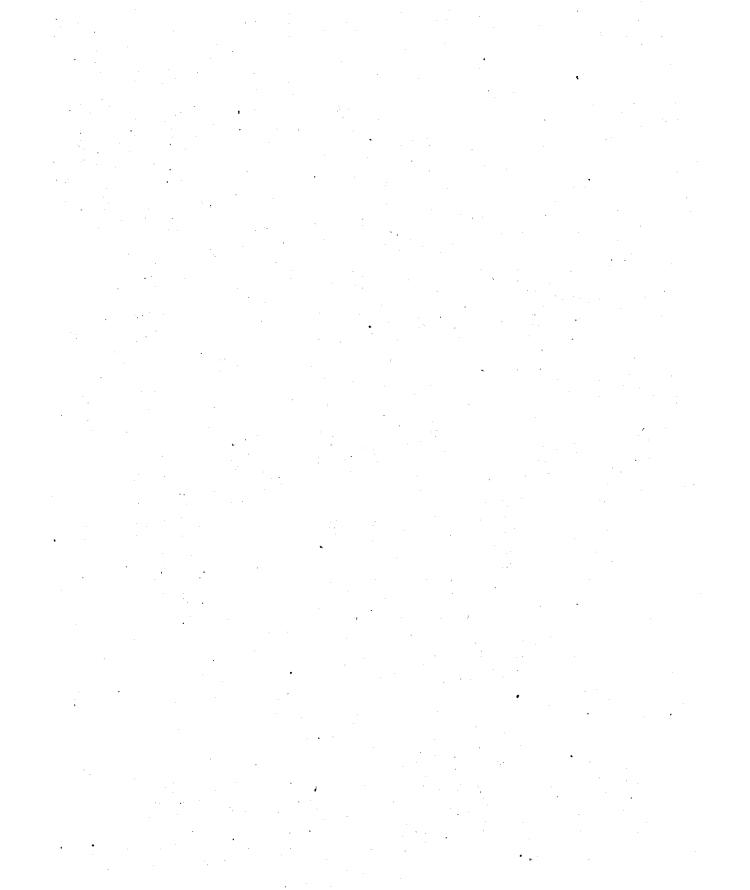

## وَاعْلَمُ وَا

وَاعْلَمُوا آنَّمَا غَنِمْتُمُ اَحَدُتُهُم مِنَ الْكُفَّارِ قَهْرًا مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ يَامُرُفِيهِ بِمَا يَشَاءُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبِي فَرَابَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَالْيَتَعْمَى اَطْفَالِ الْمُسُلِمِينَ الَّذِينَ هَلَكَتُ ابَاؤُهُمْ وَهُمْ فُقَرَاءُ وَالْمَسْكِينِ ذَوِى الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَابُنِ السَّبِيلِ ٱلْمُنْقَطِع فِي سَفَرِهِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ أَي يَسُتَحِقُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاصْنَافُ الْارْبَعَةُ عَلى مَاكَانَ يَقْسِمُهُ مِنُ آدًّ لِكُلِّ خُمْسُ الْحُمُسِ وَالْآخُمَاسُ الْآرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ لِلْغَانِمِينَ إِنْ كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ بِاللهِ فَاعْلَمُوا ذَلِكَ وَمَآ عَطُفٌ عَلَى بِاللَّهِ أَنْزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَلِيكَةِ وَالْآيَاتِ يَوُمَ الْفُرُقَانِ آيُ يَوُمَ بَدُرِ ٱلْفَارِقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَنْ ٱلْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ﴿ ٣﴾ وَمِنْهُ نَصُرُكُمُ مَعَ قِلَّتِكُمُ وَكَثُرَتِهِمُ إِذْ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ ٱنْتُمُ كَائِنُونَ بِالْعُدُوقِ الدُّنْيَا ٱلْقُرُبِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَهِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكُسُرِهَا حَانِبُ الْوَادِيُ وَهُمْ بِالْعُدُوَةِ الْقُصُواى ٱلْبُعُدِي مِنْهَا وَالوَّكُبُ ٱلْعِيرُ كَائِنُونَ بِمَكَانِ ٱسُفَلَ مِنْكُمُ مِمَّا يَلِي ٱلْبَحْرَ وَلَوْتَوَاعَدُ تُمْ ٱنْتُمُ وَالنَّفِيرُ لِلُقِتَال لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الُمِيُعَادِ ۗ وَلَكِنُ حَمَعَكُمُ بِغَيْرِ مِيْعَادٍ لِيَقْضِى اللهُ أَمُرًا كَانَ مَفْعُولًا فَيْ عِلْمِهِ وَهُوَنَصُرُ الْاسُلامِ وَمُحِقٌّ الْكُفُرِ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَهُلِكَ يَكُفُرَ مَنُ هَلَكَ عَنْ أَبَيّنَةٍ أَى بَعُدَ حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ قَامَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ نَصُرُ الْـمُؤُمِنِينَ مَعْ قِلْتِهِمُ عَلَى الْحَيْشِ الْكَثِيرِ وَيَحْيلَى يُؤُمِنُ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ كَسَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِلَهُ ﴾ أُذُكُرُ إِذْ يُرِيُكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ آيُ نَوْمِكَ قَلِيُلًا فَاحْبَرُتَ بِهِ أَصْحَابَكَ فَسَرُّوا وَلَوْ أَرْتَكُهُمْ كَثِيْرًا لُّفَشِلْتُمْ حَبَنْتُمْ وَلَتَنَازَعُتُمْ اِحْتَلَفُتُمْ فِي ٱلْآمُرِ آمُرِالْقِتَالِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ كُمْ مِنَ الْفَشْلِ وَالنَّنَازُعِ إِنَّهُ عَلِيُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ ﴿ بِمَا فِي الْقُلُوبِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِذِ الْتَقَيُّتُمْ فِي آعُيُنِكُمُ

قَلِيُلًا نَحُوَ سَبُعِينَ اَوُ مِاتَةٍ وَهُمُ ٱلْفُ لِتُقَدِّ مُوا عَلَيُهِمُ وَلَيُ لَكُمُ فِي اَعْيُنِهِمُ لِيُقَدِّ مُواوَلَايَرُحعُوا عَنُ قِتَـالِـكُــمُ وَهــذَ اقَبُلِ اِلْتِحَامِ الْحَرُبِ فَلَمَّا اِلْتَحَمَ اَرْهُمُ إِيَّاهُمُ مِثْلَيْهِمُ كَمَا فِي اللهِ عَمْرَانَ لِيَقُضِي اللهُ ٱمُوَّا عُ كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللهِ تُرجَعُ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ الَّذِينَ امَنُو آ إِذَالَقِيتُم فِئَةً جَمَاعَةً كَافِرَةً فَاثُبُتُوا لِقِتَالِهِمُ وَلَا تَنْهَزِمُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا أَدْعُوهُ بِالنَّصْرِ لَّعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ أَنَّ عَفُوزُونَ وَاَطِيُعُوااللهُ وَرَسُولُهُ وَلَاتَنَازَعُوا تَحْتَلِفُوا فِيمَا بَيْنَكُمُ فَتَفْشَلُوا تَحْبُنُوا وَتَذْهَبَ رِيُحُكُمْ قُوَّتُكُمْ وَ وَلَتُكُمُ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مِالنَّاكُونُ وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ لِيَــمُنعُوا غَيْرَهُمُ وَلَمُ يَرُحِعُوا بَعُدَ نَحَاتِهَا بُطَوًاوًرثَاءَ النَّاسُ حَيْثُ قَالُوا لَا نَرُجعٌ حَتَّى نَشُرَبَ النُّحُمُورَ وَنَنُحَرَا لُحُزُورَوَ تُضُرَبُ عَلَيْنَا الْقَيَّالُ بِبَدُرِ فَيَتَسَا مَعُ بِذَلِكَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مُحِيُّظُ ﴿ مِنْ عَلَمًا فَيُحَازِيُهِمْ بِهِ وَ اذْ كُرُ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ إِبَالِيسُ أَعْمَالَهُمْ بِأَنْ شَجَّعَهُمُ عَلَى لِقَاءِ الْمُسُلِمِينَ لَمَّا خَافُوا الْحُرُوجَ مِنُ اَعُدَاءِ هِمُ بَنِي بَكْرٍ وَقَالَ لَهُمُ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ مِن كَنَانَةٍ وَكَانَ آتَاهُمُ فِي صُورَةٍ سُرَاقَةٍ بُنِ مَالِكِ سَيّدِ تِلُكَ النَّاحِيَةِ فَلَمَّا تَرَاءَ تِ اِلْتَقَتِ اللَّفِئَتُنِ ٱلْمُسُلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ وَرَاى الْمَاثِكَةَ وَكَانَ يَدُهُ فِي يَدِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامِ نَكُصَ رَحَعَ عَلَى عَقِبَيْهِ هَارِبًا وَقَالَ لَمَّا قَالُوا لَهُ أَتُحُذِلُنَا عَلَى هذهِ الْحَالِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمُ لَخْ مِنُ حَوَارِكُمُ إِنِّي آرَى مَالَا تَرَوُنَ مِنَ الْمَلْئِكَةِ إِنِّي آخَافُ اللهُ أَن يَهْلِكِنِي وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِن حَوَارِكُمُ إِنَّكُ الْعِقَابِ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِن حَوَارِكُمُ اللَّهُ مَا لَا تُعَلِّي اللَّهُ مَا لَا تُعَلِّي اللَّهُ مَا لَا يَعْلَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّمُ الل

ترجمہ: ........ اور جان رکھوکہ جو کچھ تہیں مال غنیمت ملے (جس کوتم کفار سے زبردتی وصول کرو) اس پورے کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے (وہ جو چاہاں کے بارے میں حکم نافذ کرے) اور اس کے رسول کے لئے اور اس کے قرابت داروں کے لئے (باخی اور مطلبی جو آ پ چھٹ کے رشتہ دار ہیں) تیمیوں کے لئے (سلمانوں کے ان غریب بچوں کے لئے جن کے باپ بچپن میں انہیں چھوڑ کرم گئے ہوں) اور مسکینوں کے لئے (خورحالت سفر مسلمانوں کے لئے) اور مسافروں کے لئے (جو بحالت سفر مسلمانوں کے قافلہ سے بچھڑ گئے ہوں کے اور ان میں سے ہرایک کو کے قافلہ سے بچھڑ گئے ہوں ۔ یعنی اس پانچویں حصہ میں آ مخضرت چھڑ اور ہے اور ان میں سے ہرایک کو اس پانچویں حصہ کا پانچواں حصے ملے گا اور کل مال کے جو چار حصے بیج وہ مجاہدین کا حصہ ہیں) اگرتم اللہ پر بھین رکھتے ہو (تو اسے ذہن شین کرلو) اور اس چیز پر (اس کا عطف ب اللہ پر ہے) جو ہم نے اپنے بندے (محمد بیٹی ) پر نازل کی ہے (یعنی فرشتے اور آیات) فیصلہ کرد سے والے دن میں (یعنی جنگ بدر کے روز جو تی وباطل کے درمیان فیصلہ کن تھا) جب کہ دونوں شکر (مسلمان اور کفار) ایک دوسرے کے مقابل ہوئے جھے اور اللہ کی قدرت میں داخل ہے) ہوہ وقت تھا جب کہ (یہ بدل ہے بوم سے) تم اور قریب کے ناکہ پر موسے بھر تہماری مد دکھیا ہوں کے کھڑ ہوں کا کہ جو میں کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ہے۔ میدان کے کفارہ کو کہتے ہیں) اور موتئین دور کے سے جو بھر جو میں نے کو کہتے ہیں) اور موتئین دور کے سے جو بھر جو میں نے کوئی چیز با ہم نہیں ہوئی سے میدان کے کفارہ کو کہتے ہیں) اور موتئین دور کے سے خور بید طیب سے زد یک تھا۔ لفظ عدورت میں کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ہے۔ میدان کے کفارہ کو کہتے ہیں) اور موتئین دور کے ساتھ ہے۔ میدان کے کفارہ کو کہتے ہیں) اور موتئین دور کے ساتھ ہے۔ میدان کے کفارہ کو کہتے ہیں) اور موتئین دور کے ساتھ ہے۔ میدان کے کفارہ کو کہتے ہیں) اور موتئین کے ساتھ ہے۔ میدان کے کفارہ کو کہتے ہیں) اور موتئین کے ساتھ کے سے موتئین کے ساتھ کے ساتھ کے دورہ کی سے کوئی چیز کو میالگ کے ساتھ کے ساتھ کے دور کی سے کوئی چیز کیا ہم کی سے دور کی سے کوئی چیز کیا ہم کی سے کوئی چیز کوئین کے ساتھ کی سے کوئی چیز کوئین کے ساتھ کے سے کوئی چیز کیا ہم کی سے کوئی کوئین کے ساتھ کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئین کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کے کوئ

نا کہ بر(مدیندی برنی جانب)اورقافلہ (یعن تجارتی قافلہ ایس جگدتھاجو)تم سے نیلے حصہ میں تھا (سمندری ساحل کی جانب)اوراگرتم نے آپس میں لڑائی کی بات مفہرائی ہوتی (تہاری اورجنگی دیتے۔جوکی لڑائی کے لئے بات چیت طے ہوجاتی ) تو جنگ کی میعاد سے گریز کرتے لیکن (اللہ نے دونوں لشکروں کو تشہرا دیا بغیر میعادی کے ) تا کہ جو بات ہونے والی تھی اسے کر دکھائے (یعنی علم اللی میں اوروہ بات اسلام کی تائیداور کفر کی بربادی ہے۔ بیکارروائی اللد نے اس لئے کی ) تاکہ جے برباد ہوتا ہے۔ ( کفر کرتا ہے ) وہ جبت پوری ہونے کے بعد برباد ہو( یعن کھلی دلیل کے بعد ہو جواس پرقائم ہو چی ہے اور وہ تھوڑی مقدار کے باوجودایک بوئے لئنگر کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کرنا ہے ) اور جسے زندہ رہنا ہے (ایمان لانا ہے ) وہ جت پوری ہونے کے بعد زندہ رہے او بلاشبداللہ سب کی سنتے اورسب پچھ جانتے ہیں (وہ وفت بھی قابل ذکرہے) جب کہ اللہ نے آپ کوخواب (سونے کی حالت) میں ان کی تعداد تھوڑی کر ك دكھلائى (جس كى اطلاع آپ على في جب صحابة كودى تو ده خوش ہو گئے ) اوراگر الله انہيں بہت كر كے دكھا تا تو تم لوگ ضرور ہمت ہاردیتے (کم ہمتی کرتے) اور جھکڑنے لگتے (اختلاف کرتے)اس معاملہ (جنگ) میں لیکن اللہ تعالیٰ نے (تمہیں) اس صورت حال (لیعنی بردلی اور جھڑے بازی) سے بچالیا۔ یقین کرو جو کچھانسان کے سینوں (دلوں) میں چھپا ہوتا ہے وہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں اور جس وقت کداللہ تعالی نے تم کو (اےمسلمانو!) جب کہتم دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل ہورہے تھے۔تمہارے وشن تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھلائے (لیعنی صرف ستریا سو۔ حالانکہ وہ ایک ہزار تھے۔ تاکہ ان کے مقابلہ میں تمہارے اندرا بھارپیدا ہو) اوران کی نظروں میں تم تھورے دکھائی دیئے(تا کہتم جر جاؤاور جنگ سے بیخنے کی کوشش نہ کرواور یہ کیفیت مڑھ جھیڑ سے پہلے کی تقی۔ کیکن جب آپس میں تھم گھا ہو گئے تو پھرمسلمانوں کو کافر دو گنے دکھلا دیئے۔ جبیبا کہ آل عمران میں گزر چکاہے ) تا کہ جوبات ہونے والی تھی اللہ اسے کردکھائے اور سارے کاموں کا دارو مدار اللہ ہی کی ذات پر ہے۔ مسلمانو! (کافروں کی ) کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ موجائے تو الرائی میں ثابت قدم رہو (الرنے میں فکست مت کھانا) اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو (مدد کے لئے اسے بکارو) تا کہتم کامیاب ہواورالنداوراس کے رسول کا کہا مانواور آپس میں جھگڑا نہ کرو (باہم ناا تفاقی نہ کرو)ورنہ بزدل (پست ہمت) ہوجاؤ كاورتهارى مواا كفر جائى ( -طاقت ودولت چلى جائے كى) اورصرے كام لو -الله صركرنے والوں كاساتھى ب(تائيدومدد كے . لحاظ سے )اوران لوگوں جیسے نہ ہو جاؤجوا ہے گھروں سے نکلے (تاکہ اپنے تجارتی قافلہ کی حفاظت کریں ۔ مرقافلہ کے چی نکلنے کے بعدانہیں اپنے گھروں کولوٹنا نصیب نہ ہوا) اتر اتے ہوئے اور لوگوں کونظروں میں نمائش کرتے ہوئے (اس قتم کے بول بول رہے تھے كم بمنبيل والس مول مع جب تك مقام بدر برشراب نديي ليل ،اونث ندذ ح كرليل اوركانے واليول سے مزامير ندين ليل واكا ك لوگ جشن مسرت منالیں )اور (لوگوں کو ) رو کتے تھے اللہ کے راستے ہے۔اور جو کچھ بھی پیلوگ کرتے ہیں (یا اور تا کے ساتھ دونوں طرح ہے) اللہ اسے محیرے میں لئے ہوئے ہیں (لیعن ان علم میں ہے۔ لہذاوہ اس کے مطابق ان کو بدلہ دیں مے )اور (وہ وقت بھی یادر کھئے) جب شیطان (ابلیس) نے ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشما کر کے دکھادیے تھے (مسلمانون سے گھ جانے کے لئے ابھاردیا۔ حالانکہ مسلمانوں کے دشمن بنوبکران کے سامنے پڑتے ہوئے گھبرار ہے تھے )اور (ان سے ) کہا تھا کہ آج ان لوگول میں کوئی نہیں جوتم پر غالب آسکے اور میں تہارا پشت پناہ ہول (یعنی قبیلہ کنانہ سے ہول اور شیطان سراقہ بن مالک کے بھیں میں ان کے باس آیا تھا جواس قبیلہ کا سردار مانا جاتا تھا) گر جب آ منے سامنے ہوئیں (ایک دوسرے سے عقیس) دونوں فوجیس (مسلمانوں اور کافروں کی اور شیطان کی نظر فرشتوں پر پڑی) حالانکہ اس کا ہاتھ حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا) تو النے پاؤں ( بھا گتے ہوئے ) واپس ہوا ( لوٹا ) اور لگا کہنے (جب کہ لوگوں نے اسے جنلایا کہ کیا تو اس حالت میں ہمیں چھورے جاتا ہے ) میراتی ے (تمہاری حمایت ہے) کوائی واسط نہیں۔ مجھے وہ چیز دکھائی دے رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی (یعنی فرشتے) میں اللہ سے ڈرتا موں ( کہمیں مجھے ہلاک نہ کردے )اوراللہ بخت سزادینے والے ہیں۔

تحقیق وترکیب: سسخت منده فنیمت کابیان تین جگرآیا ہے۔ سور انفال میں لفظ فل کے ساتھ اور یہال فنیمت کے ساتھ اور من رہے ملہ مبتداء محذوف کی خبر ہے ای ساتھ اور من شدی عال ہے موصول مقدر کے عاکد ہے ای ماغند متموہ کاننا من شی عای فلیلا کان او کشیراً ۔ امام زاہد کہتے ہیں کہ بیآ یت ۔ آیت انفال کے لئے ناتخ ہے۔ اس پر تو سب کا انفاق ہے کہ مال فنیمت کے چار صے بجابدی کو ملیں گر گر ہے ہیں کہ بیآ تیت ۔ آیت انفال کے لئے ناتخ ہے۔ اس پر تو سب کا انفاق ہے کہ مال فنیمت کے چار صے بجابدی کو ملیل گر کا تھے ہیں انتظاف ہے ۔ بعض تو ظاہری آیت کی وجہ سے اس کو چھ حصوں پر مانتے ہیں ۔ اس طرح کہ ابوالعالیہ کے زدیک الله کا حصہ بیت الله پر بی مرف کیا جائے گا اور بعض کے زدیک بیت المال میں رہے گا اور بعض کہتے ہیں کہ درسول اللہ بی کے حصہ میں وفات کے بعد اختلاف ہے ۔ امام فوق تو مسلمانوں کی مصالح پر فرج کرنے کو کہتے ہیں ۔ جیسا کہ حضر صدیق آکر اور فاروق اعظم نے کیا اور بعض کے زدیک امام وقت اپنی ذات پر فرج کرنے کو کہتے ہیں ۔ جیسا کہ حضرت صدیق آکر اور فاروق اعظم نے کیا اور بعض کے زدیک امام وقت اپنی ذات پر فرج کرے اور بعض کے زدیک باقی چاروں قسموں کو دے دیا جائے گا۔ لیکن حفید آپ بھی کا اور آپ بھی کے وابنداروں کا حصہ آپ بھی کی وفات کے بعد ماقط مانتے ہیں ۔ اب صرف تین مصرف رہ گے اور امام مالک کے زدیک خلفیہ وقت کی رائے برمجول ہے۔

والمصطلب عبدمناف کے اگر چددوسرے دو بیٹے عبد شمس اور بی نوفل بھی ہیں اوران کی اولا دہمی آنخضرت کی خرابت دار ہے۔ لیکن جوخصوصیت تیسرے بیٹے بنوالمطلب اوران کی اولا دکو حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں ۔ آنخضرت کی نے اپنی انگلیاں انگلیوں میں ڈال کراشارہ کر کے فرمایا ۔ کہ بنوالمطلب تو اسلام اور کفر کی حالت میں اس طرح میرے ساتھ رہے ہیں اور بعض کے نزدیک قرابتداروں سے مرادصرف بنو ہاشم ہیں اور بعض کے نزدیک تمام قریش ہیں ۔ پھر امام شافعیؓ کے نزدیک امیر غریب قرابتداروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن بعض صرف غریب قرابتداروں کے لئے ماننے ہیں اور بیامام زاہد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور امام شافعیؓ کے درمیان اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن کا نئے حدیث متواتر کی وجہ سے جائز ہے اوران کے نزدیک جائز امام شافعیؓ کے درمیان اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن کا نئے صدیث متواتر کی وجہ سے جائز ہے اوران کے نزدیک حائز میں مانے۔ معلوم ہوا یہ منسوخ ہے۔ گرامام شافعیؓ اس کوئیس مانے۔

فاعلموا. آیت کی جزائے محذوف کی طرف اشارہ کردیا۔ لیکن فامتنلوا. جن لوگوں نے جزائکالی ہےوہ زیادہ بہتر ہے یا اس علم سے مرادعکم عملی لے لیا جائے تو پھر دونوں کا حاصل ایک ہی ہوجائے گا۔ کانون اس کی تقدیر سے اشارہ کردیا کہ اسفل اپنے متعلق سمیت خبر ہے المو کب کی اور یہ جملہ پھر حال ہورہا ہے بالعدو ہ کا۔

لیه للت. لفظ ہلاکت اور حیات کفروا یمان سے استعارہ ہیں۔ قبلیلا ً۔ بیتیسرامفعول ہے ہویک کا کیونکہ ہمزہ داخل ہونے کے سبب رویت تین مفعول کی طرف متددی ہوگیا اور جلال محقق نے ف احبوت سے اشارہ کردیا کہ مضارع ماضی کے معنی میں ہے کیونکہ خواب کے بعد آیات کا نزول ہوا ہے۔ مطلب ہے مفسر کی ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آل عمران کی آیت ہوو نہم کی ضمیر مرفوع کا مرجع کفار اور ضمیر منصوب کا مرجع مسلمان ہوں۔ حالا تکہ آل عمران میں مفسر کی ظاہر عبارت سے اس کا برعکس ہوا ہے تواس کی تو جید یہ ہوسکتی ہے کہ جنگ سے پہلے تو کفار مسلمانوں کو کم نظر آئے ۔ لیکن عین جنگ کے وقت مسلمانوں نے اپنے برابردیکھا۔

حالانکدوہ ان سے تین گنے ایک ہزار تھے۔ یہ قربیاس وقت ہے جب کہ مضلیهم سے اکثر ہوں۔ جیسا کہ مضر کہدرہ ہیں۔ لیکن اگر بغوی وغیرہ کے مطابق اس کوائی حقیقت پر باقی رکھا جائے اور یوونهم کی خمیر مرفوع کا مرجع مسلمانوں کو بنایا جائے تب بھی " یقللکم فی اعینهم " کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اپنے سے دو گئے دیکھے تھے۔ حالانکہ کفار مسلمانوں سے تین گئے دواحدی نے سور میں اسلمانوں سے تین گئا کفار کی تعداد کودوگنا دیکھا تو اللہ نے یہ بتلانے کے لئے کہ تمہارے ایک سوان کے دوسو پر غالب رہیں گے۔ یہ کی دکھلائی۔

ا ذكروا. اس سے مراوزكر الله بيادعا۔ ديم حكم قوت ودولت كو مواست تشبيدى گئي ہے اثر ونفوذ كے اعتبار سے۔ انسى اخاف الله بيا توشيطان نے بير جموث بولا ہے جواس كى شيطنت سے بعير نہيں ہے اور بيا دہشت كے غلبہ ميں وعده اللي "انك من المنظرين "اسے يا زنييں رہا۔ بہر حال ان دونوں توجيہوں پراس آيت كے خلاف كاشر نہيں رہا۔

ربط آیات: بیست کی مانید میں وجہاد کابیان تھا۔ آیت و اعلموا النے میں ای کے مال غیرت کا تھم ذکر کیا جارہا ہے اور اکثر قول کے مطابق اگر آیتوں کو بدری مانا جائے تو پھر بید آیت قبل الا نفال کی ایک اعتبار سے تفصیل ہوجائے گی۔ آیت آذا نتم النخ سے غزوہ بدری تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ اس میں لو تو اعدتم سے ساتویں انعام کواور واذیویکھم النج سے آٹھویں انعام کو جتلایا جارہا ہے۔ آیت یا ایھا الذین امنوا النج میں جنگ اور جہاد کے ظاہری اور باطنی آدابی تعلیم دی جارہی ہے۔

آیت افزین المنع سے غزوہ بدر میں شیطان کے نمودار ہونے کوذکر کیا جار ہاہے۔ صاحب کشاف اور قاضی کی رائے یہ ہے کہ آیت واعلموا المنع بدر میں نازل ہوئی اور بعض کی رائے ہے کہ بدر کے ایک مہینہ تین روز بعد نازل ہوئی لعنی نصف شوال میں ہجرت کے بیسویں مہینہ کے بعد غزوہ بی قدیقاع کے موقعہ بر۔

شان نزول: .... بدر كموقع يرجب قريش اكرت بوئ آئو آخضرت الله في دعاى -

اللهم هذه قريش قد اقبلت بفخرها وبخيلاها تجادلك وتكذب رسولك اللهم فننصرك الذي وعدتني.

چنانچہ یکی ہوا کہ ابوجہل وغیرہ کی تمنا قدرت نے اس طرح پوری کی کہ بجائے جام شراب کے موت کا پیالہ پینا پڑا اور بجائے گانے والیوں کی آ واز کے اور کی آ وازیں میں اور اس طرح خیالی جشن خوشی واقعی جشن تمی میں تبدیل ہوگیا۔اس کئے آیت لا تکونو الغ تازل ہوئی اور آیت افزین الغ کاشان نزول جلال صفق نے بیان فرمادیا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : النامت کے پانچ مصے کئے جائیں اور چار حصوں کو جاہدین پرتقسیم کیا جائے اور پانچویں حصہ کو بھر پانچ مصے کیا جائے گا۔اللہ ورسول کے حصوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص رقم رکھی جائے جس میں سے پینجبراسلام کو جب تک زندہ رہیں ضروری مصارف ملیں اور ایک حصہ آپ جس کے حصوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص رقم رکھی جائے جس میں سے پینجبراسلام کو جب تک زندہ رہیں ضروری مصارف ملیں اور ایک حصہ آپ جس کے حصہ آپ جس کے حصہ آپ جس کے حصوں کے ابتداروں کو اور ایک ایک حصہ بیتے و مسکین کو دیا جائے جس کے معنی یہ نظے کہ بیبیوں اور مسکینوں اور مصیبت زدوں کی خبر کیری کے لئے اسلامی حکومت ذمہ دار ہوگی اور حکومت کے خزانہ کا ایک لازمی مصرف قوم کے ان افراد کی اعانت ہے۔

فقد حنفی کی روسے مال غنیمت کی موجودہ تقسیم: .....اب چونکہ آنخضرت اللے کی وفات ہوگی ہے اس لئے آپھی کے حصہ کی ضرورت نہیں رہی اور آپھی کے رشتہ داروں کا حصہ بھی محض آپ بھی کے تصرت وتا ئید کرنے کی وجہ سے تھا۔

جب آپ بی انشریف فرمانہیں تو آپ بی کی نفرت کا سوال بھی پیدانہیں ہوتا۔ لہذاوہ حصہ بھی ساقط۔ صرف تین جھے ہیں جوقوم کے کمزورافراد پرخرج کئے جائیں۔ ہاں ان مساکین وغیرہ میں اگر آنخضرت کے قرابتدار ہوں تو وہ بحثیت مسکین دوسروں سے مقدم سمجھے جائیں گے اور حنفیہ کے زویک زکوۃ کی طرح بیلوگ مال غنیمت کے مصرف ہیں ستحقین نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر ساری رقم ایک قتم مثلاً مسکینوں پر بھی خرچ کر دی جائے تب بھی جائز ہوگا۔ پانچواں حصہ تکالنے کے بعد بقیہ مال غنیمت میں سب مجاہدین حصہ دار موں گے۔خواہ انہوں نے کفار کوئل کیا ہویا مجاہدین کو دوسری کی طرح کی مدد پہنچائی ہو۔

حکومت کے فوجی خصوصی انعامی اختیارات: البت اگر کمانڈریداعلان کردے 'من قسل قسیلا فله سلبه، تو اس خصوصی انعام کا اعلان کردیا ہوتو وہ بھی اس خصوصی انعام کا جس کوفل کہتے ہیں صرف قاتل مجاہد ستی ہوگا۔ اس طرح اگر افسر نے کسی اور طرح کے انعام کا اعلان کردیا ہوتو وہ بھی خاص اس فوجی کا ہوگا۔ ہاں اس میں سے جو پچھ بچے گااس کے دوسر نوجی بھی حکومت کے پانچویں حصہ میں سے دے سکتا ہے۔ جبیبا کہ علاوہ کسی فوجی کواس کی بہادری کے صلہ میں اور پچھ زائد دینا چا ہے تب بھی حکومت کے پانچویں حصہ میں سے دے سکتا ہے۔ جبیبا کہ حضرت سعد بن وقاص کے حصہ میں جو تلوار آئخ ضرت بھی نے ان کوم حمت فرمائی تھی۔ وہ ایک زائد انعام تھا جس کا دینا آپ بھی پرواجب منبیں تھا۔ صرف رعایت و دے قدرت الی کانموند دکھلایا ہے۔

چھا قیمتی فوجی قواعد: .... اور یا آیھا الذین امنوا النع سے بسما یعملون محیط کک چیضروری باتوں پرزور دیا گیاہے جوفتح وکامرانی کااصلی سرچشمہیں۔

ا۔ ثابت قدم رہو۔ ۲۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ۳۔ اللہ درسول کی اطاعت کرو۔ ۲۰۔ بہمی نزاعات ہے بچو۔ ۵۔ مشکلیں کتنی ہی آئیں پڑھیلتے رہو۔ ۲۔ کمنڈ اورنمائش کرنے والے کافروں کا ساچلن اختیار نہ کرو۔ آگے آیت اخذیدن المسخ میں شیطان کے ایک دھوکہ آئی میزلطیفہ کاذکر ہے سراقہ کی اتنی بدنا می ہوئی کہ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ سراقہ نے ہمیں ہرادیا۔ کیکن سراقہ نے تشم کھائی۔ کہ جھے خبر تک نہیں اور چونکہ اللہ سے ڈرنا بلاایمان لائے معترنہیں۔ اس لئے اگر شیطان کا ڈرنا واقعی اور چیج بھی ہوتب بھی محل اشکال نہیں ہوسکتا۔

جیسے انسی بوٹی سے معلوم ہور ہاہے۔ جب کہ اسے یہ اطمینان ہوجائے کہ میرے وسوسہ کے بغیر بھی انسان گناہ کرےگا۔ دوسرے یہ کہ شف اہل باطل کو بھی ہوسکتا ہے جیسے ابلیس کو ہوا۔ انسی ادی النع تیسرے اس سے ممثیل کا وقوع معلوم ہوتا ہے۔ جیسہ کہ شیطان سراقہ کی شکل میں نمودار ہوا۔ چوتھے یہ کہ اللہ سے طبی خوف جیسا کہ انسی اختاف اللّٰہ سے معلوم ہور ہاہے۔ ایمان کے لئے کافی نہیں۔ بلکہ اعتقادی اور مقلی خوف ایمان کے لئے مطلوب ہے۔

إِذْ يَـقُـوُلُ الْـمُنفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ضَعْفُ اِعْتِقَادٍ غَرَّهْؤُلَّاءِ آيِ الْمُسْلِمِيْنَ دِيْنَهُمْ إِذْ خَرَجُوا مَعَ قِلْتِهِمُ يُقَاتِلُونَ الْحَمْحَ الْكِثِيرَ تَوُهُمَّا أَنَّهُمْ يُنْصَرُونَ بِسَبَبِهِ قَالَ تَعَالَى فِي حَوَابِهِمُ وَمَنْ يُتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ يَشِئَ بِهِ يَغُلِبُ فَانَّ اللهَ عَزِيَّزٌ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ حَكِيْمٌ ﴿ ﴿ فَا فِي صُنُعِهِ وَلَوْتُونَى يَامُحَمَّدُ إِذْيَتُوَقَى بِالْيَاءِ وَالنَّاءِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلَئِكَةُ يَضُرِبُونَ حَالٌ وَجُوْهَهُمْ وَٱذْبَارَهُمُ يُمَقَامِع مِنْ حَدِيْدٍ وَ يَقُولُونَ لَهُمُ ذُوقُوا عَذَابَ الْمَحْرِيُقِ (٥٠) آي النَّارِ وَحَوَابُ لَوُ لَرَأَيْتَ آمُرًا عَظِيمًا ذَلِكَ التَّعَذِيبُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيُكُمُ عَبَّرَبِهَا دُونَ غَيْرِهَا لِآنَ أَكْثَرا لَانْعَالِ تُزَاوِلُ بِهَا وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ أَنَّ بِذِي ظُلُم لِللَّعَبِيلِ ﴿ أَنَّ عَلَّا بَهُمُ بَغِيرِ ذَنُبِ دَابُ هَؤُلَاءِ كَدَأَبِ كَعَادَةِ الْ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِاينتِ اللهِ فَاخَذَ هُمُ اللهُ بِالْعِقَابِ بِذُنُوبِهِمْ حُمْلَةُ كَفَرُوا وَمَا بَعُدَهَا مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبُلَهَا إِنَّ اللهُ قُوى عَلَى مَايُرِيدُهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٥٥ ذَلِكَ آىُ تَعُذِيبُ الْكَفَرَةِ بِأَنَّ آىُ بِسَبَ إِنَّ اللهَ لَمُ يَكُ مُغَيّرًا يَعْمَةً ٱنْعَمَهَا عَلَى قَوْم مُبُدِ لَا لَهَا بِالنِّقُمَةِ حَتّى يُغَيّرُوا مَابِانْفُسِهِمْ يُسَدِّلُوا نِعْمَتَهُمُ كُفُرًا كَتَبُدِيُ لِ كُفَّارِ مَكَّةَ اِطْعَامَهُمُ مِن جُوع وَامْنَهُمْ مِن حَوْفٍ وَبَعْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِمُ بِالْكُفُرِوَا لَصَّدِّعَنُ سَبِيلِ اللهِ وَقِتَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ (٥٣) كَذَابِ ال فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِايتِ رَبِّهِمُ فَاهْلَكْنَهُمُ بِذُنُوبِهِمُ وَاغْرَقُنَا الَ فِرْعَوُنَ قُومَهُ مَعَهُ وَكُلُّ مِنَ الْاَمَمِ الْمُكَذِّبَةِ كَنَانُوا ظُلِمِينَ ﴿ ٥٣ وَنَزَلَ فِي تُرَيِّظَةَ إِنَّ شَوَّالَدُّوا آبٌ عِنْمَدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمُ لَايُومِنُونَ (٥٥) ٱللَّذِينَ عَاهَدُتُ مِنْهُمُ آنُ لَا يُعِينُوا الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَ هُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَاهَدُوا فِيُهَا وَهُمُ لَا يَتَّقُونَ (٢٥) الله فِي غَدُرِهِمُ فَإِمَّا فِيُهِ إِدْغَامُ نُون إِن الشَّرُطِيَّةِ فِي مَا الزَّائِدَةِ تَتُقَفَنَّهُمُ تَجِدَ نَّهُمُ فِي الْحَرُبِ فَشَرِّدُ فَرِّق بِهِمُ مَّنُ خَلْفَهُمُ مِنَ الْمُحَارِبِينَ بِالتَّنكِيلِ بِهِمْ وَالْعَقُوبَةِ لَعَلَّهُمُ آي الَّـذِينَ حَلْفَهُمْ يَذَّكُّرُونَ (٥٥) يَتَّعِظُونَ بِهِمْ وَإِمَّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ عَاهَدُوكَ خِيَانَةٌ فِي الْعَهُدِ بِآمَارَةٍ تَلُوحُ لَكَ فَانْبِكُ اِطْرَحُ عَهُدَ هُمُ اِلْيَهِمُ عَلَى سَوَآءٍ حَالٌ آىُ مُسْتَوِيًّا أَنْتَ وَهُمُ فِي الْعِلْمِ بِنَقُضِ الْعَهُدِ بِأَنْ تُعَلِّمَهُمْ بِهِ لِئَلَّا يَتَّهِمُوكَ بِالْغَدُرِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ ﴿ ٥٨﴾

ترجمہ: ..... منافقین اور وہ لوگ جن کے دلول میں روگ (ضعف اعتقاد) تھا جب وہ کہنے گئے کہ ان (مسلمانوں) کوتو ان کے دین نے مغرور کردیا ہے (جب ہی تو تھوڑی تعداد ہوتے ہوئے اتی بڑی بھیڑ ہے بھڑ نے چلے ہیں اس تھمنڈ میں کہ اس دین کے سبب ان کی مدد ہوگی۔ حق تعالی اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں) اور جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا (اس پر اعتاد کیا تو وہ غالب ہی

آتا ہے) کیونکہ بلاشبری تعالیٰ زبردست (اپنے تھم پرغالب) ہیں (اپنی کارروائی میں) حکمت والے ہیں اور (امے محمد ﷺ!)اگر آپ وہ حالت ملاحظہ فرمائیں جب کرقبض کرتے جاتے ہیں (بیلفظ یا اور تا کے ساتھ ہے ) فرشتے کا فروں کی روحیں۔ مارتے جاتے ہیں (بیہ حال ہے)ان کے منداوران کی پیٹھوں پر (لوہے کے گرز)اور (ان سے کہتے جاتے ہیں) کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو(یعنی آ گ كااورلو كاجواب لسوايست امسوا عظيماً محذوف ب)ي (سزادينا) تتجدبان كامول كاجنهيس خودتم في اين باتهول سمينا ہے (ان کاموں کی نسبت ہاتھوں کی طرف کرناکسی دوسرے عضو کی طرف ندکرنا اس لئے ہے کداکٹر کام ہاتھوں سے کئے جاتے ہیں )اور الیانہیں ہوسکتا کہ النظام کرنے والے (طلسلام کے معن ظلم کرنے والے کے ہیں) ہوں اپنے بندوں پر (کہ انہیں بلاقصور ہی سزادے دیں۔ان کی حالت )ایس حالت ہے جیسی (عادت ) فرعونیوں کی اوران سے پہلے لوگوں کی تھی کہ آیات الہیکا اٹکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں (کی سزاً) میں انہیں پکرلیا ( کفروااوراس کے بعد کاجملہ پہلے جملہ کی تفسیر ہے ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور ہیں (اپنے ارادہ یر) سزادینے میں بہت سخت ہیں۔ یہ بات (لیعنی کافروں کوسزادینا) اس لئے (اسسب سے) ہے کہ اللہ جونعت کسی قوم کوعطا فرماتے ہیںاسے پھرمھی نہیں بدلتے (نعمت کومصیبت میں تبدیل نہیں کرتے)جب تک خوداس قوم کے افرادا پی حالت نہ بدل لیں (اپی نعمتوں کو کفر میں تبدیل کرلیں جیسے کہ کفار مکہ نے اپنے کھانے کو بھوک میں اور اپنے امن کوخوف میں اور آنخضرت ﷺ کی تشریف آوری کو کفر میں اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور مسلمانوں کوتل کرنے میں تبدیل کرلیا ہے ) اور بلاشبہ اللہ بڑے سننے والے بڑے جاننے والے ہیں ان کی حالت فرعونیوں اور ان سے پہلوں سے ملتی جاتی ہے جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیاں جھلائیں تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کرڈالا اور فرعون کے گروہ کو ( فرعون کومع اپنی جماعت کے )سمندر میں غرق کردیا اور وہ سب (حبطلانے والے ا الله عضر الكلي آيت يهود بن قريظه كے بارے ميں اترى ہے ) بلاشبه الله كے زدك بدترين چوپائے وہ بيں جنہوں نے كفرى راه اختیار کی توبیوہ لوگ ہیں جو بھی ایمان لانے والے نہیں۔جن کی کیفیت یہ ہے کہ آپ علیان سے عہدو پیان لے چکے ہیں (کہ مشركين كى مددنه كرتا ) مكر ہر بار (جب بھى وه عهد كرتے ہيں ) عبدتو ژ دالتے ہيں اور (اس بدعبدى كے بار نے ميں الله سے ) يدلوگ ڈرتے نہیں۔سواگر(انشرطیہ کے نون کا۔مازائدہ میںادغام ہور ہاہے) آپ ان پر قابو پالیں (ان کولڑائی میں پکڑلیں) جنگ میں تو تتر بتر (منتشر) کرد بیجئے ان کی وجہ سے ان کے پس پشت لوگول کو (جو جنگ میں حصہ لے رہے ہیں ان کو تکلیف اور سزاد بیجئے ) تا کہ وہ لوگ (جوان کی پس پشت ہیں) سمجھ جائیں (ان کود کھ کر سبق حاصل کرلیں) ادراگر آپ کو (معاہدین کی ) کسی جماعت ہے دغا کا اندیشہ ہو ( کسی علامت سے ان کی بدعہدی ظاہر ہور ہی ہو ) تو الٹادیجئے ( ان کاعہد واپس کردیجئے ) ان کی طرف اس طرح که آپ اور وہ برابر موجائيں (بيحال ہے يعنى عبد اوشنے كا حال جانے ميں اپ اوروہ كيسال موجائيں اس طرح كدآ پ ان پر بيواضح كرد يجئ اور جلا و يجئ تاكرآب يربدعهدى كالزام ندآجائ )بلاشبالله تعالى خيانت كرف والول كويندنيس كرت\_

تخفیق وترکیب. سینق یونوکل گانسیر به اور بعلب جواب شرط به جو محذوف به اور فیان الله دوال برجزاء به مقامع به جمع مقمعة لو به کاگرزیالکڑی کامر ابوا چا بک ویقو لون لیخی بیضر بون پراس کاعطف بوز به به حظلام میند مبالغه بونه کی وجہ سے بیشبہ بوتا ہے کہ اس طرح زائد ظلم کی فی تو ہوئی لیکن اصل ظلم اللہ کے لئے ثابت رہا - حالانکہ ظلم کی بالکلیہ فی ہوئی چا ہے مفسر علام " ذی ظلم" کہ کرائی کا از الدکررہے ہیں کہ یہاں اس لفظ کے معنی مبالغہ کئیں ۔ بلک ظلم کی نسبت کرنے کے ہیں۔ پس ظلم کی نفی اور ظلم کی نفی فی مروری ہے۔ کہ مالک مطلق ہونے کی وجہ مسے اللہ کا کوئی تقرف کے کہنیں ۔ اس لئے عقلاً بھی اللہ سے ظلم کی فی ضروری ہے۔

داب یعن کاف کا پہلے سے تعلق ہے اور مبتداء محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے بیگل رفع میں ہے جملہ متا نفہ ہے یہ الفاظ دو جگہ آرہے ہیں لیکن اول جگہ کفر پر سزا ہونے ہیں تشبید دینا ہے اور دوسری جگہ اس بارے میں تشبید دینی ہے کہ اللہ کا معاملہ بغیر اپنی حالت تبدیل کیے نہیں بدلنا۔ اس لیے تحرار کا اب شبہ بیں رہایا یوں کہا جائے کہ اول اجمال ہے اور دوسر انفصیل یا کہا جائے کہ پہلا تغیر کفر کی وجہ سے اور دوسرا تکذیب کی وجہ سے بیان کیا گیا۔ غرض سب کا حاصل یہی ہے کہ تکر ارنہیں ہے۔

نیز "فلٹ بان الله" کامطلب ینہیں کہ انسانوں کی حالت پلننے پراللہ کا معاملہ ضرور بلٹ جاتا ہے بلکہ منشاء یہ ہے کہ اللہ اپنے معاملہ کونہیں بدلتے جب تک انسان خود نہ بدلے اور ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے مغالط نہیں کھانا چاہئے اور یہاں تو آیت ان شرالدواب اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ لیکن اس سورت کے تیسرے رکوع میں یہی لفظ مشرکیین کے قی میں آچکے ہیں۔ پس بظاہر تعارض ہوگیا۔ لیکن کہاجائے گا کہ عام گنہگاروں سے بدتر ہونا تو سب کفار پرصادق آتا ہے۔ خواہ وہ مشرکیین ہوں یا اہل کتاب۔ اس لئے کوئی تعارض نہیں ہے۔

اور لا بو مسون سے مراد تمام کا فرنہیں ہیں۔ بلکہ صرف وہ کا فرمراد ہیں جن کا مرتے دم تک ایمان ندلا ناعلم اللی میں مقدر ہوچکا ہے اس لئے اسلام میں داخل ہونے والے کا فروَں کی وجہ سے شبنیں ہونا چاہئے۔

فشرد. لین ان کے ساتھ الی سخت کارروائی سیجئے جس سے دوسر نے دشنوں کوعبرت ہواور اپنے ارادوں سے باز آ جائیں اور آ پ اور آ پ کی کارعب اور دبد بہیٹے جائے اور فشو د اور فائیلہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ عہد کے تو ڑجوڑ کا اختیار امام وتت کو ہے جو آنخضرت کی کا جائشین ہے اور عہد کی واپسی میں دغاکی قیداکٹری ہے۔ مناسب ہوتو اس کے بغیر بھی امام واپس کرسکتا ہے۔

ربط آیات: بیست پیچلی آیات میں کفارکواین غالب ہونے کے گمان کا غلط ہونا بتلایا تھااور آیت اذیہ قسول السخ میں مسلمانوں کی مغلوب سلمانوں کی مغلوبیت کے گمان کی غلطی واضح کرنی ہے کہ وہ تو کل سے غالب آئے اور جس طرح پہلی آیت سے کفار کا ونیا میں مغلوب اور سرایا فتہ ہونا معلوم ہوا۔ اس طرح آیت ولو تسری النع سے ان کی اخروی مغلوبیت اور سرا اوس کا بیان ہے اور کفار مشرکین کے ان اور الدو اب النع سے اہل کتاب کفار کے معاملہ کا بیان ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... فرجی نشه اوراس کا اثر : .... بدر میں جب شی جربے مروسا مان ملمان جنگ کے لئے نکلے تو منافق اور کے دل کے آدی اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکے۔اس لئے کہنے لگے کہ مسلمانوں کوان کے دین کے نشہ نے مغرور کردیا ہے۔

بہر حال یہ بات اگر چہ طعنہ کے طور پر کہی گئی تھی لیکن غلط نہیں تھی کیونکہ بلاشبہ یہ دین ہی کا نشہ تھا جس کی وجہ سے حق غالب آیا اور باطل نکر ا کر پاش پاش ہو گیا۔اس لئے شاید قر آن کریم نے ان کے اس قول کو فقل کر کے رد کئے بغیر صرف اتنا کہا کہ و من یہ ہو کل علی اللّٰہ۔ یہ تو کل وہی نشہ تو ہے مگر نشر حق ہے باطل نہیں ہے۔

قوموں کا عروج وزوال خودان کے اپنے ہاتھوں ہوتا ہے: ....... آیت ذلک بان اللہ النہ نے واضح کردیا کہ قوموں اور جماعتوں کے مرنے ، جینے ، بڑھنے ، گرنے کا قانون کیا ہے؟ تواللہ کی مقررہ سنت یہ ہے کہ وہ جب کسی کوا پی نعمتوں سے سرفراز فرما تا ہے تواس میں از خود تبدیلی نفرما تا۔ جب تک لوگ خودا پی حالت نہ بدلیں۔ و نیا کی پوری تاریخ بھی بتلارہی ہے کہ ہر قوم خود ہی اپنی زندگی کا گہواراہ بناتی ہے اور پھرخود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودتی ہے۔ آیت ان شرا لدو اب النے میں بیہ تلانا ہے کہ عقل وحواس سے ٹھیک طرح کام نہ لینا اور اندھوں کی طرح چانا ، انسانیت کی درجہ سے اپنے کو گرادینا ہے۔ کفر وشرک بھی اسی اندھے بن کا نتیجہ ہے۔ پس ایمان کی راہ تو عقل وبصیرت کی راہ ہوئی اور کفر اندھے بن کا دوسرانا م ہوا۔

لڑنے کی حالت میں بھی دشمن کے ساتھ اسلام کا عدل وانصاف: .............گراس کا کاظرہے کہ دوسر نے بیا کو سے تو یہ تھیک تمہار ہے طرز ممل سے نقصان نہ پہنچنے پائے مثلاً: ایک دم معاہدہ تو ژکرر کھ دے اور ان کوسوچنے یا سنیطنے کا موقعہ بھی نہل سکے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وقت سے پہلے انہیں خبر دار کر دینا چاہئے۔ تاکہ لوگ تیاری کرنا چاہیں تو ہماری طرح انہیں بھی تیاری کا پورا موقعہ ل سکے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن نے ہر معاملہ میں تی کہ جنگ میں بھی سچائی اور دیا نت کا جو معیار قائم کیا ہے وہ کس قدر بلند ہے کہیں بھی اس نے کوئی ایسا گوشہ نہیں جھوڑا جہاں اخلاقی کمزوری کو ابھرنے کا موقعہ دیا گیا ہو۔ کیا دنیا میں اس وقت تک کسی قوم نے احکام جنگ کواس درجہ بلندا خلاقی معیار پر رکھا ہے۔ (ترجمان)

ان آیات سے بیمسائل متنبط ہورہے ہیں۔ا۔ ذمی اگر عہدتوڑ دیتو حربی کا فرکے تھم میں ہوجاتا ہے۔۲-اسلام میں جنگ کے درمیان خداع تو جائز ہے گرغداری کی اجازت نہیں ہے۔

لطائف آیات: ...... تیت ذلک بان الله النح کے عام مضمون میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کی سالک ہے جب کوئی گناہ سرز دہوجاتا ہے یا طاعت چھوٹ جاتی ہے تواس سے انوار وبر کات مقصودہ ختم ہوجاتے ہیں۔ آیت اما تفقف بھم النح سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاس تدابیر باطنی کمالات کے منافی نہیں۔

وَنَزَلَ فِيُمَنُ أَفَلَتُ يَوُمَ بَدُرٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ يَامُحَمَّدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَبَقُوا الله أَى فَأَتَوُهُ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُونَ (٥٩) لَا يَفُوتُونَهُ وَفِي قِرَاءَ وَ بِالتَّحْتَانِيَةِ فَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ مَجْذُو فَ أَي أَنفُسَهُمْ وَفِي أَجُرى بفَتُح إِنَّ عَلَى تَقُدِيُرِاللَّامِ وَاَعِدُّوا لَهُمُ لِقِتَالِهِمُ مَّااسُتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الرَّمُيُ رَوَاهُ . مُسُلِمٌ وَّمِنُ رِّبَاطِ الْحَيُلِ مَصْمَرٌ بِمَعْنَى حَبُسِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تُرُهِبُونَ تُحَوِّفُونَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمُ اَىٰ كُفَّارَ مَكَّةَ وَاخَرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ اَىٰ غَيْرِهِمْ وَهُـمُ الْمُنَافِقُون اَوالْيَهُودُ كَاتَعُلَمُونَهُمْ اللهُ يَعُلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوقَ اللهِ يُوقَ اللهِ عَزَاوَهُ وَانْتُمُ لَا تُظُلَمُونَ ﴿١٠﴾ تُنقَصُونَ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ جَنَحُوا مَالُوا لِلسَّلْمِ بِكُسُرِ السِّينِ وَفَتُحِهَا الصُّلُحُ فَاجُنَحُ لَهَا وَعَاهِدُ هُمُ قَالَ ابُنُ عَبَاسٌ هَـذَا مَنُسُوُخٌ بِايَةِ السَّيُفِ وَمُحَاهِدٌ مَحُصُوصٌ بِاهُلِ الْكِتَابِ اِذُ نُزِلَتُ فِى بَنِى قُرَيُظَةَ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهُ ثِقُ بِهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لِلْقَولِ الْعَلِيمُ ﴿ إِلَّهُ عِالْفِعُلِ وَإِنْ يُرِيدُوْ آ اَنْ يَخْدَعُو لَكَ بِالصُّلَحِ لِيَسْتَعِدُ واللَّ فَانَّ حَسَبَكَ كَافِيُكَ اللهُ مُهُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤُمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾ وَٱلَّفَ حَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ بَعُدُ الْاِحْنِ لَوَ أَنْفَقُتَ مَافِي الْآرْضِ جَمِيْعًا مَّآ أَلَّفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ الَّفَ بَيْنَهُمْ بِقُدُ رَتِهِ إِنَّهُ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ حَكِيْمٌ ﴿٣٣﴾ لَا يَخُرُجُ شَيْءٌ عَنْ حِكْمَتِهِ يَــَايُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَ حَسُبُكَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ ﴿ ﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ حَرِّض حَبِّ الْمُؤُمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ لِلْكُفَّارِ الْحَ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ عِشُرُونَ صَبْرُونَ يَغُلِبُوا مِائَتَيُنْ مِنْهُمْ وَإِنْ يَكُنُ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغُلِبُوا مِائَتَيُنْ مِنْهُمْ وَإِنْ يَكُنُ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغُلِبُوا الْفَا مِّنَ الَّـذِينَ كَفَرُوا بِمَانَّهُمُ أَى بِسَبَبِ أَنَّهُمُ قَوُمٌ لاَّ يَفُقَهُونَ ﴿١٥﴾ وَهـذَا حَبرٌ بِـمَعنى الْآمُر أَى لِيُقَاتِلَ الْعِشُرُونَ مِنْكُمُ ٱلْمِائِتَيُنِ وَالْمِائَةُ الْآلُفَ وَيَثْبُتُوالَهُم ثُمَّ نُسِخَ لَمَّا كَثَرُوا بِقَوْلِهِ ٱلْكُنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعُفًا ۖ بَضَمِّ الضَّادِ وَفَتُحِهَا عَنُ قِتَالِ عَشُرُةِ ٱمْثَالِكُمْ فَإِنْ يَكُنُ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْكُمْ مِّاقَةٌ صَابِرَةٌ يَّغُلِبُوا مَائَتَيُنَ مِنْهُمُ وَإِنْ يَّكُنُ مِّنْكُمُ الْفُ يَّغُلِبُوْآ اَلْفَيْنِ بِإِذُنِ اللهِ بِإِرَادَتِهِ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْكَمُرِ آَىُ لِتُقَاتِلُوا مِثْلَيْكُمُ وَتَثُبُتُوا لَهُمُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ (١٢) بِعَوْنِهِ وَنَزَلَ لَمَّا آحَذُوا الْفِدَاءَ مِنْ آسُرَى بَدُرِ مَاكَانَ لِنَبِيّ اَنُ يَّكُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَـهُ اَسُـراى حَتَى يُثُخِنَ فِي الْآرُضِ يُبَـالِـعَ فِي قَتُلِ الْكُفَّارِ تُرِيْدُونَ آيُّهَا الْمُؤُمِنُونَ عَرَضَ اللَّانُيَا تَحْجَطَامَهَا بِاَحْدِ الْفِدَاءِ وَاللَّهُ يُرِيْدُ لَكُمُ الْأَخِرَةُ أَى ثَوَابَهَا بِقَتَلِهِمُ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٧٤) وَهـذَا مَنْسُوخٌ بِقَوُلِهِ فِامَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّافِدَاءً لَوُلَا كِتَبٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ باحُلال الْعَنَائِمِ وَالْاسُرَى لَكُمُ لَمَسَّكُمُ فِيمَآ أَخَذُ ثُمُ مِنَ الْفِدَاءِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٨) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُتُمُ

## عُ حَلَّلًا طَيِّبًا أَو اللَّهُ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٩﴾

ترجمه: ..... (جو كفارغزوه بدرسے بھاگ كھڑے ہوئے تھے ان كے بارے ميں بير آیت نازل ہوئی )اور (اے محر بھے!) بيد نہ جھنا کہ جن لوگوں نے کفری راہ اختیار کی ہے وہ فیج لکلے (اللہ سے یعنی اس سے جھوٹ گئے ) وہ کبھی عاجز نہیں کر سکتے (اللہ سے نہیں چھوٹ سکتے اور ایک قراءت میں لا بحسین یائے تخانیہ کے ساتھ ہے اس صورت میں اول مفعول محذوف ہوگا یعنی لفظ اتھم اور ایک قرائت میں انہم ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے لام مقدر ہوکر )اور (ان کا فروں سے مقابلہ کرنے کے لئے ) مہیار کھوجتنی تمہارے بس میں طاقت ہے (نی کریم ﷺ نے اس قوت کی تفسیر تیراندازی سے کی ہے جس کوامام سلم نے روایت کیا ہے ) اور بلے ہوئے گھوڑوں سے (بیمصدر ہے جس کے معنی اللہ کی راہ میں گھوڑے تیارر کھنے کے ہیں ) کہ دھاک بٹھائے رکھو( اس سامان اور تیاری کی وجہ سے رعب جمائے رہو )اللہ کے اوراپنے دشمنوں ( کفار مکمہ ) پراوراوروں پر بھی جوان کے علاوہ ہیں (یعنی کفار مکہ کے علاوہ ۔وہ منافق ہوں یا یہودی) جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے اوراللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچو گے تنہیں (اس کا ثواب) پورا پورا کا جائے گا۔ ابیانہ ہوگا کہ تمہاری حت تلفی ہو (اس میں پچھ کی نہیں کی جائے گی )اورا گریج تھیں (مائل ہوں)صلح کی طرف (سیلم سین کے کسرہ اور فتح کے ساتھ دونوں طرح ہے ملے کے معنی ہیں ) تو آپ بھی اس طرف جھک جائے (اوران سے معاہدہ کر لیجئے۔ ابن عباسؓ کی رائے میں یہ آیت جہادی آیت سےمنسوخ ہے اور مجامِر قرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ یہ آیت خاص ہے کیونکہ بوقر بطہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے )اوراللہ پر جروسہ رکھنے (انہیں کا سہاراتکیے ) بلاشبہ وہی ہیں جوسب کی (باتیں ) سنتے ہیں۔(سب کچھ کارروائیاں ) جانتے ہیں اور اگران کا رادہ یہ وکداپ کودھوکد یں (صلح کرے آپ کے خلاف تیاری کرنے کے لئے ) تو اللہ کی ذات آپ کے لئے كافى (بس) ہے وہى ہیں جنہوں نے اپنى مدداورمسلمانوں كے ذريعة كوتوت بخشى اوران ميں باہم ولى الفت (كيجبتى) پيداكر دی (پہلے دہمنی تھی )اور اگر دنیا بھر کا خزانہ بھی آ ب خرچ کرڈالئے تب بھی ان کے دلوں میں باہمی اتفاق پیدانہ کر سکتے لیکن بیاللہ ہی ہیں جنہوں نے (اپنی قدرت سے ) ان میں باہمی الفت پیدا کردی بلاشبہوہ (اپنے کاموں میں ) زبردست ہیں حکمت والے ہیں (كوئى چيز بھى ان كى حكمت سے بابرنييں ہاے نبى ان كى اللہ كانى بيں اور (آپ كے لئے بس كرتے ہيں) وہ مؤمنين جوآب کے پیچے چلتے ہیں۔اے نی ﷺ!آپ مسلمانوں کو ( کفارے) جہاد کرنے کا شوق (ترغیب) ولائے اگرتم میں ہیں ،۲ آدی بھی مشکلوں کوجھلنے والے نکل آئیں تو یقین کرو۔ دوسو ۱۰۰ شمنوں پر غالب رہیں گے اور اگرتم میں ایسے آ دمی سو ۱۰ اہو گئے (یک یا اور تا کی ساتھ دونوں طرح ہے ) توسمجھالو کہ ہزار ۱۰۰۰ کافرول کو مغلوب کر کے رہیں گے۔ کیونکہ (بعنی بیاس وجہ سے ہوگا کہ بیکا فرلوگ) الی جماعت ہے جس میں سمجھ بو جینہیں (پی خبر تھم کے درجہ میں ہے۔ یعنی ہیں ۲۰مسلمانوں کو دو۲۰۰۰ سو کفار سے۔اورایک سومسلمانوں کوایک ہزار کفار سے بھڑ جانا چاہئے۔اور ثابت قدم رہیں لیکن بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئ تو اگلی آیت سے پیچکم منسوخ ہوگیا۔اباللہ نے تمہارابوجھ ملکا کردیااورانہیں معلوم ہوگیا کہتم میں کچھ ہمت کی کی ہے (لفظ صف ضاد کے ضمہ اور فتح کے ساتھ ہے یعنی اپنے سے دس گنا طاقت کا مقابلہء کرنے سے مزوری آگئ ہے )اب اگر (یا اور تا کے ساتھ ہے )تم میں سے سوآ دمی ثابت قدم ہوں تو ہ دوسو ( دشمنوں ) پر چھاجا کیں گے ادراگر ہزار ہوں توسمجھو کہ دو ہزار دشمنوں کومغلوب کر کے رہیں گے اللہ کے حکم ہے (ان کے ارادہ سے۔ یی خبر بھی حکم کے معنی میں ہے بعنی تنہیں اپنے سے دوگنی طاقت سے بھرٹے ہوئے بھی ڈٹ جانا جا ہے ) اور اللہ تعالیٰ جے والوں کا ساتھ دیتے ہیں (اپنی مدد سے۔ اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ آنخضرت ﷺ نے بدری قید یوں سے کھ

معاوضة بول فرمالیا تھا) نی ویک کے شایان شان نہیں کہ ان کے قیدی رہ جائیں (تکون تا اور یا کی ساتھ ہے) جب تک نی خوب خوزین ی نہ کرلیں ملک میں (کفار کے قل میں سرکشی نہ دکھلالیں) تم (اے مسلمانو!) دنیا کا سامان چاہتے ہو (فدیہ قبول کر کے مال واسباب) اور اللہ بڑے لئے آ فرت چاہتے ہیں (لیٹی کفار کو مار کر آ فرت کا ثواب) اور اللہ بڑے زبردست ، بڑے حکمت والے ہیں (بیچ کم منسوخ ہے دوسری آ بیت فیام منا بعد و اما فداء کی وجہ ہے) آگر پہلے سے اللہ کا تھم نہ ہوگیا ہوتا۔ (تمہارے لئے مال غنیمت اور قیدیوں کے جائز ہونے کا) تو جو کھی تم نے (معاوضہ) لیا ہے اس کے لئے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب ہوتا۔ ہم حال جو کہ تمہیں یہ مال غنیمت ہاتھ لگا ہے اسے حلال و پاکیزہ ہم کھرا ہے کام میں لاؤ اللہ سے ڈرتے رہو بلا شبد اللہ تعالی بخشے والے ، رحمت والے ہیں۔

شخفیق وتر کیب: ...... تقدیر اللام ای لا نهم لا یعجزون من قوق اس کی تغییر میں تین قول ہیں اس کے معنی قلعہ کے بھی کئے ہیں اور آنخضرت اللہ نے تیراندازی کے معنے لئے ہیں اور تیسری رائے یہ ہے کہ ہرفتم کے جنگی آلات اور زمانہ کے مطابق لڑائی کے طریقوں کواس میں واخل کیا جائے گا۔ من دو نہم ۔اس میں شیاطین و جنات بھی داخل ہیں۔ چنا نچہ روایت ہے کہ جس کے پاس یا جس مکان میں گھوڑا ہوتا ہے وہاں شیاطین نہیں آتے۔

وان یویدوا جواب شرط محذوف ہے۔ ای فصالح و لا تحشی منهم۔بقول مجاہدًاس سے مراد بنو قریظہ ہیں۔ الف بین قلو بھم. اوس وخزرج اور دوسرے عرب خاندانوں کی لڑا ئیں مشہور ہیں لیکن اسلام نے اس عداوت وغصبیت کو جس بےنظیر بھائی چارگی میں تبدیل کردیا اس کی مثال بھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

ومن اتبعث مفعول معہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور بعض کے زوریک اللہ پر عطف کی وجہ سے مرفوع ہے لیکن اکثر مفسرین حسبک کے کاف پر عطف کرتے ہوئے مجرور مانتے ہیں۔

عشرون. چونکه مسلمانول کے ساتھ اللہ کی نفرت ہاں گئے اپنے سے دس گنا طاقت سے مقابلہ کا تکم ہوااور بیطاقت مشرکین کو حاصل نہیں اس لئے وہ مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اس آیت میں محسنات بدیعیہ میں سے صنعت احتباک پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک جگہ سے ایک نظیر حذف کر دی جائے اور دوسری جگہ وہ موجود ہے چنا نچہ یہاں پہلے جملہ میں لفظ المصابوون محذوف ہے اور المسلمین کفووا موجود ہے اور صبر کا لفظ حذف ہوگیا۔ حسی ید خن . شخانة جمعنی کثافت و صلابۃ آتا ہے لیکن یہاں لازمی معنی لیعنی قوت میں استعال ہوا ہے۔

والله برید الاحوة \_ یهان اراده کے معنی مرضی اور پیندیده کے ہیں۔اس لئے اب بیاشکال نہیں ہوسکتا کہ اس سے قو معلوم ہوا کہ الله کا اراده پورانہیں ہوتا۔ حالا نکدید بات اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہے۔و هذا \_ یعنی قیدیوں کے معاوضہ کا حرام ہونا اور صرف ان کے قل کا واجب ہونا منسوخ ہوگیا ہے سورہ محمد کی آیت کی وجہ سے یہی امام شافعی کی رائے ہے لیکن حنفیہ کے نزدیک بقول صاحب تفییر احمدی۔ یہی ماہ میں تھا اور اب امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے۔ خواہ قل کردے۔ یا غلام بنادے۔ یا منت احسان کر سے چھوڑ دے یا فدید لے کر رہا کردے۔

لو لا كتاب اس كي فبرمحذوف ب- اى لو لا وجود حكم من الله مكتوب باجلال الغنائم لمسكم النع (ييني اگرالله كي طرف ب مال غنيمت كے حلال ہونے كائكم نه آتا تو تهميں عذاب اللي بيني جاتا۔)

اوربعض حضرات نے لو لا کتاب سے مرادینوشتالہی لیا ہے کہ جولوگ آنخضرت اللے کے ساتھ بدر میں شریک ہول گے

ان پرعذاب اللي نبيل موگا-آپ ﷺ نے ارشادفر مايا ہے۔ لو نول من السماء عذاب ما نجامنه غير عمر بن المحطاب ﴿ وسعد بن معاذٌ. ﴿ ترجمہ ﴾ اگرعذاب اللي آتا تو بجزعمر بن الخطابُّ اور سعد بن معادٌ کے کوئی نہ بچتا۔

ربط آیات: کالٹ کی پڑے یہ دو تا ہے جنگ کا ذکر چلا آرہا ہے۔ لڑائی میں پچھلوگ نے بھی جایا کرتے ہیں۔ آیت لا یہ حسبن النے میں یہ بتلانا ہے کہ اللہ کی پکڑے یہ یوگر نے کرنہیں جاستے۔ آخر کسی نہ کسی روز پھر پکڑے جا کیں گے۔ آیت واعدوا النے میں جنگ کی تیاری میں مکنہ عدتک ہروفت مستعدر ہے کا تھم دیا جارہا ہے۔ مسلمانوں کی جنگ تیاریوں سے مرعوب ہوکرا گرکفار تسلم کی طرف جنگ کی تیاری میں مکنہ عدتک ہروفت مستعدر ہے کا تھم دیا جارہا ہے۔ مسلمانوں کی جنگ تیاری میں مللہ میں ہے کاروہمو میں مبتلا ہونے سے بچایا جارہا ہے۔ اگلی آیت یہ النہی النہ میں جہاد کا شوق دلایا جارہا ہے اور اس سلمہ میں پہلے قانون جنگ کی ایک دفعہ بیان کی جارہ کی کا جارہ کی جارہ کی جارہ کی کی جارہ کی کو حد کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی کا جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی کی جارہ کی خود کی جارہ کی جارہ

شان نزول: ..... آیت و لا یحسب النع کے شان نزول کی طرف مفسر علام نے اشارہ کردیا ہے کہ جنگ بدر سے فرار ہونے والے کفار کے بارے میں نازل ہوئے ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں۔ کہ یا ایھا النبی حسبات الله حضرت عمر کے اسلام لانے کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔

سعید بن جبیر گا بیان ہے کہ آنخضرت ﷺ پراس وقت ۳۳ مرداور ۲ عورتیں ایمان لا چکی تھیں جب حضرت عرضسلمان ہوئے تو ۴۰ کاعدد پوراہو گیااور بیآیت نازل ہوئی اور بعض کی رائے ہے کہ بدر بین کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔ پہلی صورت میں آیت کو کمی اور دوسری صورت میں مدنی ماننا پڑے گا اور رہے ہی ممکن ہے کہ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ نازل ہوئی۔اس لئے کمی ہمی ہواور مدنی بھی۔

گوناگوں مصالح کوسا منے رکھتے ہوئے مالی فدیہ لے کرقیدیوں کورہا کردینے کی رائے کوزیادہ پندکیااور کہا کہ خیرہم شہید ہوجا کیں گے۔ آپ ﷺ نے بھی اپنی طبعی رحم ولی سے اسی رائے کوتر جج دے کر فیصلہ فرمادیا اور فرمایا کہ بعض دلوں کو اللہ دودھ سے بھی زم اور بعض کو پھر سے بھی زیادہ بخت بنا دیتا ہے۔ اے ابو بکر اقتمال حضرت ابراہ پٹم جیسی ہے۔ جنہوں نے اپنی قوم کے بارے میں اور تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔ فعمن تبعنی فانہ منی و من عصانی فانک غفور حیم.

اوراے عرق تمہاری مثال حضرت نوئے جیسی ہے۔ جنہوں نے اپنی قوم کے پارے میں ان الفاظ میں بددعا کی تھی۔ رب لا تذر علی الارض من الکفوین دیارا.

چنانچے عقبہ،نظر ،طعمدان تین کی تو گردنیں اڑا دی گئیں اور کسی قیت پرانہیں معافی نہیں دی گئی ۔لیکن باقی سب کور ہا کر دیا گیا۔حضرت ابوالعاص کو صحابہ کے مشورہ سے مفت رہا کیا گیا۔جس کوشری اصطلاح میں مسن کہا جاتا ہے۔ کسی معاوضہ کے طور پر مسلمان بچول کی تعلیم کا کام لیا گیا اور کسی سے مالی معاوضہ لے لیا گیا ہی میں حضرت عباس بھی ہیں جوفد بیادا کرنے کے بعد مسلمان ہوگئے۔ مگرایئے افلاس کی شکایت کرنے گئے جس پر آگئی آئیش نازل ہوئیں۔

چونگہ جن تعالیٰ کومسلمانوں کا یہ فیصلہ پیندنہیں آیا۔اس لئے سرزنش کی گئی۔جس کی وجہ ہے آنخضرت ﷺروئے اور فر مایا کہ عذاب کے آثار بہت قریب آ چکے تھے۔ بجزعمرؓ اور سعد بن معادؓ کے کوئی نہ بچتا لیکن اللہ نے فضل فر مادیا کہ عذاب نازل نہیں ہوا۔

و تشریکی: .......سمسلمانوں کو ہر شم کی فوجی طاقت واسلحہ فراہم رکھنے کا حکم ...... یہ وہمکن نہیں کہ کوئی جماعت جنگ کا سروسامان اس طرح مہیا کرسکے۔ جو ہراعتبارے کمل ہو۔ تاہم مسلمانوں کواس بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مقد ور بھر جو بچھ کر سکتے ہیں کریں یہ بات نہیں کہ جب تک دنیا بھڑے ہتھیاراور ہر شم کے سازو سامان مہیان نہ ہوجائیں۔ یہ سے کہ مقد ور بھر جو بچھ کر سکتے ہیں کریں یہ بات نہیں کہ جب تک دنیا بھڑے ہتھیاراور ہر شم کے سازو سامان مہیان نہ ہوجائیں۔ اس لئے اس وقت تک بے بی کاعذر کرتے رہیں اور جنگ کے دفاع سے بے فکر ہوجائیں۔ چونکہ جنگی تیاری بغیر مال کے نہیں ہوسکتی۔ اس لئے وما تنفقوا اللح میں روپیہ سے مدد کرنے کی اپیل کی جارہی ہے۔

غرض ہے کہ جن حضرات نے ف الجنع کے تھم کو ضروری قرار دیا توان کے نز دیک ہے آیت منسوخ ہوگی لیکن اگر مسلحت کی قید لگادی جائے تو پھر منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

 جوصدیوں سے فتندوفساد کی فضامیں پرورش پائے ہوئے تھے۔لیکن دس بارہ سال کی ذراسی مدت میں آپ ﷺ نے وہ کایا بلیٹ دی کہ اب باہمی کینداور عداوت کی جگہ محبت و آشتی نے اس طرح لے لی کہ ہر فرد دوسرے کی خاطر اپناسب پھے قربان کرویئے کے لئے مستعد ہوگیا۔فی الحقیقت بیا لیک پیغیمران عمل تھا جو پیغیمراسلام کی تعلیم و تربیت نے انجام دیا۔

مسلمانو ل کودوگی طافت کے مقابلہ میں بھی پامردی کا تھم: ..... آیت آن یکن منکم النع میں اگر چاس تھم کو خبر کے عنوان سے بیان کیا جارہا ہے۔ لیکن مقصود خبر دینائییں ہے بلکہ تھم دینا ہے کہ میدان جنگ میں آئی طافت کے آئے بھی ثابت قدم رہنا واجب ہے۔ بھا گنا جرم ہے اور تعلین جرم۔ اور اس طرز تعبیر میں نکتہ تاکید ومبالغہ ہے کہ جس طرح غلبہ کی خبر کے بیشی ہونے کی صورت میں ثابت قدم رہنا واجب ہونا چاہئے ، اس طرح اب بھی واجب ہے۔ اس توجیہ بعداب آیت کے الفاظ پریہ شبہ بھی متوجہ نہیں ہوسکتا کہ ہم بعض دفعہ اس کے خلاف دیکھتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ خبر غلط ہوگئ ۔ کیونکہ صدق وکذب کا تعلق تو خبر سے ہوا کرتا ہے اور کہا جا چکا ہے کہ یہ تھم کھنظوں میں اگر چہ خبر ہے گرمعنا انشاء ہے بطور کنا یہ کے اور کنا یہ میں اگر چہ ملزوم سے لازم کی طرف انقال ہوتا ہے، گرمقصود لازم ہی ہوتا ہے۔ طزوم تھمود نہیں ہوتا اور صدق و کذب بھی غیر مقصود چیز پر متوجہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہاں خود ملزوم بھی نفسہا صادق ہے۔ کیونکہ غلبہ کا ہونا باذن اللہ کی قید کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر کسی حکمت و مسلحت خداوندی سے اللہ کی مرضی نہ ہوتو غلبہ بھی نہیں ہوگا۔

ایک دفیق اشکال: ........بدر کے قیدیوں کے متعلق صحابہ نے جورائے دی تھی اس کے متعلق اشکال یہ ہے کہ آیا کئی نص کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ قیاس کیا تھایا نص موجود نہیں تھی تب قیاس کرنے کی ضرورت پیش آئی ؟ غرض ان دونوں صورتوں میں شبہ ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں تو یہ اشکال ہے کہ نض موجود ہوتے ہوئے صحابہ کا قیاس کرنا ہی غلط ہوا۔ پھر آپ بھی نے ان کی موافقت کیوں فرمائی ؟ اور دوسری صورت میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ نص نہ ہونے کی صورت میں قیاس کرنا سے جو اے پھر تماب کیوں ہوا؟ خاص کر جب کہ پہلے وہی کے ذریعہ اختیار بھی دے دیا گیا تھا۔ پھر بیر عماب صرف صحابہ نہی پر کیوں ہوا۔ حضور بھی بھی تو اس مشورہ کے قبول میں برابر کے شریک ہے؟

ا شکال کاحل: ..... جواب مید ہے کہ یہاں دوسری صورت تھی یعنی کوئی نص موجو زئیں تھی۔اس لئے قیاس کیا گیا تھالیکن پھر عماب کی وجہ میہ ہوئی کہ اس رائے میں ایک دنیوی مصلحت یعنی مالی نفع کا کیوں لحاظ کیا گیا ہے۔جبکہ اس کی برائی تم لوگوں کو پہلے سے معلوم في جس كي طرف تويدون عوض الدنيا مين اشاره كيا كيا م

صحابہ کی اجہ تہا دی غلطی :....... گرصابہ کی نظر دنیوی مفاد کے ساتھ اس کے دینی پہلو پر بھی تھے۔ یعنی انکے راہ راست پر آنے کی امید۔اس لئے انہوں نے اس رائے کو ترجے دی اور یہ سمجھے کہ جس کا میں صرف دنیاوی مفاد کا پہلوہوا سے نہیں کرنا چاہئے۔
لیکن جس بات میں دین و دنیا دونوں کے فائد ہے ہوں اس کو اختیار کرلینا چاہئے۔ حالا نکداگر ڈرا تامل کرتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ اچھائی اور برائی کا مجموعہ اچھائی ہوا کرتا بلکہ نتیجہ ارذل کے تابع ہونے کی وجہ سے مجموعہ کو برائی کہا جائے گا۔ای خوروتا مل نہ کرنے برعتا بوا۔ باقی وی میں اگر چہ ایسا صیفہ بولا گیا تھا، جس سے اختیار مجھ میں آتا ہے،لین اختیار دینا مقصود نہیں تھا بلکہ آز مائش و امتحال دومباح چیزوں سے ہوا کرتا ہے،لین ایک مباح اور ایک غیر مباح میں اختیار نہیں ہوا کرتا ہیں بہاں بھی قیدیوں کا قل قر مباح تھا،لین ان سے معاوضہ لے کر دہا کہ طرح کے دنیاوی لائچ ہونے اور سر صحابہ کو بھینٹ پر تھا دگی کی وجہ سے فلامر ہے کہ غیر مباح کہا جائے گا۔غرضیکہ اس مباح اور غیر مباح کے مجموعہ میں اگر چہ صور ڈ صیفہ اختیار کا رہا ہی نہیں کی الحقیقت ایک طرح سے ناپہندیدہ جانب پر مطلع کر کے ان کو آزمائش میں ڈالنا تھا۔ اس لئے عماب ہوا کہ تم نے تامل سے کیوں نہیں کا مہلیا؟

اجتہاد میں خطا ہونے پرا کہرا اور در شکی پر دُو ہرا تُواب ملتا ہے: ..... اس اجتہاد میں اگر چہ فاروق اعظم کی رائے کا درست ہونا معلوم ہوا جوان کی عظمت میں چار چاند لگا تا ہے اورالی کتنے ہی موقعوں پران کا جوہر کمال کھلا ہے۔ تاہم دوسروں کی خطاء اجتہاد پر بھی اجروثواب کا وعدہ ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ پینمبر سے اگر اجتہادی غلطی ہوجائے تو وہ اس پر برقرار نہیں رکھا جاتا بلکہ فوراً متنبہ کردیا جاتا ہے۔

حنفیہ کے زد یک جنگی قیدیوں کومفت یا تاوان لے کررہا کرنا دونوں ناجائز ہیں، بلکہ ان کویا قبل کردیا جائے یاغلام بنالیا جائے اور یاذی رعایا بنالیا جائے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک سورہ محمد کی آیت فاما منا المنے بھی منسوخ نہیں۔اس لئے ان کے نزدیک امام وقت کواختیار ہے کہ دونوں آیتوں کی روشنی میں خودان کومفت رہا کردے یا معاوضہ لے کریا غلام بنائے یا ذمی رعایا میں داخل کردے اور یا پھر قبل کر ڈالے۔

لطاكف آيات: .... آيت لو انفقت الن علم مواكس الحجى صفت كاول من پيداكروينا شيخ كافتيار من بين

ہوتا اور آیت النی خفف الله النے سے معلوم ہوتا ہے کہ شخ کو چاہئے کہ کمز ورسا لک کے لئے تخت مجاہدہ تجویز نہ کر ہے۔

اور آیت ماکسان للنبی النج سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نی معصوم سے اجتہادی خطا ہو کئی ہے قو مشائخ معصوم سے بدرجہ اولی خطائے اجتہادی ممکن ہے۔ آیت لولا کتاب من الله النج سے معلوم ہوتا ہے کہ خطائے اجتہادی جس پرایک طرف اجرو تو اب کا وعدہ ہے جب اس پر بھی عما ب ہوگا تو اس سے اس مقولہ کی تائیدنکل آئی۔ حسنات الابو او سیئات المقربین (نیکوں کی اچھائیاں مقربین کی برائیوں کے برابر ہیں۔)

يْـَايُّهَـا النَّبِيُّ قُلُ لِّمَنُ فِي آيُدِيكُمُ مِّنَ الْاسَارِاي وَفِي قِرَاءَةٍ مِنَ الْاَسُرَى إِن يَسْعَلَم اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا إِيْمَانًا وَإِخُلَاصًا يُؤُتِكُمُ الله خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنْكُمُ مِنَ الْفِدَاءِ بِأَنْ يُضَعِّفَةً لَكُمُ فِي الدُّنيَا وَيُثِيَبَكُمُ فِي الْاحِرَةِ وَيَغُفِوْلَكُمُ ۚ ذُنُوْبَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَهُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَي الْاَسْرَى خِيَانَتَكُ بِمَا ٱظُهَرُوا مِنَ الْقَوُلِ **فَقَدُ خَانُو االلهَ مِنُ قَبُلُ** قَبُلَ بَدُرٍ بِالْكُفُرِ **فَامُكُنَ مِنُهُمُ ۚ** بِبَدُرٍ قَتُـلًا وَاسُرًا فَلْيَتَوَقَّعُوا مِثْلَ ذلِكَ إِنْ عَادُرُ ' وَاللهُ عَلِيُمٌ بِحَلُقِهِ حَكِيْمٌ إِنَ فِي صُنْعِهِ إِنَّ الَّـذِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِـاَمُوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ فِي سَبيُلِ اللهِ وَهُـمُ الْمُهَاجِرُونَ وَالَّذِيْنَ اوَ وَا اِنَّبِيَّ وَنَصَرُواۤ وَهُمُ الْاَنْصَالُ أُولَكِكَ بَعُضُهُمْ اَوُلِيّاءُ بَعُضٌ فِي النُّصْرَةِ وَالْإِرُثِ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِّنَ وَّ لَا يَتِهِمُ بِكُسُرِ الْوَاوِ وَفَتُحِهَا مِّنُ شَيْءٍ فَلَا إِرْثَ بَيُنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ وَلَا نَصِيبَ لَهُمُ فِي الْعَنِيُمَةِ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَهٰذَا مَنْسُوحٌ بِاحِرِ السُّورَةِ وَإِن اسْتَنُصَرُو كُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ لَهُمْ عَلَى الْكُفَّارِ إِلَّا عَلَى قَوْمَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيْثَاقٌ عَهُدٌ فَلَا تَنْصُرُوهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَنْقُضُوا عَهُدَ هُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيُرٌ ﴿ ١٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعُضُهُمُ اَوُلِيّاءُ بَعُضٌ فِي النَّصْرِ وَالْإِرْثِ فَلَا إِرْثَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ إِلَّا تَفُعَلُوهُ آىُ تَـوَلِّـى الْمُؤُمِنِيُنَ وَقَطُعَ الْكُفَّارِ تَـكُنُ فِتُنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبيرٌ ﴿ حُكِي بِـقُوَّةِ الْكُفُرِ وَضُعُفِ الْإِسُلَامِ وَالَّـٰذِيْنَ الْمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَـٰدُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَ وَاوَّنَصَرُوآ ٱولَّـٰئِكَ هُمُ الْمُؤُمِنُونَ حَقَّاً لَهُمُ مَّغُفَرِةٌ وَرِزُقٌ كَرِيْمٌ ﴿٣٤﴾ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مِنَ ابَعُدُ اَيُ بَعُدَ السَّابِقِينَ الِي الْإِيْمَانِ وَالْهِحُرَةِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَاُولَكِكَ مِنْكُمُ أَيُّهَا الْمُهْحِرُونَ وَالْاَنُصَارُ وَأُولُوا الْلاَرْحَام ذَوُ وَالْـقُرَابَاتِ بَعُـضُهُمُ اَوُلَى بِبَعْضِ فِي الْاِرْثِ مِنَ التَّوَارُثِ بِالْإِيْمَانِ مِعْ وَالْهِ حُرَةِ الْمَذُكُورَةِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ فِي كِتْبِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَمِنْهُ حِكْمُةُ الْمِيْرَاثِ

ترجمہ: .... اے نی ﷺ الرائی کے قیدیوں میں سے جولوگ تمہارے قضہ میں ہیں ان سے کہدوو (اور ایک قرأت میں اساویٰ کی بجائے اسریٰ ہے) اگر اللہ نے تہمیں دلوں میں کچھ بھلائی (ایمان واخلاص کی) یائی توجو کچھتم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ ( یعنی جو کچھ فدیہ لیا ہے اس کو دنیا ہی میں تمہارے لئے کئی گنا بڑھا دے گا اور اخروی ثواب الگ عطا فرمائے گا) اور تبہارے (گناہ) بخش دے گا۔ اور اللہ بڑی مغفرت والے، بڑی رحت والے ہیں اور اگر ان لوگوں نے جا ہا (یعنی قیدیوں نے) کہمہیں دغادیں (اپنی چکن چیری باتوں سے ) توبیاس سے پہلے خوداللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں (بدر سے پہلے كفر كرك اوراس كى سزائ كم تهيس ان يرقدرت دے دى گئى ہے (بدر ميں ان توقل اور قيدكرنے كى يس اگر چرانہوں نے ايا ہى كيا، تو تم بھی ایسے ہی کی امیدرکھو) اور اللہ (اپن مخلوق کو) خوب جاننے والے (اوراپنے کاموں میں) بڑی حکمت والے ہیں۔ جولوگ ایمان لائے اور بھرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ( یعنی مہاجرین ) اور جن لوگوں کور بنے کی جگہ دی ( یعنی نی کریم اوران کی مدد کی (یعنی انصار) توبیلوگ باجم ایک دوسرے کے رفیق مول کے (مدداورمیراث میں) اورجولوگ ایمان تولائے اور بجرت نہیں کی تو تمہارے لئے ان کی رفاقت میں سے (ولایت سرواو اور فتہ واو کے ساتھ ہے) کچھنہیں ہے (لہذا تمہارےاوران کے درمیان ندمیراث جاری ہوگی اور ندان کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا ) جب تک وہ اپنے وطن ہے ججرت نہ کریں (بیتھم اس سورت کے آخری تھم کی وجہ سے منسوخ ہوگیا) ہاں اگر دین کے بارے میں مدوچا ہیں تو بلاشبتم پران کی مدولازم ہے ( کفار کے مقابلہ میں ) الا بیر کہ کسی ایسی قوم کے مقابلہ میں مدد جا ہی جائے جس سے تمہارا عہد و بیان ہے (بس ابتم اس قوم کے برخلاف اینے بھائیوں کی مددنہیں کر سکتے اور نہ عہد شکنی کر سکتے ہواوراللہ تمہارےسب کاموں کودیکھتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں (مدداورمیراث میں الہذاتہارے اوران کے درمیان میراث جاری نہیں ہوسکتی) اگرتم الیانہیں کرو گے (یعنی مسلمانوں سے دوتی اور کافروں ہے کئی ) تو ملک میں فتنہ پیدا ہوجائے گا اور بڑا نساد تھیلے گا ( کفر طاقتوراور اسلام کمزور موجائے گا) جوایمان لائے ، ہجرت کی اوراللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی توفی الحقیقت یہی مومن ہیں۔ان كے لئے بخشش ہاورعزت كى روزى (جنت ميں) اور جولوگ بعدكوا يمان لائے (يعني اول ايمان لانے والوں اور ہجرت كے بعد) اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہوکر جہاد کیا تو وہ بھی تمہارے ہی میں شاریں (اے مہاجرین اوانصار!) اور رشتہ دار قرابت دار ) ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں (برنسبت اس ایمان و جرت کی وجہ سے بیمیراث پانے کے جس کا ذکر ابھی بیچیلی آیت میں گزراہے)اللہ کی کتاب (لوح محفوظ) میں بلاشبہ اللہ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں (منجملہ ان کے میراث کی حکمت بھی ہے)۔

ولانصیب لهم اس عبارت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جب قال نہیں کیا تو غنیمت میں شرکت کیسی؟ الا تفعلوہ ای ان لاتفعلوہ ۔نون ان شرطیہ کا ادغام لانا فیہ میں کردیا گیا ہے۔

تحقیق وترکیب ..... فلیتوقعوا النج اشارہ ہان یویدوا کے جواب شرط کی طرف ان الذین آمنوا اسے مراد مهاجرین اولین ہیں۔ تخضرت فلیتوقعوا النج ساتھ مواخات کرادی تھی۔ جس کی وجہ سے اجبنی ہونے کے باوجود میراث میں بھی ایک دوسرے کے شریک ہوجاتے تھے ہیکن بعد میں آیت اولو الار حام نے اس جز کومنسوخ کردیا۔ ولایت جز آگی قر اُت میں مکسور اور باقی قراء کے نزدیک مفتوح ہے۔ اول کے معنی غلب اور سنیت کے ہیں اور دوسری صورت میں مددگاری کے معنی ہیں۔

والسندین آمنوا کی بلا ہمال میں تکرار معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ بعض نے سمجھا ہے، کیکن ایسانہیں۔ بلکہ پہلی آیت میں ایک دوسرے کی ولایت کو اور مونین کی تین قسمول کو بیان فر مایا گیا تھا اور یہاں صرف تعریف و ہزرگی اور خصوصیت بیان کرنی ہے اور ساتھ ہی مغفرت اور عزت کی روزگاری جیسے انجام کی خبر دیتی ہے۔

من بعد الين صلح مديبيك بعدمًر فتح مك يهل كونك فتح مك بعد پر جرت كاحكم نبين ر باتفا-

فولندی کیب الله یعنی الله یک ال

ربط آیات: ..... آیت باایه النبی النج حضرت عباس کادائیگی فدید کے بعدافلاس کی شکایت کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہواور چھلی آیات میں کفار کوئل کرنے ، قید کرنے اوران سے ملح کرنے کا بیان تھا اور بیتیوں با تیں ظاہر ہے کہ غلبہ ہی کی صورت میں ہو سکی تی ہیں۔ کفار کوئل وقید کرنے کی صورت میں تو مسلمانوں کا غلبہ کھلا ہوا ہے، اس طرح دشمن ملح بھی جب ہی کرے گا جب د باہوا ہوگا۔ غرض یکہ وہ احکام غلبہ کی صورت کے تھے ، کیکن دوسری صورت مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی ہے۔ جس میں وہ جمرت پر مجبور ہوں گے۔ اس لئے اگلی آیات ان الذین امنو آ میں ہجرت کے بعض احکام بیان کئے گئے ہیں۔

شان نزول ..... ابن عباس کی روایت ہے کہ آنخضرت کے بدر کے قیدیوں کا معاوضہ فی کس چارسو درہم مقرر فرمایا تھا۔ لیکن حضرت عباس نے عذر کیا کہ میرے پاس کچھنیں۔ آپ کی نے فرمایا کہ جوتم نے اور تہاری ہوی ام فضل نے رو پید فن کررکھا ہے وہ کہاں ہے؟ جس کے بارے میں تم گھروالی کو بیدوسیت کرکے آئے ہو کہ اگر میں سفر میں کسی مصیبت کا شکار ہوگیا تو بید میرے بیٹول فضل ،عبداللہ اور قیم کے کام آئے گا۔ حضرت عباس پیس کرجران وسٹسڈررہ گئے اور بول اٹھے کہ خداکی تنم اجمعے کہ فداک قتم ایک باتوں کی بجز میرے اور میری بیوی ام فضل کے کسی کو خرنہیں تھی۔ چنا نچہ حضرت عباس گہا کرتے تھے کہ اللہ نے بیاس بیس غلام ہیں اور سب سے کم درجہ کے غلام سے بیس ہزار رو پیری مضار بت کرد کھی ہے۔ دو ہو کہ نے ان کو اتنا مال دیا کہ اٹھا یا نہیں اٹھا۔ گود بھر کر لے جار ہے تھے، گر چا نہیں جارہا تھا اور اللہ کے جنا نے جارہے تھے، گر چا نہیں جارہا تھا اور اللہ کے دوسرے دیدے وہ دو کے خارے ہوں کہ محمد خال میں اس میں عبارہ وہ کے گا۔

﴿ تشریح ﴾ : ......اسلام کابنظیر بھائی چارہ : .....اسلام کی دعوت نے آپ میں میں جول اور محبت والفت کی جوروح پھونک دی تھی اس کا عجیب وغریب منظر تاریخ نے آج تک محفوظ رکھا ہے یہ نومسلموں کا بھائی چارہ مواخات کہلاتا تھا۔ لینی اسلامی رشتہ سے ایک نومسلم دوسر نے نومسلم کا بھائی ہوجاتا تھا اور پھر ساری باتوں میں دونوں ایک دوسر نے کی شرکیت و ملکیت کے ویسے بہوئی ۔ ایک ہوجاتے جیسے حقیقی بھائی ہوتے ہیں ۔ حتی کہ اگر ایک مرجاتا تو دوسر ااس کا وارث ہوجاتا تھا۔ بیمواخات دومرتبہ ہوئی ۔ ایک دفعہ کہ میں ۔ جو صرف مہاجرین کے درمیان ہوئی تھی اور دوسری دفعہ کہ بینے میں اور بیمہاجرین اور انصار کے درمیان ہوئی تھی ۔ ایک قول

کے مطابق بینوے اشخاص تھے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ سوآ دمی تھے۔ مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارگی کا ایسا ولولہ پیدا ہو گیا تھا کہ خون کے عزیز یوں سے کہیں زیادہ ان کو اپنا سجھنے لگے تھے۔ حتی کہ اگر ایک مرجاتا تو اس رشتہ میں پرویا ہوا بھائی اس کا وارث سمجھا جاتا۔ انہوں نے سارے اپنے بچھلے رشتے بھلا دیتے تھے۔ صرف ایک ہی رشتہ کی گین باتی رہ گئی تھیں۔ یعنی سب اللہ کے رسول ﷺ کے فدائی اور سب اس کے حسن جہاں آرا پر اپنا سب کچھٹار کر دینے والے ہیں۔

مسلمانول کا غلبہ بینی ہے: .... آیت آن یویدوا سے بیشبیں ہونا چاہئے کہاس سے قومعلوم ہوتا ہے کہ ن حضرات کواپنے ایمان میں شبہ تھا؟ یا خدا ہی کونعوذ باللہ ان دونوں باتوں کا احتمال معلوم ہوتا ہے؟ جواب بیہ ہے کہ آپ بھی کا تلی کے لئے اور شرط اخلاص کی تاکید کے لئے اصل ذور خیانت کی صورت میں "امسکن منہم" یعنی قابو میں آجانے پردینا ہے اور بی بتلانا ہے کہان کی خیانت کی صورت میں تم اپناغلب بھی سی جھو۔

ہجرت اور میراث کے احکام: ..... ہجرت کے صورت میں میراث کے احکام کا حاصل بیہ وگا کہ انسان دوحال سے خالی نہیں مسلمان ہوگا یا کافر کا کم میہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی میراث پانے کے حق دار ہیں ۔ البتة مسلمان ان کا دارث نہیں ہوگا۔ اور نہ وہ مسلمان کے دارث ہوں گے۔ بیا حکام اب بھی باقی ہیں۔

البت مسلمان دوطرح کے ہیں۔ایک فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف ججرت کرنے والے مہاج اور دوسرے غیر مہاجر۔ فتح کمہ کی قیداس لئے لگائی کہ اس کے بعد تو سارا عرب دارالاسلام بن گیا تھا۔اس لئے سب جگہ رہنا پھر کیسال ہوگیا تھا۔کسی جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں رہ گئی تھی۔

بہرحال مہاجرین خواہ بالکل اول کے ہوں یا بعد کے ان میں باہمی تفاضل اور فرق مراتب تو خیر ایک علیحد ہ بات ہے اور وہ اپنی جگہ مسلم ہے مگر اس بارے میں دونوں برابر منتے کہ مدینہ کے رہنے والے جن انصار یولٹ سے ان کی مواخات ہوگئ تھی ان سے رشتہ داروں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے لئے میراث کے احکام جاری ہوتے تھے لیکن فتح کمہ کے بعد بیتھم منسوخ ہوگیا ہے۔

اورغیرمباح کا پہلے میے تھم تھا کہ اس میں اور اس کے مہا جررشتہ دار میں بھی احکام میراث جاری نہیں ہوتے تھے۔لیکن میے تم بھی اب منسوخ ہوگیا ہے۔ چنانچی سلمانوں میں اب دار مختلف ہونے کی وجہ ہے بھی میراث نہیں روکی جائے گی۔ بلکہ جاری رہے گی۔البتہ کفار میں دار مختلف ہونے کی صورت میں باہمی میراث جاری نہیں ہوگی۔ مگر غیر مہا جزین کو میراث سے محروم رکھنے کے باوجودا تناحق ضرور دیا گیا تھا۔ کہ وہ کفار کے مقابلہ میں کسی خرجی جنگ کے متعلق مہا جزین سے امداد مانے تو اس کی امداد واجب تھی۔

ہاں اگرایسے کفار کے مقابلہ میں مہاجرین سے امداد طلب کررہا ہوکہ خود مہاجرین کا پہلے سے ان کفار کے ساتھ عہد و بیان ہوچکا ہوتو جب تک بیعہد باقی رہے گامسلمان مہاجر دوسرے غیرمہاجر مسلمان کوامداد نہیں دے سکے گا۔

البنة اگرمہا جرمسلمان کا فرسے کئے ہوئے عہد کو ہا قاعدہ تو ڑ دیتو پھر غیر مہا جرمسلمان کی مدد کرنا جائز ہوگا۔ یہ دوسری بات - ہے کہایسے وقت میں خودعہد کوتو ڑنا جائز ہوگایا نا جائز؟اس کی تفصیل فقہ دتفسیر کی بڑی کتابوں میں ملے گی۔

مہاجرین وانصار کے درمیان جومیراث کا سلسلہ تھا آخری آیت میں غور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس میں مورث کی طرح دوسر مہاجر یا ناصری رشتہ دار کے موجود نہ ہونے کی شرط ہوگ ۔ ورنہ او لوا الا رحمام بعضهم النح کی روسے رشتہ دار مقدم

ہوتا ہوگا اور بیتکم اگر چہ بعد کے مہاجرین کے ساتھ خاص نہیں تھا۔لیکن مہاجرین اولین میں بیشرط زیادہ پائی جاتی ہوگ ۔ بعد میں جب لوگ بکٹر ت مسلمان ہونے لگے اور ہجرت بھی عام ہوگئ تو اکثر رشتہ داریک جا ہو گئے اور کسی دوسرے رشتہ دار کے پائے جانے کی شرط ہونا اور وہ نہ ہوتو ہجرت اور نصرت کی وجہ سے میراث جاری ہونے کا تھم دونوں کے لئے عام تھاحتی کہ فتح مکہ کے بعد سورہ احزاب کی آيت النبى اولى سالمؤمنين المخ يصمنوخ بوكيا-ابمسلمان رشة دارخواه دارالحرب مين بويا دارالاسلام مين ببرصورت وارث مولاً \_ ( من البيان مسهلاً) بعض بيانات مهل اورآسان موتى بين ـ

لطا كف آيات: ..... آيت آن يعلم الله عمعلوم مواكه اطاعت اور فرما نبرداري كي بعددولت دنياوآخرت كى بركات نصیب ہوتی ہیں۔خواہ مالی اور مادی یا باطنی۔

## سُورَةُ التَّوبَةِ

## سُورَةُ التَّوبَةِ مَدَنِّيةٌ الَّا الْايَتَينِ اخِرِهَا مِائَةٌ وَّ ثَلْثُونَ أَوُ اِلَّاايَةً

وَلَمُ تُكْتَبُ فِيهَا الْبِسُمَلَةُ لِانَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَامُرُ بِذَلِكَ كَمَا يُوحِذُ مِنْ حَدِيْتٍ رَوْاهُ الْحَاكِمُ وَٱنحرِجَ فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَلِينَ أَنَّ الْبَسَمَلَةَ آمَانًا وَهِي نَزَلَتُ لِرَفْعِ الْآمُنِ بِالسَّيفِ وَعَنُ حُذَيْفَةَ أَنَّكُمُ تُسَمُّونَهَا سُورَةَ التَّوْبَةِ وَهِيَ سُوْرَةُ الْعَذَابِ وَرَوَى الْبُحَارِى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهَا احِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ هذِهِ بَـوَٱعَ **قُ مِّنَ اللهِ** وَرَسُولِهِ وَاصِلَةٌ اِلَى الَّذِينَ عَاهَدُتُمُ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ ﴿ عَهُدًا مُطُلَقًا اَوُ دُونَ اَرْبَعْةِ اَشُهُر اَوُ فَوُقَهَا وَنَقُضُ الْعَهُدِ بِمَا يُذَكِّرُ فِي قَولِهِ فَسِيْحُوا سِيُرُوا امِنِينَ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ اَشُهُرِ أَوَّلُهَا شَوَّالٌ بِدَلِيُلِ مَاسَيَاتِيُ وَلَا اَمَانَ لَكُمُ بَعُدَهَا وَّاعُلَمُوْ آ اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزِي اللهِ اَيُ فَائِتِي عَذَابَهُ وَاَنَّ اللهَ مُخُونِى الْكُفِرِيْنَ ﴿ ﴾ مُـذِنُّهُمُ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتُلِ وَالْاحُرَى بِالنَّارِ وَاذَ انْ إعُلَامٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهُ إِلَى النَّاسِ يَوُمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنَّ آى بِأَنَّ اللهَ بَرِئَةٌ مِّنَ الْمُشُرِكِينَ ﴿ وَعُهُودِ هِمْ وَرَسُولُهُ ۗ بَرِيُءٌ اَيُضًا وَقَدُ بَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا مِنَ السَّنَةِ وَهِيَ سَنَةُ تِسُع فَاذَّكَ يَوُمَ النَّحُرِ بِمِنْي بِهٰذِهِ الْايَاتِ وَانَ لَا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ رَوَاهُ الْبُحَارِي فَإِنْ تُبْتُمْ مِنَ الْكُفُرِ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمُ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ عَنِ الْإِيْمَانِ فَاعْلَمُواۤ اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَبَشِّرِ اَخْبِرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بعَذَابِ ٱلِيُم ﴿ أَنَّ مُؤلِم وَهُوَ الْقَتُلُ وَالْإِسُرُ فِي الدُّنيَا وَالنَّارُ فِي الْاحِرَةِ الْآالَ فِي عَاهَدُ تُمْ مِّنَ الْمُشُوكِيُنَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُصُوكُمُ شَيئًا مِنْ شُرُوطِ الْعَهُدِ وَّلَمْ يُظَاهِرُوا يُعَا وِنُوا عَلَيْكُمُ آجِدًا مِنَ الْكُفَّارِ فَآتِمُوْ آ إِلَيْهِمُ عَهُدَ هُمُ إِلَى إِنْقِضَاءِ مُدَّتِهِمُ الَّتِي عَاهَدُتُمُ عَلَيْهَا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ الْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ بِإِتْمَامِ الْعُهُودِ فَإِذَا انْسَلَخَ خَرَجَ الْاشْهُرُ الْحُرُمُ وَهِيَ الْحِرُ مُدَّةِ التَّاجِيلِ فَاقْتُلُوا الْمُشُوكِينَ حَيْث وَجَدُ تُمُوْهُمُ فِي حِلِّ أَوُ حَرَمٌ وَخُلُوهُمُ بِالْإِسْرِ وَاحْصُرُوهُمُ فِي الْقِلَاعِ وَالْحُصُونَ حَتَّى يَضُطَرُّوا اِلَى الْقَتُلِ اَوِالْاِسُلَامِ وَ**اقُعُدُوا لَهُمُ كُلَّ مَرُصَلاً ۚ طَرِيْتِ** يَسُلُكُونَهُ وَنَصَبُ كُلَّ عَلَى نَزُع الْحَافِضِ فَالنُ تَابُوُا مِنَ الْكُفُرِ وَاَقَامُوا الْصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيْلَهُمُ ۚ وَلَاتَتَعَرَّضُوا لَهُمُ اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيُمُ ﴿ لَمَنُ تَابَ وَإِنُ اَحَدُ مِّنَ الْمُشُوكِيُنَ مَرُفُوعٌ بِفِعُلٍ يُفَسِّرُهُ اسْتَجَارَ لَكَ اِسْتَامَنَكَ مِنَ الْقَتُلِ فَأَجِرُهُ امِنُهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَلْمَ اللهِ ٱلْقُرَانَ ثُمَّ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ الله الله عَلَى اَمُرِه ذَلِكَ الْمَذُ كُورُ بِالنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ لَا يَكُلُمُونَ اللهِ فَلَا بُدَّلَهُمُ مِنُ سِمَاعِ الْقُرُانِ لِيَعْلَمُوا ترجمہ: .... پوری سورہ توبد من ہے۔ یا بجزدوآ خری آ توں کے مدنی ہے۔اس کی کل آیات ایک سوتیں ۱۳۰ میں یا بحائے

دوآ بیوں کے ایک آیت مدنی ہونے سے منتنیٰ ہے۔ (اوراس سورت کے شروع میں بسم اللہ اس کے نہیں کھی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ جیسا کہ حاکم کی روایت کردہ حدیث سےمعلوم ہوتا ہےاوراس کے ہم معنی حضرت علی سے مروی ہے کہ " بسم الله" پرواندامن ہےاورسورہ تو بہ جہاد کے ذریعامان کو اٹھادینے کے لئے نازل ہوئی ہےاورحفرت حذیفہ سے مروی ہے کہ بیلوگ اس کو 'سورہ توب' کہتے ہیں حالاتکہ بیسورہ عذاب ہےاورامام بخاريٌ نے براء سے روایت کی ہے کہ سورہ تو بہ آخری سورہ ہے ہیے ) اللہ اوراس کے رسول کی کی طرف سے بری الذمہ ہونے کا اعلان، ان مشرکین کے لئے جن ہے تم نے عبد کرر کھا تھا (خواہ بلانعینیں مدت کے ہویا چار مبینے سے کم یازیادہ کا۔اور پھرانہوں نے عبد شکنی بھی کر دی ہو۔اس دست برداری کا ذکراس قول میں ہے) کہ چل چرلو(اے مشرکین!امن کے ساتھ گھوم، چرلو) ملک میں حیار مہینے تک (جس کی ابتداء شوال سے ہوگی ۔ جیسا کہآ گے آر ہا ہے۔اس کے بعدان کے لئے کوئی امان نہیں ہے )اور یا در کھوتم بھی اللہ کو عاجز نہیں کرسکو گے (بعنی ان کے عذاب سے فی کرنہیں نکل سکو گے ) اور یہ کہ بلاشبہ اللہ تعالی کا فروں کورسوا کر کے رہیں گے (دنیا میں توقتل کی ذات میں بہتلا کر کے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جمونک کر) اور اللہ اور رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن (قربانی کے دن) کی تاریخوں میں منادی (اعلان) کیا جاتا ہے کہ اللہ بری الذمہ ہے اور اس کارسول (بھی)مشرکین (اور ان کے عہد) سے (چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اسی سال حضرت علی کو مامور فرمایا لیعنی و میں انہوں نے قربانی کے روزان آیات کا اعلان فرمایا اور بتلایا کہ آئندہ سال کوئی مشرک جج کے لئے نہیں آسکے گااور نہ کوئی نگا ہوکر طواف کر سکے گا۔ جیسا کہ بخاری نے روایت کی ہے ) چھرا گرتم تو بہ کرلو( کفرے ) تو تمہارے لئے ا س میں بہتری ہےاوراگر نہ مانو گے (ایمان لانے کو ) تو جان رکھوتم اللہ کو عاجزی نہیں کرسکتے اور خوشخبری سنادیجئے (خبر دے دیجئے ) ان کافروں کودردناک عذاب کی (جو تکلیف دہ ہوگا۔ دنیامیں توقتل وقید کی صورت میں اور آخرت میں آگ کی شکل میں ) ہاں مگروہ مشرکین اس تھم سے مشتیٰ ہیں۔ جن سے تم نے عبدلیا۔ پھرانہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کی نہیں کی (سرا نظ عبد کی روسے )اور نہ تمہارے مقابلہ میں کسی (کافر) کی مدد (اعانت) کی ۔ سوچاہئے کہ ان کے معاہدہ کو میعاد کے ختم ہونے تک پورا کر دو (جوتم نے مقرر کی تھی) واقعی اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں (عہد پوراکرنے میں )احتیاط برتے والوں کو۔ پھر جب حرمت کے مہینے گزر (ختم ہو) جا کیں۔ (جومیعاد کی آخرت مدت ہوگی) توان مشرکین کو مارو جہاں پاؤں (حرم ہو یاغیرحرم)اورگرفتار کرلو( قید کرلو )اور گھیرلو( قلعوں میں اورمحاصرہ کرلو۔ یہاں تک کہ جنگ پااسلام کے لئے مجبور ہوجائیں )اور داؤگھات کی جگہوں میں ان کی تاک میں بیٹھ جاؤ (عام چالوراستوں میں اورلفظ کل منصوب ہے مگر حذف جار کے ساتھ ) پھرا گرتو بہ کرلیں ( کفر ہے )اورنماز پڑھنے لگیں اورز کو ۃ دیے لگیں تو اُن کاراستہ چھوڑ دو(ان ہے تعرض نہ کرو) واقعی الله تعالی بری مغفرت کرنے والے بری رحت کرنے والے ہیں (جوتوبہ کرے) اور اگرمشرکین میں سے کو کی شخف (لفظ احد

مرفوع ایسے قعل سے جس کی تفییر آئے ہے) آپ دھائے سے پناہ چاہ ( لین قمل ہونے سے امان طلب کرے) تو آپ سے ان اسے پناہ دیجئے تا کہ وہ کلام البی (قرآن پاک) س سکے پھراسے اس کے ٹھکانے پہٹچادو ( لینی امن کی جگہ اور وہ جگہ دہ ہے جہاں اس کے قرابت دار ہوب۔ تا کہ اگر ایمان نہ لایا ہوتو غور کا موقعہ ل سکے ) ہیہ بات اس لئے ضروری ہے کہ بیلوگ پوری طرح باخر نہیں ہیں ( اللہ کے دین سے ۔ پس ان کے جانے کے لئے ان کا قرآن سننا ضروری ہوا۔ )

تحقیق وترکیب: سسورة التوبة. اس سورت میں سلمانوں کی قبہ کابیان ہاں گئے ہیام ہوا۔ الا الایتین. یعنی لقد جاء کم النخ کے سے دوآ خری آیتیں کی ہیں اور بیب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ یاصرف ایک آیت لقد جاء کم النخ کہ میں نازل ہوئی ہے۔ لم تکتب. اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہونے کے متعلق پانچ قول ہیں سب سے اصح رائے وہی ہے جس کو مفیر جلال اُذکر کررہ ہیں کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ حضرت عثان سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کی پیوجہ بیان کی کہ میں نے اس کو دسورہ انفال 'کے ساتھ سمجھا اور دونوں سورتوں میں کیسا نیت و مناسبت ظاہر ہے۔ تیسرا قول بیہ ہے کہ چونکہ اس میں کفار کے نقش عہدا ور منافقین کی رسوائی کابیان ہے۔ اس لئے گویا بیسورہ عذاب ہے۔ جس کے ماتھ بسم اللہ النح بے جوڑ ہے۔ کیونکہ بسم اللہ میں رحمت کابیان ہے اور درجمت اور عذاب میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس لئے اس سورت کو سورۃ الفاضح دا ورسورۃ التوبۃ جیسے ناموں سے یا دکیا جاتا ہے۔

چوتھا قول یہ ہے کہ صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے کہ سورہ انفال اور یہ سورہ دونوں ایک ہیں یا دو؟ پس دونوں سورتوں کے ایک ہونے کے خیال سے دونوں سورتوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دی گئ ہے۔ لیکن دوسورتیں ہونے کے خیال سے دونوں سورتوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دی گئ ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ بیاس وقت کے جنگی اصول ورواج کے مطابق ایسا کیا گیا ہے۔ کیونکہ نقض عہد کے وقت مراسلت کی صورت میں بسم اللہ نہیں کہ جاتی تھی۔ یہاں بھی مشرکین کے عہد کوتوڑنے کی وجہ سے ایسا ہی کیا گیا ہے۔

هذه. بياشاره بمبتداء محذوف كى طرف اورواصلة كه كرمفسرعلام في من كابتدائيهونى كاطرف اشاره كردياجس، كاتعلق محذوف كي ساتھ بداء و واصلة من الله ورسو له. (براءت جو يَبْخِيه والى بهالله اوراس كرسول بي كا جانب بها الى المذين كم تعلق محذوف بون كى طرف اشاره بهاور من الله كامتعلق بهي محذوف بوداى هذه براء و مبتدا و من جهة الله ورسوله واصلة الى المذين النح (بيبرائت شروع بونے والى بهالله تعالى اوراس كرسول بي جانب سے پنچوالى بهان لوگول كي طرف)

نسوقس المعهد. اس کاتعلق پہلی تینوں صورتوں سے ہے یعنی مشرکین نے عہدتو ڑدیا ہو۔اس صورت میں اس کا عطف عاصدتم ۔ پر ہوگا۔ کیکن اس کو حال بنانازیادہ بہتر ہے۔ ہما یذکو . اس کاتعلق " بو آہ" سے ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس کا فرنے عہدتو ڑدیا ہواس کو چار مہینے کی مہلت دی جاتی ہے اور جس نے عہد نہیں تو ڑا تو تم بھی اُس کے وفائے عہدتک یا بندر ہو۔

زید بن بین سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ آ ب ججۃ الوداع سے پہلے کیا پیغام لے گئے سے؟ فرمایا چار دفعات تھیں۔ا۔ برہنہ ہوکر بیت اللہ کا طواف نہیں کیا جائے گا۔۔۔ جس نے آئخضرت کے سے کوئی معاہدہ کیا ہوگا تو وہ اپی میعاد تک باقی رہے گا۔۳۔اور جس عہد کی کوئی میعاد نہیں ہوگی اس کو چار مہینے کی مہلت ہے۔ ہم جنت میں بجر مسلمان کے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ آئندہ سال مسلمان اور مشرِک ایک ساتھ جمع نہیں ہوئیس گے۔

اولھا شوال. بدرائ کی ہے اور دوسرول کی رائے یہ ہے کہ ان مہینوں کی ابتداء ' ج اکبر' کے دن سے ہے اور دس ریج الثانی تک ختم ہے۔ بغوی اس کواصوب کہتے ہیں اور اکثر کی رائے یہی ہے۔

سیاتی . اس سمرادآ بت فاذا انسلخ الاشهر الحرم بجس سمعلوم بوتا بكران ك پورابون كى مت

حرام بہینوں کے پورا ہونے تک ہے جس میں آخری مہینہ محرم ہے۔اس طرح شوال سے محرم تک چار مہینے ہوتے ہیں۔ا ذان فعال جمعنی افعال ہمعنی افعال ہمعنی افعال ہمعنی افعال ہم میں افعال ہمیں افعال میں افعال ہمیں افعال میں افعال میں افعال میں افعال میں افعال میں افعال میں افعال ہمیں افعال میں افعال می

وقعد بعث. آبخضرت ﷺ نے حضرت ابو بکڑ کے ساتھ حضرت علیؓ کوبھی ان پیغامات پہنچانے کے لئے بھیجا۔ حضرت ابو بکڑ پہلے روانہ ہو گئے اور حضرت علی عمر حمیں ان سے جا کر ملے ۔علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت ابو بکڑ کی روانگی پر کیوں اکتفانہ ہیں کیا اور حضرت علی کی ہمراہی کیوں ضروری تجھی؟

بات دراصل یقی کہ عرب اپنی عادت کے مطابق تسی عہد کی پابندی یا عہد شکنی بغیر کسی خاندانی معتبر شخص کے لائق اعتناء نہیں سمجھتے تتے۔ چنانچہ حضرت علی آتنے تنظیر کے چپازاد بھائی ہونے کے ناطر سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اس لئے آپ کی شمولیت ضروری تجھی گئی۔

ربط آیات: ..... اس سورت سے پیچلی آیات میں جہاداوراس کے احکام کابیان تھا۔اس سورت میں بھی چندغز وات اوران سے متعلق کچھواقعات کابیان ہے۔مثلاً: مشرکین سے کئے ہوئے عہد کے تم ہونے کا اعلان۔ فتح مکد غز وہ حنین۔کفارکورم سے نکال دینا۔غز دہ تبوک اور واقعہ ججرت۔

شان نزول و ﴿ تشریح ﴾ : ..... واقعات کی ترتیب اس طرح ہوئی کداول ۸ ھیں مکہ عظمہ فتح ہوا۔ پھراسی من میں غزوہ کن مو حنین ہوا۔ پھرر جب ویہ ھیں غذوہ تبوک پیش آیا۔

پھرذی الحجیہ و میں عہد کے ختم کرنے اور کفار کو باہر نکا لنے کا اعلان ہوا۔

'آیات نازل ہونے کی ترتیب: جوآیتیں فتح مکہ ہے متعلق ہیں۔ان کے مضمون میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتح سے پہلے نازل ہوئیں تھیں۔البتہ غزوہ تنین سے جوآیتیں متعلق ہیں وہ غزوہ کے بعد کی ہیں۔ چنا نچہ بجاہدٌ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں سورہ براءت کی آیات سے مقدم ہیں۔ باقی غزوہ تبوک اوراعلان سے متعلق آیوں کے متعلق تفییرا نقان میں عامر سے منقول ہے کہ پہلے انسفروا حفافا المنح آیات ترغیب نازل ہوئیں۔ پھر تبوک کی واپسی کے بعد آخر کی وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ جن میں ملامت و عاب کامضمون ہے۔ اس کے بعد اول کی وہ آیتیں جن میں اعلان سے نازل ہوئیں۔

بعض روایت میں جواس پوری سورت کا نازل ہونا آیات ہے اس سے مرادا کثر حصہ ہے۔ رہایہ شبہ کہ مذکورہ تفصیل سے تواکثر حصہ کا نزول بھی ایک دم معلوم نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ حضرت حذیفہ گی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسورت بہت کمی تھی اب چوتھائی رہ گئی ہے۔ باقی سورت کی تلاوت منسوخ ہوگئی ہے۔ پس ممکن ہے وہ تین چوتھائی سورت دفعۂ نازل ہوئی ہو۔

چا چی بید کرائے ہوا ۔ حصرت کے ساتھ ہوئیا اور بوبر ہریں کا طرف ہوئے۔ سرک بروی کی بات پیل میں اس اور ہے میں قرار داد کے مطابق ۔ آنخضرت کے ایم منظم رہ نظا کرنے کے لئے مکہ معظمہ شریف لائے اور فراغت کے بعد مدینظ عمر ہوگئے ۔ چیسات مہینے کے بعد لین ' کے سترہ اٹھارہ مہینے گزرنے پر قریش کے حلیف بنو بکرنے رات کو اچا تک مسلمانوں کے خلیف خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قرلیش نے بھی میں جھ کر کر کہ اول تو رات کا وقت ہے کون ویکھ ہے۔ رسول اللہ ﷺ یامسلمانوں کو کیا خر ہوگی۔اپنے حلیفوں کا ساتھ دیا اور ہتھیا روں اور جوانوں سے ان کی مدد کی اس طرح گویا اپنا کیا ہوا عہد تو ڑنے میں خودانہوں نے پہل کردی۔ چنانچہ جب اس کی اطلاع خزاعہ نے آنخضرت ﷺ کودی تو آپﷺ نے بھی پوشیدہ طریقہ پر تیاری کرکے میں میں میں میں کردی۔ قریش پر شکر دی۔ مدمعظمہ فتح ہوگیا۔ بہت سے رؤے ساء قریش مسلمان ہوگئے۔

چار جماعتیں:.....شروع سورت میں جماعتوں کا ذکر ہور ہاہے۔ بیع ہد تھئی کرنے والے قریش بھی ان میں داخل ہیں۔ بنو ضمر واور بنو کنانہ کے دوقت ان کے معاہدہ کی مدت نو مہینے سام واور بنو کنانہ کے دوقت ان کے معاہدہ کی مدت نو مہینے باقی رہ گئ تھی۔ تیسری جماعت عام قبائل عرب کی وہ تھی جن سے بلاتعین مدت معاہدہ ہوا تھا اور چوتھی جماعت عام قبائل عرب میں سے ان کی تھی جن سے کچھ بھی عہد نہیں ہوا تھا۔ ان کی تھی جن سے کچھ بھی عہد نہیں ہوا تھا۔

بہر حال سورت کے شروع میں ان چاروں جماعتوں کے احکام ذکر کئے جارہ ہیں۔ پہلی جماعت کا حکم فتح مکہ سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک بدوگر اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہواور جب بیع بہدتو ڑ ڈالیں ہے بھی ان سے جنگ کرو۔ دوسر سے بیان کیا گیا ہے کہ جب تک بدوع میں اس جماعت کا ذکر چل رہا ہے۔ البتہ چونکہ انہوں نے خود عہد شکنی کی تھی جس کی وجہ سے بدلوگ کئی مہلت کے سختی نہیں رہے اور اس لحاظ سے نزول براءت کے بعد ان کے ساتھ فوراُ اعلان جنگ ہوجانا چاہئے تھا۔ مگر حرام مہینوں کی وجہ سے بدی تھم دیا گیا۔ کہ جب بیم مینے گزرجا کیں تو ان سے جنگ کی اجازت ہے۔

ا یک شبرکا جواب: .....ر باید شبرکه فتح مکه به پہلے اگر چدان لوگوں نے عبدتو ڑ ڈالا تھا۔ مگر فتح مکه سے بعدتو امن عام ہوگیا تھا۔ پھران کے غیر مامون ہونے کا کیا مطلب؟

جواب بیہ ہے کہ براءت نازل ہونے کے وقت ان کاغیر مامون ہونامقصود نہیں ہے۔ بلکہ بلامہلت ان سے امن اٹھانے کی وجہ بتلا نامقصود ہے۔ یعنی چونکہ بیاوگ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اس لئے دوسروں کے برابران کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔

دوسری جماعت نے چونکہ عہد نہیں توڑااس لئے آیت الا الذین عاهدتم من المسٹسر کین النع میں ان کا علم یہ ہے کہ ان کی مدت پوری ہونے دو۔ البتہ تیسری اور چوتھی جماعت کا ایک ہی علم ہے کہ اعلان ہونے کے بعد ان کوچار مہینے کی مہلت ہے۔ جہاں چاہیں یہ لوگ چلے جائیں لیکن اس کے بعد پھر یہ لوگ قل کے سختی ہوجائیں گے۔ شروع کی آیتوں میں ان کا ذکر ہے۔ نیز نومہینے گزرجانے کے بعد دوسری جماعت کا حکم بھی تیسری اور چوتھی جماعت کی طرح ہوجائے گا کہ ان کے لئے امن نہیں رہے گا۔

غرض کہ سال بھر کے اندراندر بیسرز مین مقدس کفار کے وجود سے پاک کردی جائے گی۔اس لئے آنخضرت بھی نے وہ کے حج کے موقعہ پرحفرت معلیٰ کے ذریعہ کے جج کے موقعہ پرحفرت صدیق اکبراور حضرت علیٰ کے ذریعہ معظمہ عرفات دہمنی میں عام اعلانات کرادیے اور حضرت علیٰ کے ذریعہ خصوصیت سے یمن میں بھی اعلان کرادیا اور مقصوداگر چصرف ان ہی آئیوں کا اعلان تھا۔ گربعض روایتوں میں پوری سورت شادیخ کے متعلق جوآیا ہے سومکن ہے کفار کے ذیادہ مرعوب کرنے کے لئے ایسا کیا گیا ہو۔

چارول جماعتول کے احکام ......بہر حال پہلی جماعت کورام مہینوں یعنی محرم کے فتم تک اور دوسری جماعت کورسویں رمضان سا حتک اور دوسری جوتھی جماعت کورسویں رہے الله الله مصد عدود سے باہر ہوجانا چاہئے۔ پس لا یعقب بوا المسجد المحوام المنح کی روسے اگلے جج تک کوئی کا فربھی حدود میں داخل نہیں رہنے پائے گا۔ حدیث لا یسحہ بعد المعام مشرک کا مطلب بھی بہی ہے اور مسجد حرام سے مراد پوراحرم ہے۔ چنانچہ اگلے سال ذی المحدیث احدیث المحضرت کے نفس نفیس ایسی حالت میں جج کے لئے تشریف لے گئے کہ می مخالف کا فل عش باقی ندر ہا۔ آپ کی کا ارادہ پورے جزیرۃ العرب کو کفارسے خالی کرنے کا میں جج کے لئے تشریف لے گئے کہ می خالف کا فل عش باقی ندر ہا۔ آپ کی کا ارادہ پورے جزیرۃ العرب کو کفارسے خالی کرنے کا

تھا۔ کیکن ربیج الاول الے صیں چونکہ آپ ﷺ کی وفات ہوگئی اس لئے بیدارادہ پورانہیں ہوسکا۔ تا ہم صحابہؓ نے آپ ﷺ کے اس عزم کی تحیل فرمادی۔

حضرت عثمان کا تحقیقی جواب: ......تندی کی روایت ہے کہ این عباس نے حضرت عثمان سے بوجھا۔ کہ سورہ انفال کوجو مثانی میں سے ہے دونوں کوآپ ﷺ نے پاس پاس کیوں رکھا اور دونوں کے درمیان بسم اللہ کیوں نہیں کھی اور سورہ انفال کو بیع طوال میں کیوں رکھ دیا ہے؟

جواب میں آپ نے فرمایا کہ آنخضرت کے پر چونکہ بعض دفعہ کی گی سورتوں کا نزول ہوتا تھا۔اس لئے کسی آیت کے نازل ہونے والی ہونے پر آپ کا تب کو بلا کرفر مادیتے کہ اس آیت کو فلاں فلاں سورت میں لکھ دیا جائے ۔ پس سورۃ انفال مدینہ میں نازل ہونے والی کہ پہلی سورتوں میں چونکہ باہمی مناسبت تھی۔جس کی وجہ سے دونوں کا مضمون ملتا جاتا تھا اس لئے میں نے یہ سمجھا کہ سورۃ براء ت سورۃ انفال کا جزء ہے۔اد ہر رسول اللہ بھی کی وفات ہو چکی تھی اور آپ بھی نے اس کی کوئی تصریح بھی نہیں فرمائی تھی۔ اس لئے میں نے دونوں سورۃ انفال کا جزء ہے۔اد ہر رسول اللہ بھی کی وفات ہو چکی تھی اور آپ بھی نے اس کی کوئی تصریح بھی نہیں فرمائی تھی۔اس لئے میں نے دونوں سورتوں کو پاس پاس رکھ دیا اور دونوں کے چھی بسم اللہ نہیں کہ سی گئی۔ سورۃ انفال کو سیع طوال میں رکھ دیا اور بقول بیضا وی اختلا ف صحابہ تکی وجہ سے دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں کھی گئی۔

قرآن پاک میں سورتوں کی ترتیب: .......قرآن کریم کی ترتیب میں خاص طور پراس بات کالحاظ رکھا گیا ہے کہ بری بری سورتیں اول میں رکھی گئی ہیں اوران سے چھوٹی سورتیں ان کے بعد۔ اورسب سے چھوٹی سورتیں سب سے آخر میں رکھی گئی ہیں ۔ اس طرح سورہ کتھرہ سے سورہ براء ت کے بعد تک علاوہ سورہ انفال کے سات سورتوں میں سوسوہ ۱۰۰ آبات سے زائد ہونے کی وجہ سے سات سورتوں کو "سبع طوال" اور "مین" کہا جاتا ہے اور سورہ انفال کو اور سورہ کیوسف کے بعد کی سورتوں کوسوہ ۱۰ آبات سے کم ہونے کی وجہ سے "مثانی" کہتے ہیں اور بالکل اخیر کی سورتیں "مفصل" کہلاتی ہیں۔

حاصل جواب ......دهرت عثان کے جواب کا عاصل بین کا کہ بسسم اللہ کا نازل ہونا چونکہ کی سورت کے متقل ہونے کی علامت تھی اور آ پخضرت بین کا کسی آیت کے جواب کا عاصل بین کلا کہ بیا ہے۔ اس آیت کے جزء ہونے کی علامت تھی ۔ لیکن سور ہ براءت میں نہ تو بسم اللہ نازل ہوئی اور نہ آپ کے خطرت عثان گودونوں پہلوؤں کی وجہ سے اس سورت کا حال مشتبر ہا کہ آیا یہ سورت مستقل ہے یا کسی دوسری سورت کا جزوہ ؟ اس لئے حضرت عثان گودونوں پہلوؤں کی رعایت کرنی پڑی ۔ استقلال کے بینی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں سورتوں کے بچمیں خالی جگہ چھوڑ دی جس سے سوال کے دوسر سے جزاء کا جواب بھی نکل آیا۔ پھر چونکہ سورہ تو بھی کسی سورت کے جز ہونے کا بھی احتمال تھا۔ سورہ انفال کے معانی و مضامین سے اس کو زیادہ مناسبت و مشابہت معلوم ہوئی۔ اس لئے دونوں سورتوں کو پاس پاس لکھ دیا۔ جس سے سوال کے پہلے جزاء کا جواب نگل آیا۔ باتی یہ مسلحت سورہ تو بہ کواول اور سورہ انفال کو بعد میں رکھنے کی صورت میں بھی حاصل ہو کتی تھی ؟

تواس کی آیک وجدتواس اول جز کے جواب سے نکل آئی کہ اس صورت میں سورہ توبہ کے سورہ انفال کی جزئیت کے احمال والی

جانب اشارہ نہ ہوتا۔ بلکہ سورہ تو بہ جس سورت کے بعدر تھی جاتی ۔اس کے جزاء ہونے کا اخمال ہوجا تا۔ جومطلوب نہیں ہے۔لیکن حضرت عثان نے ظاہر وباہر ہونے کی وجہ سے اس تو جیہ کوذ کرنہیں فرمایا۔ بلکہ ستقل جواب بیددیا کہ سورہ انفال چونکہ پہلی سورتوں کے ساتھ نازل ہوئی۔اور سورہ براءت، خرکی سورتوں کے ساتھ۔اس لئے سورہ انفال کو پہلے اور سورہ توبکو بعد میں رکھا گیا ہے اور چونکہ اس میں کوئی ر کاوٹ کی دجنہیں ہوئی۔اس لئے سور ہُ براءت کا سبع طوال میں داخل ہونا۔سور ہُ انفال کی نسبت زیادہ مناسب ہوا۔

سُورت براءت كے شروع ميں بسم الله نه برخ صنے كى وجه: .....اوربسم الله نه كھے كےسلسله ميں جلال محقق نے جوحضرت على كالثرنقل كيا ہے كەبىم الله الله كى طرف سے امان كاپرواندہ اوراس سورة ميں امان كا اٹھانا ہے۔ سويہ بسم الله نه لكھنے كى علت نہیں بلکہ ایک نکتۂ حکمت ہے اصل علت حضرت عثمان کا ارشاد مذکورہ ہے۔

سورۂ براءت کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ جیب اس کے جز وسورت ہونے کا احمال ہوا تو معلوم ہوگیا کہ جو محض اس سورت سے پڑھنا شروع کرے یا اس سورت کے درمیان میں کہیں سے ۔تو ان دونوں حالتوں میں اسے بھم اللہ پڑھنی جا ہے۔ البنة اكركوئي اوپرے پڑھتا چلا آر باہے اس كوبغير بسم الله پڑھے اس سورت كوشروع كردينا جاہے \_ پہلى دونوں حالتوں ميں بسم الله نه يرهنا بكه تينول حالتول ميل \_ ايكم منهم و صعبارت اعوذ بالله من النار ومن شو الكفار ومن غضب الجبار \_ پر هنابدعت اورترک سنت ہے۔ابیا کرنے سے ایک حالت میں ایک بدعت اور دوحالتوں میں دو بدعت اور تینوں حالتوں میں تین بدعتوں کا ارتكاب لازم آتا ہے۔

يندر وتنبيهات ....ابان تول محمعل يحمضروري تبهين قابل ملاحظه بين

ا: ...... پیلی آیت میں لفظ عاهدتم کے ساتھ کی مت کی قیدنداگانا قرید ہے کہ اس سے تیسری جماعت مراد ہے۔ اس طرح اس جماعت كاتكم عبارت الص ساور جوتى جماعت كاتكم دلالة النص سے ثابت موجائے گا۔

٢:.....تيرى آيت مي مشركين كالم ينقصو كم كمقابله من أناس كاقريد بكريم مركين كي كبل جماعت بجوعبد توڑنے والی ہے۔

٣: ..... چوش آيت مل لم ينقصو كم اور الى مدتهم كالفاظ دوسرى جماعت مراد لين كاقرينه بين-

سى بىلى جماعت كے متعلق براءت كے ساتھ چارمىينے كى مدت نەبونا۔اس بات كا قريند ہے كدان كے لئے كوئى مدت نہيں۔ ۵ .....هرآ مے چل کریانچویں آیت میں ایک رکاوٹ کوذکر بھی کردیا کماگر چدان کے لئے امن کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ لیکن حرام مہینوں کی وجہ سے سردست اجازت مہیں ہے۔ یا تواس لئے کہ اس وقت تک ان کی حرمت باقی ہوگی جو بعد میں منسوخ ہوگئی۔اگر چہ تعین طور پرناسخ مارے علم میں نہو لیکن حدیث لا یا جت مع امتی علی الضلالة (میری امت گراہی پرجمع نہیں ہوگ) کی روسے کی

گمراہی پرامت کا اجماع چونکہ شرعا محال ہے اس لئے بیاجماع کنخ کی دلیل ہوگا اور یاس لئے سردست اجازت نہیں کہ اگر چہاس وقت بھی ان کی حرمت باقی ندہو۔ تاہم اس مصلحت سے کہ تمام عرب میں پہلے سے ان مہینوں کی حرمت مشہور ومعروف چلی آ رہی ہے اور عنقریب

حدود سےان لوگوں کا اخراج تجویز ہوہی چکا تھا۔ پی تھوڑے دن کے لئے مسلمان کیوں بدنام کے جائیں۔ نیز جس طرح دوسری جماعتیں کچھ نہ کچھ میعاد سے فائدہ اٹھا کیں گی۔استحقاق نہ ہونے کے باوجودان کوبھی اگر پچھموقع مل جائے تو مناسب ہوگا۔

۲:........... بیلی جماعت کے جود وحکم بیان کئے گئے ہیں لیعنی رکاوٹ دور ہونے کے بعد قیداور قبل کا جائز ہونا اور اسلام لےآنے کی صورت میں آزادی۔ بیدونوں مم باقی جماعتوں میں بھی مشترک ہیں۔ چنانچدوسری اور تیسری آیات میں غیب معجزی الله سے اس ترمیب و ترخیب کی طرف اشاہ مور ہا ہے۔البتہ چوتی آیت میں ترغیب و ترمیب اس لئے ذکر نہیں کی گئ کہ کلام استثنائی مور ہاہے

جس کا پہلے کلام سے تعلق ہوتا ہے اور پہلے کلام میں ترغیب وتر ہیب آئی چکی ہے۔اس لئے دوبارہ ذکر کی ضرورے نہیں رہی۔ ے .....دوجگد ترغیب وتر ہیب کا شارة اورایک جگه صراحة ذکر ہوناممکن ہاس لئے ہو۔ که عہدتو زنے کی وجہ سے بیاوگ تصریح کے

٨ .....يهان صرف اسلام اوراعراض كوبيان كرنا اورجزيدكا ذكر نذكرناس لئے ہے كه كفار عرب سے جزية بول نہيں كيا جاتا يس لفظ اخذاور حصر سے مرادان شرکاء جنگ کوغلام بنا نائبیں ہوگا۔ ہاں عرب کے علاوہ دوسرے کفار کوغلام بنالینادلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ 9: ....جن لوگول کو چارمبینے کی مہلت تھی عہدتو ڑنے والول کی طرح ان کے لئے چونکہ حاجت نہیں تھی اس لئے چارمبینے گزرنے کی تصریح نہیں کی ۔ کیونکہ او بسیعة الشھور کی قیدے خودیہ چیز معلوم ہورہی ہے۔ برخلاف عہدتو ڑنے والوں کے کہ مہلت نہ ملنے کا مطلب ان سے فوری قبال ہوتا۔اس لئے وہاں مانع کی حد بتلادی غرض کہ مطلق تقیید کامختاج ہے نہ کہ مقید۔

عہدتو ڑنے والوں کا بیان ہور ہاہے۔ پس یہاں اس عام اعلان کی تصریح لفظاً بھی مناسب معلوم ہوئی۔ تا کہ کفار کا عذر اور مسلمانوں کا عذر پورے طور پرمشہور ہوجائے۔

اا:....اسلام قبول کرنے میں اگر چہ قیام نماز شرطنہیں ہے، تاہم یہ کنایہ ہے اظہار اسلام سے جو بندوں کے زویک مداراحکام ہے اورنماز کا قیام اورز کو ہ کی ادائیکی بطور مثال کے ہے۔

ا: الله المعلق الريد مسلمانول كے ساتھ ہے ليكن الله ورسول ﷺ كي طرف براءت كي نسبت كرنے ميں اس طرف اشاره ہے کہ دوسرے احکام مقصورہ کی طرح میعہد کا بھینک دینا بھی واجب ہے۔عام عہو دکی طرح صحابہ گواس میں اختیار نہیں ہے۔

١٣٠:.....كفاركوقر آن سننے كے لئے پناه دينا اور پھران كوان كى قيام گاه تك پہنچانے كاحكم اب علاء كےنز ديك بقول سعيدٌ بن ابي عروبمنسوخ بجس كانساسخ قاتلوا المشركين كافته بتلايا باور ذلك بانهم ساس كى تائد مورى برين يحديناني ابتبلغ اسلام عام ہوچکی ہے۔اب قانون اور حکم نہ جاننے کاعذر باقی نہیں رہا۔البتہ مہلت دینامتخب ہےاور مقدار مہلت کی تعیین امام کی

١٨: ...... ج اكبرے مراديہ ہے كەعمرہ نه ہو۔ كيونكه عمرہ كو حج إصغركها جا تا ہے۔

۵ا: .....حرام مهینوں کی تیفسیر متبادر معنی پر بے تکلف ہوگی لیکن اگر لغوی معنی مراد لے کررہے الثانی کی دسویں تاریخ پراس کوختم سمجھا جائے یا متبادر معنی ہی لے کراس کی ابتداء زمانہ زول یعنی شوال سے لی جائے تو پہلی صورت میں تکلف کرنا پڑے گا اور دوسری صورت میں اربعة اشهر كانقط ساس كامراد بونامخفي بوگا -جواعلان كي وضع كے خلاف ب\_ (مسحلاً من البيان)

كَيُفَ أَىٰ لَا يَكُونُ لِلْمُشُرِكِيُنَ عَهُدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِةٍ وَهُمُ كَافِرُونَ بِهِمَا غَادِرِينَ إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدُ تُكُمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وُهُمْ قُرَيْشْ الْمُسْتَثْنُونَ مِنْ قَبُلُ فَهَا اسْتَقَامُوا لَكُمُ اَقَامُوا عَلَى الْعَهْدِ وَلَمْ يَنْقُضُوهُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ وَمَا شَرُطِيَّةٌ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧) وَقَدِ اَسْتَقِامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهُدِ هِمْ حَتَّى نَقَضُوا بِإِعَانَةِ بَنِي بَكْرِ عَلَى خُزَاعَةَ كَيْفَ يَكُونَ لَهُمْ عَهُدٌ وَإِنْ يَّظُهَرُو اعَلَيْكُمْ يَظُفُرُوا بِكُمْ لَايَرُقُبُوا يُرَاعُوا فِيكُمْ إِلَّا قَرَابَةً وَكَا ذِمَّةً عَهُدًا بَلُ يُوذُو كُمُ

مَااسَتَطَاعُوا وَجُمُلَةُ الشَّرُطِ حَالٌ يُرْضُونَكُمْ بِالْوَاهِهُمْ بِكَلَامِهِمُ الْحَسَنِ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ وَ ٱكْثَرُهُمُ فَلْسِقُونَ ﴿ ٨ نَاقِضُونَ لِلْعَهِدِ الشُّتَرَوُ اللَّهِ اللَّهِ الْقُرَانَ ثَمَنَّا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا أَى تَرَكُوا إِيِّبَامَهَا لِلشَّهَوَاتِ وَالْهَرِى فَصَدُّوا عَنُ سَبِيلِهِ وَيُنِهِ إِنَّهُمُ سَاءَ بِئِسَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (و) عَمَلُهُمُ هٰذَا كَايَرُقُبُونَ قِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَكَاذِمَّةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ ﴿ لَا فَإِنْ تَسَابُوا وَاقَامُوا الصَّالُوةَ وَاتَوْالنَّاكُوةَ فَاخُوانُكُمْ اَى فَهُمُ إِخُوانُكُمْ فِي اللِّينِ وَنُفَصِّلُ نُبَيِّنُ الْأَيْتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (١١) يَتَدَبَّرُونَ وَإِنْ نُكُّثُوا اَنْقَصُوا آيُمَانَهُمْ مَوَاثِينَقَهُمْ مِّنَ ابَعُدِ عَهُدِ هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيُنِكُمْ عَابُوهُ فَقَاتِلُو آ آئِمَّةَ الْكُفُرِ 'رُؤُسَاءَهُ فِيُهِ وَضُعُ الظَّاهِرِ مَوْضَعَ الْمُضَمَرِ إِنَّهُمُ لَا أَيْمَانَ عُهُودَ لَهُمُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْكُسُرِ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿ إِن الْكُفْرِ أَلَا لِلتَّحْضِيضِ تُقَاتِلُونَ قُومًا نَّكُثُو آ نَقَضُوا الْيَحَانَهُمْ عَهُودَ هُمُ وَهَــمُّوَابِإِخُواجِ الرَّسُولِ مِـنُ مَـكَةَ لَمَّا تَشَاوَرُوا فِيُهِ بِدَارِ النَّدُوةِ وَهُمُ بَدَءُ وُكُمُ بِالْقِتَالِ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَيْثُ قَاتِلُوا خُزَاعَة حُلَفَاءَ كُمْ مَعَ بَنِي بَكِرِ فَمَا يَمُنَعُكُمُ اَنْ تُقَاتِلُوهُمُ ٱتَخُشُونَهُمْ أَتَحَافُونَهُمُ فَاللهُ أَحَقُّ ٱنْ تَخْشُوهُ فِي تَرُكِ قِتَالِهِمُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِينَ﴿ ٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِقَتَلِهِمْ بِأَيْدِ يُكُمْ وَيُخْزِهِمُ يُذ لُهُمْ بِالْإِسْرِوَالْقَهْرِ وَيَسْصَرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُّوْمِنِيْنَ ﴿ ﴿ مَا فَعِلَ بِهِم هُمُ بَنُوخُزَاعَةَ وَيُدُهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ كَرُبَهَا وَيَشُوبُ اللهُ عَلَى مَنُ يَشَاءُ بِالرَّحُوعِ إِلَى الْإِسُلَامِ كَابِي سُفُيَانَ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ ١٥ ﴾ أَمْ بِمَعْنَى هَمُزَةِ الْإِنْكَارِ حَسِبْتُمُ أَنْ تُتُرَّكُوا وَلَمَّاكُمُ يَعُلَمِ اللهُ عِلْمَ ظُهُورٍ الَّـذِينَ جَاهَدُ وُا مِنْكُمُ بِاِحُلَاصٍ وَلَـمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُجَةً ۚ بِطَانَةً وَاولِيَاءَ الْمَعْنَى وَلَمُ يُظُهِرِ الْمُحُلِصُونَ وَهُمُ ٱلْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ غَيْرِهِمُ وَاللهُ حَبِيرٌ كَبِمَا تَعُمَلُونَ (٢٠)

ترجمہ: ........ یہ ہوسکتا ہے (یعی نہیں ہوسکتا) کہ ان مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول بھی کے زدیک عہد ہو؟ (وہ کافر مراو ہیں جنہوں نے اللہ ورسول بھی ہے غداری کی ) ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مجد حرام کے قریب عہدو ہیان با ندھا تھا (صلح صدید کے موقعہ پر) اس سے مراوقریش ہیں جن کا پہلے استثناء ہو چکا ہے قوجب تک وہ تمہار سے ساتھ قائم رہیں (عہد پر جے رہیں اور اس کو نہ قوٹری) تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو (عبد پورا کرنے پر ماشرطیہ ہے ) اللہ انہیں دوست رکھتے ہیں جوشقی ہیں (چنا نچہ آ تخضرت بھی اپنے عہد پر برقر ارر ہے حتی کہ مشرکین نے خزاعہ کے مقابلہ میں ہؤ بکر کی مدوکر کے خود بی اس عہد کوقو و کر رکھ دیا ) کیسے آ تخضرت بھی اپنے عبد پر برقر ارر ہے حتی کہ مشرکین نے خزاعہ کے مقابلہ میں ہؤ بکر کی مدوکر کے خود بی اس عہد کوقو و کر رکھ دیا ) کیسے (ان مشرکین کا عہد ہوسکتا ہے ) جب کہ ان کا حال ہے ہے کہ اگر کہیں آئے تم پرغلبہ پاجا کیں (تمہار سے مقابلہ میں کامیاب ہوجا کیں ) تو تم ہوال ہے اور شرکین کا عہد ہوسکتا ہے ) کہ پات ان کا جال کہ جہاں تک ہو سے تمہیں تکیف پنچا کیں گے۔ جملہ شرطیہ حال ہے ) دوا پی باتوں (اچھے کلام) سے تمہیں راضی کرنا چا ہے ہیں۔ گران کے دل نہیں مانے (ان وعدوں کو پورا کرنا) اور ان میں ذیل و قرار کی کہ بہت ہی حقیر قیت پر بی قوالیں میں زیادہ تر لوگ شریر ہیں (عہد کوقو ٹر نے والے) ان لوگوں نے اللہ کی آئیس (قرآن یاک) ایک بہت ہی حقیر قیت پر بی قوالیں میں زیادہ تر لوگ شریر ہیں (عہد کوقو ٹر نے والے) ان لوگوں نے اللہ کی آئیس (قرآن یاک) ایک بہت ہی حقیر قیت پر بی قوالیں

(دنیا کے بدلے لیعنی شہوات اورخواہشات میں پڑ کران لوگوں نے آیات الٰہی کوچھوڑ دیا ہے )اس کئے لوگوں کواللہ کی راہ ( دین ) سے بیہ روکتے ہیں۔ یقینا بیلوگ بہت ہی برے ہیں (اپنے اس مل کے اعتبارے) بیلوگ سی مسلمان کے لئے نیتو قرابت کا یاس کرتے ہیں اور نقول وقرار کا یکی لوگ بین جوظم میں حدے گزر کے بین بہر حال اگر بیلوگ باز آ جائیں اور نماز پڑھنے لکیس اورز کو ہ دیے لکیس و تو وہ تمہارے دین بھائی ہوجائیں گے اور ہم سمجھ دار (تدبر کرنے والے )لوگوں کے لئے احکام کھول کھول کربیان کرتے ہیں اور اگر تو ڑ ڈالیں بیلوگ اپنی قسموں (عہدو بیان) کوعہد کرنے کے بعد اور تہبارے وین کو برا بھلا کہیں (اس میں عیب نگا کیں) تو پھر کفر کے سرداروں سے جنگ کرو (جوان میں مدھ ہیں یہاں بجائے اسم ظاہر کے خمیرلائی گئی ہے )ان لوگوں کی قسیس قسین ہیں ہیں (ایک قراء ت میں لفظ ایمان کسرہ کے ساتھ ہے) تا کہ بدلوگ ( کفرے ) باز آجا کیں ۔ کیاتم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے (لفظ الا ابھار نے اورآ مادہ کرنے کے لئے ہے) جنہوں نے اپن قسمول (عبدو پیان) کوتو ڑ ڈالا اور رسول کوان کے وطن سے نکال ہا ہر کردیے کامنصوبہ باندها ( مكه سے جلا وطن كرنے كا جس وقت دارالندوه ميل مشوره كررہے تھے) پھرانہوں نے (تمہارے برخلاف لاائي كرنے ميں) پہل بھی کردی؟ (جب مسلمانوں کے حلیف خزاعہ سے ان کے حریف بنو بکر کا ساتھ دیے کر جنگ کردی۔ اس لئے تہمیں ان کے ساتھ جنگ كرنے سے كيا چيز روك ربى ہے ) كياتم ان سے ڈرتے ہو؟ (خوف كھاتے ہو ) سوالله اس بات كے زيادہ سر اوار ہيں كدان كا ڈر تمهارے دلوں میں بیا ہو۔ (جہاد سے بازر بنے کے سلسلہ میں ) اگرتم ایمان رکھتے ہوان سے جنگ کرو۔ الله تمبہارے ہاتھوں انہیں (قل کرے )عذاب دیں گے اور انہیں رسوا کریں گے (قیدوغصہ میں مبتلا کر کے ) اور ان پڑمہیں فتح دیں گے اور مسلمانوں کے دلوں کوشفادیں گے (ان کے ساتھ جو پچھسلوک کیا گیاہے اوراس سے مراد بنوخزاعہ ہیں )اوران کے دلوں کے عصد (دکھ درد) کودور فرما دیں گے اور جس پر اللہ کومنظور ہوگا اللہ تعالی توجہ فرمادیں گے۔ (اسلام کی طرف چرجانے کی تو فیق بخش کر۔ جیسے کہ ابوسفیان وغیرہ کو ) ا للدسب کچھ جانتے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں کیاتم (لفظام ہمزہ الکارے معنی میں ہے) پیخیال کرتے ہو کہتم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ کے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو ( ظاہری طور پر ) پوری طرح آ زمائش میں ڈالا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے ( اخلاص کے ساتھ ) جہاد کیا ہواور اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور مومنوں کوچھوڑ کرکسی کواپنا جگری دوست نہ بنایا ہو۔ (خالص ومخلص دوست حاصل بدے کداہمی تو مخلصین جن کا ذکر اہمی آیا ہے وہ غیرمخلصین سےمتاز بھی نہیں ہوئے ہیں ) اور اللہ تعالی کوتہارے سب کاموں کی سب کھی خبر ہے۔

تحقیق وترکیب ....... لا یکون . یعنی کیف اسم ہاستفہام تعب کے لئے نفی کے معنی میں اس لئے اس کے بعدالا آیا ہے جواستناء تصل کے لئے ہاور کیف خر ہے یہ کون کی جواس کے اسم عہد پرصدارت کلام کی وجہ سے مقدم کردی گئی ہے اور للمشوکین محذوف کے متعلق ہو کرعہد سے حال واقع معد ہاہے اگر پیلفظ بعد میں ہوتا تو پھراس کی صفت بنتا۔

وهم قریش بنی کا ذکر پہلی آیت الا المدیس عاهدتم المح میں آچکا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس کی رائے ہاں کو چار مہلت دی گئی تھی کیکن بیلوگ ہیں۔ الا المدیس عاهدتم المح میں آچکا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس کی رائے ہے کہ اس سے بنوخزہ مراد میں۔ جنہوں نے قریش کی طرح عبد نہیں توڑا۔ بلکہ اپنے عہد پرفتح مکہ کے بعد تک برقر ارر ہے۔ جلال مفسر ان دونوں قولوں کی طرف اشارہ کرر ہے ہیں۔ پہلے استثناء میں بنوخزہ سے اور دوسرے استثناء میں قریش سے تقسیر کی ہے۔ قریش مراد لینے کی صورت میں ان آیات کا نزول فتح مکہ سے پہلے ماننا ہوگا۔

الاً. بدلفظ الَّ سے ماخوذ ہے دعامیں آواز بلند کرنے کے معنی ہیں۔ صلف اٹھانے کے وقت شہرت دینے کے لئے آواز بلند کی جاتی تھی۔ اس لئے حلف کے معنی ہوگئے۔ پھر قرابۃ کے معنی عہد، صلف، جگہ، آواز بلند کرنے ، قرابۃ ، معدن ، کینہ، عداوت ، ربوبیت ، اللہ کے نام کے آتے ہیں۔

تو کو ا بداشتو و ای تغییر ہے۔بایت اللہ میں بامتروک پرداخل ہورہی ہے۔بدارالندوۃ۔بیمارت پارلیمن کا کام دین تھی قصلی بن کلاب نے اس کو تمیر کیا تھا۔بدوہ جگہ ہے جہاں آج کل میزاب رحمت اور طیم کے سامنے مصلی حنفی ہے۔ولیہ جہ ہے مشتق ہے جمعنی داخل ہونا۔

ربط و ﴿ تشريح ﴾ : ..... پېلى آيات سان آيول كاربط ظاهر ب- فق كد سامتعلق بېلى جماعت كايدهم بيان كيا جاربا ہے۔آیت الا الذین عاهدتم الع کی تفییر درمنثور میں دوسری جماعت بنوحزه اور بنو کناندے کی گئی ہے۔ ممکن ہے حدیبیدے موقعہ پر ان سے بھی تفتگوئے مصالحت ہوئی ہو۔

چند نکات: ..... غرض که اس صورت مین دونون جگه مشتنی کا مصداق ایک بی به وگا اور چونکه پیملی آیت مین استقامت ظاہر ہونے کے بعد کا اوراس آیت میں استقامت سے پہلے کا حال ندکور ہے۔اس لئے اس کو کر ارتبیں کہا جائے گا اور قدائد وهم يعذبهم الح كم تعلق كرر چكا ب كدفت مكه سے يہلے نازل موئى باورائ بيلي آيت الا تقاتلون قوما الى كم مفرن سي محل فتح كمه سے پہلے اورعبدتو رینے کے بعدنازل ہونامعلوم ہوتا ہاوراس سے پہلی آیتان نکٹوا میں نکث سے پہلے نازل ہونامعلوم ہوتا ہے۔ پس فتح مکہ سے پہلے اس کا نازل ہونا بدرجہ اولی معلوم ہوااوراس سے اوپر کی آیتوں کامضمون بھی اس کے مناسب ہے جس سے مکہ کے فتح کرنے سے پہلے نازل ہونے کی تائید ہوتی ہے۔

آیات براءت کے نازل ہونے سے پہلے سکے کے طور پر کفار عرب سے عہد کرلینا جائز تھا۔ لیکن ان آیوں سے اس کی اجازت بھی ختم ہوگئی۔اب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گایا تلوار۔ان دونوں باتوں میں سے جس کو چاہیں وہ پیند کر کیں۔ان کے لئے جزید کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔اس لئے آ مخضرت اللہ نے اس کے بعد سی سے تازہ عبد نہیں کیا۔ بلکہ پہلے عبد معلق می صاف جواب دے دیا اور قریش نے آتخضرت ﷺ کے صرف جلاوطن کرنے ہی کی تجویز پیش نہیں کی تھی۔ بلکہ اخررائے فل کی تفہری تھی لیکن چونکہ جلاوطن کرناسب سے بلکی تجویز بھی۔اس لئے اس پراکتفاء کر کے بیہ تلادیا کہ جب بیبلگی تجویز ہی ہمیں بخت نا گوار ہے تو پھر قرآن جیسی بدترین چیز کی برائی کاتو کیا ہی یو چھنا۔

لطا کف آیات:......... یت اشعه و ار النبع سے معلوم ہوتا ہے کہ شہوتوں کی بیروی اور لذتوں کی طرف میلان ۔ گناہ اورسر تحتى كاسب بھى موجاتا ہے۔ آيت ويشف صدور السخ عمعلوم موتا ہے كطبى باتس كاملين ميں بھى پائى جاتى ميں اوران ميں ي بعض كة فارمطلوب بهي بين ورند حفرات صحابيس عصدوغيره ندباياجاتا - يت ولسما يعلم الله النب سيمعلوم مواكر مجابدات کے بعد ثمرات عطافر مانا عادت الہی ہے۔

مَاكَانَ لِلْمُشُوكِيْنَ أَنُ يَعُمُرُوا مَسْجِدَ اللهِ بِالْافِرَادِ وَالْحَمْعِ بِدُخُولِهِ وَالْقُعُودِ فِيهِ شَلِهِدِيْنَ عَلَى أَتْفُسِهِمُ بِالْكُفُرِ أُولَيْكَ حَبِطَتُ بَطَلَتُ أَعْمَالُهُمُ آلِعَدَمِ شَرُطِهَا وَفِي النَّارِ هُمُ خَلِدُونَ (١٠) إنَّمَا يَعُمُرُ مَسْبِحِـدَ اللهِ مَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِوَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَّى الزَّكُوةَ وَلَمُ يَحُشُ اَحَدًا اللَّاللهَ فَعَسَى أُولَيْكَ أَنُ يَكُونُوا مِنَ الْمُهُتَدِينَ (١٨) آجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامَ آَىٰ اَهُلَ ذَٰلِكَ كَمَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِوَجَاهَدَ فِي سَبِيُلِ اللهِ كَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ فِي يْ الْفَضُلِ **وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ ا**لْكَافِرِيْنَ نَزَلَتُ رَدًّا عَلَى مَنُ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ الْعَبَّاسُ اَوُ غَيُرُهُ ٱلَّـذِيُنَ امَـنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ بِٱمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ ٱعْظُمُ دَرَجَةً رُتَبَةً عِنْدَ اللهِ ۖ مِنَ غَيْرِهِمُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ ﴾ الطَّافِرُونَ بِالْحَيْرِ يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِّنهُ وَرِضُوان وَّجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيْمٌ مُّقِينَمٌ (٣) دَائِمٌ خلِدِيْنَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ فِيهَا آبَدَا إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ آجُرْعَظِيْمٌ (٣٠) وَنَزَلَ فِيهُمَنُ تَرَكَ اللهِجُرَةَ لِاجَلِ آهُلِهِ وَتِحَارَتِهِ يَلَايُهَا اللَّذِينَ امْنُوا الاتَّتَّخِذُو آ ابَّاءَ كُمْ وَإِخُوانَكُمْ اَوُلِيَاءَ إِن اسْتَحَبُّوا اَحْتَارُوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانُ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ ٣٠﴾ قُلُ إِنْ كَانَ ابْآؤُكُمُ وَٱبْنَآؤُكُمْ وِإِنْحَوَانَكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ اتْرَبَاؤُكُمُ وَفِي قِرَاءَةٍ عَشِيْرَ اتَّكُمُ ۗ وَاَمُوالُ إِقْتَرَفْتُمُوهَا اِكْتَسَبُتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا عَدَمَ نَفَاقَهَا وَمَسْكِنُ تَرُضُونَهَا آحَبُ اِلْيُكُمُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيُلِهِ فَقَعَدُ تُم لِاجَلِهِ عَنِ الْهِجُرَةِ عٌ وَالْحِهَادِ فَتَرَبَّصُوا اِنْتَظِرُوا حَتَّى يَأْتِى اللهُ بِامُومٌ تَهُدِيدٌ لَهُمُ وَاللهُ كَايَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿ ﴾ لَقَدُ ا نَصَوَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ لِلُحَرُبِ كَثِيرَةٍ كَبَدُرِ وَقُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ وَّاذُ كُرُ يَوُمَ حُنَيْنٌ وَادٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ أَيْ يَـوُمَ قِتَـالِكُمْ فِيُهِ هَوَازِنَ وَذَلِكَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَان إِذُ بَدَلٌ مِنْ يَوُم أَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَقُلْتُمُ لَنُ نُغُلَبَ الْيَوْمَ مِنُ قِلَّةٍ وَكَانُوا إِنَّنَى عَشَرَالُفًا وَالْكُفَّارُ اَرْبَعَةَ الآفٍ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيئًا وَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ مَا مَصُدَ رِيَّةٌ أَى مَعَ رَحْبِهَا أَى سَعَتِهَا فَلَمُ تَحِدُوا مَكَانًا تَطُمَئِنُونَ اللَهِ لِشِدَّةِ مَالَحِقَكُمُ مِنَ الْحَوُفِ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدُبِرِيْنَ ﴿ ثُنَ مُنْهَزِمِينَ وَنَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى بَغُلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ الْعَبَّاسِ وَأَبُوسُفُيَانَ اخِذْ بِرِكَابِهِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ طَمَانِيُنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَرَدُّوا اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَادَا هُمُ الْعَبَّاسُ بِاذُ نِهِ وَقَاتَلُوا وَٱنۡوَلَ جُنُودًا لَّـمُ تَرَوُهَا مَلَائِكَةً وَعَـذَّبَ الَّـذِيۡنَ كَفَـرُوا بِـالۡقَتُلِ وَالْإِسۡرِ وَذَٰلِكَ جَوَآاءُ الْكُفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنُ بَعُدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ إِمِنْهُمُ بِالْإِسَلَام وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٤ يْلَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْآ إِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسٌ قِذُرٌ لِحُبُثِ بِاطِنِهِمُ فَلَايَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آي لَا يَدُ حُلُوا الْحَرَمَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَلَا أَعَامَ تِسُع مِنَ الْهِحُرَةِ وَإِنْ خِفْتُمُ عَيْلَةً فَقُرًا بِانْقِطَاع تِحَارَتِهِمُ عَنْكُمُ فَسَوْفَ يُغُنِيُكُمُ اللهُ مِنْ فَضُلِمْ إِنْ شَاءً وَقَدْ آغُنَاهُمْ بِالْفُتُوحِ وَالْجِزْيَةِ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٨ فَسَوْفَ يُعْفِينِكُمُ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٨ فَسَوْفَ مُ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٨ فَا

قَاتِلُوا الَّـذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ إِلَّا لَامَنُوا بِالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَنَ اللهُ وَرَسُولُهُ كَالْخَمْرِ وَلَا يَكِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ النَّابِتَ النَّاسِخِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْاَدْيَانِ وَهُوَ الْإِسُلامُ مِنَ يَيَالً لِللهِ وَرَسُولُهُ كَالْخَمْرِ وَلَا يَكِينُونَ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ كَالْخَمْرُ وَلَا يَكِينُونَ وَالنَّصَارَى حَتَى يُعْطُوا الْجَزِيَةَ الْحِرَاجَ الْمَضُرُوبَ عَلَيهِمُ كُلَّ عَامِ لِللَّهِ مَنْ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمه : ....مشركول كويدليافت بي بيل كدوه الله كي معجدي آبادكري (لفظ مسلحد مفرداورجع دونول طرح آيا يعني مشرکول کومجد میں داخل ہونے اور بیلنے کی اجازت نہیں ہے )ایی حالت میں کدوہ خودائے کفر کا اقرار کررہے ہیں۔ بیدہ اوگ کہان كسارے اعمال (بيكار مح ) اكارت مح (شرط قبوليت نه پائے جانے كى دجہ سے ) اور وہ دوزخ كے عذاب ميں بميشہ بميشہ ر بي ے۔فی الحقیقت الله کی مسجدوں کوآ باد کرنے والے وہ میں جواللہ تعالی اورآ خرت کے دن پرایمان لائے۔ نماز قائم کی ،ز کو قاوا کی اور الله كسوا (كسى سے ) نہيں ڈرتے ۔ ايسے ہى لوگول سے تو قع كى جاكتى ہے كدائي مقصودتك بيني جاكيں گے ۔ كياتم لوگول نے حاجیوں کے لئے سبیل لگادی اور مسجد حرام کوآ باور کھنا (ان کاموں کے کرنے والوں کو) ایک درجہ میں رکھ رکھا ہے۔ان لوگوں کے ساتھ جوالله تعالی پراورآ خرت کے دن پرایمان لائے اوراللہ کی راہ میں جہاد کیا۔اللہ کے ز دیک تو (مرتبہ میں ) بید دونوں برابز میں ہیں اوراللہ بانصاف لوگوں کو مجونییں دیا کرتے (جو کافر ہیں۔ بیآیت ان لوگوں کی تر دید میں نازل ہوئی۔جنہوں نے ایسا کہا تھا۔ یعنی حضرت عباس وغيره) جولوگ ايمان لائے ، جرت كى اورائي مال اور جان سے الله كى راہ يس جها دكيا ـ تو يقيياً الله كے زو كيان كا بہت بروا درجد (رتبه) ہے (دوسروں کی نسبت) اور میں لوگ بورے کامیاب ( بامراد ) ہیں ۔ان کا پروردگار انہیں اپنی بوی رحمت اور کامل خوشنودی کی بشارت سناتا ہے اورایسے باغوں کی جہاں ان کے لئے دائی نعت ہوگی اوروہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (بیال مقدرہ ہے) بلاشبراللدمیاں کے پاس بہت برااجر کے (اگلی آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جنہوں نے اپنے بال بچوں اور تجارت کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تھی۔ )مسلمانو !اگرتمہارے مال باپ اور تمہارے بھائی بندایمان کے مقابلہ میں کفرکوعزیز رکھیں (پیند كريں ) تو نہيں اپنار فيق مت بناؤاور جوكوئي بنائے گا تواہيے ہى لوگ ہيں جو بوے نافر مان ہيں۔ كهرد يجيئے اگر تمہارے باپ، بيٹے ، بھائی اور تہاری بیویاں برادری (رشتہ دار اور ایک قراءت میں عشینو اتکم آیاہے) اور تہارا مال جوتم نے کمایا ہے (حاصل کیا ہے) اورتمهارے کاروبارجس کے مندایر جانے ( نکاسی نہ ہونے ) کاممہیں کھٹکالگار ہتا ہے اور تمہارے رہنے کے مکانات جوممہیں صدورجہول پندیں۔ بیساری چیزیں مہیں اللہ سے،اس کے رسول عللے سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بیاری ہیں (جن کی وجہ سے تم ہجرت و جہاد چھوڑ کر بیٹھر ہو ) تو انظار کرو (تھہرے رہو ) یہاں تک کہ جو پچھاللہ کو کرنا ہے وہ تبہارے سامنے لے آئے (بیان کو دھمکی دی جارہی ہے) اور اللہ تعالی تافر مانوں کو مقصود تک پہنچنے نہیں دیتے۔ بدوا قعد ہے کہ اللہ تمہاری مدد کر چکے ہیں۔ بہت سے (جنگ کے )موقعوں پر (جیسے جنگ بدر، قریظہ ونفیر کے موقعہ پر )اور (یاد کیجئے )جنگ حنین کا واقعہ (حنین ایک میدان کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ یعنی جب قبیلہ ہوازن کے ساتھ وہاں تمہاری ازائی ہورہی تھی شوال دھ میں ) جب کہ (پیلفظ یوم سے بدل ہے ) تم اپنی کثرت پراترا گئے تھے (اور کہنے لگے تھے کہ آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ مسلمان بارہ ہزاراور کفار صرف چار ہزار تھے) مگر پھروہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود بھی تمہارے لئے تنگ ہوگئی ( مارحبت میں ما مصدریہ ہے بعث مع رجھا لین زمین کی وسعت کے باوجو تمہیں اس میں کہیں قابل اطمینان جگر نہیں ال رہی تھی۔ خوف ودہشت پیش آنے کی وجہ سے ) بالآ خرتم پیٹے دے کر بھاگ کھڑے ہوئے ( فکست کھا کرلیکن نبی کریم ﷺ اپنے سفید نچر پر البت قدى كم ساتھ سوارر ہے۔ حالانكه آپ ﷺ كے ساتھ صرف حضرت عباس اور حضرت ابوسفيان آپ ﷺ كى ركاب تھا ہے

کھڑے تھے۔) پھراللہ نے اپنے رسول پراوردوسرے مومنوں پراپی طرف سے سکون (اطمینان) نازل فرمایا (چنانچیآ تخضرت ﷺ کھڑے تھے۔) پھر اللہ نے اسلمانوں کوآ واز دی تو سب حضور ﷺ کی طرف دوڑ پڑے اور شریک جنگ ہوگئے ) اورالی فوجیس اتاردیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں (فرشتے ) اور کفر کی راہ اختیار کرنے والوں کو (قتل اور قید کے ) عذاب میں مبتلا کر دیا اور کا فروں کی سزایمی ہوتی ہے۔ پھر (ان میں سے ) جس کو چاہیں اللہ تو بہ (اسلام) نصیب کر دیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رجت کرنے والے ہیں۔

مسلمانو! مشرک زینایک ہیں (اپی اندرونی خباشت کی وجہ سے پس )اس لئے جائے۔ کہ اب مبحد حرام کے پاس ہی بھنگنے نہ پاوی (مسجد حرام میں واغل نہ ہونے پائیں) اس برس کے بعد سے ) اورا گرتمہیں مفلسی کا اندیشہ ہو (کہ تجارت شپ ہوجانے سے نفتر وفاقہ ہوجائے گا۔) تو ..... اگر اللہ چاہیں گے تو عفر یہ تہمیں اپنے نفغل سے تو نگر کر دیں گے (چنا نچ فتو حات اور جزیہ کے ذریعہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خوش حال بنادیا ) بلا شبہ اللہ تعالی خوب جانے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ ان لوگوں سے جونہ اللہ پر ایمان مرکعتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر (ور نہ تو بیلوگ حضور کے پر ایمان نہ لے آتے ) اور نہ ان چیز وں کو حرام ہمجھتے ہیں جن کو اللہ نے اور ان کے رسول کے بین امرازی اس البتہ کو منسوخ کرویئے مول کرتے ہیں (جو قابت ہے اور تمام ادیان سابقہ کو منسوخ کرویئے واللہ ہے بعنی ذہر ب اسلام) یعنی (یہ السند یہ اس کام) یعنی (یہ السند یہ اس کام) یہ نہ کو اس کی معرفت نہ بھوان پر لگایا جائے کہ اپنی خوش سے (یہ وال ہے کہ کو داس کے منسونہ کی معرفت نہ بھوادیں ) اور حالت ایسی ہوجائے کہ ان کی سرکشی ٹوٹ بھی ور اسلامی تھم کے سامنے سرگوں ہوکر جھک ہے ہوں۔ ) کی معرفت نہ بھوادیں ) اور حالت ایسی ہوجائے کہ ان کی سرکشی ٹوٹ بھی ہو (اسلامی تھم کے سامنے سرگوں ہوکر جھک ہے ہوں۔ )

تحقیق وتر کیب: .... شهدین این عباس فرمات بین که کعبے باہر بت رکھے تھاور قریش ہرطواف پرانہیں مجدہ کرتے اور تلبیاس طرح پڑھے ۔ لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملک و ملک .

پی یمی شاہداوردکیل ہان کے شرک کی اسل ذلک ۔ چونکہ سقایۃ اور عمارۃ مصادر ہیں جن کاحمل کوئ امن پروشوار تھا۔
اس کے جواب کی طرف اشارہ کردیا کہ حذف مضاف کے ساتھ مشہدالل سقایۃ اورائل عمارۃ ہیں ۔ نولت ، حضرت عباس توانی سقایۃ کی خدمت پراور شیبہ خدمت عمارۃ پراور حضرت علی اسلام و جہاد پرفخر کررہے سے لیکن قرآن نے حضرت علی کی تقدیق کردی ۔ چنانچہ بقول ابن عباس جنگ بدر کے موقعہ پر جب حضرت عباس قید ہوئوان کے الفاظ یہ سے ۔ لئن کست مسبقت مو نیا بالا سلام و المهجرة لقد کذانعمر المسجد المحرام و نسفی الحاج (لیمن اگرتم سبقت لے گئے ہم سے اسلام قبول کرنے میں اور ہجرت کرنے میں اور ہجرت کرنے میں اور ہجرت کرنے میں اور ہجرت کرنے میں اور بانی پلاتے ہیں حاجوں کو)

اور سن وقعی کابیان سے کہ طلحہ بن شیب توانا صاحب البیت بیدی مفاتیعه (یعنی میں گھر والا ہوں میرے ہاتھ میں اس کی تنجیاں ہیں) سے دعویٰ انا نیت کرر ہے تھا ور حفرت عباس توانا صاحب السقایة و القائم علیها (میں پانی پلانے والا ہوں اور اس کا تکران ہوں) سے شیخی کا ظہار کرر ہے تھے اور حضرت علی لقد صلیت الی القبلة ستة اشهر قبل الناس و انا صاحب المجھاد (یعنی میں نے قبلہ کی طرف لوگوں سے پہلے چے مہینے نماز پڑھی اور میں جہاد کا ماہر ہوں) سے اظہار واقعہ کرر ہے تھے۔ چنانچے وجی النی سے اس کی تا تر ہوئی۔

اعطم درجة . بظاہرشبہ وسکتا ہے کہ کفار بھی کسی درجہ کے مستق ہیں۔ اگر چدوہ برا درجہ نہ ہو۔ تاہم چھوٹا ہی ہی؟ جواب بیہ ہے کہ یا تو بلحاظ ان کے اعتقاد اور خیال کے برتقدیر ل تسلیم کلام کیا جار ہا ہے اور یا اسم نفضیل کا بیصیغہ صرف ان مسلمانوں کے اعتبار سے ہے کہ یا تو بلحائظ ان خوبیال نہیں تھیں اور اولنک ہم الفائزون میں کمال فوز بھی اس کحاظ سے کہا گیا ہے۔

عدم نفاقها فقال فق نون كرساته بمن رواج يوم حنين بحذف المضاف به هوازن. يحليم سعديكا قبيله ب وليسس معه الكروايت بين حضرت عباس والوسفيان كي طرح صدين اكبر فاروق اعظم على نفل واسام كابونا بحى نذكور ب حضرت عباس چونك بلندا واز تحق محمل ال كي واز جاتى هى راس لئي آپ الله كا اصحاب الشجرة باعباد المله يا اصحاب السمرة يا اصحاب المقرة فاجتمعوا (اروزت والول! ارائل كي بندوا الكيكر كورخت والوا الله يا اصحاب السمرة يا اصحاب المقرة فاجتمعوا (اروزت والول! ارائل كي بندوا وكي كركاركورخت والوا الله يا اصحاب المهرمي المركزة وازدى وكر جمع موت - آپ وظف في بعرض بحرش كي مرفى الكركفاركي طرف يميكي اور فرايا دانه و الورب الكعبة (يعن وهاوك فكست كها كل كوبرك تم و)

لم تووها. ميفر شيخ بإدريا مع براريات محد براريات براري بررخ عاب من اورابل كودون برسوار سے

بسالمقتل والاسو . چونزارعورتین بیگرفتار بوئے بارہ ہزاراونٹ اور بیشار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ لاید محل السحوم مسجد حرام میں مطلقا داخلہ کی رکاوٹ امام شافع کی رائے پر ہاوراحناف کے نزدیک جج وعرہ کی نیت سے داخلہ پر پابندی ہے اور بخس مبالغہ کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔ لیکن ابن عباس کی رائے ہے کہ کفار خزیر کی طرح پلید ہیں۔ چنانچ ابن عباس روایت فرمالے ہیں۔ من صافع مشو کا فلیو ضاء او بعسل کفید ، (جس مض نے مضافی کیامشرک سے پس چاہئے کہ دضورے یادھوئے اسپے وونوں ہاتھ ۔)

ربط آیات ...... بیجیلی آیات میں کفارگی برائیوں کاذکر تھا۔ آیت ماک ان اسلمنسر کین النع سے بیٹی ایک موقعہ پر کفتگو کے عمند کی فرمت کی جارہی ہے۔ ای سلسلہ میں مسلمانوں کے اس اختلافی مسلمانی مسلمانوں کے اس اختلافی مسلمانی مسلمانوں کے اس اختلافی مسلم بی فروری تھی کے مسلم بی جوری تھی کہ سب سے بردہ تعلقات برد حالیے کی برائی کی جارہ ہے۔ جس سے بجرت بیسی بہترین نیکی جوف جائے ہو جو تھے ابھا اللہ بیا ورد سے براءت کے اعلان اور فتح کم برائی کی جارہ ہے۔ جس سے بجرت بیسی بہترین نیکی جوف جائے ہو جو تھے ابھا اللہ اللہ اللہ سے خروہ بین کا ذکر ہوا تھا۔ اس لئے آیت لیقد نصر سی اللہ اللہ سے خروہ بین کا ذکر ہمائے معلوم ہوا آ اور آیت یا ایھا اللہ بن امنوا انعا المسلم سی وجانے کا اندیشہ اور اقتصادی پر آگندگی کا خطرہ بوتو اس کا سعر بات کی جارہا ہے دلائل براہ ہے دلائل کا خطرہ بوتو اس کا سربات کی جارہا ہے دلائل کے بعد آیت قاتلوا اللہ بن اللہ اللہ سے جگ کا حمر ہوا۔

شان نزول ..... بدری قید بول کساتھ جب جعرت عباس گرفار موکرا نے تو عام مسلمانوں سے نیادہ محفرت مل نے اللہ میں اس کوعار دلائی۔ جس پر حفرت عباس نے جواب دیا کہ تدا بحرون مساوینا و تحمون محاسندا ( یعنی تم حاری برائول کو پیان کرتے ا مواوراجھائیوں کو چھیاتے ہو۔ )

کی نے کہا کہ پے کے کی کاس بھی ہیں؟ حضرت عباس نے کہاہاں!انا لنعمو المسجد الحوام و نحجب المكعبة ونقری المحبة ونقک المعانى ( تعنى بي شک بم مجدح الم کی تعبر کرتے ہیں اور کعبر کوغلاف پہناتے ہیں اور بچ کرنے

ل درخت والول عيكروالول اوركائ ذرى كرنے والول سے صحابيكى بعض خصوصيات مراد جين ١٢ر

والوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی دورکرتے ہیں۔)

اس پریدآیات نازل ہوئیں اوربعض روایات سے اسلام لانے کے بعد حضرت عباس کا اظہار مفاخرت کرنا معلوم ہوتا ہے اور نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر کے پاس چند صحابہ گفتگو میں مشغول تھے۔(۱) ایک نے کہا۔ ما اب لی ان لا اعسم اللہ عدملاً لملک تعالیٰ بعد الا سلام الا ان اسقی الحاج. (یعنی مجھے کیا ہوگیا۔ کہنہ کروں میں کوئی کام اللہ کے لئے اسلام لا نے کے بعد لیکن یہ کہیں پانی پلال تجاج کو)

(٢) دوسرابولا - بل عمارة المسجد الحوام - (بكدمجدحرام كي تعير كرنا -)

(٣) تير عالي في المجهاد في سبيل الله خير مما قلتم (بكدالله كراسة من جهاد كرنا بهتر باس چيز عجوم كمرب الله عند مما قلتم (بكدالله كراسة من جهاد كرنا بهتر باس چيز عجوم كمدر بهو -)

کیکن حفرت عمر نے یہ کہہ کرسب کو ڈاٹنا کہ منبر رسول ﷺ کے سامنے شور کیوں مچاتے ہو۔ تاہم نماز جعہ کے بعد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکراس گفتگو کا فیصلہ چاہا۔ اس پر بیآ یات نازل ہوئیں۔

بہرحال سببنزول عام ہی رکھنا بہتر ہے۔آیت یہ الدین کے متعلق مجاہدگی رائے یہ ہے کہ یہ محضرت عباس کے قصہ ہی سے متعلق ہجا دراین عباس فرماتے ہیں کہ بجرت کا جب تھم ہوا تو لوگوں نے عرض کیا۔ ان ھا جر نا قسط عنا اباء نا و ابناعنا وعشیر تناو ذھب تجار اتنا و ھلکت اموالنا و خوبت دیار نا و بقینا ضائعین (لینی اگر ہم نے بجرت کی تو چھوڑ دیں گے ہم اسپے آبا اور اولا دکواور اپنے خاندان والوں کواور ہماری تجارت چلی جائے گی یعنی ختم ہوجائے گی اور ہمارا مال ہلاک ہوجائے گا اور ہمارے کے دیار نا موجائے گی اور ہمارا مال ہلاک ہوجائے گا اور ہمارے کھر ویران ہوجائیں گے۔

اس پربیآیتی نازل ہوئیں اور مقاتل کی رائے یہ ہے کہ نوآ دمی جومر تد ہوکر مکہ چلے گئے تھی۔ان سے تعلق نہ رکھنے کے متعلق بیآ یات نازل ہوئیں۔تا ہم ان آیوں کو ہجرت سے وابستہ کرنااس لئے مشکل معلوم ہوتا ہے کہ بیسورت فتح مکہ کے بعد بلکہ سب آخر میں نازل ہوئی ہے۔اس لئے کہا جائے گا کہ مسلمانوں کو کفار سے بالکل الگ ہوجانے کا جب تھم ہوا تو مسلمانوں کو مالی مشکلات کا ندیشہ ہوا۔اس پربیآیتیں نازل ہوئیں۔

﴿ تشریح ﴾ .....سک کا فرکامسجد بنانا : ..... تیت ماکسان لیلمشیر کین کا حاصل بیہ بے کہ کفار کے نیک اعمال مقبول نہیں ہیں۔ باقی کسی کا فرکامسجد بنانا یاس کی خدمت کرنا۔ یہاں اس سے بحث نہیں کی گئے۔ دوسرے دلائل کی روشن میں کہا جائے گا کہ اگروہ کا فرا بنی ندہبی رو سے اسے اچھا سجھتا ہے تو اجازت دے دی جائے گی ورنہ نہیں۔ البتہ تو اب سجھنے کے باوجودا گرکسی اسلامی مصلحت کے لیاظ سے اجازت دیانا مناسب ہوتو اجازت نہیں دی جائے گی۔

ونیا و آخرت کی محبت: جرت کرنے میں رشتہ داروں کے چھوٹ جانے کا ، مال واملاک کے تلف ہوجانے اور کاروبار درہم ہوجانے کا اور گھر جیسا آ رام نہ ملنے کا خطرہ لگار ہتا تھا اور میں اللہ ورسولہ کا مطلب اللہ ورسول کی کے تم سے نیک کا میں جن میں ہجرت بھی آگئ ۔ البتہ جہاد کو صراحة بیان کرنے سے مقصد مبالغہ ہے کہ ہجرت تو ایک درجہ میں پھر آ سان کام ہے۔ جہاد جس میں جان ومال دونوں دینے پڑتے ہیں ۔ ان نم کورہ کاموں سے برتر ہونا چا ہے ۔ ان است حبوا المسحن والمنے کی قید سے معلوم ہوا کہ کا فرسے مسلمان ہونے کی امید پر تعلق رکھنا جائز ہے اور ان چیزوں کی طبعی محبت ومیلان قابل ملامت نہیں ہاں اگرا دکام اللہ میں فرق آ نے لگے تو وہ محبت بری ہے۔

غر وہ کمٹین کی فتح وشکست: سسس فتح کہ ہے دو ہفتہ بعد کمہ اور طائف کے درمیان حنین نامی ایک جگہ میں قبیلہ ہوازن اور تقیف ہے مسلمانوں کی لڑ ان ہوئی۔ مشرکین چار ہزار تھے اور مسلمان ان سے تین گئے۔ مسلمانوں کو اپنی کڑت تعداد پر پچھ کھمنڈ ہوا اور کہنے گئے کہ آج ہمیں کون پیچے ہٹا سکتا ہے۔ شروع میں مسلمانوں کو پچھ کامیا بی بھی ہوئی ۔ لیکن جب مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تو کفار جو تیراندازی میں بکتا تھے۔ تیر برسانے گئے۔ جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آئے خضرت بھی کے ساتھ کی گھڑھوں حضرات رہ گئے۔ حضرت عباس کے ذریعہ آواز دلوانے پرلوگ جمع ہوئے دوبارہ لڑائی شروع کی فرشتوں کی کمک سے امداد ہوئی۔ بالآخر کفار نے شکست کھائی۔ بہت سے آل وقید ہوئے۔ بعد میں بہت سول نے حاضر ہوکر اسلام قبول کر لیا اور آپ بھی نے ان کے گرفتار بال بچوں کور ہافر مادیا۔

غزوہ جین کا بتدائی حصداگر چہ مغلوبیت کا تھا۔ اوراس کی ظ ہے مسلمانوں کی گویانسرت اور مدونہ ہوئی۔ لیکن لیقد نصر کم
الله مجموعی واقعہ کے لی ظ ہے ہے۔ جس میں تائیو نیبی ظاہر ہے اوررسول اللہ بھی اور مسلمانوں کی سلی سے مرادعا م سلی نہیں ہے کہ وہ پہلے
سے حاصل تھی۔ جس کی وجہ سے بیٹا بت قدم رہے۔ بلکہ خاص سلی مقصود ہے جو غلبہ کا باعث بنی اور جومسلمان بھی جانے کے بعد دوبارہ
واپس آئے ان پر سلی بھی ہے کہ انہیں ٹابت قدمی نصیب ہوئی اور فرشتوں کو فدد کھنا عمومی لحاظ سے ہے۔ کسی ایک آ دھنے آگرد کھ لیا ہو
تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے اور کفار کا قل اور گرفتاری واقع ہونے کے بعد سرا ہے۔ بید وسری بات ہے کہ فی نفسہ خودان دونوں کا یا کسی
ایک کا واقع ہونا ضروری نہ ہو۔

اسلام میں چھوت چھات کی ممانعت: میں سے ماری کا باتھا کہ میانعت کے مانعہ کا تھی باتھا کہ میں جھوت ہے ایک روایت سے
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جرائیل نے یہود کے ہاتھ کو مشرک کے ہاتھ کی طرح فرمایا ہے لیکن نجاست سے مراد یہاں عقائد کی نجاست
ہے کفار کی دوات اور بدنوں کا نا پاک ہونا مراز ہیں ہے۔ اس لئے اسلام نے چھوت چھات کی ہرشکل کو نا جائز رکھا ہے۔ چنا نچہ
کفار کے وفد تقیف کو مجد نبوی میں تھہرانے کی روایت ابوداؤد میں موجود ہے۔ یہاں تو یہ بتلا نا ہے۔ کہ ایسے مقدس مقام میں ایسے
نا پاک دلوں کا کیا کام! اور مجد حرام سے مرادتمام مجد حرام ہے۔ بلکہ در منثور کی روایتوں سے تمام مشرکین اور یہود ونصار کی کے تی میں
بورے جزیرۃ العرب کا بھی تھم معلوم ہور ہا ہے۔ اس لئے فاروق اعظم نے آئے خضرت بھی کی وصیت کے مطابق اپنے دورخلافت میں
اس قانون کا نفاذ فرما دیا تھا۔

عام مساجد یا مسجد حرام میں کفار کا واظل ہونا: .... اورامام اعظم کے زدیہ حرم یا عرب کو وطن بنانا یا الطور غلب ک
اس میں داخل ہونا کفار کے لئے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر مسافرانہ حیثیت سے دہاں کوئی جانا جا ہے اورامام وقت اس کو خلاف مصلحت
بھی نہ سمجھتو کچھ مضا نقہ نہیں ہے۔ بعض علاء نے آیت ماکنان لھم ان ید حلوها الا خانفین ۔ کے بہم منی بیان کئے ہیں۔ قادہ کے اس قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ فلیس لا حد من المسئر کین ان یقرب المسجد الحرام بعد عامهم ذلک
الا صاحب المجزیة او عبد الرجل من المسلمین (یعن نہیں جائز ہے مشرکین میں سے کسی کے لئے کہ وہ قریب ہوں مسجد حرام کے اس سال کے بعد لیک وہ قریب ہوں مسجد حرام کے اس سال کے بعد لیکن جزیداداکرنے والا یا مسلمانوں میں سے کسی کا غلام۔

البت حدیث الا لا بحد بعد العام مشرک (یعنی آگاه موجا و ندج کرے اسسال کے بعد کوئی مشرک) کی وجہ سے جی یاعمره کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی اور مشرک سے مصافحہ کرنے کی صورت میں ہاتھ و دھونے کی روایت بطور تغلیظ کے ہواراس آیت میں جو مسلمانوں کوغی بنانے کا وعده کیا گیا ہے۔ سوتا جروں کوتو اللہ نے اسلام کی تو یق بخش کراس وعده کو پورا فرما دیا اور ان شداء کی قید وعده میں رکاوٹ والنے کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس وعده کے پورا کرنے کی تو قع کرنے کے لئے ہے کہ اللہ کوکسی کمبے

<u>چوڑے سامان کرنے کی ضرورت نہیں ۔ صرف چاہنے اورارادہ کرنے کی دیرہے۔</u>

کفار عرب کا تکم میں ایک میں ہے۔ کیونکہ ان سے جزیة میں اہل کتاب کے ساتھ جزیہ کی تخصیص کل کفار کے لحاظ ہے نہیں بلکہ صرف مشرکین عرب کے مقابلہ میں ہے۔ کیونکہ ان سے جزیة بول نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ان کو صرف اسلام یا کلوار میں سے کسی ایک کو ایپ لئے اختیار کرنے کا موقعہ دیا جاتا ہے۔ ہاں البت عور توں اور بچوں کو چونکہ لکرنے کی اجازت نہیں۔ اس لئے ان کو غلام بنا کر رکھا جائے گا۔ مجوں سے جزیہ لینا احادیث سے ثابت ہا اور کفار مجمع میں کا طرح ہیں۔ بلکہ آیت میں المدین او تو المحتب کے من بیانیہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بدرجہ اول جزیہ لینا چاہئے ۔ کیونکہ تم ام اہل کتاب میں الدیونوں کو مفات بائی جائیں گا۔ کیونکہ اہل کتاب کسی تو حیر وغیرہ کو مانتے تو ہیں۔ گو غلط سے بھی دیکن کفار و مشرکین تو سرے سے ان عقا کہ بی کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے وہ بدرجہ اولی اس قانون کی زد میں آئیں گے۔ البت مشرکین عرب اس عام تکم سے ایک خصوص دلیل سے خاص کر لئے گئے ہیں۔ حنیفہ کی اس رائے کی تائید ابن شہاب کے قول سے بھی مشرکین عرب اس عام تھم سے ایک خصوص دلیل سے خاص کر لئے گئے ہیں۔ حنیفہ کی اس رائے کی تائید ابن شہاب کے قول سے بھی ہوتی ہوتی ہے کہ قات لے و المذین المن المن کا بین میں از کی ہوا اور آیت قات لے و المذین المن المن کی بین میں از کی ہوا اور آیت قات لے و المذین المن المن کی بین از کی ہوا اور آیت قات لے و المذین المن المن کیں ہوتی ہے۔

کفار سے جزید لینا انہیں کفر کی اجازت دینے کے لئے نہیں ہے: .....بعض لوگوں نے جزید کو اسلام کابدلہ سمجھ کرجو یہ اغتراض کردیا ہے کہ ایک معمولی ہی رقم لے کر اسلام سے پھر جانے اور کفر پرباتی رہنے کی کس طرح اجازت دے دی گئی ہے؟ تو یہا بی کم جنہی کی وجہ سے ایک غلط بات کی بنیا در کھنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جزید دیا جاتا۔ تو اسلام نے کس درجہ رعایت فرمائی ہے۔ جس سے اس کی عظمت وقوت بڑھ جاتی ہو جاتی ہے۔ چنا بچے عور تیں اور بچے اور انتہائی بڑھے اور اپانج یا تارک الدنیا اور راہب جن کو اسلام نے تل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان میں سے تھی جزیہ بیں لیا جاتا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جزید تی کا بدلہ ہے۔ اگر کفر پرباقی رہنے کا بدلہ ہوتا تو ان سے بھی جزید بینا چاہئے تھا۔ کیونکہ کفر تو سب میں برابر پایا جاتا ہے۔ اگر چنل کرنے نہ کرنے کے لئاط سے ان میں فرق ہے۔ سے بھی جزید لینا چاہئے تھا۔ کیونکہ کفر تو سب میں برابر پایا جاتا ہے۔ اگر چنل کرنے نہ کرنے کے لئاظ سے ان میں فرق ہے۔

عن ید کی قید کامطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی شوکت ندر ہے اور لفظ صاغرون کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعی معاملات اور سیاسیات کے قوانین کی پابندی کریں۔ورنداس کے بغیران کوئل سے معان نہیں کیا جائے گا۔جیسا کہ امام شافعیؓ سے بھی یہی تفییر منقول ہے۔

لطاكف آیات : ..... آیت یا ایها اللدین أمنوا لا تتحدوا المنح سے معلوم ہواكہ بنست مخلوق كالله سے زيادہ تعلق ہونا چاہئے۔ آیت اذ اعب تكم كثر تكم المخ سے معلوم ہوتا ہے كہ بنده كى نظر غير الله پنہيں ہونى چاہئے اور عجب نہيں كرنا چاہئے۔ آین عجب نہ كرنے پرسكينہ نازل ہوتا ہے۔ جس كا حاصل بيہ كدول مطمئن رہتا ہے اور قضائے اللى پر راضى اور اپنى خواہشات كومرضيات الله يديس كم كرديتا ہے جس سے تق كى معيت كامقام عطا ہوتا ہے۔

آیت انسا السمسر کون النے سے مفہوم ہور ہا ہے کہ جس میں غیراللہ کی طرف میلان کی آلائش ہوگی۔وہ حفرت حق کے لائق نہیں ہوسکتا۔ نیز جس طرح مشرکین کے ملنے جلنے سے روکا گیا ہے اسی طرح دنیا دارلوگوں اور اہل حق کے خالفین کی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آیت و ان خسفت عیل نہ النبخ سے معلوم ہوا کہ دنیاوی مصالح دین مصلحتوں کے پوراکرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا جا ہمیں اور دونوں مصلحتوں میں اگر نکراؤہونے گئے تو توکل سے علاج کرنا چاہئے۔

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ عُزَيْرُ بِابُنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيئُ عِيْسَى ابْنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ قَولُهُمُ بِٱفُوَاهِهِمْ لَا مُسُتَنَدَ لَهُمُ عَلَيُهِ بَلُ يُضَاهِرُونَ يُشَابِهُونَ بِهِ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُ مِنَ ابَائِهِمُ تَقُلِيدًا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أَنَّى كَيُفَ يُؤُفَكُونَ ﴿ ﴿ ﴾ يُصْرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ إِتَّخَذُو آ أَحْبَارَهُمُ عُلَمَآءَ الْيَهُودِ وَزُهُبَا نَهُمُ عُبَّادَ النَّصْرِىٰ أَرْبَابًا مِّنْ دُون اللهِ حَيْثُ إِنَّبِعُوهُمْ فِي تَحَلِيل مَاحُرِّمَ وَتَحْرِيْمِ مَا أُحِلَّ وَالْــمَسِيْحَ ابُنَ مَرُيَمٌ وَمَا أُمِرُوا ٓ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْحِيُلِ إِلَّا لَيْعُبُدُ وَآ آَى بِآنَ يَعَبُدُوا الْهَا وَّاحِدًا لَا اِلَّهُ اِلَّاهُوَّ سُبُحْنَهُ تَـنُزِيْهَا لَهُ عَـمَّا يُشُو كُونَ ﴿٣﴾ يُـرِيُدُونَ اَنُ يُطُفِئُوا نُورَ اللهِ شَـرَعَـهُ وَبَرَا هِيْنَهُ بِٱفُوَاهِهِمْ بِـٱقُوَالِهِمْ فِيُهِ وَيَأْبَى اللَّهُ اللَّا الَّالَ يُتِمَّ يُظُهِرَ نُـوُرَةُ وَلَوْ كُرِهَ الْكَلْهِرُونَ ﴿٣٣﴾ ذٰلِكَ هُوَ الَّذِي ٱرُسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا بِالْهُداى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ يَغُلِبَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه حَمِيع الْاَدْيَانِ الْمُحَالِفَةِ لَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ ١٦٠ ذَلِكَ يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُواۤ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَاكُلُونَ يَاحُذُونَ آمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ كَـالرُّشَى فِي الْحُكْمِ وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ دِيْنِهِ وَالَّذِيْنَ مُبْتَدَأً يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا آيِ الْكُنُوزَ فِي سَبِيلِ اللهِ آيُ لَا يَؤُدُّونَ مِنْهَا حَقَّهُ مِنَ الزَّكُوةِ وَالْحَيْرِ فَبَشِّرُهُمُ اَحْبِرُهُمُ بَعَذَابِ اَلِيْمِ ﴿ إِلَّهُ مُولِمٍ يَوْمَ يُحْملي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولى تُحْرَقُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ تُوسَعُ جُلُودُهُمْ حَتَّى تُوضَعُ عَلَيْهِ كُلُّهَا وَيُقَالُ لَهُمُ هَذَا مَا كَنزُتُمُ لِلْنُفُسِكُمْ فَلُو قُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٢٥﴾ أَي حَزَاؤُةً إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ المُعْتَدِّبِهَا لِلسَّنَةِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ ال أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ مُحَرَّمَةٌ ذُوالُقَعُدَةِ وَذُوالُحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبَ ذَلِكَ أَيُ تَحْرِيُمُهَا الدِّينُ الْقَيَّمُ الْمُسْتَقِيمُ فَلاَ تَظُلِمُوا فِيهِنَّ آيِ الْاشْهُرِ الْحُرُم أَنْفُسَكُمْ بِالْمَعَاصِي فَإِنَّهَا فِيهَا اَعْظُمُ وِزُرًا وَقِيلَ فِي الْاشْهُرِ كُلِّهَا وَقَاتِلُوا الْمُشُرِكِينَ كَافَّةً أَى حَمِيعًا فِي كُلِّ الشُّهُورِ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَافَّةً واعْلَمُوآ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (٣٧) بِالْعَوُن وَالنَّصُرِ إِنَّمَا النَّسِيُّءُ أَي التَّاحِيُرُ لِحُرْمَةِ شَهْرِ إِلَى اخَرَ كَمَا كَانَتِ الْحَاهِلِيَّةُ تَفَعَلُهُ مِنُ تَاحِيرٍ حُرَمَةِ الْمُحَرَّمِ إِذَا اَهَلَّ وَهُمُ فِي الْقِتَالِ إِلَى صَفَرِ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ لِكُفُرِهِمُ بِحُكْمِ اللهِ فِيُهِ يُضَلُّ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتُحِهَا بِهِ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ آىُ النَّسِيءَ عَامًا وَيُحَرَّمُونَهُ عَامًا لِّيُواطِئُوا يُوَافِقُوابِتَحْلِيُلِ شَهْرٍ وَتَحْرِيُمِ احَرَ بَدَلَهُ عِدَّةَ عَدَدَ مَاحَرَّمَ اللهُ مِنَ الْاَشُهُرِ فَلَا يَزِيُدُونَ عَلَى تَحْرِيُمِ اَرْبَعَةٍ وَلَا يَنْقُصُونَ وَلَا يَنْظُرُونَ اِلِّي اَعْيَانِهَا ۖ فَيُحِلُّوا مَاحَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ اَعْمَالِهِمْ ۚ فَظَنُّوهُ حَسَنًا وَاللَّهُ

عُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ (2)

مسلمانو! علاءاورمشائخ میں بڑی تعدادایسےلوگوں کی ہے جولوگوں کا مال کھاتے (اڑاتے) ہیں۔نارواطریقد پر (جیسے مقد مات میں ر شوت لینا)اور (لوگوں کو)اللہ کی راہ) ( دین ) ہے روکتے ہیں اور جولوگ سونا چاندی اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں (ان خزانوں کو ) خرچ نہیں کرتے (لیعنی زکوۃ وخیرات کے ذریعیہ مالی حقوق ادانہیں کرتے ) تو ایسے لوگوں کو درد ناک ( تکلیف ده ) عذاب کے خوشخری (خبر ) سناو بیجئے۔ وروناک عذاب کاوہ دن جب کرسونے چاندی کا ڈھیر دوزخ کی آ گ میں تیایا جائے گااوراس سے داغی جائیں گی (تیائی جائیں گی )ان کی پیٹانیاں اوران کے پہلواوران کی پیٹھیں (ان کی کھالوں کوا تنابزا کر دیا جائے گا کہوہ سب روپیاس پرآ سکے اوران سے کہاجائے گا) یہ ہے جوتم نے اپنے الئے ذخیرہ کیا تھا۔ سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو( یعنی اس کابدلہ ) اللہ کے زویکے مہینوں کی گنتی (جس سے سال شار ہوتا ہے ) بارہ مہینے کی ہے۔ کتاب الہی (لوح محفوظ ) میں ایسا ہی لکھا گیا۔جس دن آ سانوں کواورز مین کواللہ نے پیدا کیاان بارہ مہینوں میں سے چارخاص مہینے حرمت سے مہینے ہوئے (جومحتر مہیں ذوالقعده \_ ذوالحجه محرم \_ رجب ) بير (ان مهينول كي حرمت ) دين كي سيدهي راه ہے \_ پس (ان حرمت كے مهينول ميں ) اپني جانول پرظلم نه کرو ( گناه کر کے۔ کیونکہ ان دنوں میں گناه کرنا زیادہ براہے اور بعض کے نزد یک پورے بارہ میں نے مراد ہیں ) اور چاہئے کہ تمام مشرکوں سے بلااستثناء جنگ کرو(بعنی سب سے اور سب مہینوں میں لڑو) جس طرح وہتم سب سے بلااستثناء جنگ کرتے ہیں اور یا در کھو کہ اللہ ان ہی کا ساتھ ہے (بلی ظاتائیدو مدد کے ) جوتقوی والے ہیں۔ یہ مہینوں کی ہیر چھیر (یعنی حرام مہینوں کو ایک دوسرے کی طرف ردوبدل كردينا-جيساكه زمانه جابليت مين دستورتها كما كرعين جنك كى حالت مين محرم كاجا ندموجاتا تواس كى حرمت صفر ح مهينه كى طرف نتقل کردیتے تھے ) کفرمیں اور زیادہ بڑھ جانا ہے ( کیونکہ اس صورت میں اللہ سے حکم کا انکار کرنا ہوا ) جس سے کافر مگراہی میں بڑتے ہیں (لفظ بصل ضم یا اور فتح یا کے ساتھ دونوں طرح ہے) کہ ایک ہی مہینہ کو ایک برس حلال سمجھ لیتے ہیں اور اس کو دوسرے برس جرام کر لیتے ہیں۔ ٹاکہ مطابق کرلیں (موافق کرلیں اس طرح کہ ایک مہینہ کو حلال کر کے دوسرے مہینہ کواس کی جگہ حرام کردیں) اپنی گنتی ہے اللہ تے حرمت کے مہینوں کی گنتی کو (غرض کہ حرمت کو چارمہینوں سے زیادہ بڑھنے ہیں دیتے تھے اور نہ گھٹنے دیتے تھے۔ لیکن متعین طور پران کا کی ظامیں رکھتے تھے ) پھرالند کے حرام کئے ہوئے مہینوں کو حلال کرلیں ان کی نگاہوں میں انکے برے کام خوشما ہو کر دکھائی دیتے ہیں ﴿ اوروه ان کواچھا مجھتے ہیں ) اور اللہ ایسے کا فرول کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔

شخفیق وتر کیب: ..... یضاهنون. قبله ثقیف کالغة بمزه کے ساتھ ہاورعاصم کی قراءت بھی ہاور بعض کے زدیک یا

بمزه كي فرع ب\_ جيسے قوات اور قريت اور تو صنت اور تو صيت تفذير عبارت اس طرح ب\_ يضاهي قولهم قول الذين. اللى يؤفكون. يكلام تعجب انساني عادت كمطابل بي - يا آنخضرت المنظلكوتجب دلانا مقصود بـ اتحدوا عديٌ بن حاتم کی روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس آیت کو تلاوت فر ماکر کہا کہ وہ لوگ اگر چداینے علاء ومشائخ کی عبادت تو نہیں کرتے تعے۔ تاہم ان کے طال کئے ہوئے کو حلال اور حرام کے ہوئے کوحرام بھتے تھے۔ کشیر ا اس قیدسے عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کو بچانا

مقصود ہے کدان میں بیخرابیاں نہیں تھیں اور یا محلون سے مراد صرف کھانا ہی نہیں بلکہ عام استعال مراد ہے۔ ای الکنوز کین لاینفقونها کی خمیرمفردد ب وفضه کی طرف کس طرح راجع ہے؟ اس کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ ضميرمعنى كاطرف داجع بندكد لفظ كاطرف جيسيوان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ياكهاجائ كدلفظ بى كاطرف راجع بيان صرف ایک پراکتفاء جائز ہے۔ جیسے اذا راوات جارة اولهو النف ضوا اليها مين خمير تجارت كي طرف اوث رہى ہے۔ لاير دون. حدیث میں ہے۔ما ادی زکوا فلیس بکنز لینی جس مال کی زکو ة اداکردی گئ موتو کنز بیس رہتا۔ (بلکمال مذکی بن جاتا ہے۔) يحيى عليها بينار حامية سے ماخوذ ہے۔ يہال بھى عليها كى خمير مفردكى توجيه وہى ہوگى جوابھى ذكركى گئى ہے۔ البت

بیشبه وسکتا ہے کہ محاورہ میں احمیت علی الحدید تبیس بولا جاتا۔ بلکہ احمیت الحدیث کہاجاتا ہے جواب بیہ کے دراہم ودنا تیرکوآ گ پر تیانامرادنیں۔بلکہ خورآ گ کوان پرر کھ کرتیانامراد ہے۔

النا عشو شهوا. قمری سال مراد ہے جوتین سویجین دن کا ہوتا ہے جوچاند کے منازل کے لحاظ سے عرب میں اور دوسری بہت ی قوموں میں رائے تھا۔اسلام اکثر احکام کا تعلق اس سے ہے۔مسی صاب جس میں آفاب کا پورادورہ تین سوپینسیٹھروز اور چوتھائی دن میں ہوتا ہے۔چونکہ ہرسال قمری حساب میں سمسی حساب کے اعتبار سے دس دوز کی کمی رہتی ہے۔ اس کئے روز وں اور حج کا موسم بدلتار ہتا ہے۔

وقیل ابن عباس کی رائے یہی ہاوراول رائے اکثر مفسرین کی ہے۔ کافقہ بیمصدر ہے بمعنی مفعول ہے یا بمعنی فاعل ہے۔ ترکیب میں میمفعول سے اور فاعل سے حال بنایا جاتا ہے تو جہاد کا فرض میں ہونالا زم آتا ہے یا کہا جائے کہ پہلے جہاد فرض نہیں تھا جوبعد میں منسوخ ہوگیا۔لیکن ابن عطیداس کا افکارکرتے ہیں بہر حال فسی کل الشھود کہدکرمفسر اشارہ کررہے ہیں۔اشہر حرمیں جہاد کی حرمت منسوخ ہوگئی۔ جیسا کہ قادہ عطائے بخراسا کی، زہری ہنووی کی رائے ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حنین میں ہوازن سے جہاد کیا اورطائف میں تقیف سے جہاد کرتے ہوئے شوال اور ذیقعدہ میں ان کامحاصرہ فر مایا۔اگر چہ عطاءً ابن ابی رباح حرام مہینوں میں جہاد کو جائز نہیں شبھتے ۔اکنسی ۔ بیمصدر ہے نساہ نساء نساء انسیانا بولتے ہیں ۔مسۂ مسامساسامسیساً کی طرح ۔ بقول زمحشری ان سب طریقوں سے رو ما بھی گیا ہے اور جو ہری کہتے ہیں کہ علی مفعلو ہے اور مضاف مقدر ہوگا۔

ربط آيات: .... كيجلى آيات مين الركتاب في معلق الايؤمنون فرماياتها - آيت وقالت اليهود الع سان كازباني اور ملی تفریات کی تفصیل ہے اور آیت یا ایھا الذین امنوا الن سے خواص اہل کتاب کی مراہیاں ذکر کی جارہی میں اور اہل کتاب کے ذكرس يبله چونكه كفارومشركين كيقض عهد كاذكرتها -اس كئة يتان عدة الشهور الع سان كي بعض جهالتون اور كفريات كا <u>بیان ہے۔</u>

شاكِ مزول:.....ا بِي جَنَّكَى ضرورت اورمصالح كے پیش نظر جاہلان عرب ان مہینوں میں ان تین طریقوں سے تبدیلیاں كرتے رہتے تھے۔جن كااثر حرام مہينوں بر بھى پڑتا تھا۔جن ميں ان كے اعتقاد كے لحاظ ہے بھى اگر چەتل وقبال برا تھا۔ليكن اپنى مصالح كى وجدت يه بير پير كيت تقد جس كوئي مهيناورتاريخ بهي اپني جد محفوظ بيس ري هي راس برآيت ان عدة الشهور نازل بوئي ـ

··اسلام کا غلبہ: ······ وین اسلام کے اتمام کے معنی اگر دلائل کے ذریعہ مضبوط کرنا اور ثابت مکرنا

ہے تب تو بیمعنی ہرز مانہ کے لئے عام ہیں اور اس کی ظ سے اسلام ہمیشہ پورا اِرّ ااور اس کے بالمقابل اطفاء کے معنی لئے جائیں گے۔ تفییری صحت کے لئے تو اتنابی کافی ہے۔البتہ سلطنت کے ساتھ اسلام کی تحمیل کے لئے اہل دین کی اصلاح شرط ہے اور اسلام کے علاوه تمام مذاهب وادیان کامث ِ جانا حضرت عیسی علیه السلام کے دوبارہ نزول کے وقت ہوگا اور اہل کتاب کوا نکار ثبوت کی وجہ سے کا فر اورابنید کاعقاداورعلاءومشائخ کورب گرداننے کی وجہ سےمشرک کہا گیا ہے۔

ایک شبہ کا جواب: ....جہم میں مال کے ذریعہ داغ دینے پر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ تمام مال سے ایک دم داغ دیا جائے گایا روپیکوآ کے پیچھے کر کے داغا جائے گا۔ پہلی صورت اگر ہے تو زیادہ روپیہ ہونے کی حالت میں تواس کے بدن پراتنی تنجائش کہاں ہوگی؟ اوردوسرى صورت ميل كم اورزياده رويه والول كاعذاب كيسال اور برابر موگا - كيونكه في اور براني رو پيكاداغ برابر موگا

جلالِ محقق اشارہ کررہے ہیں کہ پہلی صورت ہوگی اوراس جہنمی کاجسم زیادہ سے زیادہ پھیلا دیا جائے گا لیکن دوسری صورت مجى اس طرح مكن ہے كدايك روپيدكا داغ ايك بى دفع كيا جائے \_ پس اس طرح تھوڑ ، دوپيدكا داغنا جلدختم موجائے گا اور زياده الداركاداغنازياده ديرتك رب كاردونو بجكه كاثريس امتدادتو موكابي مردونون كي تكليف كاشتد ادميس نمايان فرق رب كا

مہینوں اور تاریخ کی تبدیلی: .....عرب میں مہینوں اور تاریخوں کی تبدیلیاں تین طرح کرتے تھے۔ایک صورت توبیہ ہوتی کہ اگر بھی اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے ان مہینوں میں قبل وقبال کی نوبت آجاتی یا پہلے سے جنگ جارہی ہوتی اور محرم کامہینہ مثلاً: اً جاتاتو كهددية كداس دفعه مرم يدمهينهي موكا - بلكدا كلامهينه مرم ميس كلي كااور صفر عمهيند مين بيمي الريضرورت يبيش آجاتي توريج الاول كوحرام مهينة قرارد ب ليت غرض كماس طرح سال جرمين جارمين يور بركر ليت اورمهينوں كى تعيين و تحصيص باقى ندر ہتى \_

و و مری صورت: .....دوسری صورت میتی که بعض دفعارت الات اگردس مبین مسلسل گزرجات اورسال بورا مون مین صرف دومہینے باقی رہ جاتے توالی حالت میں چارحرام مہینوں کی کمی پوری کرنے کے لئے اس دفعہ بارہ مہینے کی بجائے چودہ مہینے کا سال قراردے لیتے۔ان کی اس ہیرا پھیری کی وجہ سے حج بھی اپنے سیحے وقت پر باتی نہیں رہاتھا۔

چنانچر و میں صدیق اکبر جب مج کرنے تشریف لے گئے اور براءت کا اعلان فرمایا تو حساب سے تو وہ ذی الحجہ کامہینہ تھا۔لیکن ان کے صاب سے ذیقعدہ پڑر ہاتھا اور اس علطی کونباہے کے لئے انہوں نے ایک دوسری گڑ بوکرر کھی تھی کہدوسال وہ ایک ہی مہینہ میں مج کرتے۔ پھر دوسرے دوسال تک دوسرے مہینہ میں حج رکھ لیتے۔اس طرح و میں جومہینہ فی الواقع ذی الحجہ کا تھاوہ ان کے اعتبار سے ذیقعدہ تھا۔اس لئے کفارخود بھی مج کے لئے آگئے۔غالبًاسی وجہ سے اس سال اول حضرت صدیق اکبرٌ تو بھیجا گیا ہوگا۔ آنخضرت عظی خودتشریف نہیں لے گئے اور اس لئے بعض روایات میں اعلان براءت کے اختیام کی تاریخ دسویں رہے الثانی آئی ہے۔اگرچیبعض روایات میں دسویں رہیج الاول ہے جس کی صورت یہی ہوئی ہوگی کہان کے حساب سے تو وہ رہیج الاول کی دسویں تھی۔ مرواقع میں رہے الثانی کی دسویں تھی۔ چنانچیاس حساب سے المصلی جومہینہ واقع میں ذی الحجہ کا تھاوہ ان کے حسابی اعتبار سے بھی ذى الحجه بى يرتا تقار گويا برلحاظ سے وہ حج كالحج اور تھيك وقت تھا۔ غالباسي لئے آنخضرت على فيان شهر هذا كهدكر حاضرين سے سوال کیالوگوں نے جب اللہ ورسوله اعلم کانعرہ بلند کیا تو آپ نے سین فرماتے ہوئے جواب دیا۔ لیس ذی المحجة (کیا بدذى الحبنيس ہے) اور الا ان المنومان قلد استدار كھيئته . فرمان نبوى كامطلب بھى يهى تھاكم آغاه ہوجارز ماندائي اصل رفناري آگيا ہے۔

تیسری صورت میتھی کہ محرم کوصفر کرنا جوبعض روایات میں آیا ہے۔اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں۔ تيبيري صورت ا يكنة يدكديوں كهددية موں مے كداس دفعه صفر كامبينه بہلے آئيا۔اس لئے اس ميں جنگ كى اجازت ہا اور محرم بعد ميں آئ گا۔ اس لئے اس ميں جنگ كى اجازت نہيں ہوگى اور دوہر اسطلب يہ ہوسكتا ہے كہ محرم كے صفر ہونے كے معنی مثل صفر ہونے كے ہول يعنی اگر چهم محرم ہے اور صفر صفر رئيكن محرم كوترام ند ہونے ميں صفر جديدا كرليا كيا ہے اور صفر ترام ہونے ميں محرم جيدا ہوگيا۔

اصلاح رسوم کا غیر معمولی ا جتمام: ..... ان آیوں میں ان کی ان ہی جالتوں کی اصلاح کی جارہی ہے اس لئے شروح میں مبیوں کا عدد بتلادیا تا کد دوسری صورت کی اصلاح ہوجائے اور پھر حرمت یا حرام ببیوں کی تاخیر کا انکار فرما کر پہلی اور تیسری صورت کی اصلاح فرمادی اور حدیث الات معنو المیات دو القعدة دو المحجة و محرم میں حرام ببیوں کو برے اہتمام سے بیان فرمایا۔ اس طرح رجب محمد المین میں جماعی الا حودی و شعبان کیونکہ قبیلہ ربید والے دمضان کو رجب کہتے تھا وراس کو حرام مبین ہی تھے اور اس کو حرام مبین ہی تھے اور اس کو حرام مبین ہی تھے اس مقد اس سارے اہتمام کا اس شطی کا از الدتھا۔

موسموں کے حساب کی تھیج کے لئے بارہ مہینوں پر جولوند کا مہیند بڑھالیا جاتا ہے دہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ای طرح دوسر ہے حساب جن سے شری احکام میں کوئی فرق اور نقصان نہیں پڑتا وہ بھی اس آیت کے تحت میں نہیں آتے۔ بلکہ مقصودان حسابوں کی تر دیدکرنی ہے۔ جن سے شری احکام میں خلل واقع ہوتا ہے۔

چاند کی تاریخیں: ........قری حساب پر چونکہ بہت سے شری احکام کا مدار ہے اس کے اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر سب مسلمان اس کوچھوڈ کر کسی اور حساب کو اپنالیس جس سے قمری حساب ضائع ہوجائے تو سب گنہ گار ہوں گے۔ ہاں اس کو باقی رکھتے ہوئے اور دوسر بے حسابات کا استعمال جائز رہے گا۔ گر خلاف سنت سلف کہلائے گا۔ تاہم پھر بھی قمری حساب کے سخسن ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

ایک ہی بات کو نسی، یحلونه، یحلوا ما حرم مخلف عنوانات سے تاکیداً ذکرکیا گیا ہے۔ یعنی کی وجہ سے ان کا پیطرز عمل غلط ہے۔ اول تو اس لئے کہ بلا استناء سب مہینوں کا آگے پیچھے کرنالازم آتا ہے۔ خواہ حرام مہینے ہوں یا دوسر ہے۔ اور مطلقا ایسا کرنا حرام ہے دوسر ہے ایک مہینہ کا ایک سال کا ایک عکم اور دوسر سے سال دوسرا تھم ہوجاتا ہے۔ پس یہ بنظمی بھی ہوا نفس کی علامت ہے تیسر سب سے بردھ کرحرام کو حلال کرنے کی خرابی ہے اوراس لئے اس کورتی کفرقر اردیا گیا ہے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے وقت اگر مہینوں کی حرمت اس عنی ہے باقی تھی کدان میں جنگ کرنا ناجائز تھا۔ تب تو کوئی اشکال نہیں الیکن اگر جنگ کی ممانعت منسوخ ہو چکی تھی تو پھران باتوں کا فرکر کرنا جاہلیت کی اس ہیرا پھیری سے بچنے اور حسابات میں پوری احتیاط برشنے کے لئے ہے۔ اگر چہ جنگ کی رکاوٹ اب بھی باتی ہے۔ لئے ہے۔ اگر چہ جنگ کی رکاوٹ اب بھی باتی ہے۔

لطا كف آبات: .... آیت قساتلهم الله النج سے معلوم ہوا كمستى مى كئے بدوعا كرناحكم اور حسن طلق كے خلاف نہيں ہے۔ آیت النج دوعا كرنا حكم اور حسن طلق كے خلاف نہيں ہے۔ آیت النج دوا النج سے معلوم ہوا كمالله كى تربعت كى بجائے علاء يامشائخ كا اتباع كرنا تيج نہيں۔ جسيا كم آجكل جا الله كا كوگ غلط معلوں ميں اپنے مشائخ كى آثر ليتے ہيں۔

آیت بریدون ان بیطف و النخ سے معلوم ہوتا ہے خالفین پرزیادہ نظر نہیں رکھنی چاہئے بلکہ خدائے کارساز پرنظرونی۔ چاہئے۔آیت با ایھا اللدین امنوا النح سے معلوم ہوتا ہے کہ جاال مریدوں سے نذرانے لینااوراپنے منافع چھوٹے کے خیال سے جق چھپانا یہودی کی برائیوں کو اپنانا ہے۔

آ بت والذین پکنزون النع ہے معلوم ہوا کہ مال جمع کرنا اور بخل کرنا نہایت برا ہے۔ آ بت فلا تظلمو هن النع سے معلوم ہوا کہ مارک جگہ میں گناہ کرنا بھی بدترین جرم ہے۔ مزرارات اولیاء پر جولوگ منکرات وبدعات کرتے ہیں بالخصوص عُرسوں کے موقعہ، پراُن کا کیا حال ہوگا۔

وَنَزَلَ لَـمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اللَّهِ عَزُوَةِ تَبُولُكَ وَكَانُوا فِي عُسُرَةٍ وَشِدَّةِ حَرِّفَشَقّ عَكَيْهِمْ كَانَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلُتُم بِإِدْعَامِ التَّاءِ فِي الْأَصُلِ فِي الْمُثَلَّثَةِ وَإِحْتِلَابِ هَمُزَةِ الْوَصُلِ أَى تَبَاطَئْتُمُ وَمِلْتُمُ عَنِ الْجِهَادِ اللَّي الْلاَرْضُ وَالْقُعُودِ فِيهُا وَالْإِسْتِفُهَامُ لِلتَّوْبِيُخ أَرَضِيُتُمُ بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا مِنَ الْاخِرَةِ أَى بَدُلَ نَعِيْمِهَا فَمَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فِي حَنْبِ مَتَاعِ ٱللخِرَةِ اللَّقَلِيُلُ (١٨) حَقِيُرٌ إلَّا بِادْغَام نُون إِنَّ الشَّرُطِيَّةِ فِي لَا فِي الْمَوْضَعَيُن تَـنُفِرُوا تَخُرُخُوا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِلُحِهَادِ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا اَلِيُمَاهُمُولِمًا وَّيَسُتُبُدِلُ قَوْمًاغَيْرَكُمُ آى يَاتِ بِهِمُ بَدُلَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ آيِ اللهُ أوِالنَّبِيَّ شَيْئًا لم بِتَرُكِ نَصْرِهِ فَإِنَّ اللهُ نَاصِرُدِيْنِهِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْحُ قَلِينٌ (٣٩) وَمِنْهُ نَصُرُ دِيْنِهِ وَنَبِيِّهِ إِلاَّتَنْصُرُوهُ آيِ النَّبِيُّ فَقَدُ نَصَوَهُ اللهُ إِذُ حِيْنَ آخُورَجَهُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنُ مَكَّةَ أَى ٱلْحَأَةُ إِلَى الْخُرُوجِ لَمَّا آرَادُوا قَتْلَةُ آوُ حَبُسَةُ آوُ نَفُيَةً بِدَارِ النَّدُوَةِ ثَانِي اثْنَيْنِ حَالٌ آي أَحَـدُ إِنْنَيْنِ وَالْاخِرُ اَبُوبَكُرُ ٱلْمَعْنَى نَصَرَهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ فَلَا يَخْذِلُهُ فِي غَيْرِهَا إِذَ بَدَلٌ مِنُ إِذُ قَبُلَهُ هُمَا فِي الْغَارِ نَقَبٌ فِي جَبَلِ ثَوْرِ إِذُ بَدَلٌ ثَان يَقُولُ لِصَاحِبِهِ آبِي بَكْرِ وَقَدُ قَالَ لَهُ لَمَّا رَاى آقُدَامَ الْمُشُرِكِيُنِ لَـوُنَظَرَ اَحَدُهُمُ تَحْتَ قَدَمَيُهِ لَا بُصَرُنَا كَاتَحُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ بِنَصُرِهِ فَٱنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ طَمَانِيُنَتَهُ عَلَيْهِ قِيُلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيُلَ عَلَى اَبِي بَكُرٌّ وَٱيَّدَهُ اَي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُنُودٍ لَّمُ ِ تَرَوُهَا مَلْيَكَةً فِي الْغَارِ وَمَوَاطِنَ قِتَالِهِ وَجَعَلَ كَلِمِةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَىُ دَعُوةَ الشِّرُكِ السُّفُلُى الْمَغْلُوبَةَ وَكُلِمَةُ اللهِ أَى كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ هِي الْعُلْيَا ۚ الظَّاهَرِةُ الْعَالِبَةُ وَاللهُ عَزِيْزٌ فِي مِلْكِهِ حَكِيْمٌ ﴿ ١٠ فِي صُنْعِهِ **اِنُفِرُوُا خِفَافًا وَّثِقَالًا** نِشَاطًا وَغَيُرَ نُشَّاطٍ وَقِيُلَ اَقُوِيَاءً وَضُعَفَاءً اَوُ اَغُنِيّاءً وَفُقرَاءً وَهِيَ مَنْسُوحَةٌ بِأَيَةِ لَيْسَ · عَلَى الضُّعَفَاءِ الخ وَّجَاهِ لُوا بِالمُوالِكُمُ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ ٣﴾ أَنَّهُ خَيرٌ لَّكُمُ فَلَا تَتَّاقَلُوا وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا لَو كَانَ مَادَعَوْتَهُمُ اِلَّذِهِ عَرَضًا مَتَاعًا مِنَ الدُّنيَا قَرِيْبًا سَهُلَ الْمَاخَذِ وَسُفَرًا قَاصِدًا أَوْسَطًا لَاتَبَعُو لَكَ طَلَبًا لِلْغَنِيمَةِ وَلَكِن المُعَدَّثُ ْعَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ ٱلْمُسَافَةُ فَتَحَلَّفُوا وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ إِذَا رَجَعْتُمُ اللهِمُ لواستَطَعْنَا الْحُرُوجَ لَحَرَجُنَا عِيْ مَعَكُمُ لَيُهُلِكُونَ أَنْفُسَهُمُ إِلْحَلْفِ الْكَاذِبِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴿ ﴿ فَي قَوْلِهِمُ ذَلِكَ

ترجمہ: ..... (اگلی آیات اس وقت نازل ہوئیں جبکہ آنخضرت ﷺ نے لوگوں کوغزوہ تبوک کی طرف دعوت دی۔ اس وقت لوگ بڑی تنگی میں تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، جس کی وجہ سے کھھتا مل ہوا) اے ایمان والو اتنہیں کیا ہوگیا ہے جبتم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے پاؤں بوجھل ہوکر (دراصل اس لفظ میں تاتھی جو ثاء بن کر ثاء میں ادغام ہوگی اور ہمزہ وصل گرگیا۔

مطلب بدكتم جهادكا نام س كرمندمور في كاوركناره كش موكة ) زين پكرے ليت بي (اورزين بي بيٹے جاتے ہو۔اس بي استفہام و بخ کے لئے ہے) کیادنیا کی زندگی (اوراس کی لذتوں) پر ہی ریجھ گئے ہوآ خرت چھوڑ کر ( لینی آخرت کی نعتوں کے بدلہ میں ) تودنیاوی زندگی کی متاع تو آخر نے ( کی نعمتوں ) کے مقابلہ میں کچھ جم نہیں ہے مگر بہت ہی تھوڑی کے بدلہ میں ) تو دنیاوی زندگی کی متاع توآخرت ( كانعتوں) كے مقابله ميں كي يحي منبيل بي مرببت بى تھوڑى (معمولى) اگر (لفظ الاميں دونوں جگدان شرطيه كنون كالاميں ادغام ہور ہاہے) تونہیں نکلو کے (نی کریم ﷺ کی ہمر کانی میں جہاد کے لئے) تو دہ تہمیں دردناک (تکلیف دہ)عذاب میں ڈالے گااور وہ تہاری جگہ کسی دوسری قوم کولا کھڑا کرے گا ( یعنی تمہارے بدلہوہ دوسری جماعت پیدا کردے گا) اور الله ہربات پر پوری قدرت رکھتے ہیں (اپنے دین اور نی کی مدرجی اس میں وافل ہے ) اگرتم لوگ آپ کی (رسول اللہ کی )مدنہیں کرو کے تو اللہ نے ان کی مدواس وقت کی ہے جب کافروں نے اس حال میں گھرے تکالا ( لغنی کفار مکسنے آپ ایک کو نکلنے پر مجبور کردیا۔ واالندوہ میں آپ ایک کے آپ ا قیداور جلا وطن كرنے كى سازشيں كركے ) دوآ دميوں ميں ايك آپ تھے (بي حال بيعن جرت كرنے والوں ميں ايك آپ تھے اور دوسرے ابو بكر"۔ حاصل سیدے کہاس نازک حالت میں بھی جب اللہ نے آپ کی مدوفر مائی تو دوسری حالتوں میں کیوں نہیں مدوفر ماکیں ہے؟ )جس وقت (لفظاذ پہلے اذے بدل واقع مور ہاہے) دونوں غار میں چھے ہوئے تھے (اس سے مراد غار تورہے) اس وقت (بیدوسرابدل ہے) اللہ کے رسول نے اسینے ساتھی ہے کہاتھا (ابو بر جبکدان کی نظر مشرکین کے قدموں پر پڑی اور انہوں نے کہایارسول اللہ !اگر انہوں نے پنچ دیکھ لیا توجم نظرا جائنی کے ) کی م نہ کرویقینا اللہ تعالی ہارے ساتھ ہیں (اپنی مدوسے) پس اللہ تعالی نے اپنا سکینہ (اطمینان) ان پرناز ل فرمایا (بعنی آنخضرت ﷺ پریاحضرت ابوبر ہر)اورآپ کی (نبی کرتیم ﷺ کی ) ایسے فشکروں سے مددی جنہیں تم نہیں دیکھتے (فرشتے ،جوغار میں اور میدان جنگ میں رہے ) بلآ خراللہ نے کافروں کی بات (شرک کی دعوت) نیچی کردی (جھکادی) اور اللہ تعالیٰ ہی کابول ( کلمہ ّ شہادت)بالا ب(ظاہراورغالب ہے)اوراللدزبروست ہیں(ایخملک میں) تکمت والے ہیں(این صفت میں) نکل کھڑے ہوجس حال میں بھی ہو ملکے ہویا بوجھل (خوش ہویانا خوش اور بعض نے طاقتوراور کمزوریا مالداراورغریب کے معنی بیان کئے ہیں۔ یہ کم ایت لیس علی الضعفاء الخ منسوخ ہے) اور الله كى راہ يس اپ مال اور اينى جان سے جہاد كروية مهارے لئے بہتر ہے اگر تم يقين ركھتے ہو (كربيد تمبارے لئے بہتر ہے وحمہیں زمین سے چیکانہیں جا ہے۔ آگی آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جوشر یک جہادہیں ہوئے تے) اگر تہارابلاوا (جس بات کی طرف آپ ان کو بلارہ ہیں) گئے ہاتھ ملنے والی چیزی طرف ہوتا (ونیا کے ایسے نفع کی طرف جس کا حاصل كرناآ سان موتا) اورسنر معى معمولى ساموتا (ورمياني ورجه كا) توبلا تامل تبهار يحييه موليت (مال غنيمت حاصل كرنے كے لئے) لیکن انہیں تو مسافت ہی دور دراز کی دکھائی دیے گئی (جس کود کھے کریہ پیچے ہٹ گئے )اور ابھی خدا کی شمیں کھاجا کیں گے (تہماری واپسی كوفت كاكر ( لكانا ) ہمارے بس كى بات ہوتى تو ہم ضرورتهارے ساتھ چلتے بيلوگ اپنے كوتباه كررہے ہيں (جھوتى قسميس كھاكر ) اور الله جانة بي كرقط عامية موفي بين (اينات من)

تحقیق وترکیب: و نزل یا ایها اللین امنوا سانسا الصدقات الن تکتمام آیات غزوه جوک معتلق بین اس مین چونک بین آئی چی پیش آئی حقی کرایک ایک مجور دو دو آدمیو کے حصد بین آئی تھی۔ اس لئے اس کا نام غزوه عسرة اور غزوة الفاضح بردگیا۔ الفاضح بردگیا۔

انفروا اس كالم تفير بكهاجاتا باستنفر الامام الناس جبدجهاد يرآ ماده كياجائ

الل قلتم چونکهاس کاصله الی کے ساتھ ہے۔ اس لئے میلان اور اضاد کے مغنی ہوگئے۔ من الا خوۃ من کی مغنی برلہ کے ہیں۔ ویستبدل قوما سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ اس سے مرادفارس کے لوگ ہیں اور بعض نے اس کا مصدات اہل یمن کو ہتلایا ہے۔ حال تعنی ضمیر سے حال واقع ہور ہاہے۔ ای اذا حرجہ اللہ بن کفروا حال کو نہ متفرداً عن جمیع الناس الا ابابکر اس جملہ سے حضرت صدیق اکبڑی جلالت قدراوران کاستی خلافت بلافصل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ابن عرقی روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے صدیق اکبڑے فرمایا تھاانت صاحبی فی الغارو صاحبی علی المحوض حسین بن فضل کہتے ہیں کہ جوخص صدیق اکبڑے صاحب رسول ہونے کا انکار کرے وہ مکرنص ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ لیکن دوسرے میجا ہیگی صحابیت کے انکار سے مبتدع کہلایے گا کافرنہیں ہوگا۔

لات حون صدیق اکبرگواپناغم نہیں تھا۔ بلکہ جو کچھ کرتھی وہ آنخضرت کے بارے میں تھی۔ چنانچہ آپ کھی نے عرض کیا تھا۔ تھایا رسول اللہ ان مت انا فانا رجل واحد وان مت انت ھلکت الامة والدین (یارسول اللہ اگر میں مرکبیا تو میں ایک ہی مردہوں اور اگر آپ مرکئے تو یویں است اور دین ہلاک ہوجائے گا)

چنانچ سفر ہجرت میں بھی آنخضرت کے سے پیچے رہتے اور بھی حفاظت کے لئے آپ سے آگے ہوجاتے۔غاز پر پنچ تو اول خودافل ہوکراس کوصاف کر کے ضمر نے کے قابل بنایا۔ آنخضرت کے استراحت فر مائی اسی لئے فاروق اعظم فر مایا کرتے تھے والمندی نفسی بیدہ التلک اللیلة حیو من عمرو من ال عمو (اور شم ہاس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے البتہ بیرات بہتر ہے عمر اور اس کی اولادسے)

پس جہاداس جملہ سے صدیق اکبڑ کے ساتھ آنخضرت کے کمال تعلق کا پیتہ چاتا ہے وہیں آنخضرت کے کمال قوت اور قلبی طاقت کا انداز ہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کھی کہال قوت اور قلبی طاقت کا انداز ہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کھی ہوا کہ صاحبہ کی ضمیر کا مرجع آنخضرت کے ہیں اور صاحب کا مصدات صدیق اکبڑ ہیں۔

ان الله معنا حضرت موی علیه السلام جب مصائب میں گھرجاتے توان معی دہی فرماتے ہیں۔اور آنخضرت کے زبان مباک پران الله معنا کے الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ان جملوں سے دونوں حضرات کے مقامات کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ایک کی نظراول خدا پر، پھرخود پرجاتی ہے اس لئے اللہ کو پہلے اور معنا کو بعد میں لایا جاتا ہے اور دوسرے کا حال بر عکس ہے بجنو دفر شتوں کی مدد بجرت کے موقعہ پر بھی شامل رہی کہ کفار آپ کو پانہیں سکے اور بدر اور احزاب اور خنین کے مواقع پر بھی رہی اور مواطن قبال سے مرادی ہوقع ہیں۔ کل مقام جمہور کے بزدیک مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور ھی مبتداء العلیا خبر سے ل کر جملہ اول مبتداء کی خبر ہوگی۔

منسوحة لین اتویااورضعفاءیاا عنیاءاورفقراء کے معنی لینے کی صورت میں آیت لیس علی الضعفاء النع منسوخ ہے۔
لیکن نشاطاً اورغیرنشاطاً کے معنی لینے کی صورت میں منسوخ نہیں ہے۔ نیز محل نشخ ثقالاً ہے نہ خفافاً۔ اورصاحب ہدایہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کواگر نفیر عام پرمحول کرلیا جائے تو پھر منسوخ نہیں رہتی کیونکہ اس وقت جہاد میں شرکت فرض عین ہے۔ لیکن صاحب اتقان اس آیت کو منسوخ مان رہے ہیں۔ تندرتی کی حالت ہویا بیاری کی یا دوسری کوئی حالت نفیر عام ہویا خاص امر وجوب کے لئے ہویا نہو۔ ابن عباس کی درائے بھی نشخ کی ہے۔ لیکن اگر استطاعت کی قیدلگادی جائے۔ جیسا کہ سیسحہ لمفون باللہ لو استطعنا المنع سے معلوم ہوتا ہے تو پھر منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

سیحلفون تبوکی واپس سے پہلے چونکہ یہ آیت نازل ہوئی اس لئے اس کی پیشکوئی اوراخبارغیب برمحمول کیا جائے۔ ربط آیات: سیسسی پیچلی آیات میں جس طرح مختلف غزوات کاذکر ہواتھا۔ آیات یا ایسا السندین امنوا سے لے کرانسما الصدقات اللح تک غزوہ تبوک کے حالات کاذکر کیا جارہا ہے۔ آیت لو کان عرضا اللح سے اخیر سورت تک ان منافقین کے ان احوال واقوال بیان کئے جارہے ہیں جواس غزوہ سے بلاوجہ کنارہ کش رہے۔

شانِ نزول: ..... مکہ اور حنین کے معرکوں سے فراغت کے بعد میں آنخضرت کے کومعلوم ہوا کہ روم کا نفرانی بادشاہ مدینہ پرفوج کشی کرنا چاہتا ہے جس کے لئے اپنی مملکت شام کی حدود میں مقام تبوک پر چھا وَنی بنار ہا ہے۔ اس موقعہ پرآپ کھی

نے خود پیش قدمی کر کے اس مقام تک پنچنا مناسب سمجھا اوراس کا اعلان فرمادیا۔ چونکہ موسم بخت اور سفر دور دراز کا تھااس لئے ہیں۔ جہا دی مہم بوی تنصن تجمی گئی اور غیر معمولی ترغیب اور اہتمام سے کام لیا گیا اور ساتھ ہی منافقین کو بخت وست کہہ کر جمنجوڑا گیا ہے۔ غرضیکہ آپ بھٹانے اپنی فوج ظفر موج کو لے کر تبوک کا مورچہ سنجال لیا۔ اورا یک عرصہ تک انظار کرتے رہے لیکن نصار کی کی فوجیں اس درجہ مرعوب ہوئیں کہ سامنے بیں آئیں اور آپ بھٹی بسلامتی مدینہ واپس چلے آئے۔

واقعہ ہجرت است است میں پڑتا ہے آپ یہاں رفیق عارصد بی اکبرگی رفاقت میں واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ قار آو رجو کہ معظمہ سے تعور نے فاصلہ پرمنی کے راستہ میں پڑتا ہے آپ یہاں رفیق عارصد بی اکبرگی رفاقت میں تین روزتک چھے رہے۔ کفار آپ بھی کے مثلاثی تھا کی۔ مثلاثی تھا کی۔ مثلاثی تھا کیہ اور غارمیں چھے ہوئے صدیق اکبر نے ان کود کھے کرفکر کا اظہار کیا جس پر آپ بھی نے کلمات شفی سے سلی فرمادی۔ حسن اتفاق کہ کمڑیوں نے غار کے دہانہ پر جالے تن دیجے تھے اس لئے لوگوں کو آپ بھی کی موجودگی کا یقین نہیں ہوا اور الٹا قائف کو بے وقوف بنایا۔ اس طرح یادگ تا کام واپس ہوئے اور آپ بھی کئیریت مدینہ جنینے میں کامیاب ہوگئے۔

لنکس کے بعد جومسافت کی دوری بیان کی گئی ہے اس نے فرری فائدہ کی نفی بھی ہوگئی کیونکہ دوری کی وجہ سے ایسا فائدہ حاصل کرنا آسان بیس ہوتا اور معمولی سفر کی نفی بھی ہوگئی فرضیکہ جب دونوں با تیس نبیس تو بیلوگ آپ ایس کا اتباع بھی نبیس کرتے لیکن اگر مسافت کی دوری کی وجہ سے صرف ایک بی چیز کی نفی ہوتی ہوت بھی مقصد حاصل ہے۔ کیونکہ آپ کی کا تباع کرنے کو دو چیز وں پر رکھا گیا ہے فوری فائدہ یا معمولی سفر کیکن ان بیس سے کسی ایک کے نہ ہونے ہے مجموعہ کی فی ہوگئی اور مجموعہ کے نہ ہونے سے اتباع کی فی ہوگئی۔

لطائف آیات: ..... تین انزل الله سکینته الن میں علیدی ضمیرخواه ابوبکر کی طرف اوٹائی جائے یا تخضرت الله کا طرف فرق اتناہے کہ پہلی صورت میں مدیق اکبر پر بلاواسط سکیند کا نازل ہونا معلوم ہوگا اور دوسری صورت میں آنخضرت الله کی داسط سے ۔بہرحال ان دونوں صورتوں میں شیخ کے ساتھ رہنے کی برکات کا ہونا معلوم ہوا۔

آیت لوکان عرضاً النح سے الله کی مجت کے امتحان کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دین کام میں کوئی دنیاوی نقع نہ ہوبلکہ مشقت ہواس میں طبیعت کارنگ دیکے اپنے ہے کہ نیاوی نقع کی ساتھ کسی کام کوکرنا دلیل مجت نہیں ہے۔ آیت و سیحلفون النح سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس اگر جموئے دعووں سے دھوکہ دینے گے اورا طاعت بجالانے میں غلط عذر پیش کرنے لگے یا صلاح وتقوی اور نقد سے مقدس کے جموئے مدی اگر ملع سازیاں کرنے لگیں تو ان سب کواس آیت کے مضمون میں غور کر کے وہی جواب دینا جا ہے جواللہ نے بھلکون انفسھم کہا ہے۔

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ٱذِنَ لِحَمَاعَةٍ فِي التَّجَلُّفِ بِإِحْتِهَادٍ مِنْهُ فَنَزَلَ عِتَابًا لَهُ وَقَدَّمَ الْعَفُو تَطُمِينًا لِقَلْبِهِ عَفَا اللهُ عَنْكَ ۚ لِمُ أَذِ نُتَ لَهُمُ فِي التَّخَلُفِ وَهَلَّا تَرَكَتَهُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا فِي الْعُذُرِ وَتَعُلَمَ الْكَذِبِينَ ﴿ ٣٠ فِيهِ لَا يَسْتَأَذِنُكَ الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فِي التَّعَلُّفِ عَنُ أَنُ يُّجَاهِدُوا بِامُوا لِهِمُ وَانْفُسِهِمُ وَاللهُ عَلِيمٌ إِبِالْمُتَّقِينَ ﴿ ٣﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ فِي التَّخَلُفِ الَّذِينَ لَا يُـؤُمِـنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَارْتَابَتُ شَكَّتَ قُلُوبُهُمْ فِي الدِّيْنَ فَهُـمُ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ ٢٠٠٥ لِيُومِ الدِّيْنَ فَهُـمُ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ ٢٠٠٥ لِيَهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْيَهِمْ عَبَرَدَّدُونَ ﴿ ٢٠٠٥ لِي اللَّهِ وَالْيَهِمُ عَبَرَدَّدُونَ ﴿ ٢٠٠٥ لِي اللَّهِ وَالْيَهِمُ عَبَرَدُدُونَ ﴿ ٢٠٠٥ لِي اللَّهِ وَالْيَهِمُ عَبَرَدَّدُونَ ﴿ ٢٠٠٥ لِي اللَّهِ وَالْيَهُمُ عَلَى اللَّهِ وَالْيَالِقُ عَلَى اللَّهِ وَالْرَبِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْكُوبُ اللَّهُ وَالْرَبِّ اللَّهِ وَالْكُوبُ وَلَهُ عَلَى اللَّهِ وَالْكُوبُ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهِ وَالْكُوبُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُوبُ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهُ وَالْكُوبُ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَالْكُوبُ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهِ وَالْكُوبُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُوبُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُوبُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُوبُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُوبُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُوبُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُوبُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ يَتَحَيَّرُونَ وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُو جَ مَعَكَ لَاعَدُّو اللهُ عُدَّةُ أَهْبَةً مِنَ الْالَةِ وَالزَّادِ وَلَلْكِنُ كُرةَ اللهُ انْبُعَاتُهُمْ أَى لَمُ يُرِدُ خُرُوجَهُمْ فَثَبَّطَهُمُ كَسَلَهُمُ وَقِيلَ لَهُمُ اقْعُدُوا مَعَ الْقَعِدِينَ ﴿ ٢٠ الْمَرْضِي وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانَ أَى قَدَّرَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَوُ خَرَجُوا فِيكُمُ مَّازَادُو كُمُ إِلَّا خَبَالًا فَسَادًا بِتَحُذِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَّلا أَوْضَعُوا خِلْلَكُمْ أَيُ اَسْرَعُوا بَيْنَكُمُ بِالْمَشِي بِالنَّمِيمَةِ يَبُغُونَكُمْ أَيْ يَطْلُبُونَ لَكُمُ الْفِتْنَةَ بَإِلْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَفِيكُمُ سَمْعُونَ لَهُمْ مَايَقُولُونَ سِمَاعَ قُبُولِ وَاللهُ عَلِيمٌ كِالظَّلِمِينَ ﴿ ١٠٤ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ لَكَ مِنُ قَبُلُ اوَّلَ مَ اقَدِمْتَ الْمَدِيْنَةَ وَقَلَّبُوا لَكَ الْاَمُورَ أَى آجَ الْوا الْفِكْرَ فِي كَيُدِكَ وَإِبْطَالِ دِيْنِكَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ النَّصُرُ وَظُهَرَ عَرَّ اَمُو اللهِ دِيْنُهُ وَهُمُ كُرِهُونَ ﴿ إِنَّ لَهُ فَدَخَلُوا فِيْهِ ظَاهِرًا وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ ائْذَنَ لِّي فِي التَّحَلُّفِ وَلَا تَفْتِنِيُ ۚ وَهُوَ الْحَدُّ بُنُ قَيْسِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ هَلُ لَّكَ فِي جِلَادٍ بَنِي الْاَصْفَرِ فَقَالَ إِنِّي مُغَرَمٌ بِالنِّسَآءِ وَٱنحشى إِنْ رَأَيْتُ نِسَآءَ بَنِي الْاَصُفَرِ آنُ لَا ٱصُبُرَ عَنُهُنَّ فَٱفْتَتِنُ قَالَ تَعَالَى ٱلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ال بالتَّحَلُّفِ وَقُرَى سُقِطَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةٌ بَالْكَلْفِرِينَ ﴿ ﴿ لَا مَحِيْصَ لَهُمُ عَنْهَا إِنُ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ كَنَصُر وَغَنِيْمَةٍ تَسُؤُهُمُ وَإِنْ تُصِبُكُ مُصِيبَةٌ شِدَّةً يَّقُولُوا قَدَ أَخَذُنَا آمُرَنَا بِالْحَزُم حِينَ تَحَلَّفُنَا مِنُ قَبُلُ قَبُلَ هَذِهِ الْمُصِيْبَةِ وَيَتُولُوا وَّهُمُ فَرِحُونَ﴿٥٠﴾ بِمَا أَصَابَكَ قُلُ لَهُمُ لَّنُ يُصِيْبَنَآ إِلَّا مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا أَ إِصَابَتَهُ هُوَ مَوْلِنْتَا ۚ نَاصِرُنَا وَمُتَوَلِّي أُمُورِنَا وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكُّل الْمُؤُمِنُونَ ﴿١٥) قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ فِيُهِ حُدِ َف إحدى التَّاتَين فِي الْأَصُلِ أَي تَنْتَظِرُونَ أَنْ يَّقَعَ بِنَآ إِلَّا إَحْدَى الْعَاقِبَتَين الْحُسنيَين تَثْنِية حُسُنى تَانِيُتُ أَحْسَنَ النَّصُرُ أَوِالشَّهَادَةُ وَنَحُنُ نَتَرَبُّصُ نَنْتَظِرُ بِكُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمُ اللهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِنْدِمْ بِقَارِعَةٍ مِّنَ السَّمْاءِ **اَوْبِاَيْدِيْنَا ۚ** آبِاَنُ يَاذَنَ لَنَا بِقِتَالِكُمُ فَ**تَرَبَّصُو ٓ ۚ** بِنَا ذلِكَ **اِنَّامَعَكُمُ مُّتَرَبَّصُو ۚ نَ ﴿٥٢**﴾ غَاقِبَتَكُمُ قُلُ ٱنْفِقُوا فِي طَاعَةِ اللَّهِ طَوْعًا أَوْ كَرُهَا لَّنُ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ مَا اَنْفَقْتُمُوهُ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فاسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَالْاَمُـرُهِنَا بِمَعْنَى الْحَبَرِ وَمَا مَنَعَهُمُ أَنْ تُقُبَلَ ۖ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنْهُمُ نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا ٱنَّهُمُ فَاعِلُ مَنَعَهُمُ وَٱلْ تُقْبَلَ مَفْعُولُهُ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلْوَةَ اِلَّاوَهُمُ كُسَالَى مُتَنَاقِلُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ

إلا وَهُمُ كُوهُونَ ﴿ ٥٥ ﴾ النَّفُ قَةَ لِاتَّهُمْ يَعَدُّونَهَا مَغْرَمًا فَلَا تُعْجِبُكَ الْمُوالُهُمْ وَلَآ اَوُلَا وُهُمُ اَى لَا اللهُ لِيَعَذِّبَهُمْ اَى اَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيوْةِ اللهُ لَيُ اللهُ لِيَعَذِّبَهُمْ اَى اَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيوْةِ اللهُ لَيُ اللهُ لِيَعَذِّبَهُمْ اَى اَن الْمُسَاعِبِ وَتَوْهَقَ تَحُرَجَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَلُووُنَ ﴿ ٥٥ ﴾ لِمَعَا يُسَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

... (آ تخضرت على حب ايك جماعت نے جهاديس جانے سے رخصت چابى تو آپ على نے اپنى رائے اوراجتهادے ان کورخصت دے دی۔ اس سلسلم میں اظہار تاراضگی کرتے ہوئے بہ آیات اتریں۔ لیکن آپ اللہ علی اللہ علی اظہار تاراضگی کرتے ہوئے بہ آیات اتریں۔ لیکن آپ اللہ علی اللہ دلانے کے لئے معافی کے الفاظ سے مضمون شروع کیا) اللہ آپ کومعاف کرے۔ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تھی (جہاد میں نہ شریک ہونے کی اور آپ بھٹانے کیوں چھٹی دے دی) تا وقتیکہ آپ بھٹا پرنکھل جاتا کہ کون لوگ سے بین اور آپ بھٹا معلوم کر لیتے کون لوگ جھوٹے ہیں؟ جولوگ اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہیں وہ بھی آپ ﷺ سے رخصت نہیں مانلیں مے ،اپنے مال اورجان سے جہاد (نہرنے) کے بارے میں اور اللہ تعالی ان متقبول کوخوب جانتے ہیں البتہ (جہاد میں نہ جانے کی) آپ سے وہی لوگ رخصت ما تکتے ہیں جواللہ پراور قیامت کے دن پرایمان نہیں رکھتے اوران کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں ( دین کے متعلق ) سو وہ شکوک میں سرگردال (جیران) ہیں اور اگر واقعی ان لوگول نے (آپ کے ساتھ) نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لئے مجھ نہ کچھ مروسامان کی تیاری ضرور کرتے ( جنگی ہتھیاروں یارسد کی فراہمی کے ساتھ ) کیکن اللہ نے ہی ان کے اٹھنے کو پسندنہیں کیا ( یعنی ان کے جانے کوئیں جابا)اس لئے انہیں تو فی نہیں بخشی (انہیں بوجل کردیا)اور (ان سے ) کہددیا کہ ایا جا لوگوں کے ساتھ تم بھی بہیں دھرے ربو ( بیاروں ، عورتوں ، بچوں کے ساتھ \_ لین اللہ نے یوں ہے مقدر کردیا ) اگریاوگ تمہارے ساتھ شامل ہو کرجاتے تو سوالے اس کے كەدوگنا فسادكرتے اوركيا موتا (مسلمانوں كوذليل كرے خرابی برپاكرتے) اور تنهارے ورميان ضرور گھوڑے دوڑا ديتے (يعني لگائي بجمائی کرنے کے لئے دوڑے دوڑے پھرتے) اس فکر میں ہیں (تلاش میں ہیں) کہتمہارے لئے فتند پردازی کرسکیس (وشنی پھیلاکر) اورتم میں ان کے چھے جاسوں موجود ہیں (جو ہاتیں سنتے رہتے ہیں) اور اللہ ان طالموں کوخوب مجھیں گے۔بدوا قعہ ہے کہ ان او گول نے بہلے بھی فتندانگیزی کی کوششیں کی تھیں (جب شروع شروع میں آپ ﷺ مدینہ میں آئے ) اور آپ کے خلاف کاروائیوں کی الٹ پھیر كرتے ہى رب (ليمن) آپ كے خلاف سازش كرنے ميں اور آپ كے دين كوبر بادكرنے ميں ، بيلوگ لگےرہے تھے ) يہاں تك كه سچائی (الله کی مدد) نمایاں ہوگئی اورالله کا تھم (دین) غالب (عزت مند) رہااوران کونا گوار ہی گزرتا رہا (اس کے وہ ظاہر اس میں داخل ہو گئے )اوران منافقین میں ایک مخص ایسا بھی ہے جو کہتا مجھے اجازت دے دیجئے (جہاد میں نہ جانے کی )اور مجھے فتنہ میں جہ ڈ الیئے

(وہ مخص جد بن قیس تھا جس سے نبی کریم ﷺ نے دریافت کیا تھا کہ رومیوں سے جنگ کے لئے آمادہ ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں عورتوں پر فریفتہ ہوجاتا ہوں اس لئے مجھے ڈر ہے کہ دومیوں کی عورتیں دیکھ کر ضبط نہ کرسکوں اور اس طرح کہیں فتنہ میں مبتلانہ ہوجاؤں۔ حق تعالی جواب دیتے ہیں ) سوئن رکھو بدلوگ خرابی میں تو پڑئی چکے ہیں (جہادے بازرہ کر۔ادرایک قرائت میں سقط بھی ہے) اور بلاشبددوزخ كافرول كوكمير بروئ بي ان كوچه كاره بين لسكا)،اكرة بين كوكوكي اليمي مالت بين آتى برجيني مدداور مال غنیمت) تو انہیں بری لگتی ہے اور آپ پر کوئی حادثہ آپڑتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا بچاؤ کیا تھا (بطورا حتیاط جنگ میں شریک نہیں ہوئے) پہلے ہی (اس مصیبت سے پہلے) اور پھر گردن موڑ کرخوش خوش چلے جاتے ہیں (آپ کی مصیبت دیکھ کر) فیرماد یجئے آب (ان سے) ہمیں کچھ پیش نہیں آسکتا مگروہی جواللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے (جس مصیبت کا پہنچناصرف وہی پہنچ گی) وہی ہمارے مالک (مددگاراور کارساز) ہیں اورمسلمانوں کوتوانیے سب کام اللہ ہی کے سپر در کھنے جاہئیں۔ کہدوہم تو انظار کرتے رہا کرو ( دراصل اس میں دوتاتھیں۔ان میں سے ایک کوحذف کردیا گیا ہے۔ لیٹی تم تو منتظرر ہو ) ہمارے حق میں دوبہتریوں (انجاموں ) میں سے ایک بہتر انی کے (لفظ حنین تثنید هنی کا جواحسن کامؤنث ہے مراداس سے امداد اللی ہے یا شہادت) اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظرر ہاکرتے ہیں کہ اللہ تم برکوئی عذاب واقع کردے اپی طرف ہے (آسانی آفت)یا ہمارے ہاتھوں سے (تہار قبل کی ہمیں اجازت دیکر) انظار کرو (ہمارے بارے میں مصیبت کا) ہم بھی تمہارے ساتھ انظار کرتے ہیں (تمہارے انجام کے متعلق) کہدوو (الله كى راه ميس) خوشى سے خرچ كرو، يا ناخوش موكرتمها راخرچ كرنا بھى قبول نہيں كيا جائے گا (جوتم نے خرچ كيا ہے) بلاشبةم تكم عدولى کرنے والے ہو (یہاں امر جمعیٰ خرب ) اور ان کی خیر خیرات قبول ہونے سے (پیلفظ تا اور یا کے ساتھ ہے ) اور کوئی چیز مانع نہیں بجز اس کے کدانہوں نے (بیامعهم کا فاعل ہے اوران تقبل مفعول ہے) الله اوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور بیاوگ نماز کے لئے نہیں آتے گر تھے ہارے جی ہے (کا بلی کے ساتھ )اور مال خرج نہیں کرتے گرنا گواری کے ساتھ (کیونکہ وہ اس خرچ کوڈانڈ اسمجھتے ہیں) سوان کے پاس مال و دولت اور اولا دہونا آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ( لیعنی ہماری نعتیں دینے کو آپ لیجائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں کیونکہ بطور ذھیل کے ان کے ساتھ ایسا کیا جار ہاہے ) اللہ تعالی کوسرف بیمنظور ہے کہ ان کو گرفتار عذاب میں (یعنی ان کوعذاب دیں) ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں (جو کچھ دنیا کوجع کرنے میں انہیں مشقت ہوتی ہے اور مصائب پہنچتے ہیں) اور ان کی جان کفر کی حالت میں نکا گی جس کی وجہ سے انہیں آخرت میں بھی بدرین عذاب ہوگا) اور بیاوگ الله کی مسمیل کھا کر یقین ولاتے ہیں کیوہ تم ہی میں سے ہیں (بینی مسلمان ہیں) حالانکدوہ تم میں سے نہیں ہیں۔البتدید ارپوک اوگ ہیں (اس بات سے محبراتے رہتے ہیں کہیں تم ان کے ساتھ مشرکین کاساسلوک نہ کرنے لگو۔اس لئے تقیہ کرتے ہوئے بیلوگ قشمیں کھارہے ہیں (ان لوگوں کواگر کوئی بھی بناہ کی جگہ مل جائے (جس میں بیلوگ بناہ حاصل کرلیں) یا غار (سُر تک) یا تھس کر بیٹھنے کی کوئی ذراسی جگد (جس میں بیلوگ سر چھیالیں) تو ضرور بیفوراً اس کارخ کریں اور حالت بیہو کہ گویاری تو ڈکر بھائے جارہے ہیں (کہیں گھنے کے لئے یاتم سے پیچیا چھڑا کے ایسے سر بِ دوڑ بے چلے جارہے ہیں جیسے بے لگام گھوڑا) اوران میں کچھلوگ ایسے ہیں جوز کو ہ کا مال با ننخ میں آپ ﷺ پرعیب لگاتے ہیں ک لیکن اگرانہیں اس میں سے پچھل جاتا ہے تو خوش ہوجاتے ہیں اور نہ دیا جائے تو بس اچا تک بگر بیٹھتے ہیں اور ان کے لئے بہتر ہوتا کہ اگروہ لوگ اس پرراضی رہتے جو پچھان کو اللہ تعالی نے اور ان کے رسول نے دیا تھا (مال غنیمت وغیرہ) اور کہتے ہمارے لئے اللہ کافی ہے (اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطاقر مائے گا اور اس کے رسول مجمی (اور زیادہ مال غنیمت جو ہمارے لئے کافی ہوجائے ہمیں تو بس اللہ ہی عائے (وہی ہمیں غن بناسکتا ہے اور لو کاجواب لکان حیراً لھم محذوف ہے)

متحقیق وتر کیب: ..... باجتهاد اس میں اختلاف ہے کہ جن احکام میں اللہ کی طرف سے کوئی صریحی تھم نہیں تو کیاان میں آنخضرت اللہ کواجتہاد کرنا جا بُڑے یا نہیں ؟ صبح یہی ہے کہ جائز ہے جیسے بقول مفسر آپ نے یہاں اجتہاد سے فرمایا۔ باقی پرعماب ہوناحسنات الابوار سینات المقوبین کے لحاظ ہے ہے۔ تاہم معافی کے لفظ نے اس عمّاب کولطف آمیز کردیااور قاضی عیاض اپی شفا میں فرماتے ہیں کہ بیغماب نہیں تھا کیونکہ جب پہلے ممانعت کا کوئی علم نہیں ہوا تو پھر گناہ نہیں اور جب گناہ نہیں تو عمّاب کیما؟ پس م یہاں عفا بمعنی عفو نہیں ہے بلکہ ارشاد نبوی عف اللہ عنکم عن صدقة المخلیل والرقیق ولم تجب علیهم قط کی طرح ہے بعنی تم پرلازم نہیں ہے۔

، اورقشری کیت بیں جو محض یہ کہے کہ معافی کالفظ گناہ کے بغیر بولانہیں جاتا وہ کلام عرب سے ناواقف ہے اور کی کہتے ہیں کہ اصلحک الله بھی ابتداء کلام کے لئے آتا ہے۔

اورسمرقندی گیرائے عفا اللہ کے معنی عافاک اللہ کے بیں اورٹشیر کیریں ہے کہ اس سے تو آپ ایک اورزیادہ تعظیم و تو میں میں کہاجا تا ہے کہ عفا اللہ عنک ماصنعت فی امری.

حسبی یعبیس ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنخضرت کی سورہ تو بہنازل ہونے سے پہلے منافقین کا حال نہیں جانے تھے۔ لایست اذباع لیعنی جہاد میں جانے سے ان کا جی چرانا خودان کے نفاق کی کھلی دلیل تھی کیونکہ مخلص مسلمان خودشوق ہے آگے ہو ہے ہیں چہ جائیکہ رخصت مانگیں۔

لواد ادوا منافقین کے ساتھ نہ جانے کی ایک تکوین مصلحت بتلاکر آپ اللہ اتسالی دی جارہی ہے۔

ای قدر الله یعنی قبل سے مقصود واقعی قول نہیں بلکہ الله کاان کے حق میں مقدر کردینا ہے اور اقعد واسے مقصود اعسالوا ماشئتم اللح کی طرح تو بیخ ہے۔ یا آنخضرت علیہ کے اجازت دینے کواس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یا بعض نے واقعۃ الیا کہا ہوگا اور شیطان نے پٹی پڑھائی ہوگی یا اللہ نے جوان کے دلوں میں جہاد کی کراہت بھلادی ہے وہ مراد ہے۔

الموخوجود بہال سے منافقین کے جہادیس ساتھ جانے کے مفاسد ہلاتے ہیں۔ رہایہ شبکہ اس کی اجازت دیے میں آپ وہ از کی اجازت دیے میں آپ وہ از کی موقد دے آپ از کا موقد دے دیا۔ آپ ان کوذلیل ہونے دیے ان کا جانا کو خلاف مصلحت سمی مرآپ نفاق کھلنے دیے۔ ولا او ضدے وا اورٹ کا دوڑ نااس میں استعارہ باکنا ہے ہالف صرف رسم الخط میں آئے گار مانہیں جائے گا۔

جد بن قیب کہاجا تا ہے۔ حلاته بالسیف و السوط چنانچا کے نیمیں قربر لی کھی اور حضرت عثان کے زمانہ میں ان کا انتقال ہوا (اصابہ) جلاد جمعنی قال کہاجا تا ہے۔ حلدته بالسیف و السوط چنانچا کے نیمیں جاد کی بجائے جہاد کا لفظ ہے۔ رومیوں کا جداعلی روم بن اسحی بن ابراہیم زردرنگ ہوگا یا چونکہ ان کا کوئی جداعلی روم بن عیص تھا جس نے کسی جش شنرادی مصادی کرلی تھی جس سے اولا دورمیانی رنگ کی پیدا ہوئی۔ (مجمع البحار) اور قاموں کی رائے ہے کہ بنوالاصفر سے مراد صفر بن عیصو بن اسحی کی اولا دہ ہے جوشاہان روم ہوئی یا حب سے کہانگر جب روم پرغالب آیا اور ان کی عورتوں سے مباشرت کی تو زردرنگ کی اولا دپیدا ہوئی۔

النصرا والشهادة يلفظ حسين عبدل بون كا وجرع مرورع

والامو ھھنا بیاک شبکاجواب ہے کہ پہلے ال سے انفاق کا تھم دیا۔ پھر کہددیا گیاجواب کا حاصل بیہ کہ بیام بمعی خرہے۔ بنا یلقون بیاس شبکا جواب ہے کہ مال واولا وتو مسرت کا باعث ہوتا ہے نہ کہ باعث مشقت۔ جواب بیہ کہ ان چزوں کے فراہم کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ مراد ہے دہی یہ بات کے مشقت ہوتا تو مومن ومنافق دونوں کے لئے ہے پھر منافق کی تخصیص کیسی؟ جواب یہ ہے کہ مومن کے لئے جواخروی اثواب ہوگا اس کی وجہ سے بیمشقت ہے ہے لیکن منافق کے تو صرف مشقت ہی مشقت ہوگی۔ یا لمسوز کے لموز کے معنی تنقیص کے ادادہ سے آئے کھا اشارہ کرنا اور غز آئے ہے مطلق اشارہ کرنے کو کہتے ہیں لموز خاص ہے اور غمر نے ائم ہے۔

آگآ یت و منهم من یقول الن سے منافقین کے بعض مخصوص حالات بیان کئے جارہے ہیں اور آیت قبل انفقوا النح سے ان کی مالی پیش کش کو محکرادیا گیا ہے اس کے بعد آیت و یعطفون النج سے ان کے جھوٹے دعویٰ ایمان کا پول کھولا جارہا ہے۔
شانِ نزول: سیسس آیت عفا اللہ النج اور و منهم من یقول النج کے شان نزول کی طرف جلال محقق نے اشارہ کردیا ہے۔
جابر بن عبداللہ کی دوایت ہے کہ جومنافقین مدید میں رہ گئے تھا نہوں نے جھوٹی خبریں اڑانی شروع کیں کہ ان محمد آواصحابه
قد جهدوا فی سفر هم و هلکوا لیکن جب آنخضرت سے اس اوراصحاب کا بخیریت وسلامت واپس ہونا معلوم ہواتور نجیدہ
ہوئے اس پر آیت ان تصب حسنة نازل ہوئی۔

جدبن قیس نے بعد میں آنخضرت کے گئے کھالی پیش کش کرنا چاہی تواس پر آیت قبل انفقوا النع نازل ہوئی اور آیت و منہم من بلزمك النع كے سلسله میں ابوسعید خدری گی روایت ہے كہ آنخضرت کے ایک دفعہ مال تقسیم غرر فرمایا تو ذوالخویصر ہ جس كا نام حرقوص بن زہیر ہے اور جوفرقہ خارجیہ كاراً س رئیس ہوا ہے وہ آیا اور اس نے اعتراض كیا كہ یہ قسیم غیر منصفانہ ہے اس پرید آیت نازل ہوئی لیکن ابوسنعود كی روایت ہے كہ آنخضرت کے جب غزوہ حنین كے غنائم تقسیم فرمائے تو ایک مخص نے اعتراض كیان هذه المقسمة ما ادید بھا وجه الله اس پرید آیت نازل ہوئی اور ابن جریر نے جوروایت قل كی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كہ آنخض سے معلوم ہوتا ہے كہ آنخضرت میں صدقات آئے تھے آپ کی نان کو قسیم فرما دیا تو ہی کھڑے ہوئے انساری نے اس کوغیرعا دل تقسیم کہا اس پرید آیت نازل ہوئی۔

اور المبذین صدفوا کے معنی بیہ ہیں کہ دوسرے بیچ تلصین مسلمانوں سے ان کی حالت متاز ہوجاتی۔ بیمطلب نہیں کہ ان میں بھی کچھلوگ اچھے ہیں اور چونکہ اس آیت میں بلاعذراجازت لینے پرانکار کرنا ہے۔

اورسورہ نورک آیت کے دونوں میں کوئی تعارض خیرے ساتھ اجازت کو بیان کیا گیا ہے اس کے دونوں میں کوئی تعارض خیریں ہے وفید کے مساتھ اسلامی ہے۔ اس کے ان کے ساتھ خیریں ہے اس کے ان کے ساتھ میں جن جاسوں کا ذکر ہے دہ اگر چہ منافق ہی تھتا ہم چونکہ ذی رائے نہیں تھاس کے ان کے ساتھ میں فیاد کا اتنا اندیشہ نہیں تھا بلکہ ایک کی اظریب کھی مفید ہی تھا کہ ان کے ذریعہ مسلمانوں کا استقلال اور غلبہ اور کفار کے ضعف واضحلال کی جنہ میں گے اور ان کی ہمتیں ہمیشہ کے لئے پست ہوجا کیں گی۔ جنہ میں میں ہمیشہ کے لئے پست ہوجا کیں گی۔

آیت قبل لمن مصیبنا النے میں پہلے جواب کا حاصل بیہ کہ اللہ تعالیٰ کو مالکا نہ حقوق اور حاکمانہ تصرفات حاصل ہیں۔اس لئے ان کے ہر فیصلہ پر ہم خوش اور مطمئن ہیں اور دوسرے جواب کا ما حاصل بیہ ہے کہ چونکہ وہ حکیم ہیں اس لئے ان کی جیجی ہوئی مصیبت میں بھی یقینا ہمارے لئے کوئی حکمت وصلحت ہوگی جس میں ہمارا فائدہ ہی ہے۔بہر حال ہم ہر طرح کا میاب ہیں خواہ تم دیکھو کہ ہر طرح خدارہ میں ہو۔

ونیا میں جب بھی کوئی فرد یا جماعت کسی مقصد کے لئے جدو جہد کرتی ہے تو اس کے سامنے امید بھی ہوتی ہے ، مایوی بھی کا میابی بھی ہوتی ہے امیدوکا مرانی ہے۔ مایوی وہا کا میابی بھی ہوتی ہے امیدوکا مرانی ہے۔ مایوی وہا کا می کا میابی بھی کیکن قرآن کہتا ہے کہ موئن وہ ہے جس کی جدو جہد میں جو کچھ ہے امیدوکا مرانی ہے۔ مایوی وہا کا می کی تو اس پر چھا میں بیٹ کے کہوں کہ کہی خاص منزل تک بھی جائے۔ بلکداس کی راہ میں چلتے رہنا بجائے خود بردی کا میابی ہے وہ جب اپناسفر شروع کرتا ہے تو اس لئے نہیں کرتا کہ کی خاص منزل تک ضرور ہی بہنے جائے بلکہ صرف اس لئے کہ کسی کی راہ میں چلتا ہے اور یہی اس کے لئے منزل مقصود ہوتی ہے دوسرے اگر جدو جہد کرتے ہوئے مرجائے تو یہاں کی بردی سے بردی فتح مندی ہے ایسی کر جس سے بردی فتح مندی کی وہ اپنی ذات کے لئے آرزوہی نہیں کرسکا۔

دوسرے اگر آفر کردشمنوں پرغالب ندآ سکیں توبیان کی ہار ہوتی ہیں لیکن مومن وہ ہے جو ہار کے معنی ہی ہے نا آشنا ہوتا ہے وہ اگر کسی میدان میں غالب ندآئے جب بھی جیت اسی کی ہے کیونکہ اس کی ہار جیت کا معیار میدان جنگ نہیں ہوتا خوداس کی طلب وسعی ہوتی ہے اگروہ اپنی طلب وسعی میں پورانکلا تو اس نے میدان مارلیا اگر چدمیدان جنگ میں اس کی لاش ہزاروں لاشوں کے پنچود بی پڑی ہو یہی وجہ ہے کہ اس راہ میں وہ بھی مزمیں سکتا اس کی موت بھی زندگی ہوتی ہے۔

قرآن نے جابجازوردیا ہے کہ مومن کا مقصد سعی صرف اللہ اوراس کی سچائی ہے اور مومن کی جدوجہد کانام جہاد فی سبیل اللہ ہے جس میں یہی حقیقت پنہاں ہے کہ وہ ساری منزلوں سے جو دنیا میں پیش آسکتی ہیں بلند کردیا گیا ہے اب یہاں کوئی منزل اس کی منزل مقصود نہیں ہوسکتی کہ اس تک پنج سکنا اس کی کامیابی کا فیصلہ کردیا سے کیے منزل مقصود تو صرف یہی ہے کہ حق کی راہ میں چاتا رہائت مندی ہے اور جوقدم رک گیانا مرادی ہے پھردوخوبیوں سے مقصود یہی حقیقت ہے لیمن فتح مندی ہے۔

دنیا کی تخصیل میں کیسی کیسی جسمائی اور روحانی تکلیفیں جمیلی پڑتی ہیں اور پھر بھی حاصل نہیں ہوتی اورا گرحاصل بھی ہوجائے تو اس کے تفاضے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ذرا سا کچھ نقصان ہوجائے پھر دیکھئے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اور بالفرض سب با تیں اور حالتیں منشاء کے موافق بھی ہوجا نمیں تو ہروقت یہ کھ کار ہتا ہے کہ کہیں بیحالت چھن نہ جائے اور کوئی نا گوار بات پیش نہ آجائے پھر دنیا چھٹے پر کس درجہ حسر سے اور بلاکا صدمہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کا فرکے لئے دنیا جتنی بڑھے گی اس کا کفر دوگنا ہوگا جو آخرت کی زیادہ سے زیادہ تاہی کا باعث ہوگا۔

آیت فیان اعطوا النج پریشبہ بوسکتا ہے کہ اس سے قو معلوم ہوا کہ منافقین کو بھی صد قات میں سے پچھ طاکر تا تھا؟ پی اس کے تی جواب ہیں۔(۱) ممکن ہے کہ یہ صد قد نفلی ہوجس کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔(۲) منافق سے مراداعتقادی منافق نہ ہو بلکھ عملی منافق ہو جب کی عملی منافق ہو جب کی عملی منافق ہو جب کی کا البت اگر فرضی صدقہ مرادلیا جائے اور منافق بھی اعتقادی ہوتو پھر کہا جائے گا کہ اس وقت ابتدائی حالت تھی اس لئے مسلمانوں کی طرح منافقین کو بھی دیا جا تا ہوگا تمام احکام میں دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اللہ اللہ النہ سے معلوم ہوا کہ کاملین مقبولین پرعتا ہے کہ لطا کف آبیا جتا کہ ان کو بالکل وحشت نہ ہوجائے اور اس میں محترم لوگوں سے خطاب کا ادب بھی معلوم ہوگیا۔ آیت السم اذنب النہ سے معلوم ہوا کہ مریدین کے وحشت نہ ہوجائے اور اس میں محترم لوگوں سے خطاب کا ادب بھی معلوم ہوگیا۔ آبیت السم اذنب النہ سے معلوم ہوا کہ مریدین کے

اعذار قبول کرنے میں مشائخ کو پوری بیداری سے کام لینا چاہئے کہیں وہ دھو کہ نہ دے جائیں۔

آیت لایستاذنگ الع سے معلوم ہوا کہ مومن کو خیر کی طرف طبعی رغبت وشوق موتا ہے۔

آ يت لو ادادوا النع معلوم مواكر سامان وتدابير كئے بغير محبت واطاعت كادعوى فضول بــــ

آبيت ومنهم من يقول النح سيمعلوم مواكنفس بهي انسان كويهي تمجما تاب كه فلان نيكي مين فلان فلان خطرات بين جن كيآ فت اس نيكي كي خيريت سے برهي موكي ہے اس لئے اس نيكي كوچھوڑ دينا جا ہے۔

آیتوان جهنم النح سےاشارہ اس طرف ہے کہ برے اعمال آخرت میں نارکی شکل وصورت میں ظاہر ہوں گے۔ آیت قل لن مصیبنا المن میں توکل کاصر یکی حکم بھی ہے اور اس کوآسان بنادینے کے مراتب کاذکر بھی ہے۔

آ يت و لا يساتسون الصيلواة النع يعمعلوم مواكرا يساوك عبادت كى لذت سعمروم اور جمال محبوب كامشابره سيم محوب ہوتے ہیں۔بقول محد بن فضل محم کی عمیل میں وہی مسل کرے گا جے حاکم سے بے خبری ہوگی اور جوحاکم کی عظمت سے باخبر ہوگا وہ تعمیل محکم میں کس مندی نہیں وکھلائے گا۔

آيت فى لا تعبيب ك المع معلوم مواكرونيادارول كى رونق برحريفان فظركركة خرت مع ومنهيل مونا جائب بلكه ونیاوی لحاظ سے اینے سے کمتر مخض پر نظر رکھنی جاہے اور اخروی اعتبار سے انبے سے بالاتر مخص پر نظر رہنی جاہے۔ آیت یسس یسد اللہ لیعدبهم النج معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ مجوب ہوتے ہیں وہ راحت کے لئے جن چیزوں کوجع کرتے ہیں وہ ان کی راحت سے تو محروم رئي بي البترساراوقت مصائب كجهيك كانذر بوتائي آيت لسو انهسم رضوا البخ سيمعلوم بواكه يجمريدين اور عارفین کوان آ داب سے آ راستہ مونا چاہئے اور اہل رضاکی پہچان یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں جومصا ب پیش آئیں وہ ان پر شادان فرحان ربين اوربلاؤن سے لذت اندوز۔

إنَّمَا الصَّدَقْتُ اَلزَّكُواتُ مَصُرُوفَةٌ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ لَايَجِدُونَ مَايَقَعُ مَوْقِعَا مِنَ كِفَايَتِهِمُ وَالْمَسْكِينِ ﴿ الَّذِيْنَ لَا يَحِدُونَ مَايَكُفِيُهِمُ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا آيِ الصَّدَقَاتِ مِنُ جَابٍ وَ قَاسِمٍ وَكَاتِبٍ وَحَاشِرٍ وَالْمُؤَلَّفَةِ قَلُوبُهُمُ لِيُسُلِمُوا آوْيَتُبُتُ اِسُلامُهُمُ آوْ يَسُلِمُ نُظَرَاؤُهُمُ آوْيُذُبُّوا عَنِ الْمُسُلِمِينَ آفَسَامٌ وَالْآوَلُ وَالْاَحِيُـرُ لَايُمعُطَيَانِ الْيَوْمَ عِنْدَ الشَّافِعِي لِعِزِّالْإِسُلَامِ بِحِلَافِ الْاِحِرِيْنَ فَيُعُطَيَانِ عَلَى الْاَصَحِ وَفِي فَكِ الرِّقَابِ أي الْمُكَاتَبِينَ وَالْمُعْرِمِينَ أَهُ لِ الدَّيُنِ أَنْ اِسْتَدَانُوا لِغَيْرِمَعُصِيَةٍ أَوْ تَابُوا وَلَيْسَ لَهُمْ وَفَاءٌ أَوْ لِإصْلَاحَ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَوُ اَغُنِيَاءَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ آيِ الْقَائِمِيْنَ بِالْجِهَادِ مِمَّنَ لَافَئُ لَهُمُ وَلَوْأَغُنِيَاءُ وَابُنِ السَّبِيُلِ ٱلْمُنْقَطِع فِي سَفَرِهٖ فَرِيُضَةً نَـصُبُ لِفِعَلِهِ الْمُقَدَّرِ مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ عَلِيْم بِحَلْقِهِ حَكِيْم (١٠) فِي صُنُعِهِ فَلَايَحُوزُ صَرُفُهَا لِغَيْرِ هُؤُلَاءِ وَلَا مَنْعَ صِنُفٍ مِنْهُمُ إِذَا وُجِدَ فِيُقَسِّمُهَا الْإمَامُ عَلَيْهِمُ عَلَى السَّوَاءِ وَلَهُ تَفُضِيُلُ بَعُضِ احَادِ الصِّنُفِ عَلَى بَعُضِ وَاَفَادَتِ اللَّامُ وُجُوبَ اِسْتِعُرَاقِ اَفْرَادِهِ للكِنُ لايَحِبُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ إِذَا قَسَمَ لِعُسُرِهِ بَلُ يَكُفِي إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنُفٍ وَلَا يَكْفِي دُونَهَا كَمَا آفَادَتُهُ صِينَغَةُ الْحَمْعِ وَبَيّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ شَرُطَ الْمُعُطَى مِنْهَا الْإِسْلَامُ وَأَنْ لَا يَكُونَ هَا شِمِيًّا وَلَا مُطَّلَبِيًّا وَمِنْهُمُ آي

الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيُّ بِعَيْبِهِ وَنَقُلِ حَدِيْثِهِ وَيَقُولُونَ إِذَا نُهُوا عَنُ ذَلِكَ لَعَلَّا يَبُلُغَهُ هُوَ أُذُنَّ أَى يَسْمَعُ كُلَّ قِيْلِ وَيُقْبِلُهُ فَإِذَا حَلَفُنَا لَهُ إِنَّالَمُ نَقُلُ صَدَّقَنَا قُلُ هُوَ أَذُنُ مُسْتَمِعُ خَيْرٍ لَّكُمُ لَامُسْتَمِعُ شَرِّيُومِنُ بِاللَّهِ وَيُؤُمِنُ يُصَدَّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا اَحْبَرُوهُ بِهِ لَا لِغَيْرِهِمُ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ إِيْمَانِ التَّسُلِيْمِ وَغَيْرِهِ وَرَحُمَةٌ بِالرَّفَعِ عَطَفًا عَلَى أَذُنَّ وَالْحَرِّ عَطَفًا عَلَى خَيْرِ كِلَّلْذِيْنَ امْنُوُا مِنْكُمُ وَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللِّيمْ (١١) يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فِيْمَا بَلَغَكُمْ عَنْهُمْ مِنْ أَذَى الرَّسُولِ أَنَّهُمْ مَا ٱتَوَهُ لِيُوْضُوكُمْ ۚ وَاللَّهُ وَرَسُولُكَ ٱحَقَّ اَنَ يُرْضُوهُ بِالطَّاعَةِ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾ حَقًّا وَتَوْحِيْدُ الضَّمِيْرِ لِتَــَلَازُمِ الرِّضَـائَيْنِ اَوْ حَبَرُ اللَّهِ اَوْرَسُولِهِ مَحُذُوفٌ اَلَـمْ يَعُلَمُوْ آ أَنَّهُ اَي الشَّانُ مَنُ يُحَادِدِ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَزَاءً خَالِدًا فِيهُ لَالِثَ الْحِزْيُ الْعَظِيمُ (١٣) يَحْذَرُ يَحَاثُ الْمُنفِقُونَ اَنُ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ آيِ الْمُؤْمِنِينَ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ النِّفَاقِ وَهُمُ مَعَ ذَلِكَ يَسُتَهُزِءُ وُلَ قُلْ اسْتَهُزِءُ وُأْ آمُرُ تَهُدِيْدٍ إِنَّ اللهُ مُخُرِجٌ مُظْهِرٌ مَّاتَحُذَرُونَ ﴿ ٣﴾ إِخْرَاحَهُ مِنُ نِفَاقِكُمُ وَلَئِنُ لَامُ قَسَم سَالْتَهُمُ عَنِ اِسْتِهُ زَائِهِمْ بِكَ وَالْقُرَانِ وَهُمْ سَائِرُونَ مَعَكَ الِي تَبُوكَ لَيَقُولُنَّ مُعْتَذِرِيْنَ اِنَّهَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَسَلُعَبُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ وَلَمُ نَقُصُدُ ذَلِكَ قُلُ لَهُمُ أَبِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهُنِءُونَ (١٥٠) لَا تَعْتَذِرُوا عَنُهُ قَدْكَفُرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ أَى ظَهَرَ كُفُرُكُمْ بَعْدَ إِظْهَارِ الْإِيْمَانِ إِنْ نَعْفُ بِالْيَاءِ مَبُنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَالنُّوْنِ مَبُنِيًّا لِلْفَاعِلِ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمُ بِإِحْلَاصِهَا وَتَوْبَتِهَا كَمَحُشِي بُن حَمِيُر نُعَذِّبُ بِالتَّاءِ وَالنُّونِ طَآئِهَةً بِالنَّهُمُ كَانُوا مُجُومِينَ (٢٢) مُصِرِّينَ عَلَى النِّفَاقِ وَالإسْتِهْزَاءِ

ترجمہ ...... صدقہ کا بال (زکوۃ) تو صرف غربوں کا ہے (جن کے پاس کھنہ ہو، فقیر کہلاتے ہیں) اور عاجوں کا ہے (جن کے پاس کھے تصور اسا پیسہ ہو) اور ان کارندوں کا ہے جواس کی وصول یا بی پر مقرر ہوں ( یعن صدقات کی وصول یا بی کرنے والے ہوں خواہ وہ رو بیہ پیسہ کواکھا کرکے لائق ہو ( تا کہ وہ در ہ اسلام میں داخل ہو جا تیں یا ان کود کھے کر دو ہر ہے کے مسلمان ہونے کی توقع ہو یا مسلمانوں کے کام آتے ہوں۔ یہ محتلف تسمیں ہیں ہوجا تیں یا اسلام پر جم جا تیں یا ان کود کھے کر دو ہر ہے کے مسلمان ہونے کی توقع ہو یا مسلمانوں کے کام آتے ہوں۔ یہ محتلف تسمیں ہیں لیکن ان میں سے اول واقتر کی قسمول کو امام شافع کے خزد کی اب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام کوعزت ماصل ہوگئی ہے۔ البت اس حقول کے مطابق اور قسمول کو دیا جائے گا) اور (مکا تبول ک) گردن (چھڑانے) میں اور قرضداروں کے قرضہ میں (جنہوں نے گاہوں کے علاوہ کاموں کے لئے لیکن پھر تو بہ کر لی اور ان میں اوا نیگ کی سکت نہ ہو یا بہ می اصلاح کے لئے اگر چہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں) اور اللہ کی راہ میں (یعنی جہادی مہم پر جانے والے کو جن کے پاس مال فئے نہ ہواگر چہوں الملار ہوں) اور مسافر وں کے لئے صرف ہونا چا ہے (جوسفری ساتھیوں سے بھڑ گئے ہوں) ہے تھر (فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ (اپنی محلوق کو) بہت جانے والے اور (اپنی صفت میں) بری محکمت والے ہیں (غرضکہ ان لوگوں کے اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ (اپنی محلوق کو) بہت جانے والے اور (اپنی صفت میں) بری محکمت والے ہیں (غرضکہ ان لوگوں کے اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ (اپنی محلوق کو) بہت جانے والے اور (اپنی صفت میں) بری محکمت والے ہیں (غرضکہ ان لوگوں کے اللہ کی طرف

علاوہ میں وہ مال خرج نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی موجود ہونے کی صورت میں ان میں سے کسی قتم کومحروم کرنا چاہئے بہر حال امام کو چاہئے کہ ان سب کو برابرتقسیم کرڈالے۔البتہ امام کو بیضرور حق ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کودوسرے پرتر جیح دے لے اور لام استقرائیہ سے معلوم ہوا کہان تمام افراد کابلااستثناء لینا ضروری ہے۔ لیکن مالدار پراس کی پابندی اس لئے ضروری نہیں کہاس کی رعایت کرنابڑا دشوار ہے۔ تاہم ہر تتم میں سے نین تین آ دمیوں کورینا کافی ہے اس سے کم کورینا کافی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ جمع کے صیغہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور حدیث ہے معلوم ہوا کہ جس شخص کوز کو ۃ دیجائے اس کامسلمان ہونا اور ہاشمی اور مطلبی سیدنہ ہونا ضروری ہے ) اوران ہی (منافقین ) میں وہ لوگ بھی ہیں جواللہ کے بی گونکلیف پہنچانا چاہتے ہیں (ان میں عیب لگا کریاان کی بائیں نقل کر کے )اور کہتے ہیں کہ (جب انہیں اس حرکت ے روکا جاتا ہے کہ کہیں آپ کو خبر مذہو جائے ) آپ کا نول کے کیے ہیں ( یعنی ہربان س کرمان لیتے ہیں چنانچہ جب ہم حلفیہ کہیں گے کہ ہم نے پیریں کہاتو آ ہے ہمیں بھی سچا مان لیں گے ) آپ فرماد سیحتے کہ (وہ نبی ) کان دے کرتو وہی بات بینتے ہیں جوتمہارے تی میں بہتر ہو (کسی بری بات کواس طرح نہیں سنتے )وہ اللہ پریقین رکھتے ہیں اوروہ مسلمانوں کی بات پربھی یقین رکھتے ہیں (جس بات کی آپ گو اطلاع دية بين اس مين انهين سي سجعة بين دوسرون كوابيانهين سجعة اور للمؤمنين مين لام زائد بجس سايمان اعتقادى اورايمان بمعن تسليم مين فرق واضح ہوجاتا ہے)اورآ پسرتا سررحت ہيں (بيلفظ رفع كے ساتھ ہوتواس كاعطف اذن پر ہوگا اور جركے ساتھ ہونے كى صورت ميں خير برعطف موكا )ان لوكوں كے لئے جوتم ميں سے ايمان لائے ہيں اور جولوگ رسول اللدكوايذ البنجانا جاتے ہيں انہيں سمجھ لینا چاہئے کہان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ بدلوگ تمہارے سامنے اللہ کی تشمیں کھاتے ہیں (اے مسلمانو!ان کی طرف سے رسول اللدكو تكاليف پہنچانے كى جواطلاع تمهيں متى بيں ان كى بيتر ديدكرتے ہيں) تا كتمهيں راضى كرتيں حالانكه الله ورسول اس كزيادہ حقد ار ہیں کہ بیان کی (اطاعت کر کے ) خوشنودی حاصل کریں اگریاوگ (واقعی ) مومن ہیں (اور ضمیر مفرد لا نایا تو اس لئے ہے کہ اللہ ورسول کی رضا آئیں میں لازم وملزوم موکرایک ہی ہیں اور یا کہا جائے کہ اللہ یا رسول میں سے کسی ایک کی خبر محذوف ہے ) کیا انہیں معلوم نہیں کہ ( متحقیق شان سے ہے کہ ) جو محص الله اور اس کے رسول کی مخالفت (مقابلہ ) کرے گاتو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اس کے لئے دوزخ کی آ گاس طرح ہوگی کدوہ اس میں ہمیشہ جلے گا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے، منافق اس بات سے ڈرتے (خائف) ہیں کہ ان (مسلمانوں) یرکوئی الی صورت ان کے بارے میں نازل نہ ہوجائے کہ جو کچھان کے دلوں میں چھیا ہے وہ برملا ظاہر کردے (یعنی ان کا نفاق کیکن اس نے باوجود پھر بھی پیلوگ استہزاء کرتے ہیں )تم ان سے کہدوو' اچھاتم مشنح کرتے رہو (پیتہدیدی تھم ہے) یقیناً اب اللہ وہ بات نکال (ظاہر) کرکے رہیں گے جس سے تم ڈرتے رہتے ہو( کہ کہیں تمہارا نفاق نہ کھل جائے) کہ ہم نے تو ٰیوب ہی جی بہلانے کوایک بات چھٹردی تھی اور بنسی نداق کررہے تھ (تا کہاس طرح باتیں کرتے ہوئے راستہ طے ہوجائے اور بیمقصد نہیں تھا) آپ (ان سے ) کہیئے كدكياتم الله كساته، اس كي أينول كساته، اس كرسول كساته الني نداق كرت مو؟ بهات نه بناؤ جقيقت بيب كمم في ايمان کا قرار کرکے پھر کفر کیا (یعنی ایمان ظاہر کرنے کے بعد پھرتم نے کفرظاہر کردیا) اگر ہم چھوڑ بھی دیں (اگریا کے ساتھ ہے تو مجہول ہے اور نون کے ساتھ ہے تو معروف ہے )تم میں ہے کچھ لوگول کو (ان کے خلوص اور توبیکی وجہ سے جیسے خشی بن حمیر ) تا ہم بعض کوتو سزادین ہے (تااورنون كساته ) كيونكمانهول في جرم كياب (نفاق اور تسخرير وله في موس مين)

شخفیق وتر کیب ......انسما السحدقات قرموصوف علی الصفة بیعی صفات صرف ان آئوقسموں میں صرف موسوف علی الصفة بیعی صفات صرف ان آئوقسموں میں صرف مونے کے ساتھ متصف ہیں فقیرا ورمساکین کی جوتریف جال محقق نے کی ہے اس کے اعتبار سے فقیرا بتر ہے یہی رائے امام شافع گی ہے، لیکن حفیہ کے نزد یک برعش ہے۔ او مسکینا دامتر به سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تاہم بیافتلاف فظی ہے۔ حاملین کو ان کے اخراجات کے مطابق بطور کام کی اجرت کے دیا جائے گا۔ اگر چہ مالدار ہو۔ صدقہ اور زکو ق کی نیت سے نہیں دیا جائے گالیکن چونکہ اس میں صدقہ کا شبہ کے مطابق بطور کام کی اور سے سید ہونے کی وجہ سے نہیں لینا چاہے۔ ہاں مالدار ہوتو لینے میں مضا نقہ نہیں اس کے تی میں اس شبہ کا

اعتباریس کیا جائے گا۔ جاب اور حاشریس یفرق ہوگا کہ حاشرتو صاحب ذکو ہ کوگوں کوئٹ کرے گا اور جاب کہتے ہیں زکو ہ وصول کر کے اپنے
پاس جمع کرنے والے کو (مؤلفۃ القلوب) صابی اکبڑی خلافت کے زمانہ میں بالا جماع مصارف ذکو ہ سے ان کوخارج کردیا گیا ہے۔ عینہ
بن حسین ، اقرع بن حابس ، عباس بن مرواس وغیرہ مؤلفۃ قلوب میں واخل سے جواپنے قبائل کے سروار سے مفسر نے مؤلفۃ القلوب کی چار
قسمیس بیان کی ہیں علی الاصح بعن امام شافعی کے اصح قول پر ایکن امام الوصیفی آبوری ، آبونی ، ایک جماعت کے ترویک ان کا حصہ
ساقط ہے۔ حضرت عراسے بھی یہی روایت ہے۔ المکاتین ایرا ہیم ختی ، سعید بین جیر ، زہری ، شافعی ، احد ، مالک الوصیف و کی والے یہی
ساقط ہے۔ حضرت عراسے بھی یہی روایت ہے۔ المکاتین ایرا ہیم ختی ، سعید بین جیر ، زہری ، شافعی ، احد ، مالک الوصیف و کی والے یہی

غارض اصلاح ذات البين كى صورت يہ كردوخاندانوں ميں كى مقتول كے بارے ميں اگرنزاع موادر فع نزاع كے لئے كوئى ديت كاذمه ليكرزكوة كروپيه ادائي كى كردے بتاكوفت دب جائت و جائز ہے۔والاغنياء حديث ميں ہے۔ لاسحل السحد قة لغنى الا لخمسة لفاز فى سبيل الله اولغارم او رجل اشتراها بعاله او رجل له جار مسكين فتصد ق على السمساكين فاهدى المسكين للغنى اول للعامل عليها (ترجم) نہيں حلال ہے صدق غنى بالدار كے لئے۔ البتہ پائح كے لئے جائز ہے۔ (ا) الله كراستة ميں جہاد كرنے والے كے لئے (۲) قرض داركے لئے (۳) يا ايسے خض كے لئے جو تريد مسكين غنى كودے يا (۵) جو شخص صدق نہ يكام كر را ہا ہواللہ كراستة ميں بغير تخواه كے۔

فی سبیل اللہ ابویوسف تو غازیوں سے پھڑ نیوالے کے معنی لیتے ہیں اورامام محر تجاج سے پھڑنے والے کے معنی لیتے ہیں۔ لیکن اول صورت میں اگر غازی مالدار ہے تو ہمارے مززیک اس کونہیں دینا چاہئے۔ امام شافعی اجازت دیتے ہیں اور بعض نے جنگی سامان خریدنا اور سرحدی حفاظت کرنا اور مسافر خانے بنانا بھی اس میں مانا ہے۔ بہر حال بیر مصارف کا بیان ہے اور صدقات سے مراو زکو ہے ان میں سے اخیر کی چار قسموں میں بجائے لام کے فی لانے میں ان کے مزید استحقاق کی طرف اشارہ ہے۔

اس مسلمیں شواض اورا حناف کا اختلاف ہے حند کے نزدیک تو مؤلفۃ القلوب کے علاوہ سبقیموں کو بھی زکو قدینا جائز ہے اور کسی ایک قسم کو بھی لیکن شواضی کے نزدیک نہ صرف یہ کہ سب قسموں کو دینا ضروری ہے بلکہ ہرقتم میں سے کم از کم تین تین اشخاص کو دینا ضروری ہوگا کیونکہ لام استحقاق کے لئے ہے اور جمع کے صینے استعال کئے گئے ہیں جس کا تقاضہ اصلی یہ ہے کہ ان قسموں کے خت تمام دنیا کے لوگوں کوزکو قادا کی جائے گئر ناممکن ہوئی وجہ سے صرف تین تین اشخاص پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ حندید کی دلیل یہ ہے کہ اضافت مصارف ذکو قابیان کرنے کے لئے ہے نہ کہ استحقاق کے لئے کیونکہ ذکو قاب میں الحقیقت تو اللہ کے پاس چہنچنے والے ہیں ضرورت اور تنگدی کی وجہ سے ان کو مصارف بنادیا گیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ان مواقع کے علاوہ تعیر مساجد کے لئے یا گفن ڈن وغیرہ کے لئے زکوۃ کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔ رہے جمع کے صیغے تو الف لام کے ذریعہ ان کی جمعیت باطل ہوگئی۔ الف لام جنس کے لئے ہے کیونکہ استخراقیہ لینا محال ہے ہرتم میں تین تین اشخاص لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جمع کا مقابلہ جمع ہے ہونے کی وجہ سے احاد کا انقسام احادیر ہور ہا ہے اور صدقہ کو ان سب پر تقسیم کرنا ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ ہر فقیر کے حصہ میں جو پچھ بھی آئے گاوہ بھی آخر صدقہ ہی ہوگا۔ اس کی بھی تقسیم ہونی چاہئے۔ پھر جتے نقیروں کے پاس پیے جائیں گے ان کی بھی تقسیم ہونی چاہئے اس طرح یہ تقسیم کا سلسلہ جاری رہا تو کسی کے پاس نیچ گا کیا۔ اس کے علاوہ ایک ایک فرد کو دینے جائیں گے ان کی بھی تقسیم ہونی چاہئے اس طرح یہ تقسیم کا سلسلہ جاری رہا تو کسی کے پاس نیچ گا کیا۔ اس کے علاوہ ایک ایک فرد کو دینے سے بھی جنسیت کے معنی تحقق ہوسکتے ہیں اس لئے قاضی بیضاوی نے شافی ہونے کے باد جود امام ابو حذیقہ کے استدلال کو یہ کہ کرتشلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عرف مذیفہ ابن عباس وغیرہ تمام صحابہ اور تابعین ساری زکوۃ کو ایک ہی تتم کے دینے کو جائز تسلیم کرتے رہے ہیں اور کہی تیوں انکہ کا مسلک ہے۔

افن مبالغدے لئے کہدیا گیا گویاجسم کان ہیں بیجاز مرسل ہے۔جزبول کرکل مرادلیا گیا ہے جیسے عین کے معنی جاسوس کے تے ہیں۔ تو حید الضمیر ضمیر اور مرجع میں چونکہ مطابقت نہیں ہے اس لئے مفسر علام اس شبہ کے تین جواب دے رہے ہیں جیسا کہ عبارت سے واضح ہے۔قاضی بیضاوی اللہ کی خبر ہونے کوتر جح دے رہے ہیں متبوع ہونے کی وجہ سے اور سیبوری قریب ہونے کی وجہ سے رسول کی خبر مان رہے ہیں۔اس صورت میں مبتدا و خبر میں فصل بھی لازم نہیں آئے گا۔

تنبیعیم ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے سر (۱۷) منافقین کی نشان دہی مع ان کے اور ان کے ماں باپ کے نام کے کہ تی لیکن بعد میں ناموں کو حذف کر دیا تا کہ ان کی مسلمان اولا دکی رسوائی کا باعث نہ ہو۔

مختفی بن تمیریہ بھی ابتداء میں تسخر کرتے تھے لیکن اس آیت نے نازل ہونے کے بعد تائب ہو گئے اور دعا کی اللہ ما اجعل و فاتی قتلاً فی سبیلک (اے اللہ! بنادے میری موت مقتول ہو کرتیرے راستہ میں) چنانچہ دعا قبول ہوئی اور جنگ بمامہ میں شہید ہوگئے ۔ طاکفہ کالفظ ایک شخص پر بولنا باعث اشکال نہیں ہونا چاہئے۔

ربط آیات: بسیسی کیلی آیات میں دوبارہ صدقات معرضی کا جواب دیا تھا۔ آگاتی کی تائید کے لئے مصارف اور ستحقین کا ذکر کیا جارہ ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ آپ ان مواقع کا لحاظ رکھتے ہیں اس لئے آپ پرکسی کی تہمت نہیں آئی۔ هدقات خواہ فرضی ہوں یا فعلی آپ کی سب میں مواقع اور مصالح کی رعایت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت و مسبهم المذیب المنے سے بھی منافقین کی حرکوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد آیت یعد آیت یعد منافقین کا مشتر کہ حال بیان کیا جارہ ہے۔

شانِ مزول: ..... که منافقین کہتے ہے کہ آنخضرت کے صدقات کا مال خود کھا لیتے ہیں اور اپنے متعلقین پرخرج کردیتے ہیں۔ اس کی تر دید میں آیت انسما المصدقات النب نازل ہوئی جس میں مصارف بیان کردیے گئے ہیں اس طرح کچھمنافقین نے آپ کی شان میں کچھ گتا خی کے کمات کہ کسی دوسرے منافق نے منع کیا کہ ہیں آپ گو خبر ہوگئ تو ہماری خبر لیں گے۔ جلاس بن سوید بولا کہ آپ کا نول کے ہیں۔ اس لئے کوئی فکر کی بات نہیں بعد میں ہم با تیں بنا کرٹھیک کرلیں گے اور بری ہوجا کیں گے اس پر آیت و منهم الذین النب نازل ہوئی۔ جلاس بن سوید اور و دید بن ثابت ایک مرتبہ کہنے گلان کان مایقول محمد حقاً فنحن الشو من المحمید (جو محمد کر ہوتا ہم گدھے سے زیادہ برتہ ہیں)

قصور الشام وحصونها هيهات هيهات "آپوجب معلوم بواتوآپ ني بلاكر وَاخْدُه قرمايا كُمْخُ لِكُيا نبى الله انما كنا نخوض ونلعب اوركت كوالله ماكسا في شي من امرك ولا امر اصحابك ولكن كنا في شي يحوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر الريريآ يت نازل مولى ـ

﴿ تشريح ﴾ : ..... زكوة كة محم مصارف مين سے ايك قسم منسوخ موكى : ....مصارف كان آم قسموں میں ایک فتم مؤلفة القلوب ہے۔ جوصد بن اکبرے دورخلافت میں بالا جماع منسوخ اورسا قط بوگئ ہے اور باتی قسمول کامسلمان ہونا اور صاحب نصاب ندہونا ضروری ہے۔البتہ زکو ہ کی وصول یا بی پر جو کارندے مقرر ہیں وہ اس عنی ندہونے کی شرط سے مشتلیٰ ہیں کیونکہ ان کوتوعمل کی اجرت اور بخواہ دی جائے گی خواہ مالدار ہوں یا غریب، پس دوسری قسموں میں صرف فقیر کہد ینا کافی تھا۔ لیکن دوسرے عنوانات ذکرکر کے اشارہ کردیا کدان کے استحقاق کے اسباب فقر کے علاوہ اور بھی ہیں اس طرح ان سب قسموں میں سید نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ فقیر وسکین کی تعریف میں اگر چاختلاف ہے جس کی وجہ سے وصیت کے احکام میں فرق پڑے گافقیر کے لئے وصیت کرنے کی صورت میں مساکین کو مال نہیں ملے گا اور مساکین کووصیت کرنے کی صورت میں فقراء کو مال نہیں دیا جانا جا سے کیکن اس سے زكوة كي تم يركوني الرئبيس براتا، دونوس كوزكوة دى جاعتى ہے۔

مالداراگرا تنامقروض ہوکہ قرضہ کی ادائیگی کے بعد بقدرنصاب اس کے پاس رو پینہیں بچتا تو اس پرز کو ہ واجب نہیں ہوگی۔ ان تمام قسموں میں زکو ہ کی ادائیکی کے لئے ضروری ہے کہ جن کوز کو ہ دی جائے ان کواس سم کاما لک بنادیا جائے۔اس کے بغیرز کو ہادا نه ہوگا۔ نیزیہ سب شروط زکو ہ کے لئے ہیں نفلی صدقات کے لئے بی قیدی نہیں ہیں۔

منافقين كي حالا كيول برآ مخضرت والتيكيم في خاموشي مروت اورحسن اخلاق كي وجه منظي: ................... ومنهم الذين النع كايينشا نهيس كرمنافقين كي خن سازى بهي يمي آب رخفي نهيس (بى \_ بلكمقصود صرف بيب كه بميشر آب كي خاموثي کی وجہ مینیں ہوتی ۔ چنانچہ آیت و لتعو فنھم فی لحن القول الن نازل ہونے کے بعد تو پھر بمیشے کے ان کاپول محل گیا تھااور مومن کی بات کی تصدیق کرتا بلی ظام سے ایمان واخلاص کے مراد ہے جن میں شرائط عدالت بھی آ جاتی ہیں ورنہ ہرمومن کی ہربات کا یقینی یا سجی ہونا ضروری ہیں ہے۔

رفع تعارض: ..... تيت ويحلفون الغ ية ومعلوم بوتا ب كرجو في تشميل كماني سيمنافقين كامتعد صرف مسلمانون کوخوش کرنا تھا آ مخضرت ولیکا کی رضامقصور نہیں تھی لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کوخوش رکھنے کے لئے آپ کے سامنے حموتی قسمیں کھالیا کرتے تھے؟ جواب بیہے کہ آپ کے خوش ہونے کے دو پہلو ہیں ایک تو کسی کے دریے ندہونا اور دوسرے دل سے راضی ہوجانا۔ پہلی صورت میں آپ کی خوشنودی کومسلمانوں کی خوشی قرار دیا گیا ہے اور روایت میں بہی مراد ہے اور دوسری مورت میں آپ کی خوشی الله کی رضاجیس ہاور آیت میں یہی مطلوب ہے۔

دین کے ساتھ جان بوجھ کر استہزاء کرنا بداعقادی کے ساتھ ہویا بداعقادی کے بغیر کفر ہے اور اللہ ورسول اور آیوں کے

ساتھ مسخرکرنا ایک دوسرے کولا زم ہے۔

لطا تف آ بات: ..... يتومنهم الذين يؤذون المع من آنخضرت اللي كاثان كريم كابيان ب-فرأيت فيساتروم يسارع واذا الكريم اتيتم بخديعة

ان الكريم لفضله متحادع

فاعلم بانك لم تحادع جاهلا

إِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُمْ مِّنَ بَعْضِ أَى مُتَشَابِهُونَ فِي الدِّيْنِ كَابُعَاضِ الشَّيَءِ الْوَاحِدِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكُرِ الْكُفُرِ وَالْمَعَاصِى وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمَعُرُوفِ الْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ وَيَقْبِضُونَ آيُدِيَهُمُ عَنِ الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَةِ نَسُوا اللهَ تَرَكُوا طَاعَتَهُ فَنَسِيَهُمُ مِنَ لُطُفِهِ إِنَّ الْمُنفِقِينَ هُمُ الْفسِقُونَ ﴿١٤﴾ وَعَدَ اللهُ الْـمُنفِقِينَ وَالْمُنفِقاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمُ \* حَزَاءً وَعِقَابًا وَلَعَنَهُمُ اللهُ اَبَعَدَهُمْ عَنُ رَحْمَتِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ ١٨ ﴾ دَائِمٌ أَنتُم آيُّهَا الْمُنَافِقُونَ كَالَّذِينَ مِنُ قَبْلِكُمْ كَانُوْآ اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّأَكُثَرَ أَمُوالَّاوَّ أَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا تَمَتَّعُوا بِخَلَاقِهِمْ نَصِيْبِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعُتُمُ أَيُّهَا الْـمُنَافِقُونَ بِخَلَاقِمُمُ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ بِخَلَاقِهِمُ وَخُضْتُمُ فِي الْبَاطِلِ وَالطَّعُنِ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَّذِي خَاصُوا أَى كَحَوْضِهِمُ أُولَـ عِلْكَ حَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ ٱلاَحِرَ قَوْلُولَكِكَ هُمُ الْحُسِرُونَ ﴿ ١٩﴾ اللهُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ حَبَرُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَّعَادٍ قَوْمٍ هُوُدٍ وَّثُمُودَ أُقُومٍ صَالِحٍ وَقَوْمٍ اِبُراهِيْمَ وَأَصُحْبِ مَدْيَنَ قَوْمٍ شُعَيْبٍ وَالْمُؤْتَفِكُتِ قُرى قَوْمُ لُوطٍ آى آهُلُهَا ٱتَّتُّهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ بِالْمُعُجِزَاتِ فَكَذَّبُوهُمُ فَأَهُلِكُوا فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ بِآنُ يُعُذِّبَهُمُ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلَسْكِنُ كَانُوا ٱنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠) بِارْتِكَابِ الذُّنُوبِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ إِنَّ بَعُضُهُمْ اَوُلِيَاءُ بَعُضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرُحَمُهُمُ اللهُ أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ لَا يُعَجِزُهُ شَيءٌ عَنُ إِنْحَازِ وَعُدِه وَوَعِيدِه حَكِينُم (١٥) لَا يَضَعُ شَيُعًا اللَّافِي مَحَلِّه وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِنُ تَحْتِهَا ٱلْاَنُهٰرُ خَلِدِيْنَ فِيُهَا وَمَسْكِنَ طُيّبَةً فِي جَنّْتِ عَدُنْ إِنَامَةٍ وَرِضُوَانٌ مِّنَ اللهَ ٱكُبَرُ اَعْظَمُ رُعُ مِنُ ذَلِكَ كُلِّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ عُلَالُهُ مُ

ترجمہ: ......... منافق مرداور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں (یعنی دین میں سب کا حال کیساں ہے جیسا کہ
ایک چیز کے اجزاء کا حال کیساں ہوتا ہے ) کہ برائی (کفراور گناہ) کی تعلیم دیتے رہتے ہیں اور اچھی بات (ایمان وطاعت) سے روکتے
ہیں اور (بھلائی کے کاموں میں خزج کرنے سے) اپنی مضیاں بندر کھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلادیا (اس کی
فرمانبرداری چھوڑ دی) نتیجہ یہ تکلا کہ یہ بھی اللہ کے حضور بھلادیئے گئے (یعنی اپنی مہر بانی سے انہوں نے نظر انداز کردیا) بلاشہ یہ منافق
بوے ہی سرکش ہیں۔ منافق مردول اور منافق عورتوں کے لئے اور کفر کرنے والوں کیلئے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگے ہے وعدہ ہے۔
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گئے وہی ان کے لئے بس کافی ہے (سزااور عذا ہی روسے ) اللہ نے ان پر لعنت کی (انہیں اپنی رحمت سے دور
کردیا) اور ان کے لئے دائی عذا ہے ہے (برقر ارد سے والا) تمہاری حالت (اے منافقو!) ان لوگوں کی ہے ہوتم سے پہلے گذر چکے ہیں
جو طافت وقوت ، مال واولاد کی کثر ت میں تم سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ پس ان کے حصہ میں جو پچھ دنیا کے فوائد آئے وہ برت گئے (کما

کے) سوتم نے بھی (اے منافقو!) اپ حصد کافائدہ ای طرح برت لیا جس طرح انہوں نے برتا تھا اور جس طرح وہ کر گئے (بری ہا توں میں سوتم نے بھی کر لیس (برائیوں میں اور نی کریم کے انگا پر طعن کرنے میں گھے تھے )تم نے بھی کر لیس (برائیوں میں اور نی کریم کے انہیں ان لوگوں کی خبر (اطلاع) نہیں پیٹی جوان سے پہلے ہوئے ہیں جیسے قوم نوح اور عاد (قوم ہود) اور خود (قوم مود) اور خود (قوم مالح) اور قوم ایرا ہیم اور اٹال مدین (قوم شعیب) اور وہ جن کی بستیاں الف دی گئی تھیں (لیتی اور فوم شعیب) اور دور کے باشند سے بیں ان سب کے رسول ان کے پاس روٹن دلیلوں کے ساتھ آئے تھے (معجوات لے کر لیتی فور مور نور در اور عاد رقوم ہود) اور مور مور کر ہے گئے ) سواللہ نے تو ان پر ظام کیا (کہ انہیں بلاتھ ور سز ادر دری ہو) بلکہ وہ خود بی اپنی جاتوں پر ظلم کرتے رہے رہا انڈ اور اس کے در قبق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم و سے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نماز کی پابند ہی کرتے ہیں، زکو قادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے در قبق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم و سے ہیں دور پر بیا نہ تو اللہ مور در حدی کریں گئے بیت ہیں کہ کو گئے نہیں روک بیس مور دور اور مور کور تو بیس کہ کور تی ہیں ہوں گئے جن ہیں ہوں گئے جن ہیں اللہ اور کی کام باخوں میں ہوں گے (قیام کریں کے اور افتہ تو کی کی خوش نور کی کام بیٹ کی ہوں گئے وہ کی کہ نور کا کہ اور اور کی کام باخوں میں ہوں گے (قیام کریں کے اور افتہ تو کی کی کا ور افتہ تو کی کی کا اور افتہ تو کی کی کا ور افتہ کی کی کا اور افتہ تو کی کی کا اور افتہ تو کی کی کا اور افتہ تو کی کی کی کی کا اور افتہ تو کی کی کی کا ور اور کی کام بیا بی بری کا کامیا بی ہے۔

من بعض من اتصالیہ ہے۔ نبواءنسیان حقیقی پربندوں کی فدمت جس طرح قابل اشکال ہے ای طرح هیقة الله کی طرف سے اس کی نبست بھی مشکل ہے ای لئے دونوں جگہ جلال محقق نے لازی معنی ترک کے لئے ہیں۔ گویا مجاز مرسل ہے۔ کہ اللہ این بیجار مجرور محذوف کی خبر ہے۔ مفسر نے انتم اس لئے مقدر مانا ہے الموقف کات انتخاف کے معنی اختلاف کے ہیں۔

وعدہ و وعدہ ریف و نشو غیرمرتب ہے۔عدن اس کے معنی دوام کے ہیں۔آنخضرت کی سے ماکن طیبہ بخت عدن کے بارے میں او چھا گیا آپ نے فرمایاقصو من لولوء ہ اوراس موتی کی اس سرز (۵۰)مکان یا توت سرخ کے ہوں کے ،ہرمکان میں سززمرد کے سرکمرے میں سرخت اور ہرتخت پرسرمختلف رنگ کے فرش اور ہرفرش پرحور عین اور دسرخوان نعت ہوگا۔

رصوان توین تقلیل کی ہے۔روایت میں ہے کئی تعالی جنتیوں سے پوچیس کے۔ حسل رضیعہ عرض کیا جائے گا آپ نے ہر چیزعطاکی ہے پھرہم کیے راضی نہیں ہوں گے؟ کہا جائے گا کہ انسا اعسطیہ کسم افضل من ذالک لوگ عرض کریں گے اوران سے بڑھ کرکیا چیز ہوسکتی ہے؟ جواب مرحمت ہوگا احل علیکم رضو انبی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدًا.

ربط آیات: ..... منافقین کے برے حالات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ای سلسلہ میں ان کا باہمی کھ جوڑ اور پچھلے کفارے ملے بطح جلے حالات کا ہونا اور پھران برائیوں پروعیداور پچھلے سزایا فتہ لوگوں کے حالات کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے۔آیت والسفو منون النح میں ان کے بالقابل مؤمنین کا ذکر ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... ان قوموں کی تفصیل آٹھویں پارہ کے اخیر میں گزر چکی ہے۔البتہ قوم ابراہیم کا واقعہ یہ ہوا کہ نمرود مردود کے دماغ میں ایک مچھر تھس گیا تھا جس کی فجہ سے اس کا حال یہ ہوگیا تھا کہ اس کے سر پراگر مار پڑتی رہتی تو قدرے سکون رہتا ورنہ مضطرب رہتا اسی عذاب الہی میں گرفتار ہا۔اس نے عالی شان عمارت بھی بنائی تھی جس کے اچا تک گرجانے سے قوم کے بہت سے لوگ دب کرمر گئے تھے۔ لطا کف آیات: ..... تیت رضوان من الله اکبر ہے معلوم ہوا کددین ودنیا کی تمام سعادتوں اور کرامتوں اور خود جنت کا اصل سرچشمہ رضاء البی ہی ہے اور عشاق کا انتہائی مقصد بھی یہ ہی رضاء باری ہوتی ہے۔

كَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ بِالسَّيُفِ وَالْمُنْفِقِينَ بِالِلسَّان وَالْحُدَّةِ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ بِالِانْتِهَارِ وَالْمَقْتِ وَمَـ أُونِهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ﴿ ٢٠﴾ ٱلْمَرْحِعُ هِي يَحُلِفُونَ آيِ الْمُنَافِقُونَ بِاللهِ مَاقَالُوا مَا بَلَغَكَ عَنُهُمْ مِنَ السَّبِّ وَلَـقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعُدَ اِسُلَامِهِمْ اَظُهَرُوا الْكُفَرَ بَعُدِ اِظُهَارِ الْإِسُلَامِ وَهَمُّوُ ابِمَا لَمُ يَنَالُوُ الْمَصِنَ الْفَتُكِ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ عِنْدَ عَوُدِهِ مِنْ تَبُوكَ وَهُمُ بِضَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَضَرَبَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ لِمَا غَشَّوْهُ فَرَدُّوُا وَمَانَقَمُو ٓ ٱنْكُرُوا إِلَّآ ٱنُ ٱغُنهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهٌ \* بِـ الْغَنَائِمِ بَعُدَ شِدَّةٍ حَاجَتِهِمُ ٱلْمَعُنَى لَمُ يَنَلُهُمُ مِنَهُ الْآهذَا وَلَيُسَ مِمَّا يُنَقَمُ فَإِنْ يَتُوبُوا عَنِ النِّفَاقِ وَيُؤُمِنُوا يَكُ خَيُرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَّتَوَلُّوا عَنِ الْإِيْمَانِ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا اَلِيُمَا فِي الدُّنْيَا بِالْقَتُلِ وَٱلْاخِرَةِ ۚ بِالنَّارِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْارْضِ مِنْ وَّلِيّ يَحْفَظُهُمْ مِنْهُ وَكَانَصِيْرِ ﴿ ١٥ ﴾ يَمُنَعُهُمُ وَمِنْهُمُ مَّنُ عَاهَدَ اللهُ كَيْنُ النَّاعِنُ فِضُلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِفِي الْاَصُلِ فِي الصَّادِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصُّلِحِينَ (20) وَهُوَ تَعُلَبُهُ بُنُ حَاطِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَدُعُولَهُ أَنُ يَرُزُقَهُ اللَّهُ مَالًا وَيُوَدِّيَ مِنْهُ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ فَدَعَالَهُ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ فَانْقَطَعَ عَنِ الْحُمُعَةِ وَالْحَماعَةِ وَمَنَعَ الزَّكُوةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَمَّ آلَتُهُمُ مِّنُ فَضَلِهِ بَخِلُوابِهِ وَتَوَلُّوا عَنُ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَّهُمُ مُّعُرِضُونَ (٢٦) فَأَعُقَبَهُمُ آىُ فَصَيَّرَ عَاقِبَتَهُمُ نِفَاقًا ثَابِتًا فِـى قُلُوبِهِمُ اللي يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ آيِ اللهُ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيامَةِ بِمَآ اَخَلَفُوا اللهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ ٢٤﴾ فِيهِ قَحَاءَ بَعُدَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاتِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ مَنَعَنِي ٱلْدِأَقْبَلَ مِنْكَ فَجَعَلَ يَحُثُو التُّرَابَ عَلَى رَاسِهِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا اللي آبِي بَكُرْ فَلَمُ يَقُبَلُهَا ثُمَّ اللَّهِ عُمَرَ فَلُمْ يَقْبَلُهَا ثُمَّ إِلَى عُثْمَانَ فَلُمْ يَقْبَلُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي زَمَانِهِ ٱللَّهُ يَعْلَمُوا آي الْمُنَافِقُونَ ٱنَّ الله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ مَا اَسَرُّوهُ فِي اَنْفُسِهِمُ وَنَجُومُهُمُ مَاتَنَاجَوُابِهِ بَيْنَهُمُ وَاَنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ ١٨٥ مَاغَابَ عَنِ الْغَيَانَ وَلَمَّا نَزَلَتُ ايَةُ الصَّدَقَةِ جَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاع فَقَالُوا إِنَّ اللَّهُ لَغَنِيٌّ عَنُ صَدَقَةِ هِذَا فَنَزَلَ ٱلَّذِينَ مُبُتَدَأً يَلْمِزُونَ يُعِيبُونَ الْمُطَّوّعِينَ الْمُتَنفِّلِينَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمُ طَاقَتَهُمُ فَيَاتُونَ بِهِ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ وَالْحَبَرُ سَخِرَاللهُ مِنْهُمْ حَازَاهُمُ عَلَى سُحُرِيَّتِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ الِيُمْ ﴿وَلَهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ الْكُمْ اللّ

تَخييُرُكَة فِي الْاسْتِغُفَارِ وَتَرُكِه قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خُيِرُتُ فَاخْتَرُتُ يَعْنِي الْهُبَالَغَةُ فِي كَثْرَةِ اللهُ كَهُمْ قِيْلَ الْمُمَالَةُ فِي كَثْرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَسْتَغُفِرَ اللهُ بَعِيْنَ الْمُبَالَغَةُ فِي كَثْرَةِ اللهُ لَهُمْ قِيْلَ الْمُبَالَغَةُ فِي كَثْرَةِ اللهُ يَعْفِرَ اللهُ بَعِيْنَ عُفِرَ لَذِدُتُ عَلَيْهَا وَقِيْلَ الْمُرَادُ الْعَدَدُ الْمِسْتِغُفَارِ وَفِي الْبُحَارِي حَدِيثَ لَو اَعْلَمُ إِنِّي لَوْزِدُتُ عَلَى السَّبُعِينَ غُفِرَ لَوْدُتُ عَلَى السَّبُعِينَ فَلِيْلَ الْمُرَادُ الْعَدَدُ الْمُعَوْمُ الْمُعَلِيمِ اللهُ اللهُ

١٦

۱۰۰ نبی اکفارے (تکوار کے ذریعیہ )جہاد کیجئے اور منافقین ہے (زبان اور دلیل کے ذریعہ )جہاد کیجئے اور ان پر تخق سیجے (جھڑ کی دے کراورخفا ہوکر) بلا خران کا ٹھکانا جہنم ہے اوروہ بہت بری جگہ ہے (وہ ٹھکانہ) بیاللہ کا تم کھاتے ہیں (لینی منافقین ) کہم نے پھینیں کیا ( لینی جوگالی آ پ کو ہاری طرف سے پہنچائی گئی ہے ) اور واقعہ بیہ ہے کہ انہوں نے ضرور کفر کی بات کہی ہاوروہ اسلام قبول کر کے پھر کفر کی جال جلے (اسلام ظاہر کرنے کے بعد تفرظ برکرنے گئے)اورایسی بات کامنصوبہ باندھاجوان کے ہاتھ نہ گئی (یعنی تبوک سے واپسی کے وقت عقبہ کی رات۔ آنخضرت ﷺ کے قبل کی اسکیم بنائی پیلوگ دیں سے اوپر تھے جب پیلوگ و ها ٹیس با عد ھ كرآ ب رجوم كرآ ئے تو عمار بن ياسر نے مار ماركران كى سواريوں كے مند چھر ديے اور انہيں مثاديا) اور يه انہوں نے صرف اس بات کابدلد دیا ہے کہ انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندنی سے مالا مال کردیا (مال غنیمت وے کر حالا تکدیعتاج تصحاصل بدے کدان کی طرف سے مصلد ملاہے حالانکہ بدانقام کی بات نہیں تھی ) بہر حال اگر بدلوگ ابھی باز آ جائیں (نفاق سے اور ایمان لے آئیں ) تو ان کے لئے بہتر ہاور اگرائہوں نے گردن موڑی (ایمان لانے سے ) تو پھریاد رکھیں الله ضرور انہیں دنیا میں (قتل کے ذریعہ )اور آخرت میں (جہنم کی آگ کے ذریعہ )ورونا ک عذاب دیں مے اور روئے زمین پرندان کا کوئی کارساز ہوگا (کہ وہ ان کی حفاظت کر سکے ) اور نہ کوئی مددگار ہوگا ( کروک سکے ) اور ان منافقین میں سے پچھلوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد كياتها كداكروه جميں اپنے فضل سے عطافر مائے گاتو ہم ضرور خوب خيرات كريں مے (دراصل اس ميں تا كاصياد ميں ادغام مور ماہے) اورخوب نیک کام کیا کریں گے (اس سے مراد تعلیہ بن حاطب ہے جس نے آنخضرت علی سے درخواست کی تھی کہ آ ب میرے مال و دولت کی دعا کردیں میں اس میں سے اس کے سب حقوق ادا کروں گا۔ چنانچی آپ بھٹے نے اس کے حق میں دعافر مائی جس کی برکت ے وہ مالدار ہو گیالیکن اس کا جمعہ اور جماعت بھی چھوٹ گئے اور ز کو ۃ دینے سے بھی بھاگ گیا۔ جیسا کہتی تعالی ارشاد فرماتے ہیں ) پھر جب اللہ نے انہیں اپنے صل سے عطافر مادیا تو وہ اس میں منجوی کرنے لگے اور اپنے عہد سے پھر گئے (اللہ کی اطاعت کرنے سے) اوروه تواس برعهدى كے عادى بيں پس اس كانتجريه واكدان كے داوں ميں نقاق پيدا موكيا (يعنى ان كى سزاميں الله نے ايساكرويا) واكى (جب تک الله کے پاس حاضر مول قیامت کا دن مراد ہے)اور بیاس لئے کدانہوں نے الله سے جو وعدہ کیا تھا اسے اید انہیں کیا اور اس وجدے کدر جھوٹ بولتے تھے(اس سلسلہ میں چنانچداس کے بعد پھر جب وہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں زکو ہ لے کر حاضر ہوا تو آ پ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے لینے سے منع فرمادیا ہے کی پھرتو وہ اپنے سر پردو مقرد مارتا ہوا چلا گیا۔اس کے بعد صدیق اکبڑے دور خلافت میں چرآ یا مرانہوں نے بھی قبول کرنے سے اٹکار کردیاس کے بعد فاروق اعظم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا انہوں نے بھی محکرادی، حضرت عثال کے دورخلافت میں بھی آیا مگرانہوں نے بھی رد فرمادیا، پھران ہی کے زمانہ میں میخص مرکمیا) کیا انہیں (منافقین کو) پینٹیس کداللہ تعالی کوان کے دل کاراز (جو پھوا سے دل میں چھپائے ہوئے ہیں)اوران کی سرگوشی (جو پھوآ پس میں چیکے چیکے کرتے ہیں)اور بیکہ اللہ تعالی غیب کی تمام باتوں کوخوب جانتے ہیں (جونگا ہوں سے اوجھل ہوں،صدقہ کےسلسلہ میں جب حکم

نازل ہوا تو ایک صحابی بہت ساصد قد لے کر حاضر خدمت ہوئے کین منافقین کہنے گئے بیخص ریا کار ہے اس کے بعد ایک دوسرے صحابی ایک ساع مجود صدقہ کی ضرورت نہیں اس پراگی آیات نازل محویل کیا گئے۔ بین افعی صدقہ دینے دالے سلمانوں پراوران مونین پر بھی جنہیں ہوئیں) بیا ہے۔ بین ابنی صدقہ دینے دالے سلمانوں پراوران مونین پر بھی جنہیں اپی محت و مشقت کی کمائی کے سوااور پچھیسر نہیں (ای کو لے کروہ حاضر ہوجاتے ہیں) چنا نچیان سے بھی مسخو کرتے ہیں (آگے مبتداء کی خبر ہے) اللہ تعالیٰ انہیں اس مسخو کا بدلہ دیں گے (ان کے مذاق کی سراانہیں ملے گی) اور ان کے لئے درناک عذاب ہے۔ (اے محمدًا) آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں وائی ہوا۔ بخاری کم سروفیہ بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کروگ ہے کہ چونکہ مجھے اختیار دیا گیا ہے اس لئے میں استغفار کو اختیار کرتا ہوں۔ بخاری کم سروفیہ بھی ان کے لئے مغفرت کی اور ایت ہوں کی دوایت ہوں کہ استغفار میں مبالغہ کرتا ہوا ہوا کے کہ بھی تیار جبھے یہ معلوم ہوجائے کہ متر مرتبہ سے زیادہ دعا کے مغفرت کی دوایت ہوں کیا کہ بھی سے معلوم ہوجائے کہ متر مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کی دوایت ہوں کیا کہ بھی سرتر مرتبہ سے نیادہ ہو حالے کہ میں سرتر مرتبہ سے نیادہ کردوں گالیکن اللہ نے آیت ہوں کیا تھی سے معلوم ہوجائے کہ ماس سے دیارہ کی معلی اور کی بخش کا قطعی طریقہ پر نہ ہونا ہلا دیا ہے ) بیاس بات کا نتیجہ مورائی کون نہیں دیا کردوں گالیکن اللہ نے آیت ہوں نے اللہ اوران کے خات ہوں نے اللہ اوران کے حات کی بیار بھی ہوا ہے نہیں دیا کردوں گالیک سے کہ انہوں نے اللہ اوران کے حات کہ بیار بیانہ نہیں دیا کردے۔ سے کہ انہوں نے اللہ اوران کے حات کی کہ کی اوران کے حات کہ کہ ہیں سرتر ہوت نہ کی کردوں گالیک کے دانہوں نے اللہ اوران کے حات کی سے کہ میں تو کہ کہ کی کردوں گالیک کے دانہوں نے انہوں نے انہوں کے سے کہ کی دوران کے کہ کی دوران کے کہ کی کردوں گالیک کے دوران کے کہ کوران کیا کہ کیا دوران کے میں سرتر کی کردوں گالیک کے دوران کی کردوں گالیک کے دوران کے کہ کو کردوں گالیک کے دوران کے کہ کی کردوں گالیک کے دوران کے کہ کی کردوں گالیک کے دوران کے کہ کو کردوں گالیک کے دوران کے کہ کو کردوں گالیک کے دوران کے کہ کی کردوں کی کردوں گالیک کے دوران کے کہ کردوں کی کردوں کی کردوں گالیک کے دوران کے کردوں گالیک کے دوران کے کہ کردوں کی کردوں کے کردوں کو کردوں کو کردو

كلمة الكفر چنانچ عبدالله بن الى في تويدالفاظ كم تصلف رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل اور جلال بن ويد في المحمد صادفا فيما يقول فنحن اشر من الحمير.

اظهروا لینی بیمنافق هیقهٔ مومن نہیں ہوئے تھے بلکه اظہارایمان مرادلیا۔لیلة العقبة تبوک کے راستہ میں گھاٹی پرجس رات میں بیواقعہ پیش آیاوہ مراد ہے۔بضعة عشو بارہ یا چورہ یا پندرہ تھے۔

ومانےموا چنانچہ تخضرت ﷺ کی مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے بیلوگ ٹکڑے تک کوتناج تھے لیکن مال غنیمت سے ان کی کا یا پلٹ گئ تو بجائے اطاعت کے اسلام کی بیخ کنی میں لگ گئے۔

الا ان اغناهم بیاستناء مفرغ ہے۔لنصدق بیجواب سم ہاورجواب شرط محذوف ہے اس میں لام جواب سم کے لئے ہے۔ تعلیم کے لئے ہے۔ تعلیم استعال کرنا اس لئے ہے کہ اس طرح کے سب لوگ اس میں داخل ہوجا کیں۔ جب زکو ہ دینے کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ ذکو ہ اور جزید میں کیا فرق ہے؟

فتصدق بشی کنیو عبدالرحن بن عوف مرادین جوا تھ بزار روپیین سے جار بزار کی رقم صدقہ کے لئے لائے۔

فتصدق له النع ابو قلی انصاری مراد بین جوایک غریب مردور تصدوصاع کمجوروں میں سے ایک صاع کے کرحاضر خدمت ہوگئے۔استغفار کی لهم و عدمه سواء ، دونوں صورتوں کو کیانیت میں مبالغہ کے استغفار کی لهم و عدمه سواء ، دونوں صورتوں کو کیانیت میں مبالغہ کے لئے امرکا صیغہ لایا گیا ہے۔ سبعین مو ہ اس سے تحدید مقصود نہیں ہوتی بلکہ عاورہ میں تکثیر کے لئے ہوتا ہے۔

ربط آیات:.....یچیلی آیات کی طرح ان آیات بساایه السندی المنع مین بھی کفارومنافقین سے سنانی اور لسانی جهاد کا

تھم دیاجار ہاہے اور اخروی سزاکی اطلاع مزید برآ س ہے اس کے بعد آیت محلفون النج میں احسان کے بدلہ میں منافقین کی ناشکری كاذكرب - براى كا تنيين تيت ومنهم من عاهد الله النع سايك واقعد كالمرف اشاره ب اور براس كرو وللع مسلمان جماعتوں کے ایثار مالی کے واقعات کو اپنی منافقاند آ تھے سے دیچے کران پرطعن کرنے کا ذکر اوراس کا جواب ہے اور آ گے آیت است مفسو النع سے ان کے قصوروں کے نا قابل معافی ہونے کا اعلان کیا جارہا ہے۔

شانِ نزول : ..... بوک کی واپسی پرآپ ایک گھائی ہے گزررہے تھے کہ بارہ (۱۲) یا چودہ (۱۴) منافقین نے مل کرآپ کو کسی کھٹر میں دھکیل کرفتل کردینے کی سازش کی اور اسکیم کو بُروئے کار لانے کے لئے ڈھانٹیں باندھ کر اور تیار ہوکر آ ھے بوھے۔ آ تخضرت على اونتى پرسوارسوئے ہوئے تھے اور عمار بن ياسر اور حذيفة مهار اور ركاب تقامے ہوئے جلے جارہے تھے كدانہوں نے خطرے کے کلمات س کرآ پ کو بیدار کیا اور پھرآ پ کے ایماء سے حملہ آوروں کو ایسی ڈانٹ بتائی اور آنخضرت وللے نے بھی ایساللکارا کہ انہیں بھا گتے ہی بن پڑی ۔ آ تخضرت واللہ نے حذیفہ سے پوچھا کہ تم نے انہیں بہانا بھی ہے؟

عرض کیانہیں فرمایا فلاں تھے؟ نام بنام سب کو ہتلادیا منزل پر پہنچ کرآ پ نے بلاکران سے مواخذہ فرمایا کیکن سب صاف مگر محے اور جھوٹی قشمیں کھا بیٹھے کہنداییا مشورہ ہوا اور نہ ایہا ارادہ ہوا۔ حالانکہ بعض کی مالی اعانت بھی آپ نے فرمائی تھی۔ چنانچہ جلاس بن سوید کا ایک برد ا قرضه آپ نے چکایا تھا اور یوں بھی مدین طیب میں آپ کی تشریف آوری سے قبل اکثر لوگ افلاس کے مارے ہوئے تھے لیکن غنائم کی کثرت سے انہوں نے بینچلی ہی بدل لی تھی فرضکہ اس سلسلہ میں آیت پحلفون الخ نازل ہوئی جس کے بعد جلال في صدق دل سايمان قبول كيا تفا-

آیت و منهم من عهد الله النع کے شان نزول کی طرف جلال محقق خود اشارہ کررہے ہیں۔

آ يت السلامين يسلمزون المخ عبد الرحل بن عوف اور الوقيل انصاري كمتعلق منافقين كي بار ييس نازل موتى بــــ اول نے چار ہزار در هم خیرات کیا، تب بھی منافقین نے اعتراض کیا اور دوسرے نے ایک صاع محبوریں پیش کیں تب بھی ان ب ایمانوں نے معاف نہ کیا۔

﴿ تَشْرَبُ ﴾ : .... ايمان سينورانيت اور كفر سي ظلمت برطتي مي: .... ومانقموا الع مارده ك لحاظ سے ایسانی ہے جیسے ماری بول جال میں کہ دیا جاتا ہے کہ 'ابس مجھ سے بیخطا ہوگئی کہ وقت پرتمہارے کام آگیا''بیتا کیدائشی بخلافه كهلاتى باوراع قبهم كلخاظ سے معلوم موتا ب كرجس طرح طاعت سے ايمان كى نورانيت برهتى ہے اس طرح كنا مول سے كفر كي ظلمت بوه حباتى ہے ہيں وعدہ خلافی اور جھوٹ سے ان كے كفر ميں جس كى طرف هـم مـعـر حنسون سے اشارہ ہور ہاہا ضافہ ہوگیا۔جس کامبتداءمرتے دم تک کردیا گیا ہے۔جس کے لئے جہنم لازم ہے پس اصل سر اگویادائی جہنم ہوئی۔

تعليه كا واويلا كرنا توبهبيس تعان بسبب مجر بعد مين تعليه كازكوة كرحاضر مونا اور قبول نه كرني پرواويلا كرمانا بربنائ اخلاص ندتھا بلکہ بدنا می اور عاری نیجنے کے لئے تھا کیونکہ لفظ اعسقبھ سے جب اس کے تفرکا دائمی مونامعلوم مور باہے پھراخال اخلاص کہاں رہااور بہت مکن ہے کہ قبول کرنے کوئع کرنے سے آنخضرت کی یہی مراد ہوکہ چونکہ صدقہ قبول کرنے کیلیے ایمان شرط ہے اورنص سے اس شرط کی فعی مور ہی ہے پھرمشروط کیسے مجے موگا۔اور عجب نہیں کہ المم یعلموا میں اس طرف اشارہ موکد کیا اس زکو ةالانے واللے واس کا پیچنبیں کہ اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتے ہیں جب دل میں ایمان نہیں تو صدقہ کسیے قبول کیا جائے۔ باتی اگرا خلاص موتو وہ خود بھی مساکین کوصدقہ دے سکتا تھالیکن اس کا ازخودادا کرنا کہیں منقول نہیں۔ یہمی خلوص نہ ہونے کی دلیل ہے اور جب آ پخضرت ﷺ

نے اس کی زکو ۃ کو محکرادیا تو خلاہر ہے کہ مطلقاءؓ کیسے قبول کر سکتے تھے۔

اورلفظ اعقبہ میں شمیری جمع کا تقاضا بظاہراگر چہ ہیہ کہ اور منافقین کی زکو ۃ بھی محکرادی جاتی لیکن ممکن ہے کہ اوروں کی تعیین نہویا بانی کار ہونے کی وجہ سے تعلیہ کی تحصیص پیش نظر ہوجیہا کہ بعض احکام نصوص بھی ہوجایا کرتے تھاس لئے دوسروں کے ساتھ ایبا برتا و نہ کیا گیا ہوا ور آنخضرت بھی کے بعد چونکہ سی کا چھپا ہوا کفریقین نہیں اس لئے اب اسلام ظاہر کرنے والے کے ساتھ مسلمان ہی کا سابرتا و کیا جائے گا۔

متسخرے چونکہ زیادہ دل دُکھتا ہے اس لئے اس کے واقع ہونے اور سزامیں دونوں جگہ خصوصیت ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے نیز یہاں نفلی صدقہ کی تخصیص واقعہ کے لحاظ سے ہے ورنہ فرضی صدقہ (زکوۃ) میں بھی تتسنحرک سزا ہوگی بلکہ بدرجہ اولی کیونکہ فرض نفل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔

لطا کف آیات: ..... تیت و منهم من عاهد الله النع سے معلوم ہوا کدان لوگوں کی حالت بھی اسی طرح ہوتی ہے جن میں ذوق مجت تو ہوتا نہیں کئیں خود کواو نچے مقامات پر مجھ جاتے ہیں اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تو آزمائش میں پور نہیں اترتے۔ آیت الله ین میلمزون المنع سے معلوم ہوا کہ منکرین اولیاء کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے کدائل اللہ کے ہرکام اور ہر حال پر مکت جینی اور عیب میں کرتے ہیں۔خواہ ہوے درجہ کا ہویا چھوٹے درجہ کا۔

فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ عَنُ تَبُوكَ بِمَقْعَدِهِمُ بِقُعُودِهِمُ خِلْفَ آى بَعْدَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوا آنُ يُجَاهِدُوا بِٱهُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا آى قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَاتَنْفِرُوا لَاتَحُرُحُوا إِلَى الْحِهَادِ فِي الُحَوِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَلُّ حَوَّا مِنُ تَبُوكَ فَالْاوُلِي أَنْ تَتَّقُوْهَا بِتَرُكِ التَّحَلُّفِ لَوُكَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿١٨ . يَعْلَمُونَ ذَلِكَ مَاتَخَلَّفُوا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيُلا فِي الدُّنيَا وَّلْيَبُكُوا فِي الْاحِرَةِ كَثِيْسُوا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ١٨٠﴾ خَبُرٌ عَنُ حَالِهِمُ بِصِيغَةِ اِلْاَمُرِ فَإِنُ رَّجَعَكَ رَدَّكَ اللهُ مِّنُ تَبُوكَ الله مِّنَ كَانِفَةٍ مِنْهُمُ مِمَّنُ تَخَلَّفَ بِالْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَاسْتَأُذَنُولَكَ لِلْخُرُوجِ مَعَكَ اللي غَزُوةٍ أُخرى فَقُلُ لَهُمُ لَّنُ تَخُوجُوا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنُ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَذُوًّا ۚ إِنَّكُمُ رَضِيُتُمُ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقُعُدُوا مَعَ الْخَلِفِينَ ٱلْـمُتَـحَـلِّـفِيُنَ عَنِ الْغَزُو مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانَ وَغَيْرِهِمُ وَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي ابْنِ أُبِيٍّ نَزَلَ وَلَا تُصَلَّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمُ مَّاتَ آبَدُ ا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهُ لِدَفُنِ أَوْ زِيَارَةٍ إِنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ ﴿ ١٨﴾ كَافِرُونَ وَلَا تُعُجِبُكَ اَمُوَالُهُمْ وَلَا اَوُلَادُهُمْ إنَّمَا يُريُدُ اللهُ اَنُ يُعَدِّبَهُمُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزُهَقَ تَحُرُجَ اَنْفُسُهُمُ وَهُمُ كَفِرُونَ ﴿ ١٥٨ ۗ وَإِذَآ أُنُولَتُ سُورَةٌ آيُ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرُانِ أَنُ آىُ بِأَنَ الْمِنْوُا بِاللَّهِ وَجَاهِلُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوالطُّولِ ذَوْوُا الْغِنْي مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرُنَا نَكُنُ مَّعَ الْقَحِدِينَ (١٨) وَضُوابِانُ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَ الِفِ حَمْعُ حَالِفَةٍ آي النِّسَاءِ اللَّا تِي تَحَلَّفُنَ فِي الْبُيُوتِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٠﴾ ٱلْحَيْرَ للكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ

امَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ وَأُولَئِلَكَ لَهُمُ الْحَيُراتُ فِي الدُّنِيَا وَالْاحِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ (٨٨) اَعَدَّ اللهُ لَهُم جَنْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْانْهارُ خَلِدِيْنَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٢٨) وَجَاءَ الْمُعَلِّرُونَ بِادْعَامِ التَّاءِ فِي الْآصُلِ فِي الذَّالِ آيِ الْمُعَتَذِرُونَ بِمَعْنَى ٱلْمَعْلُورِيْنَ عَلَى وَقُرِئَ بِهِ مِنَ الْاَعْوَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤُذَنَ لَهُمْ فِي الْقُعُودِ لِعُذُرِهِمْ فَاذِنْ لَهُمْ وَقَعَدَ الْسِذِينَ كُلَّهُوا اللهُ وَرَسُولُهُ فِنِي إِدِّعَاءِ الْإِيْسَانِ مِنْ مُنَافِقِي الْاَعْرَابِ عَنِ الْمَحِيءِ لِلْإِعْتِنَارِ سَيْصِيبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمْ ﴿ ﴿ ﴾ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ كَالشُّيُوخِ وَلَا عَلَى الْمَرُضَى كَالْعَنِي وَالزَّمُنِي وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ فِي الْجِهَادِ حَرَجٌ إِنَّمْ فِي التَّحَلُّفِ عَنْهُ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ ورَسُولِهُ فِي حَالِ قَعُودِهِم بِعَدَم الْارْحَافِ وَالتَّنْبِيُطِ وَالطَّاعَةِ مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ بِذَلِكَ مِنْ سَبِيْلُ طَرِيْقٍ بِالْمُوَاحَذَةِ وَاللهُ عَفُورٌ لَهُمُ رَّحِيمٌ (أَهُ بِهِمُ فِي التَّوسُعَةِ فِي ذَلِكَ وَكَاعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوُ كَ لِتَحْمِلَهُمْ مَعَكَ إِلَى الْغَرُووَهُمْ سَبُعَةٌ مِنَ الْانْصَارِ وَقِيْلَ بَنُومُقُرِن قُلْتَ كَآجَدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ حَالٌ تَوَلُّوا حَوَابُ إِذَا أَى إِنْصَرِفُوا وَاعْيُسُنَهُمْ تَفِينُصُ تَسِيلُ مِنَ لِلْبَيَانِ اللَّمْع حَزَيًا لِاحَلِ أَنْ لَايَجِدُوا مَايُنْفِقُونَ ﴿ ٩٣﴾ فِي الْحِهَادِ إِنَّامَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأُ ذِنُونَكُ فِي التَّحَلُفِ وَهُمُ ٱغْنِيّا ءُ رَصُوابِانَ يَكُونُوا مَعَ الْحَوّالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (٩٣) تَقَدَّمَ مِثَلُهُ

ترجمہ: .... جومنافق ( تبوك ميں جانے سے ) يہ چھے چھوڑ دئے گئے دہ اس بات پرخوش ہيں كداللہ كرسول كي خوا مش ك خلاف (آپ كتشريف لے جانے كے بعد) اپنے كھرول ميں بيٹے ہوئے ہيں اور انہيں يہ بات نا كوار ہوئى كراسنے مال اور اپنى جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا (یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ) کہتم ایس گرمی میں مت نگلو، تم كهوا كددورة كى آك كى كرى توكيي زياده كرم موكى (توك كى كرى ساس لئے پہلے تواس سے بچنا جا ہے جهاد ميں شريك موكر) كيا خوب موتا اگروه سجھتے (اسے جانتے تو پیچھے ندرہ جاتے)اچھا بد( دنيا ميں )تھوڑا سابنس ليں۔ پھرائبيں (آخرت ميں ) ائی ان برعملیوں کی پاداش میں بہت کھرونا ہے جو بیکاتے رہے ہیں (امر کے صیغہ سے بیان کے حال کی اطلاع ہے ) لیس اگر اللہ نة بكوان كي كروه كي طرف ( تبوك س ) وإلى كرديا (مديديس ره جانے والے منافقين كي طرف) اور چربيلوك (كسى ر دوسرے غزوہ میں آپ کے ساتھ ) چلنے کی اجازت مائلیں تو (ان سے ) کہددیناتم بھی بھی میرے ساتھ نے چلواورنہ بھی میرے مراہ موكردشن سے لروق مے نے پہلے ہى بينے رمنا پندكيا تواب بھى ان لوگوں كے ساتھ جو يہيے رہ جانے كے لائل ہيں بينے رمو (جولوگ شریک جہادنیں موے عورتیں بچے وغیرہ - آتخضر اللہ عن اللہ عنداللہ بن ابی کی نماز جناہ پرهی توبي آيت نازل موكى ) اوران ميں ے کوئی مرجائے تو آپ جھٹی اس کے جنازہ پر نماز نہ پڑھیئے اور نداس کی قبر پر کھڑے ہو جیئے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافر مانی (کفر) کی حالت میں مرے میں اور ان کے مال واولا دہمہارے لئے باعث تعجب نہیں ہونے چاہئیں کیونکہ اللہ کوصرف بیمنظور ہے کہ انہیں ان چیزوں کی وجہ ہے دنیا میں متبلائے عذاب رکھا جائے اوران کا دم کفر ہی کی حالت

میں نکل جائے اور جب بھی کوئی سورت ( قرآن کا پچھ حصہ ) اس بارے میں اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤاوراس کے رسول کے ساتھ جہاد کروتوان میں سے مقدور والے (مالدار) آپ سے رخصت ما نگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم بھی یہاں مشہر نے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ بیلوگ خاند شین عورتوں کے ساتھ رہنے پرخوش ہیں (خوالف خالفہ کی جمع ہے یعنی گھروں میں پیٹھ رہنے والی مستورات ) اور ان کے دلوں پرمہرلگ گئی پس میسجھتے ہی نہیں (بھلائی کو) ہاں مگر اللہ کے رسول نے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لئے ( دنیاو آخرت میں )خوبیاں ہیں اور یہی اوگ کامیاب ہیں۔اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کردیتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہدرہی ہیں بیان میں ہمیشہ ر ہیں گے اور یہ ہے بہت بڑی فیروزمندی اور کھھ بہانہ بازلوگ آئے ہیں (دراصل اس لفظ میں تاکا ادعام ذال ہورہا ہے لین معتذرون جس کے معنی معذورین کے ہیں۔ بلکہ ایک قرأت میں یہی لفظ آیا ہے) دیہا تیوں میں سے (آنخضرت علی کی خدمت میں) تا کہ انہیں اجازت ال جائے (کسی بہانہ سے بیٹھر سنے کی۔ چنانچہ انہیں اجازت ال کی) اور جنہوں نے اللہ ورسول سے بالکل بی جھوٹ بولا تھاوہ بالکل ہی گھروں میں بیٹےرے (ویہاتی منافقین میں سے جولوگ دعویٰ ایمان میں جھوٹے ہیں وہ جھوٹ سے بھی عذر کرنے نہیں آئے ) سوان میں سے جو کا فرینے رہیں گے انہیں در دناک عذاب ہوگا۔ ناتوانوں پر (جیسے بڑھے لوگ) بیاروں پر (جیسے اند معے اور ایا بج لوگ) اور ایسے لوگوں پرجنہیں (جہاد میں) خرج کرنے کے لئے پھے میسرنہیں، کچھ گناہ نہیں ہے (جہاد میں نہ جانے کا پھے گناہ نیش ) بشرطیکہ اللہ ورسول کی خیرخواہی میں کوشاں رہیں (گھررہے کی صورت میں فتنہ پردازی اورشرکت جہاد ہے لوگوں کو بازر کھنے میں نہ لگےرہیں۔ بلکہا طاعت کرتے رہیں )ان نیکوں کاروں پر کسی تنم کاالزام نہیں (اس بارے میں ان کوسہولت و آسانی بہم پہنچادی) اور ان لوگوں پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے کہ جوآ ب کے پاس اس لئے آئے کہ آپ انہیں کوئی سواری دے دیں۔ (تا كدوه آپ كے مراه غزوه ميں شريك موجاكيں بيسات انصاري تھے اور بعض كہتے ہيں بنومقرن تھے) اور آپ نے فرماديا كه میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جو تمہیں سواری کے لئے دے دوں تو وہ اس حال میں واپس ہوئے (اذا کا جواب ہے یعنی لوٹ گئے ) کہ ان کی آ مجھیں اشک بار ہور ہی تھیں (آنسو بہدر ہے تھے من بیانیہ ہے) اس غم میں (اس لئے) کدافسوس ہمیں بچھ میسرنہیں کداس راہ (جہاد) میں خرچ کر عکیں پس الزام تو دراصل ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود (نہ جانے کی) اجازت ما تکتے ہیں وہ لوگ خانشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پرمبر لگادی ہے جس سے وہ کچھ جانتے ہو جھتے ہی تہیں (پہلے بھی ای طرح کی آیت گزر چک ہے)

متحقیق وترکیب: ..... المحلفون یه باره محض تھے۔خلاف اس کے عنی جلال مفسر نے بعد کے کئے ہیں۔ کہاجاتا ہے اقام زید حسلاف المحسی لیخی ان کے جانے کے بعد کھڑا ہوا۔ چنانچہ ابوط ق کی قرائت خلف رسول اللہ بھی اس کی تائید کرتی ہے پس یہ منصوب علی انظر فیۃ ہوگا۔ انتفش اور ابوعبیدہ بھی کہتے ہیں کہ خلاف بمعنی خلف آتا ہے اور زُجاج اور طبری کی رائے میں اس کے معنی مخالفت کے ہیں پس میصوب بنا برعلت سے ہوگا۔

لو کانو یفقهون مفسرعلام نے ماتحلفوا کبرکراس کی جزاء کی طرف اشارہ کیا ہے۔

بصیعة الامر اس کے وقوع کے قطعی ہونے کے لئے امر کا صیغہ استعال کیا گیا ہے من المنافقین بی قیداس لئے لگائی کہ اس سے مدینہ میں رہنے والے غیر منافقین نکل جائیں۔ولسب صلبی عبداللہ بن الی کے بیٹے عبداللہ گا درخواست پر جوایک مخلص مسلمان تھے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اورا پنا پیرا ہن مبارک اس کے گفن کے لئے بھی مرحت فرمایا۔

ولا تعجل اس سے پہلے کہ آیت میں بیلفظ فاکے ساتھ آیا ہے ماقبل سے تعلق کی وجد سے برخلاف یہاں کے اس لئے یہاں واق کے ساتھ لا ایا گیا ہے اولادکو کیساں قرار دیے واق کے ساتھ لا یا گیا ہے اولادکو کیساں قرار دیے

کے لئے نیز وہاں لیعذبھم اور یہاں ان یعذبھم کہا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ لام بمعنی ان ہے لام تعلیلیے نہیں ہے۔ نیز وہاں لفظ حیواتا ایا گیا ہے اور یہاں نہیں لایا گیا تا کہ دنیا کی دناءت اور نا قابل ذکر ہونے کی طرف اشارہ ہوجائے اور یہاں تھا و ن کار ھون بولا گیا ہے تا کہ اشارہ ہوجائے کہ تفرکی وجہ سے نہیں دنیا ہی میں اپنا نجام چونکہ معلوم ہے اس لئے موت سے کرا ہیت کرتے ہیں برخلاف مومن کے کہ وہ دنیا سے خافل اور آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے۔

سورة مفرر فراشاره كردياكه بورى سورت مرادنيس ببلكهام معنى بين كم مويازياده و ان اى بان تقدير باساشاره كرديال ان مصدريه وفى كاطرف اوران مفسره بهى موسكا ب-المعيرات بعض في اس كمعنى حورك لئم بين -

من الاعراب شهرى منافقين كے بعدد يهاتى منافقين كا حال بيان كياجار ہاہے۔ يقبيله اسدو عطفان كة دى تھاور بعض في ال نے عامر بن طفيل كيلوكوں كوكها ہے۔ ولا على اللذين قبيله جهينه اور حزينداور بنى عذره كيلوك مراد بيں۔ بعدم الار جاف بولتے بيں اد جف القوم فتناور شرارت كى كام ميں قوم كھى اور تنبيط كم عنى ميں جہادى مهم سے دو كنے كے والمطاعة اس كاعطف عدم الارجاف يرمور ہاہے۔

ما علی المحسنین من سبیل صاحب ہدایہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ناصح پرکوئی تاوان اور غرم نہیں ہے چنا نچہ صاحبین کی رائے یہ ہے کہ اگر محرم کے ہاتھ سے کوئی شکار کا جانور لے کر چھوڑ دیتو اس پرضان نہیں آئے گا کیونکہ اس نے تو امر بالمعروف اور نہی عن المئر کاحق ادا کیا ہے۔ اس طرح لہوولعب کھیل کود کے آلات اگر کسی کے کوئی ضائع کردے تو صاحبین آ کے نزدیک صان نہیں آئے گا۔ البت امام ماحب مالک ہونے کی وجہ سے ضان مانتے ہیں۔

وهو مبعة بكانين معظل بن يبار محر بن صناع بدالله بن كعب علية بن زيد سالم بن عمرى ، ثعلبه بن غنم ، عبدالله بن معظل مدنى مراد بين اور بعض في بنومقرن كوكها بي بيتين بهائى تصدمعل ، سويد ، نعمان اور بعض في ابوموى اوران كرفقاء كانام ليا بيحال يعنى جمله قلت لا اجدما احملكم بيحال به أتو ف ككاف ساور بعض في اس كوجواب ما نام اور تو لو كوجمله متانفه ما نام - بهلى صورت بين مفسر كى دائ كرمطابق عليه بروقف نبين بوگالبته دوسر احتمال بروقف درست بوگا-

ربطآ یات: ..... پہلے سے منافقین کاذکر چلاآ رہا ہے۔ان دونوں رکوع میں بھی زیادہ تران بی کاذکر ہے۔آ یتولا تصل النح میں مرنے کے بعدان کے ساتھ معاملہ کرنے کا بیان ہے۔

آیتولات عجب الله یمی بتلانا ہے کہ ان کے پاس مال واولا دکا ہونادلیل مقبولیت نہیں بلکہ یہ بھی ان کی مغضوبیت کا ایک اثر ہے۔اس کے بعد آیت وافا است افغاف میں ان کی دائی عادت کا بیان ہے کہ ہمیشدا یسے موقعوں میں بی پھسٹری رہتے ہیں۔ لیکن ان کے برعکس مسلمان ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں۔

شهرى منافقين كے بعد آيت و جاء المعذرون الن سے ديہاتى منافقين كى بہانہ بازيوں كاذكر ہے۔

آ گے آیت لیس علی السعفاء ہے واقعی معذرت کرنے والوں کابیان ہے۔اس کی تائید کے لئے مؤاخذہ کا انحصار جھوٹے بہانہ ہازوں کے ساتھ کر کے بتلانا ہے کہ سیچ معذور مواخذہ سے بری رہیں گے۔

شانِ نزول: المام آیات کے شانِ زول کی طرف جلال محقق اپنے اپنے موقعہ پراشارات کررہے ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ : ...... آیت و قالو الاتنفروا النع میں یا تو مسلمانوں کو بھی بہکانامراد ہوگا اگر چان پراثر نہ ہوتا ہواور یااس فتم کی باتیں اپنے ہم مشر بوں ہی سے کہتے ہوں گے۔ یددوسری بات ہے کہ انہیں بہکانے کی ضرورت نہ ہو۔وہ پہلے ہی سے ان کے ہم

خیال ہوں۔لیکن اپنی رائے کے توافق سے خوشی ہوتی ہوگی اور یہی آیت میں مقصود ہے اور فسلیضح کم النے اگر چدامر کا صیغہ ہے لیکن اس سے خبر مراد ہے اور مجموعہ کا مرتب کرنامقصود ہے اس لئے پیشبنہیں رہے گا کہ رونے کوتو اعمال کی جزاء کہنا تھے ہے مگر ہننے کے جزائے اعمال ہونے کے کیامعنی ؟

ابن أفی کی نماز جناه پرتواعتر اض کیا گیا مرکفن میں قمیص یا جبدد سینے پرکوئی اعتر اضنہیں کیا گیا: ............ آیت و لا تسصل المنع کے متعلق بعض روایات سے قو معلوم ہوتا ہے کہ خودعبداللہ بن اُبی نے بیاری کی حالت میں آنخضرت کو بلاکر استعفاد کی درخواست کی تھی اور قبیص مبارک کے گفن میں شامل کرنے اور نماز جناز ہ پڑھانے کی استدعا کی تھی چنا نچیاس کے انتقال کے بعد آپ نے قبیص مبارک بھوادی تھی اور نماز جناز ہ پڑھانے کے لئے بھی تشریف لے جارہے تھے کہ نماز پڑھانے سے بہلے آیت نازل ہوئی یابعد میں نازل ہوئی کے بیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ کی درخواست پر آپ نے بیسب کھے کیا۔ جوا کے تلاق مسلمان تھے۔

۔ اور آیت میں نماز پڑھانے یا قبر پر کھڑے ہونے کے بارے میں تو نکیری گئی کیکن جبہ مبارک کے ثامل کفن ہونے پر پھھاعتراض نہیں کیا گیا۔ غالبًا بیابن بنی کے اس حسن سلوک کی مکافات کرنی ہوگی جواس نے بدر کے موقعہ پر حضرت عباس کولباس دے کرکیا تھا۔ یا آنخضرت بھٹے کی شان کر بمی اور بخشش وعطا کے خلاف ہونے کی وجہ سے کفن دینے کے متعلق تعرض نہیں کیا گیا اور بقول قاضی بیضا وی صلاق سے مرادیہاں دعاء واستغفار ہے کہ کا فرومنافق کے حق میں اس کی ممانعت کی تی ہے۔

آ تخضرت علی الله کار جنازه پڑھانے پرفاروق اعظم کا اعتراض ......بہرمال واقعہ کاباتی حسہ ہے کہ آپ جب نماز جنازه پڑھانے ہوئے گئو حضرت عرف نے آپ کا پلہ پکڑلیا اورعض کیا کہت تعالی نے جب آپ کومنافقین کی نماز جنازه پڑھانے ہے دوک دیا ہے بھر آپ اس کی نماز جنازه کیوں پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آیت استعفار کے بارے میں جو پچھارشادہ وا ہے اس سے زیادہ استعفار کروں گا خرض اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ اس پر آیت ممانعت لاتے سل المنے نازل ہوئی۔ اس لئے پھر بھی آپ نے منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔

پی اس میں پیشبہ ہے کہ آیت است معلوم ہوتی ہے یا ۔ نہیں۔اگر پہلی صورت ہے تو پھر آپ نے نماز کیوں پڑھائی؟ جس سے استغفار ہی مقصود ہوتا ہے حالانکہ اس کی ممانعت تھی۔ پھراس ممانعت کو آپ نے اختیار کیسے سمجھا؟ اور دوسری صورت اگر تھی تو پھر حضرت عمر نے اہل زبان ہونے کے باوجود ممانعت کیوں تجھی اور آپ براعتراض کیسے کردیا؟

شبه كاحل : ..... جواب بد ب كداصل مين توبي صيغه برابرى كمعنى اداكر في كے لئے آتا ہے كى چيزى ممانعت كرفي يا اختيارى غير اختيارى طور برحكم دينے كے لئے بوتو كى خارجى دليلى كي خرورت بوا كرتى ہے بيات تا بيات تابت كرفى كے لئے بوتو كى خارجى دليلى كي خرورت بوا كرتى ہے بيتے بيت سواء عليهم ء انذر تهم اللح سي درافے اور في درافے دونوں كى برابرى معلوم بوتى ليكن دوسرى آيت بلغ ما انذل اللح سي درافے كا حكم معلوم بور باہے جوا كيد دوسرى دليل خارجى ہے۔

چنانچاس واقعہ میں خارجی دلیل کے بارے میں دورائے ہو گئیں۔ حضرت عمر نے لین یعفو اللہ المنع پرنظر کرتے ہوئے یہ مع مجھا کہ آپ کانماز جنازہ وغیرہ پڑھانافضول ہے جوآنخضرت ﷺ جیسے عیم الشان حکیمانہ سے بعید ہے۔اس لئے نہا کے ربک کہدکہ توجد دلائی کین آنخضرت کی کوررس نظریں بہت ی علمتیں اور مسلحین تھیں مثلا آپ نے ارشاد فرمایا: مسابع نسی عنه قسمیصی و الله انی لار جوا ان یسلم به اکثو من الف بنی المحزرج کینی میراکرتدا کرچداس کے لئے کارآ مدومفیز ہیں ۔ کین میرے پیش نظریدامید کی جھک ہے کہ دشمنوں کے ساتھ میرے اس ظرز عمل کود کھے کرشاید بن خزرج کے بزارسے زیادہ لوگ اسلام کے دامن شفقت میں پناہ لیس ۔ بہرحال اس طرح کی مسلحوں کے پیش نظر آپ نے اپنے طرز عمل کونضول نہ مجھااور تھم اللی کوافتیار پرمحول کرلیا۔ غرضیکہ اب نہ آنخضرت کھی کے فعل قبل پراشکال رہا ہے اور نہ حضرت عمر کے طرز عمل کو گتا تی اور بے اوبی کہا جا سکتا ہے۔

ستر (۵۰) مرتبہ استغفار کرنے سے کیا مراو ہے؟ ........ رہا آپ کا یفر مانا کہ میں ستر (۵۰) مرتبہ سے زیادہ استغفار کرلون کا تو کلام عرب میں اس ہے معین عدد تو مراد ہوتا نہیں۔ بلکہ کی چیزی کی یا زیادتی بیان کرنی ہوتی ہے۔ پس آپ بھی کا فشاء استغفار کو مشر و ططور پر بیان کرنا ہے۔ جس کو آپ نے جملہ کی صورت میں بیان قربایا۔ گویا آپ یوں فربانا چاہتے تھے فسلوا عسلہ انسی ان ذدت علی السبعین غفر له بزدت علیها . کداگر جھے معلوم ہوجاتا کہ ستر دفعہ سے زیادہ استغفار کرنا اس کے لئے مفید ہوگا تو میں یہ می کرکے دکھ لیتا اور اپنے اضیار کی حد تک کوئی کی نہ چھوڑتا۔ گرچوکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کر اکتفاء کروں گا جونماز جنازہ پڑھنے سے قرار دیا گیا ہوا سے اللہ تعالی کی طرف سے بعد میں عاصل ہوگیا۔ دوسری بات ہے کہ ان مصالے کے علاوہ بعض مفاسد اور خرایوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف سے بعد میں ممانعت کردی گئی۔ مثلا آپ کے اس طرز عمل سے جہاں ایک طرف آپ کے تفاص خدام اور جانار صحابہ کا دل ٹو ٹنا کہ بیرا ہوں ہیں۔ بسک میں دلیری اور آزادروی کا خطرہ تھا۔ جس کا استر باب کرنا ضروری ہوا۔ بلکہ ایک طرح ان کی ہمت افزائی ہوئی میں سے میں دلیری اور آزادروی کا خطرہ تھا۔ جس کا ستر باب کرنا ضروری ہوا۔

نماز جنازہ مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے: اسسان آیات ہے جہاں کفار کے جنازہ کی نماز کا اوران کے لئے استغفار کرنا جائز ہونا معلوم ہوا ہوں کہ جنازہ کا جواز بھی معلوم ہوا کیونکہ ناجائز ہونے کی وجہ تفریر مرنا ہی تھی۔البتہ نماز جنازہ کی فرضیت بطور کنا یہ بیست مشہورہ سے ثابت ہے کیونکہ قرآن کریم میں نماز جنازہ کے سلسلہ میں اس کے علاوہ دوسری کوئی آیت نہیں ہے۔

ربی آیت و صل علیہ م ان صلو تلف سکن لہم سواس سے نماز جنازہ مراز نہیں بلکہ زندگی میں دعائے خیرو برکت کرنا مراد ہے۔ کیونکہ اس سے صحابہ گل ایک خاص جماعت مراد ہے جس کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی تھی۔اوران کی زکو ہ قبول نہیں کی تھی ان کی تالیف قلب کے لئے ان کے حق میں آپ کو دعاء استغفار کا تھی ہوا ہے وہاں نماز جنازہ مراز نہیں ہے۔

ان کی تالیف قلب کے لئے ان کے حق میں آپ کو دعاء استغفار کا تھی ہوا ہے وہاں نماز جنازہ مراز نہیں ہے۔

رہایہ شبکہ آیت لاتسصل النع میں بھی قاضی بیضاوی گیرائے کے مطابق دعاء واستغفار ہی کے معنی ہیں اس لئے یہاں سے ہی کفار کے حق میں دعاء واستغفار کا ناجائز ہونا معلوم ہوانہ کہ نماز جنازہ کی ممانعت ؟ جواب یہ ہے کہ ان کے لئے دعاء واستغفار تک کی ممانعت ہوتو نماز جنازہ کی ممانعت بدرجہ اولی ہوگی کہ اس میں بھی دعاء واستغفار ہی ہوتا ہے اس لئے یہ بھی شبہیں ہوسکتا کہ اس صورت میں حقیقت عرفیدادر بجازی جمع کرنالازم آرہا ہے۔ بلکہ کہا جائے گا کہ استغفار کی ممانعت ہے۔ نماز جنازہ ہی چونکہ اس کے افراد میں سے ہاس لئے اس کی بھی ممانعت سمجھ میں آگئی۔

بہر حال کا فرے جنازہ کی نماز کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے خواہ اس کا ولی مسلمان ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کامسلمان یا کا فر ہونا مشتبہ ہوجائے تب بھی اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ کا فرکی نماز جنازہ تو کسی حال میں جائز نہیں ہے اورمسلمان کی نماز جنازہ فی الجملہ چھوڑی جاسکتی ہے۔البتَۃ اگر کا فرکا ولی کوئی مسلمان ہوتو عسل مسنون اور باقاعدہ کفن فن تو نہیں کیاجا تاکیکن نہلا دھلا کرا کیک کپڑے میں لپیٹ کرکسی گڑھے میں دباسکتا ہے تا کہ انسانیت کے ناطہ سے اس کی بے ہر تمی نہ ہو۔ باقی آ بت و ھے فاسقون کے معنی کا فرکے ہیں۔ متعارف فاسق مراد ہے کیونکہ صحابہؓ اور تابعین کا اجماع ہے کہ فاسق کی نماز جنازہ ہے جیسیا کہ اٹل سنت والجماعت کا ند ہب یہی ہے روافض البنة اس کے خلاف ہیں اور کا فربہر صال فاسق ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی یہ استعال رائج ہے جیسے افس کان مؤمنا کان فاسقاً

کافرگی ارتھی کو کندھا دینا یا ساوھی پر جانا: ..... اس طرح کافری قبر پراس کے اکرام واعزازی نیت سے کھڑا ہونا جائز نہیں ۔خواہ دفن کے لئے ہویازیارت کے لئے البتہ اگر عبرت حاصل کرنے کے لئے کھڑا ہویائسی مسلمان رشتہ دار پر کافرمیت کا انتظام آپڑے تو مذکورہ بالاطریقہ پر کفن دفن میں شریک ہوسکتا ہے با قاعدہ مسنون طریقہ پر کفن دفن نہیں ہونا چاہئے کیکن اگر عبرت کے لئے قبر پر کھڑے ہونے میں کسی دینی فتند کا اندیشہ ہوتو یہ کھڑا ہونا بھی نا جائز ہوجائے گا۔

آیت و لا تعجب النصات میں ہے۔ کہ است کے بار کوع پہلے ہی آپی ہے کین وہاں زندگی میں نفقات قبول نہ کرنے کے ساتھ اس مضمون کا مجمل تعلق تعالی میں اور یہای مرنے کے بعد بجات نہ ہونے کے ماتھ اس کا تعلق ہے اس لئے تکر ارنہیں رہایا مضمون کے مہم بالثان ہونے کی وجہ سے تاکید ضروری بھی گئی ہے کہ یہ میں گئی ہے کہ جب صاحب مقدرت لوگ جھوٹے حیلے بہانے کر رہے ہیں تو جو مقدور والے نہیں وہ بدرجہ اولی عذر پیش کرتے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ آنحضرت کے جو کے میں تو جو مقدور والے نہیں وہ بدرجہ اولی عذر پیش کرتے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ آنحضرت کے لئے کیا گیا ہے ورنہ کوئی خاص ضرورت نہیں تھی اگر چہتمام منافقین دعوی ایمان میں جھوٹے تھے لیکن جو لوگ عذر ومعذرت کے لئے آگئے انہوں نے کچھتو ظاہر داری کی رعایت رکھی مگر جولوگ نڈر اور بے باک تھاس کی بھی تکلیف گوارا نہیں کر سکے وہ تو جیسے فی الحقیقت جھوٹے تھے ظاہر میں بھی ان کا پول کھل گیابالکل جھوٹ بولنے کا یہی مطلب ہے۔

لفظد صوا پہلی قرمطلقا غزوات کے لئے آیا ہے اور یہاں صرف غزوہ تبوک کے لئے ہے اس لئے تکرار نہیں رہاتا کید کے لئے اگر تکرار بھی ہوتو تاسیس ہی کہلائے گا۔

